

# مَلَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَا الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ

### تَصَوُّف كِموضوع بِر إمام غُرَّالى عَلَيْه دَحْمَةُ اللهِ الوَالى كى كتاب" المُكاشفَةُ الْكُبُرىٰ " كاإخْتِصار





دورانِ مطالعه ضرورتاً اندُرلائن سيجيِّ إشارات لكه كرصفي تمبرنوث فرما ليجيِّه ،ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ علم مين ترقي بوگي.

| صفحه     | عنوان    | ے طار کے۔<br>صفحہ | عنوان |
|----------|----------|-------------------|-------|
|          |          |                   |       |
|          |          | <b>—</b>          |       |
|          |          |                   |       |
| <b></b>  | \        | <b>&gt;</b>       |       |
| <b></b>  | ·        | <b></b>           |       |
| <b>}</b> | <b></b>  | <b></b>           |       |
|          | <u> </u> | <b></b>           |       |
|          |          | <b>——</b>         |       |
|          |          | <u> </u>          |       |
|          | \        | <b></b>           |       |
| <b>}</b> | <b></b>  | <b></b>           |       |
| }        | ·        | <b></b>           |       |
|          | <b></b>  | <b></b>           |       |
|          |          | <b>—</b>          |       |
|          |          | <u> </u>          |       |
|          | \        | ·                 |       |
| }        | <b></b>  | <b></b>           |       |
| <b>}</b> | ·        | <b></b>           |       |
|          |          |                   |       |

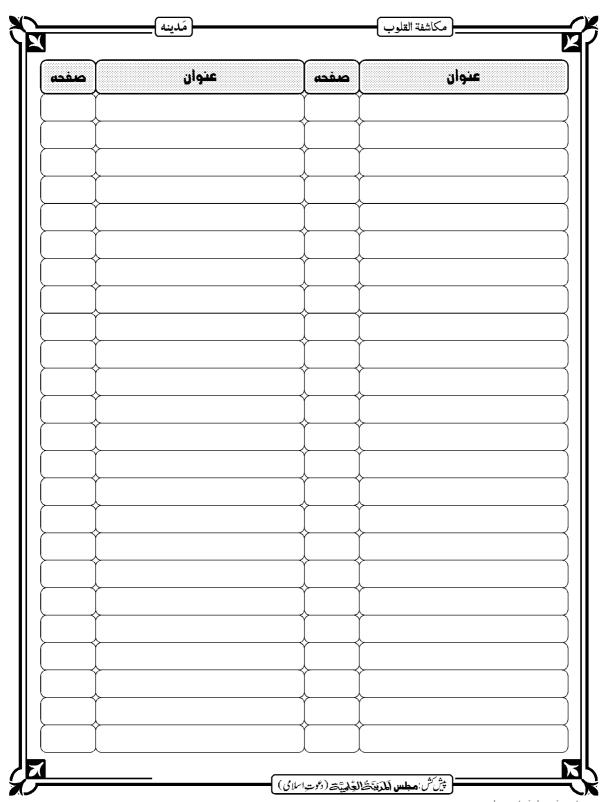

تَصَوُّف كِموضوع برامام غَزَ الى عَلَيْه رَحْمَهُ اللهِ الوَالى كى كتاب" المُكاشفَةُ الْكُبْرَى " كالنَّخِصار



مُرَجِم: مولا نامفتى تَقَدُّس على خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن بِيش شُن شَرَجِم : مجلس المدينة العلمية



مكتبة المدينه فيضان مدينه

باب المدينه كراچي

وعلى ألك واصحا بكياحبيب الله

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

نام كتاب : مُكاشفة القلوب

مترجم : مولا نامفتى تَقَدُّس على خان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّحُمَٰن

ييُّن ش : مجلس المدينة العلمية (شعبة تخريج)

سن إشاعت : رَجَب الْهُرَجَّب ٢٣٥ هـ مَنَى 2014

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينة محلّه سوداً كران يراني سنرى مندّى باب المدينة وكراجي

قيمت :

### مكتبةً الُمدينه كى شاخيں

- 021-32203311: 🕋
- 042-37311679:
- 041-2632625:
- 041-2032023
- 058274-37212: 🌃
- 022-2620122: 🛣
- 061-4511192: 🛣
- 044-2550767: 🏗
- 051-5553765: 🋣
- 068-5571686:
- 0244-4362145:
- 071-5619195:
- 055-4225653:

- الله عبر معرد المارادر عبر معرد كارادر
- 🏶 ...... **لاهمور** : دا تادر بار مار کیث، گنج بخش روڈ
- اسرداد آباد : (فصل آباد) المن يوربازار 🚓 .....
  - . هندال،میریور : چوک شهیدال،میریور 🕏
- الله عيدر آباد: فيضان مدينه، آفندي ٹاؤن
- 💨 ..... ولتان : نز دپييل والي مسجد ، اندرون بوبڙ گيٺ
- 🚓 ..... اهكاڙه: كالج روڙ بالمقابل غوثيه مسجد، نز بخصيل كونسل بال
  - ا نارور الله المارور المارور
    - 😸 ..... خان يور: دُراني چوک، نهر كناره
    - اسس نواب شاه: چکرابازار، نزو MCB
      - استهر: فيضان مدينه، بيراج رود
- 🖘 ..... پیشاور: فیضان مدینه، گلبرگ نمبر 1،النوراسٹریٹ،صدر

E.mail:ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کویه (تخریج شده)کتاب چهاینے کی اجازت نهیں۔





| 45  | رکایت<br>ا                                                              | 16 | اس کتاب کو پڑھنے کی نتیں                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 46  | بابنمبر4                                                                | 18 | ي پيش كَفْظ                                                 |
| 46  | رياضت وخواهشات نفساني                                                   | 21 | مُخْتَصَرَحالاتِ مُتَرَجِم دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه           |
| 46  | موى عَلَيْهِ السَّلَام كودُرود برِ شخ كاحكم                             | 23 | مُخْقَرَ حالات عَزَ الى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي |
| 47  | حضرت ما لك بن ويناردَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه نِ إِنْجِيرِ كَهَا ناجِامِ ا | 32 | بابنمبر1                                                    |
| 47  | زندگی کی آخری گھڑی میں صَبْر                                            | 32 | خوف وخَشِيت                                                 |
| 49  | <i>ج</i> کایت                                                           | 35 | بابنمبر2                                                    |
| 49  | <i>ج</i> کایت                                                           | 35 | خوف البي                                                    |
| 50  | بابنمبر5                                                                | 35 | رکایت                                                       |
| 50  | غلبه بَقْسُ وعَداوت شيطان                                               | 36 | (کایت                                                       |
| 50  | حكيما ندأقوال                                                           | 37 | حضرت عمر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ اورخَشِيَّتِ اللَّي          |
| 51  | <i>ج</i> کایت                                                           | 41 | بابنمبر3                                                    |
| 51  | حضرت ابوالحكن رازى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نِي السِي والد                | 41 | صَبْرومَرض                                                  |
| 51  | کوخواب میں دیکھا                                                        | 41 | عَبْر کی قشمیں                                              |
| 52  | عارفا نەتكىتە                                                           | 41 | دکایت                                                       |
| 53  | حضورصَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشادِكرامي                       | 42 | حضرتِ زُكِرَ يُلاعَلَيْهِ السَّلَامِ كُواُف كرنے كى ممانعت  |
| 54  | بابنمبر6                                                                | 42 | صُوفياء كى نَظَر مِين مَصَائِب كى حقيقت                     |
| 54  | غفلت                                                                    | 43 | مریض بندهٔ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے                      |
| 54  | سب سے بڑی حشرت                                                          | 43 | ایک عبرت انگیز حکایت                                        |
| 54  | <i>د</i> کایت                                                           | 45 | جب مسافر، مسافرت میں انتقال کرتا ہے                         |
| l . |                                                                         |    | l J                                                         |

| 71 | جنابِ <sup>شِ</sup> بلی سے محبت کا دعویٰ                       | 54 | موت کے پیاثمبر                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 72 | بابنمبر10                                                      | 56 | المختش دعویٰ بیکارہے                                             |
| 72 | بعشق ومحبت                                                     | 56 | إطاعت الى كاثمَره                                                |
| 72 | محبّت کی تعریف                                                 | 57 | حفرت حِسَن بَصَرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاليك ولنشين خواب       |
| 72 | مُحْنُون نے اپنانام کیل بتایا<br>مُحْنُون نے اپنانام کیل بتایا | 57 | الله كى عبادت يامخلوق كى عبادت                                   |
| 73 | محبت کی ابتداءاور اینهاء                                       | 58 | نصيحت پرغلام کوآ زادکرديا                                        |
| 73 | إشاره                                                          | 59 | بابنمبر7                                                         |
| 74 | <i>ج</i> کایت                                                  | 59 | فِنْق ، نِفاق اورخدا فراموشی                                     |
| 74 | رکایت                                                          | 59 | مومن اور مُنافِق كافَرُق                                         |
| 75 | عاشق کی پہچان                                                  | 61 | ا<br>جہنم کے سمات درواز <sub>ک</sub> ے                           |
| 76 | کای <u>ت</u>                                                   | 63 | روایت                                                            |
| 78 | ایک بخیل مُنافق                                                | 63 | مرنے کے بعد افسوں                                                |
| 78 | حفرتِ آسِيَه دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا كاابِيمان              | 64 | بابنمبر8                                                         |
| 80 | بابنمبر11                                                      | 64 | ا توبہ                                                           |
| 80 | اطاعتِ اللِّي ،محبتِ اللِّي ومحبتِ رسول                        | 64 | ا فاسق کی قشمیں                                                  |
| 80 | حضرت بِشْرِحا فى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كوبلندمقام كيسے عطا    | 65 | ا دکایت                                                          |
| 80 | <i>ب</i> وا                                                    | 66 | ایک جوان کی شرمندگی                                              |
| 82 | الله كاديوانه عاشق                                             | 66 | ا حکایت                                                          |
| 82 | <i>ج</i> کایت                                                  | 67 | عُنْبَهَا عِيبِ واقعه                                            |
| 83 | <i>چ</i> کایت                                                  | 69 | بابنمبر9                                                         |
| 83 | <i>ج</i> کایت<br>پر                                            | 69 | مجت                                                              |
| 85 | حضرت فِضَيْل بن اياز دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه عِدا يك سوال       | 69 | وُرودن بَهِيجِ واليسي صفور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كا عراض |

| 3 | <i></i> |                                                                | <i></i> |                                                            |
|---|---------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
|   |         |                                                                |         |                                                            |
|   | 106     | مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم                  | 85      | ولِ بيار كاعلاج                                            |
|   | 106     | دیتے وقت خود بھی عمل کر ہے۔                                    | 86      | دوآ قاؤں کی خدمت                                           |
|   | 107     | ز مین پرشُهُدَاءے بلندمر تبہ مجاہدین                           | 87      | حضرت ِموی عَلَیْهِ السَّلام ہے دوست کی فرمائش              |
|   | 110     | بابنمبر16                                                      | 88      | بابنمبر12                                                  |
|   | 110     | عَداوتِ شيطان                                                  | 88      | شيطان اوراس كاعذاب                                         |
|   | 111     | شیطان کے دسوسے کا انجام                                        | 89      | رکایت                                                      |
|   | 112     | شیطان کا گُمراه کُن سوال                                       | 89      | روایت                                                      |
|   | 112     | انسانی قُلْب ایک قلعہ ہے                                       | 90      | مختلف آسانوں پر شیطان کے نام                               |
|   | 113     | كِشْتَى نُوْرٍ عَلَيْهِ السَّلَام مِين شيطان كَى سُوارى        | 91      | اولا دِ آوم پر شیطان کا غلّبه                              |
|   | 113     | پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے بچندے                   | 93      | بابنمبر13                                                  |
|   | 113     | میں پیفسا تاہے                                                 | 93      | امانت                                                      |
|   | 116     | دَارُ النَّدْوَهِ مِين شيطان كا قريش كومشوره                   | 94      | امانت کے معنی                                              |
|   | 119     | بيتِ صِديقِ اكبر مين حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا  | 96      | قَرْض کے سواشہید کا ہر گناہ معاف ہوجا تاہے                 |
|   | 119     | خلاف ِ معمول تشريف لا نا                                       | 98      | بابِنمبر14                                                 |
|   | 120     | سَفَرِ جِجرت میں زادِراہ                                       | 98      | نَمَاز مِين خُنثُوع وخُضُوْع                               |
|   | 122     | حضورصَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرْقر بإن ہوناصد ایّ اکبر | 100     | حضرت على رضِيَ اللهُ عَنْه كى نماز                         |
|   | 122     | رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کی ولی <i>آرز وَ</i> شی                   | 101     | نَمَاز مِیں چوری                                           |
|   | 125     | بابنمبر17                                                      | 102     | <i>ج</i> گایت                                              |
|   | 125     | امانت اورتوبه                                                  | 103     | بابنمبر15                                                  |
|   | 125     | فضيلت دُرودِ پاک                                               | 103     | أَمْرٌ بِالْمَعرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر             |
|   | 126     | أمانت كى تعريف                                                 | 105     | أخير زمانے كے بارے ميں حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم |
|   | 126     | آمانت کے بارے میں ارشادات نبوی                                 | 105     | كاارشاد                                                    |
| Į |         | l J                                                            |         | <u>J</u>                                                   |

| 143 | نماز <u>صح</u> ح                                             | 127 | <u>ت</u> وبه کاو جوب                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 144 | نمازا ندھیرے میں پڑھی جائے                                   | 127 | توبہ کے بارے میں ارشادات ِ نَبُوبیہ                              |
| 145 | الله تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجد ہتاہے                     | 129 | زندگی کے آخری سانس تک توبے قبول ہوگی                             |
| 147 | بابنمبر20                                                    | 130 | بابيتو تنبهى بندنهين هوتا                                        |
| 147 | غيبت                                                         | 130 | توبه كے بارے ميں سَرُوَرِكُونين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم |
| 147 | غيبت پروعيد                                                  | 130 | کارشادِ گرامی                                                    |
| 148 | چُغَل خور کا انجام                                           | 133 | ایک در دانگیز توبه                                               |
| 149 | حكمت                                                         | 135 | بابنمبر18                                                        |
| 149 | کُیغَل خور کی سزا                                            | 135 | فضيلت رحم                                                        |
| 149 | جناب أَبُواللَّيْث بخارى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاا يك واقعه | 135 | رحم کی حقیقت                                                     |
| 151 | غيبت کی بد بواب کيول محسول نہيں ہوتی                         | 136 | رحم کے بارے میں ارشادات نبویہ                                    |
| 152 | غیبت زناہے بھی بدتر ہے                                       | 137 | دِکایت                                                           |
| 153 | بابنبر21                                                     | 138 | إ دِكايت                                                         |
| 153 | ز کو ة                                                       | 138 | تخیالله کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے                          |
| 153 | ز کو ۃ ادا نہ کرنے پر وعید                                   | 140 | ہابِنبر19                                                        |
| 154 | قیامت کے دن فُقراا عُنیا کیلئے باعث ہلاکت ہوں گے             | 140 | نَمَازِ مِين خَشُوع وَخَصْنُوع                                   |
| 154 | عجيب وغريب حكايت                                             | 140 | درود شریف کی فضیات                                               |
| 157 | بابنبر22                                                     | 140 | قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں                          |
| 157 | زنا                                                          | 140 | پوچھاجائے گا                                                     |
| 158 | زِنامیں چیم صیبتیں ہیں                                       | 141 | بدرترین شخص نماز کا چورہے                                        |
| 158 | أمْرُ دا يك فتنه ب                                           | 142 | نماز کس طرح اواکی جائے                                           |
| 159 | قوم ٍ لُوطِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَ ايك تاجر كا واقعه         | 143 | خضوع وخثوع ہے نماز ادا کرنے والوں کی صفات                        |

| 190 | حضرت عبدالله بن مبارك كي نَصَائح                              | 161 | بابنمبر23                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 192 | حضرت ِ داود کی حضرت ِ سلیمان کونصًائح                         | 161 | حقوقِ والدين اورصِلهُ رحمي                                        |
| 194 | بابنمبر28                                                     | 162 | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كارشادات                 |
| 194 | <i>ذکرمرگ</i>                                                 | 167 | صِلهُ رحَی کے بارے میں چنداَ حادیث مبارکہ                         |
| 194 | موت کو یا دکرنے والاشہیدوں کےساتھا ُٹھایا                     | 171 | بابنمبر24                                                         |
| 194 | جائے گا                                                       | 171 | والدين سے حُشنِ سُلوک                                             |
| 196 | بُزرگانِ دین کےارشادات                                        | 176 | تين نو جوان اور نيك اعمال                                         |
| 197 | موت کے ذِکر پر عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی حالت                | 178 | بابنمبر25                                                         |
| 198 | قُبُور كِ حسرتُ آليس كَتَبَات                                 | 178 | ز کو ۃ اور بُحْل                                                  |
| 202 | بابنمبر29                                                     | 178 | حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَه بِإِنَّى بِالْوَل سِي الله |
| 202 | آسانوں کا ذِ کُراور دوسرے مَباحِث                             | 178 | کی پناه ما نگی                                                    |
| 202 | تخلیق کا ئنات                                                 | 181 | اہلیسِ کعین جُنْ کو پیند کرتا ہے                                  |
| 203 | ہ سانوں کے نام اوران کے رنگ                                   | 182 | بابنمبر26                                                         |
| 203 | سات ستارے اور ہر ستارہ کا آسان                                | 182 | طولِ اَ مل                                                        |
| 204 | ككته                                                          | 182 | أميدون كاسهارااورفر مان نبوي                                      |
| 205 | بابنمبر30                                                     | 183 | الله تعالیٰ ہے کمَاحَقُّه شرم کرو                                 |
| 205 | عرش، کرسی ، فرشتگانِ مُقرَّب، رِزْق وتَوَ کَّل                | 183 | ارشادات ِصَحاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ                            |
| 206 | عَرْثِ النِّي كَي ساخت                                        | 184 | حضرت عِيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ كاا يك واقعه                      |
| 207 | تَوَكُّل كى حقيقت                                             | 185 | بابنمبر27                                                         |
| 207 | حضرت إبراجيم اوجهم اور حضرت شَقِيق بَكَنى رَحِمَهُ مَا اللّهُ | 185 | عبادت گزاری وترک حرام                                             |
| 207 | تَعَالَىٰ کے درمیان سوال وجواب                                | 185 | طاعئت کی حقیقت                                                    |
| 207 | تُوكُل حقیقی کیاہے؟                                           | 185 | باطنی علم کیا ہے؟                                                 |
|     |                                                               | L . | Į.                                                                |

| 234 | بابنبر32                                               | 208 | ۔<br>توکُل حقیق ی ایک مثال                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 234 | ؛ ب. ريـو<br>مذمت دنيا                                 | 209 | لَاحَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَالَكِ قُوت                              |
| 235 | ي<br>ايك زامد كي ايك باد شاه كوفسحتيں                  | 210 | بابنمبر31                                                                         |
| 235 | حضرت حسن بَصَرى دَحُمَةُ اللّهِ عَلَيْه كے ارشادات     | 210 | ترک د نیاو مذمت د نیا                                                             |
| 236 | مذمت د نیامیں ایک اور حدیث قدی                         | 210 | ندمت د نیامیں چنداحادیث                                                           |
| 239 | حضرت عمر بن عبدالعز ريزدَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَا خطبه  | 211 | حضرت ابوبكر دَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَى اشك بارى                                     |
| 240 | ار باب ِطریقت کاد نیا کے حصول میں طریق کار             | 211 | دنیا کی ایک تَمِثیل                                                               |
| 241 | بابنمبر33                                              | 214 | حضرتِ آ دم عَلَيْهِ السَّلَام كي حيراني وسرَّرواني                                |
| 241 | فضيلت قناعت                                            | 217 | مَرْوَرِكُونْمِين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاانْصاردَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
| 241 | انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی ہی بھرتی ہے                  | 217 | ے خطاب                                                                            |
| 242 | دنیا کی بہت جستومت کرو                                 | 218 | بے گوروکفن نخشیں                                                                  |
| 244 | بهترین دولت                                            | 219 | حضرت ابوالدرداء دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كامسلمانون سيخطاب                           |
| 246 | حضرت عِمر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كاارشاد                | 220 | حضرت غيسى عَلَيْهِ السَّلام كاايك ناصحانه ارشاد                                   |
| 247 | ايك حريص كوسبق                                         | 221 | دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے                                                    |
| 247 | حرص کی مذمت                                            | 222 | ونیاایک گهراسمٔ نُذر ہے                                                           |
| 248 | علم انسان کوحرص اور گذایا نیدا بُرام ہے محفوظ رکھتا ہے | 223 | خالص سونے پرخزف ریزے کوتر جیچ کس طرح ہو<br>۔                                      |
| 249 | باب نمبر34<br>نند سر .                                 | 223 | ستق ہے                                                                            |
| 249 | فقراء کی فضیلت                                         | 227 | و نیائس صورت میں مزاحت کرتی ہے<br>نب                                              |
| 249 | یدد نیااس کا گھرہے جس کا کوئی گھر نہ ہو<br>ا           | 227 | ونیا کاغم بڑھتا ہے تو آخرت کاغم کم ہوجا تا ہے                                     |
| 249 | الله اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت             |     | دنیا ہے محبت رکھنے والے کوآخرت نفع نہیں دیتی                                      |
| 249 | نکال دیتا ہے                                           |     | ترکِ د نیا وطلب د نیا<br>:                                                        |
| 250 | دین دارشکارنه کرسکااورد نیادار کوخوب شکار ہوا          | 232 | امام شافعى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى اين بِها فَى كُونَصَاحَ                     |
|     |                                                        |     |                                                                                   |

| 274 | باب نمبر37                                                     | 253 | دنیاکے نامراد بندے کا قیامت میں اعز از                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 274 | مخلوق کے فیصلے                                                 | 254 | فقراءکے پاس دولت ہے                                            |
| 274 | مفلس کون ہے؟                                                   | 255 | جنت کے بادشاہ                                                  |
| 276 | معافی کاانعام                                                  | 255 | حفرت ِ فاطِمَه دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَاعًا لَمِ غُرُّ بِت    |
| 278 | نامهُ اعمال كابرائيوں ہے بھراہونااوراس كاانجام                 | 256 | روپیہ جمع کرنے والے پر چار مصیبتوں کا نُزُول                   |
| 279 | بابنمبر38                                                      | 257 | حفزت ِسُعید بن عامِر کی گِریه وزاری کا باعث                    |
| 279 | مذمت مال ومنال                                                 | 257 | حضرت ِ سُفیان تُوری کوفقراء سے بے پایاں محب تھی                |
| 279 | اموال،اولا دتمہارے لیے آ زمائش ہیں                             | 258 | حفرت عاكش دَضِى اللَّهُ عَنْهَا كوحضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ |
| 281 | راوخدامیں خرچ ہونے والامال باقی رہتاہے                         | 258 | وَسَلَّم كَى وصيت                                              |
| 281 | گنهگار دولتمند ئلِ صِراط ہے نہیں گز رسکے گا                    | 260 | قنَاعَت اور رضائے الٰہی                                        |
| 284 | حضرت عمر بن عبدالعزيز دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَا وَثْتِ مَرَّكَ | 261 | غَناء کیاہے؟                                                   |
| 285 | بابنمبر39                                                      | 264 | بابنمبر35                                                      |
| 285 | اعمال،ميزان اورنارجهنم                                         | 264 | الله كے سواكسي اور كوا پناؤلى بنا نا اور قيامت كا              |
| 285 | ته خرت کی باد میں حضرتِ عا کشد دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کی       | 264 | ميدان                                                          |
| 285 | اَشْكَ بارى                                                    | 264 | كُفَّارىكِ مَيل مِلاپ نه رڪھو                                  |
| 286 | صَحابه كرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نِي ذِكْرِ قيامت برخوف     | 265 | الله کے سواد وسروں کواپناولی بنانا                             |
| 286 | ہے ہنسنا بند کر دیا                                            | 268 | بابنمبر36                                                      |
| 287 | جہنم کے چندعذاب                                                | 268 | نْفَخْ صُور، حَشْراً جْساد و بَعْث بعد الموت                   |
| 289 | ر یا کار کاعذاب                                                | 268 | نفخ صُور                                                       |
| 290 | درجات جبنم                                                     | 270 | احوالِ قیامت کے بارے میں ارشاداتِ نبویہ                        |
| 290 | ۰<br>آتش دوزخ اورد نیاوی آگ                                    |     | قیامت کےدن کی تین حالتیں                                       |
| 292 | دوز خیوں کی غذا                                                | 271 | عرصة محشر کی کیفیت                                             |
|     |                                                                |     | L                                                              |

| <b>N</b> |                                                          | <i>~</i> |                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |          |                                                                 |
| 326      | ٱولُوالْاَلْبَابِ كُون مِين؟                             | 296      | [ دوز خیوں کی التجا ئیں رد کر دی جائیں گ                        |
| 326      | ذات ِ باری میںغور وَفِکر کی ممانعت                       | 299      | حضرت ِ داود عَلَيْهِ السَّلام كي بارگا هِ النِّي ميں التجا      |
| 328      | حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلام كاحوار بوں كوجواب           | 301      | بابنمبر40                                                       |
| 332      | بابنمبر44                                                | 301      | فضيلتِ اطاعت                                                    |
| 332      | شُدا بُدِمَرُگ                                           | 302      | دنیاوالوں کو حضرت ِ داود عَلَیْهِ السَّلام کی زبانی پیغام الٰہی |
| 332      | بعض شَدائِد مَرْك كي تفصيل                               | 303      | ايك صديق پرالْهام كانزُ ول اورصديقين كي صِفات                   |
| 333      | انبياء عَلَيْهِمُ السَّلام برموت بهت آسان كردى جاتى      | 303      | مُشْتَا قانِ خُداوندی کی صفات                                   |
| 333      | <u>-</u>                                                 | 307      | مشآ قانِ خداوندی نقصان ہے محفوظ ہیں                             |
| 336      | ایک کاسته سرسے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کی تَفْتَگُو | 307      | الله اور دنیا کی محبت دل میں یکجانہیں ہوعتی                     |
| 337      | محافظ فرشتول كالمشائده                                   | 309      | بابنمبر41                                                       |
| 338      | بابنمبر45                                                | 309      | ا شکر                                                           |
| 338      | حالات وسوالات قبر                                        | 311      | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنْ شُكْرِكْز ارى          |
| 338      | م <sup>ذ</sup> ن کی نِداء                                | 312      | ایک پقر کی گِریه وزاری                                          |
| 339      | اعمال بھی میت ہے سوال کرتے ہیں                           | 313      | ادائ شكر كے طریقے                                               |
| 340      | مومن کی وفات برِفرشتوں کی آمد                            | 313      | ابُزرگانِ سلف کا طریقهٔ شکر گزاری                               |
| 343      | كافر پرعذاب                                              | 315      | بابنمبر42                                                       |
| 345      | بابنمبر46                                                | 315      | مْدِمت عُجْبُ وْتَكَبّْرُ                                       |
| 345      | عِلْمُ الْيَقِينِ ، عَيْنُ اليقينِ اورسوالاتِ قيامت      | 317      | تین څخصول پر جنهم کامخصوص عذاب                                  |
| 345      | مَراتِبِ يقين كا فرق                                     | 317      | بہت ہی بڑا ہندہ                                                 |
| 347      | ٹھنڈایانی بھی ایک نعت ہے                                 | 322      | جوانی پرفخرنہیں کرنا جا ہیے                                     |
| 348      | گوشت، تھجوراور سرد پانی کے متعلق قیامت میں               | 325      | بابنمبر43                                                       |
| 348      | سوال ہوگا                                                | 325      | زندگی کے بارے میں غور وَکِکر                                    |
| l        | J                                                        |          | <u>J</u>                                                        |

| <b>.</b> |                                                                            |     |                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
|          |                                                                            |     |                                              |
| 381      | بابنمبر50                                                                  | 349 | بابنبر47                                     |
| 381      | طبقات جہنم اوران کےعذاب                                                    | 349 | فضیلت ذِ کُرِالْہی                           |
| 381      | جہنم کا ہر طبقہ ایک گروہ کے لیے مخصوص ہے                                   | 351 | فِرْرُخُداہے بڑھ کر کوئی عمل نہیں            |
| 382      | ہ تش جہنم کی ہولنا کیاں                                                    | 352 | بهترین عمل                                   |
| 384      | بابنمبر51                                                                  | 353 | فِرَرُخُداکے لیے جمع ہونے والوں پرانعام اللی |
| 384      | عذاب جہنم                                                                  | 354 | ذَكْر كرنے والوں پر رحمت الہيہ               |
| 385      | جُبُّ الْحُرُّن كاعذاب                                                     | 356 | بابنمبر48                                    |
| 390      | جہنم کا بد بودار یانی                                                      | 356 | فضائلِ صلوة                                  |
| 393      | بابنمبر52                                                                  | 356 | نماز گنا ہوں کا گفّارہ ہے                    |
| 393      | گناہوں سے خوفز دہ ہونے کی فضیلت                                            | 357 | نماز کی تا کید میں ارشادات ِ نبویہ           |
| 395      | فاروقِ اعظم دَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ اورخَشِيَّتِ اللِّي                      | 360 | نماز کے بارے میں ارشاداتِ بزرگانِ دین        |
| 396      | عذابِجہنم ہے محفوظ دوآ نکھیں                                               | 361 | بابنمبر49                                    |
| 396      | خوف ِاللی سے رونے والاجہم سے آزاد ہے                                       | 361 | تاركبنماز پرعذاب                             |
| 397      | إبنِ يَمَا كَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كِي الْبِيغِ نَفْسَ كُوسَرَ زَلْشَ | 361 | ارك صلوة پروعيدين                            |
| 397      | حضرت جَعْفَر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلْ تَصِيحتين                          | 361 | صِحَاحِ سِتَّهُ کی چنداَ حادیث               |
| 400      | بابنمبر53                                                                  | 367 | ضِياعِ صلوة کا کيامعن ہے؟                    |
| 400      | فضائل توبه                                                                 | 370 | قضًا ءِصلوٰ ة پروعيديں                       |
| 402      | ایک خطا کاراوراس کی معافی                                                  | 374 | مَر دِمومن کی نماز                           |
| 403      | رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ حضرت ِمعا ذرَضِيَ             | 376 | صیح وقت پرنماز کی اوائیگی الله کوسب سے زیادہ |
| 403      | اللهُ عَنْهُ كُو سِيحتين                                                   | 376 | محبوب ہے                                     |
| 403      | تائب کا گناہ ہر جگہ سے مٹادیا جا تا ہے                                     | 377 | نماز میں سُستی پُرمصائب                      |
| 405      | ایک زانیه کی تو به                                                         | 380 | عدائمازترک کرنے والا زانی ہے بھی بدتر ہے     |
|          | L                                                                          |     |                                              |

| 7 |     |                                         |     |                                                             |
|---|-----|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|   |     |                                         |     |                                                             |
|   | 432 | بابنمبر59                               | 406 | قاتل ارادهٔ توبه کی بدولت نجات پا گیا                       |
|   | 432 | ·<br>مَدَّمَّتِ دنیا وَتَخویف دنیا      | 409 | بابنمبر54                                                   |
|   | 435 | ایک عبرت انگیز واقعه                    | 409 | ممانعتظلم                                                   |
|   | 436 | دِ <b>کایت</b>                          | 411 | ایک بڑھیا پڑٹلگم کے باعث ہلاکت                              |
|   | 439 | بابنمبر60                               | 412 | رکایت                                                       |
|   | 439 | فضياتِ صَدَقه                           | 413 | بابنمبر55                                                   |
|   | 439 | فضائلِ صَدَقات                          | 413 | يتيمول برظلم سےممانعت                                       |
|   | 445 | بابنمبر61                               | 416 | تييمون كامال ناحق كھانااوراس كابدله                         |
|   | 445 | مسلمان کی حاجت برآ ری                   | 416 | شب معراج نبي اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كامال ناحق |
|   | 448 | باب نمبر 62                             | 416 | کھانے والوں پرگزر                                           |
|   | 448 | فَضَائلِ وُضو                           | 417 | بابنمبر56                                                   |
|   | 451 | بإبنمبر63                               | 417 | مْدمت تَكْبُرُ                                              |
|   | 451 | فضيلتِ نماز                             | 420 | دکایت                                                       |
|   | 458 | باب نمبر64                              | 421 | ارشادات ِ صحابہ                                             |
|   | 458 | آفاتِ قيامت                             | 422 | باب نمبر 57                                                 |
|   | 458 | صورِ إسرافيل کی حقیقت                   | 422 | فَضْيلَتِ تَوَاضُع وقَنَا عَت                               |
|   | 461 | باب نمبر65<br>د .                       | 423 | الله تعالى اين محبوب بندول كوجار چيزيں عطافر ماتا           |
|   | 461 | جهنم ومیزان<br>·                        | 423 | <del>-</del>                                                |
|   | 465 | باب ٽمبر 66                             | 424 | فضائلِ قَنَاعَت                                             |
|   | 465 | ئۆمَّتِ تَكَبُّرُوخود بىنى<br>ز         | 428 | بابنمبر58                                                   |
|   | 469 | بابنمبر67                               | 428 | فریب ہائے دنیا                                              |
|   | 469 | ینتیم سے بھلائی اوراس پرظلم سےاِحِتر از | 429 | وانش مند کون ہے؟                                            |
|   |     | l l                                     |     |                                                             |

| 530     78 بابنمبر 19 بابنمب                            | ز نااورئ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 530       نَدَمَّت أَكلِ جَرَام       473       473       مَدَمَّت أَكلِ جَرَام         533       بابنمبر 69       479       479       479       479       535         مُما انْحَتِ مُود خوارى       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479       479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ز نا اورسُ     |
| 530       مَدَمَّت أَكلِ حَرام       473       473         533       بابنم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز نا اورسُ     |
| مُمانَعَتِ سُودخواری 479 دکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ز نا اورسُ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>  زنااورسُ |
| د کاعام ہو جانا عذا ب الٰہی کو دعوت دیتا ہے 482 باب نمبر 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا زنا اورسُ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| بابنمبر70 ا 486 عداوَت شيطان 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| حقوقُ العباد 486 بابنمبر 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| باب نم بر71 لعام المعامل المعا |                |
| نَدُمَّتِ بَوائِ فَشُ ووَصْفِ زَمِدِ 491 محاسبه نِفْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| بابنمبر72 ا 498 ا بابنمبر81 ا 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| جَنَّت اور مَراتِب اللِ جَنَّت 498 آميزشِ حَقَّ وباطل 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| بابنمبر82 ا 505 ا بابنمبر82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| مَبْر،رضااورقَاعَت 505 نماز بإجماعت كى فضيلت 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| باب نمبر 4 م 552 عباتها واکرنے والے 552 عباتها واکرنے والے 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| فضيلت تَوَكَّل 512 پرانعام الهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| بابنمبر75 ا 515 ا بابنمبر83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| نضيلتِ مبجد 515 نضيلت نمازتَج بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| بابنمبر76 ا 518 ا بابنمبر84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| ياضَت ونضيلتِ أَصْحَابِ كَرامَت 518 عُقُوبتِ عُلائِ سُو 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ب            |
| 561 ليم كاانجام 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حکایت          |
| بابنمبر77 ا 555 بابنمبر564 البنمبر564 البنمبر564 المنطقة المن  |                |
| تعريف ايمان وذَ مِّ مُنا فَقَت 525 فَضِيلت حُسْنِ خُلَق 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| " |     |                                                          |     |                                                           |
|---|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
|   |     |                                                          |     |                                                           |
| 5 | 98  | باب نمبر93                                               | 569 | ابنبر86                                                   |
| 5 | 98  | فضائل جُعُد                                              | 569 | خَثْده وگرمیزاری                                          |
| 6 | 00  | جُمُعُہ کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے                 | 571 | الباس                                                     |
| 6 | 601 | بابنمبر94                                                | 573 | بابنبر87                                                  |
| 6 | 601 | خاوئد پر بیوی کے حقوق                                    | 573 | قرآن علم اورعلاء                                          |
| 6 | 808 | بابنمبر95                                                | 574 | عِلْم اورعُلَماء کی فضیلت                                 |
| 6 | 808 | حقوقِ شوہر بذمهُ زَن                                     | 576 | بابنمبر88                                                 |
| 6 | 610 | شو ہر کا مرتبہ                                           | 576 | فَضيلتِ زكوة وصَلوة                                       |
| 6 | 613 | بابنمبر96                                                | 576 | صَدَقه كسه دياجائي؟                                       |
| 6 | 613 | فضياتِ جهاد                                              | 577 | حضرت ابن مبارك البيغ عطيات صِرف عُلَاء كودية              |
| 6 | 616 | بابنمبر97                                                | 579 | بابنبر89                                                  |
| 6 | 616 | فريب كاري شيطان                                          | 579 | حقوقِ اولا دووالدين                                       |
| 6 | 619 | بابنمبر98                                                | 581 | بچ کا عِقیقهٔ ساتویں روز کیا جائے                         |
| 6 | 619 | <u> </u>                                                 | 585 | بابنبرو9                                                  |
| 6 | 20  | جواز سَاع کے دلائل                                       | 585 | حقوقِ ہمسامیا درمسا کین پراحسان                           |
| 6 | 621 | ا بن مجامد کا ساع پرزور                                  | 587 | ہمسائے کے حقوق                                            |
| 6 | 522 | حضرتِ إمام عَشقلاني رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه كُوسَاع كاشوق | 589 | بابنمبر91                                                 |
| 6 | 624 | بابنمبر99                                                | 589 | شرانی پرعذاب                                              |
| 6 | 624 | إبتاعِ خواهشات وبِدُعَت                                  | 591 | قِصَّهُ ہاروت و ماروت                                     |
| 6 | 26  | آلاتِ ِلْهُوولَعِبْ کَى مَدَّمَّت                        | 594 | بابنمبر92                                                 |
| 6 | 28  | بابنمبر100                                               | 594 | معراج شريف                                                |
| 6 | 528 | فضائل ماورَ جَب                                          | 596 | باب بروع<br>معراج شریف<br>سِدْرَةُ اُمُنْتَهَٰیٰ کی کیفیت |
| l |     | , J                                                      |     | l J                                                       |

| <u> </u> |                                                                                                      | <i></i> |                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                      |         |                                                   |
| 651      | بابنبر1ٍ07                                                                                           | 629     | ا دکایت                                           |
| 651      | نضيات ِمهماني فقراء                                                                                  | 631     | بابنمبر101                                        |
| 654      | دعوت قبول کرنائینَّتِ مُوَّلَّدَہ ہے                                                                 | 631     | فضائل شَعبانُ المبارك                             |
| 655      | بابنمبر108                                                                                           | 631     | حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَامِعُمُول |
| 655      | جنازه اورقبر                                                                                         | 635     | بابنبر102 ۗ                                       |
| 656      | جنازے کے آواب                                                                                        | 635     | فضائل دَمَضان المُعَظَّم                          |
| 656      | ایک گنهگار کاعجیب وغریب واقعه                                                                        | 636     | <b>ۚ</b> فَرْضِيَّتِ روز ه                        |
| 660      | بابنمبر109                                                                                           | 638     | روزہ دار کے مندکی بو مشک سے برتر ہے               |
| 660      | عذابِ جہنم کا خوف                                                                                    | 639     | بابنمبر103                                        |
| 663      | دوز خیوں پررونا مُسَلَّطَ کردیا جائے گا                                                              | 639     | فضائل لَيلَةُ القَدْر                             |
| 664      | بابنمبر110                                                                                           | 640     | لَيلَةُ القَدَر مين بِشَاررحتوں كانزُول           |
| 664      | ميزان اور صراط                                                                                       | 642     | بابنمبر104                                        |
| 664      | حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم | 642     | فضائل عيدُ الْفِطْر                               |
| 664      | صراط پرتشریف فرماہوں گے                                                                              | 642     | ا پہلی نماز عبید<br>ا                             |
| 665      | ئیں ْصراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا                                                                  | 643     | حکایت                                             |
| 667      | بابنمبر111                                                                                           | 645     | بابنمبر105                                        |
| 667      | حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا وِصال مُبارك                                               | 645     | فضائلِ عَشَرُهُ ذِي ٱلْحِية                       |
| 667      | حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ وصِالَ كَ بِعِدْ بِهِي اللَّهِ                              | 646     | چارلېند پده مهيني                                 |
| 667      | تعالیٰ اُمَّتِ بحبیبِ کاوالی ہے                                                                      | 647     | سب پرسبقت لے جانے والے                            |
| 669      | أنصار كااجتماع                                                                                       |         | بابنمبر106                                        |
| 670      | انصارکے بارے میں وصیت                                                                                | 648     | فضيلتِ عاشُوراء                                   |
| 678      | ماخَذُ وسُرَادِ ع                                                                                    | 648     | خُصُوصِياتِ بِيومِ عَاشُورا<br>                   |

ٱڵٚڿؖٮؙۮؙڽٮؖ۠؋ڒؾؚٵڵۼڵؠؽڹؘۘۏٳڵڞۧڵۏڰؙۊٳڵۺٙڵٲؠؙۼڮڛٙؾۑٳڵؠؙۯٚڛٙڸؽڹ ٲڝۜۧٵڹۼؙۮؙڣٵۼؙۅؙۮؙۑٵٮڵۼڡٟڹٵڶۺۧؽڟڹٳڶڗۧڿؠؙڝؚٝ؋ۺڡؚٳٮڵ؋ڶڒٙڂڹڹٳڗڿؠٛڝٝ

"عَمَل كام وجذبه عطايا الهي" كيبس مُروف كي نسبت سے اس كتاب كو پڑھنے كى " 20 نتيس "

**فر مانِ مصطفیٰ** صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ:''<sup>[ح</sup>یجی نیّت بندےکو جَنَّت میں داخِل کر دیتی ہے۔'' (الحامع الصغیر ،الحدیث: ۹۳۲، ص ۷۶ دارالکتب العلمیۃ بیروت

و مَدَ نَى پھول: ﴿ 1﴾ بغیراجھی نیت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ﴿ 2﴾ جتنی اجھی نیتیں زیادہ، اُننا ثواب بھی زیادہ۔ ﴿ 2﴾ جتنی اجھی نیتیں زیادہ، اُننا ثواب بھی زیادہ۔

﴿ 1﴾ ہر بارحَمد و﴿ 2﴾ صلُّوة اور ﴿ 3﴾ تعوُّ ذو ﴿ 4﴾ تسمِيهِ ہے آغاز كرول كا (اى مُفْحه يرأو پردى موئى دوعر بي عبارات یڑھ لینے سے چاروں نتیوں بڑل ہوجائے گا)﴿5﴾ الله عَزَّوَجَلَّ کی رضا کیلئے اس کتاب کااوّل تا آخِرمطالعہ کروں گا﴿6﴾ حتّی الامکان إس كاباؤ شُواور ﴿ 7﴾ قبله رُومُطالَعَه كرول گا﴿ 8﴾ قرآني آيات اور ﴿ 9﴾ أحاديثِ مبارَكه كي زيارت كرول گا﴿ 10 ﴾ جبال جَهال" الله "كانام ياك آئے گاوہاں عَزَّوَ جَلَّ اور ﴿11 ﴾ جَهال جَهال 'صركار' كالسَّم مبارَك آئے گاوہاں صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرُ عول كَاهِ 12 ﴾ (اينة ذاتى ننخ بر) يا دداشت والصفحه برضر ورى نكات ككهول كاه 13 ﴾ (اينة ذاتى ننخ بر) عندالضرورت (بعنی ضرورةً) خاص خاص مقامات پر اَنڈرلائن کروں گاہ14 ﴾ کتاب مکمَّل پڑھنے کے لیے برتیت کِصولِ علم دین روزانہ کم از کم چارصفحات پڑھ کرعلم دین حاصل کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا﴿15﴾ دوسروں کو بیرکتاب پڑھنے کی ترغیب ولاوَل كَا ﴿16 ﴾ السروايت "عِنْلَ ذِكُو الصَّالِحِينَ تَنزَّلُ الرَّحْمَةُ "(حلية الاولياء الحديث: ١٠٧٥ ، ج٧، ص٣٥٥ ، دارالكتب العملية) یعن نیک وگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، بیممل کرتے ہوئے اس کتاب میں دیئے گئے بزرگانِ دین کے واقعات دوسرول کو سنا كرذ كرصالحين كى بركتين لولول كا﴿17﴾ أس حديثِ ياك" تها أدواً تَحالَّواً "ا يك دوسر \_ كوتحفد دوآ پس ميس مجت بزھے كى (مؤطا امام مالك، ج٢، ص٢٠، وقم: ١٧٣١، دارالمعرفة بيروت) يمل كى نيت سے (ايك ياحسب توفق تعداديس) يه كتاب خريد كرووسرول كو تحفةً دول گا﴿18﴾ جن كودول گاحتى الا مكان انہيں بير ہدف بھى دول گا كه آپ اتنے (مثلاً 63) دن كے اندراندر مكمل كركيس ﴿19﴾ اس كتاب كےمطالعے كاسارى اُمّت كوايصال ثواب كروں گا﴿20﴾ كتابت وغيره ميں شَرِي غَلَطى ملى تو ناشرين كوتح بري طورير مُطلع كرول گا( ناشِر ين ومصنّف وغيره كوكتابول كي أغلاط صِرف زباني بتانا خاص مفيذنبين ہوتا ) \_ ٱڵڂٮ۫ٮؙۮۑڴ؋ڒؾؚٵڵۼڵؠؽڹؘۘۏٳڶڞٙڵۏڰؙۊٳڵۺۜڵۯؠؙۼڮڛٙؾۣۑٵڵؠؙۯڛٙڸؽڹ آمّابَعْدُ فَاعُوْدُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِبُيمِرِ بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِبُعِرِ

# المدينة العلمية

از شخطریقت، امیرا باسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامه ولا نا بوبلال محمد الیاس عظار قادری رضوی ضیائی دَمَتُ برگاته هُ الدَیّ و الله عَمَدُ الله علی الله تعالی علیه و با و مستقد کی عالمگیر غیرسیاس المحمد کی عالمگیر غیرسیاس تحریک دو و معتب است و مستقد کی عالمگیر غیرسیاس تحریک دو و معتب اسلامی "نیکی کی دعوت، إحیائے سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے، إن تمام اُمور کو حسن خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس "المدینة العلمیة "بھی ہے جودعوتِ اسلامی کے علاء ومفتیانِ کرام کو کھٹی کھٹی الله تعالی پر شمتل ہے، جس نے خالص علمی جقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبهٔ کتب اعلی حضرت (۲) شعبهٔ تراجم کتب (۳) شعبهٔ دری کتب (۲) شعبهٔ اصلاحی کتب (۵) شعبهٔ تفتیش کتب (۶) شعبهٔ تخریخ

"المدينة العلمية" كى اولين ترجيح سركاراعلى حفرت إمام البسنّت عظيم البركت عظيم المرتبت، پروانة شمع رسالت، مُحَدِّ ودين ومِلَّت، حامى سنّت، ماحى بدعت، عالم شَر يَعَت، پيرطريقت، باعث خيْر وبرَّ كت، حفرت علاّ مه مولا ناالحاج الحافظ القارى شاه امام اَحمد رّضا خان عَدَيه وحُمَهُ الرَّحَمٰن كى كرال ما يتصانف كوعصر حاضر ك تقاضول كه مطابق حتَّى الْوسع سَهُل اُسلوب ميں پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامى بھائى اوراسلامى بہنیں اِس علمى جقیقى اوراشاعتى مَدَ فى كام ميں ہمكن تعاون فرما كيں اور جس كى طرف سے شائع ہونے والى كتب كاخود بھى مطالعہ فرما كيں اور دوسرول كوبھى اِس كى طرف سے شائع ہونے والى كتب كاخود بھى مطالعہ فرما كيں اور دوسرول كوبھى اِس كى ترغيب دلائيں ۔

الله عَزَّوَجَلَّ "دعوتِ اسلامی" کی تمام مجالس بَشُمُول "المددینة العلمیة" کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہم عمل خیر کوزیورِ إخلاص ہے آراستہ فر ماکر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے ۔ہمیں زیر گذید خضراشہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگد نصیب فر مائے۔ المِینُن بِجَافِ النَّبِیّ الاَ مِینُن صلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلّم

رمضان السارك ١٣٢٥ ه

ٱڵ۫ڂٙڡ۫ۮۑٮؖٚڥڒؾؚٵڶؙۼڵؠؽڹؘۊٳڵڞۧڵۅؙڠؙۘۊڵڵۺۜڵٲؠؙۼڮڛۜؾۣڡؚٵڶڡؙۯڛٙڶؽڹ ٲڝۜۧٲڹڎؙۮؙڡؙٲۼؙۏؙۮؙؠٵٮڷ؋ؚ؈ؘاڶۺۧؽڟڹٳڵڗۜڿؿڿڔ۠ۺڝٳٮڵ؋ٳڵڗٞڿڵۑٳڶڗۜڿڹڿ



یا نچویں صدی ہجری میں جو با کمال مشاہیرآ سان علم فضل کے روشن ستارے بن کر چیکے ان میں حُجَّهُ الْإِسْلام حضرت سيدناامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْوِالِي بهت نمايال اورممتاز حيثيت كے حامل تھے۔ آپ كومختلف علوم وفنون ميں مهارت تامه حاصل تھی ،تصوف وطریقت کی جامعیت ،نکته شجی ود قیقه رسی میں اپنی مثال آپ تھے۔وعظ وبیان کا ایبا ملکه رکھتے تھے کہ بڑے بڑے ناموراور جَیْرَعلما آپ کا بیان سن کر حیران رہ جاتے اور آپ کی جَلالَتِ علمی کےمُعْتَر ف ہوتے ۔تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کا بھی ذوق تھا چنانچے مختلف موضوعات پر کثیر کتب تحریر فرما ئیں جن میں تصوف کے موضوع پر آپ کی كتبكوسب سے زياده شبرت ويذيرائي حاصل موئي - زير نظركتاب" مكاشفة القلوب "بھى تصوف كےموضوع ير ہے لیکن بیآ یک این تصنیف نہیں بلکہ آی کی کتاب" المکاشفة الكبدئ "كا انتصار بي (1)جس ميں اصلاح اعمال كے حوالے سے کافی معلومات ہیں اورمختلف عنوانات کے تحت آیات ، اَحادیث ، اَقوال بُزُرگان دین اورمختلف واقعات و حکایات درج ہیں جن میں موت اور قبر وآخرت کی یاد کے بے شار مدنی چھول ہیں۔ حدیث یاک میں ہے بعقلمندوہ ہے جوایے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے - (ترمذی، ۲۰۷/٤ ، الحدیث ۲٤٦٧) بزرگان دین دَحِمَهُ مُاللّهُ الْمُبِينِ موت اوراس دنیا ہے کوچ کرجانے کو بہت کثرت سے یا دکرتے اوراینی آخرت ک فکر کرتے ۔ الہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہمیں بھی جا ہے کہان بزرگانِ دین کی مبارک مدنی فکر سے اکتسابِ فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنا کیں اور اس عارضی و فانی دنیا پراعتاد واطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول ہوجا ئیں ۔آخرت کی تیاری اور دیگراچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کتاب کواول تا آخر توجہ ہے بڑھئے الله **1**.....المنقذ من الضلال للغزالي (تحقيق الدكتور جميل صليا والدكتور كامل عيادي) ، ص. • ٤ ......اكر" **مكاشفة القلوب" كأكر كأنظر س** حائز ہ لیاجائے تومحسوں ہوگا کہ بدامام غزالی غلیْہ رُخمَهُ الله الوابی کی سی ایک کتاب کا اختصار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کی اور آپ کے بعد دالوں کی کتب ہے بھی استفادہ کیا گیاہے کیونکہ اس میں منیۃ کمفتی ،زہرالریاض اورا بن القیم وغیر ہ کا ذکر ہےاوراس کتاب کا انداز بھی ۔ امام غزالی کے طرز تحریرے مختلف نظر آنا ہے بہر حال ترغیب وتر ہیب اور بند ونصائح کے حوالے ہے اس کتاب میں کافی مواد ہے۔علمیہ

19

عَذَّوَجَلَّ نے جاہاتو آخرت کی فکر پیداہوگی جونیکیوں سے مجت اور گناہوں سے نفرت کا سبب بنے گی، نیزعمل پراستقامت پانے کے لیے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَ کَاتُهُمْ الْعَالِيَه کے مدنی انعامات کو اپنا لیجئے اِنْ شَآءَ اللّٰهِ عَذَّو بَحِلَّ آبِ بھی اینے اندر مَدَ نی اِنقلاب بریاہوتا محسوس کریں گے۔

اَلْحَمْدُ لِللهِ عَذَّوَجَلَّ! بَبِيغِ قرآن وسنت كى عالمگيرغيرسياس تحريك" وعوت اسلام" كى مركزى مجلس شورى كے مگران صاحب كی خواہش برمجلس" المدينة العلمية" اس كتاب كوتخ تركي كے ساتھ پیش كرنے كى سعادت حاصل كر رہى ہے جس میں عَفر حاضِر كے تقاضوں كوئة نَظر ركھتے ہوئے كيے گئے كام كى تفصيل كچھاس طرح ہے:

المددینة العلمیة کے انداز کے مطابق اس کتاب کو بھی زیور تخ تئے سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوراحادیث کی تخ تئی کا کمتی المحقد ورا ہم الحدیث ، جلد کی تخ تئی کا کمتی المحقد ورا ہم الحدیث ، جالد اورصفح نم بر کے ساتھ (مثلاً ترمذی ، کتاب صفة القیامة ، باب ما جاء فی شان الصور ، ١٩٥٤ ، الحدیث ٢٤٣٩ ) کوشش کی اورصفح نم بر کے ساتھ (مثلاً ترمذی کتاب صفة القیامة ، باب ما جاء فی شان الصور ، ١٩٥٤ ، الحدیث ٢٤٣٩ ) کوشش کی کتاب سے گئی ہے کہ احادیث کا حوالہ مراجع حدیث سے دیا جائے لیکن کئی مقامات بھی ہیں جہال مَقْدُ ور بَعَر تلاش کے باوجود کو تئی سے باوجود کوشش کے مدیث سے باوجود متن وجواثی کی دوبارہ فارمیشن نہ کرنا ہے۔

الله المستجن كتب سے تخریخ كى گئى ہے آخر میں ان تمام كى فہرست " مَا خَذُومَرَاجِع "كے نام سے بنائى گئى ہے اوراس فہرست ميں مصنفين وموَلفين كے نام مع سن وَ فات، مطابع اور سن طباعت بھى ذكر كرد يئے گئے ہیں۔

﴾ .....کئی مقامات پرضرور تاً مفید حواشی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور مُثرِجم اور علمیہ کے حواثی میں تفریق کے لیے علمیہ کے حاشیہ کے آخر میں " علمیہ "لکھا گیاہے۔

ا الله المشكل اورغير معروف الفاظ پراعراب بھی لگائے گئے ہیں۔اسی طرح اَعلام ( یعنی بزرگانِ دین،روایت کرنے والوں یادیگر کے ناموں ) پر بھی اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے۔

۲۵ کے میں قرانی رسم الخط (خطعثانی) برقرار رکھنے کے لیے تمام آیات ایک مخصوص قرانی سافٹ وئیر سے Corel
 ۲۵ کے ذریعے پیسٹ کی گئی ہیں۔ اور متن وتر جمہ بطور سابق آمنے سامنے لکھا گیاہے۔

﴿ .....متن میں مترجم دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا تَرْجمه برقر ارر کھتے ہوئے کنز الایمان کا ذوق رکھنے والوں کیلئے حاشیہ میں ترجمہ کنز الایمان بھی پیش کیا گیا ہے۔ آیات اور تراجم کا تقابل کنز الایمان (مطبوعه مکتبة المدیده) سے دومرتبہ کیا گیا ہے۔ بہاں نبی اَ کرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے نام نامی یا آپ کے ذکر کے ساتھ درو دِ پاک لکھنے سے رہ گیا تھا وہاں درو دِ پاک لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے نیز صحابہ کرام اور دیگر بزرگانِ وین کے ناموں کے ساتھ بھی ترضیہ (دَ ضِیَ اللهُ عَنْهُ) اور تَرَحُمُ (دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ) لکھنے کی ترکیب کی گئی ہے۔

العنی کامان (Punctuation Marks) یعنی کامان (Punctuation Marks) یعنی کامان (Inverted Commas) وغیره کا ضرورتاً استمام کیا گیا ہے۔

🖈 .....دومرتبه پوري کتاب کي پُروف ريلانگ کي گئي ہے۔

اَلْحَدُدُو لِللّه عَذَّوجَلَّ اس كتاب پر شعبہ ترخ تَحُ (المدينة العلمية) كے 4 إسلامی بھائيوں نے كام كرنے كى سعادت حاصل كى بالخصوص عنايت الله گواڑوى عطارى مدنى اورا بوغتيق محمر نو يدرضا عطارى مدنى نے خوب كوشش كى ،الله عَذَّوجَلَّ كى عطا اوراس كے ان كى سعى قبول فرما كرذر بعي نجات بنائے ۔اس كام ميں آپ كوجو خوبياں نظر آئيں يقيناً وہ الله عَدَّوجَلَّ كى عطا اوراس كے پيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّم كى عنايت سے بين نيزعلمائے كرام دَجِمَهُ هُ اللهُ السَّلام بالخصوص شخ طريقت بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّم كى عنايت سے بين نيزعلمائے كرام دَجِمَهُ هُ اللهُ السَّلام بالخصوص شخ طريقت اميرا بلسنّت بانى دعوتِ اسلامى حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد الياس عظار قادرى ضيائى مد طله العالى كے فيضان كا صدقہ ہے كہ اس انداز ميں بيكام ہو پايا۔اور باوجود احتياط كے جو خامياں رہ كئيں انہيں بمارى طرف سے نا دانستہ كوتا ہى پر محمول كيا جائے ۔قارئين خصوصاً علماء كرام دَامتُ فَيُوصُّهُ هُ ہے گزارش ہے اگركوئى خامى آپ محسوس فرمائيں بيا بي فيتى آراء اور تجاويز دينا جا بين تو بميں تحريرى طور پر مطلع فرمائيۃ ۔الله عَدَّو جَلَّ ہميں اپنى رضا كے ليكام كرنے كى توفيق عطافرمائے اور دوحوتِ اسلامى كى مجلس "المدينة العلمية "اوردير مجالس كودن گيار ہو يں رات بارھويں ترقی عطافرمائے۔

أمين بجاه النبى الامين صلى الله تعالى عليه وسلم شعبه تخريج المدينة العلمية

# مولانا مفتى تقدس على خان عليه زَعْمَهُ الرُّعُسُ

یادگارِسَلَف، اِفْخَارِ خَلَف، اُستادُ العلَماء مولا نامُفَی نَقَدُّس علی خان بن سردار وَ لی خان بن مولا نا ہادی علی خان بن مولا نا ہادی علی خان بن مولا نا رضاعلی خان (جدامجداعلی حضرت اِمام احمدرضاخان بریلوی) دَ جِمَهُمُ اللّهُ تعَالٰی کی ولا دت باسعادت رَجَبُ الْمُرجَّب مولا نارضاعلی خان (جدامجداعلی حضرت اِمام احمدرضاخان بریلی شریف، محلّه سوداگرال میں ہوئی۔ مولا ناحسن رضاخان عَلَیٰهِ دَحُمَهُ الرُّحَمٰن نے آپ کا تاریخی نام تقدی علی خان ۱۳۲۵ھ اِستخراج فرمایا۔

آپ رَ حُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه كى إِبتَدانَى تَعلَيْم وتربيت نامُوراَسا تذه كى سر بِتى مين موكى اورسَنَوفراغَت آپ نے دارالعلوم مَنْظَرِ إسلام بريلى شريف سے حاصل كى ۔ آپ كومجد و بين وملت أعلى حضرت إمام احمد رضا خان ، مولا نا حامِد رضا خان ، مولا نا حامِد رضا خان ، صدر الشريعية مولا نا امجد على اعظمى رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَلِينَ نامُور بستيول سے شَرْفِ بَلَمُنْ حاصل ہے ۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عُلُوم وَفُنُون مِين اپنا ثانى نهيں رکھتے تھے۔

مولا نا تقدّ علی خان عَدَیه رَحْمَهُ الرَّحُمن اعلی حفرت امام اہلِ سنت مجدودین وملت مولا ناامام احمد رضاخان عَدَیه رَحْمَهُ الرَّحْمن بیعت ہوئے اور تمام سَلا سِل میں خلافت ہے مشرف ہوئے۔ تُجَدَّ الاسلام مولانا حامد رضاخان عَدیه وَحُمهُ الرَّحْمٰن نے آپ کوخاندانِ قادِریہ کے اوراد ووَ ظائف کی اجازت مرحمت فرمائی۔

آ بِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه وارالعلوم منظراسلام كنا تُبُهُتُم اور حُجَّةُ الاسلام مولانا حامد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ

الرِّحُمٰن کے وِصال کے بعد ہُمُّم مقررہوئے اور کم وبیش بجیس سال ہر یلی شریف میں تدریس اور دیگر علمی خدمات سرانجام وبیت رہے پھر پاکتان تشریف لے آئے۔ بچھ عرصہ باب المدینہ کراچی میں رہنے کے بعد پیر جو گوٹھ (ضلع خَر پورمیئریں، باب الاسلام سندھ) تشریف لے گئے۔ وہاں مدرسہ قادِر بیکا اِجراکیا پھر ۱۹۵۲ء میں جامعہ داشد بیکا افتتاح نوکیا اوراس جامعہ کے پہلے شخ الحدیث مقررہوئے۔ اس وقت سے تازیشت حضرت مفتی تقدی علی خان عَلیْه دَحْمَهُ الرِّحْمٰن جامعہ داشد به عمد الشد کے پہلے شخ الحدیث مقررہوئے۔ اس وقت سے تازیشت حضرت مفتی تقدی علی خان عَلیْه دَحْمَهُ الرِّحْمٰن جامعہ داشد به میں تدری فرائض انجام دیتے رہے۔ ہزاروں آپ سے فیض یاب، بے شارراہ یا باور سینکڑ وں تشکی اور کام سیراب ہوئے۔ مولا نامحد ابرا ہیم خوشتر قادِری رضوی محدث اعظم پاکتان مولا نامرداراحدرضوی ، بحرالعلوم مفتی سیر محمد افضل رضوی مونگیری اور علامہ ارشد القادری دَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَیٰ آپ کے مشہور تکلیم دَم یہ ا

کلالا هیں حضرت مفتی تقدس علی خان عَدَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمَن نے بغدادشریف، کربلائے معلی ونجف اَشرف وغیرہ میں حاضری دی اور ۱۳۹۸ هیں پہلا جج ہند سے کیا۔ پھر پاکستان سے ۱۳۸۸ هیں آپ نے دوسرا اور ۱۳۹۲ هیں میں تیسرا حج کیا۔ ۱۳۹۵ هست آپ رَحْمَهُ اللّهِ تَعَانی عَدَیْهُ مسلسل ہرسال ما ورمضان میں عمرہ وزیارت کی سعادت سے بہرہ ورہوتے رہے۔

٣ رَجَبُ الْمُرَجَّبِ ٨٠٢ إه مطابق 22 فرورى 1988ء بروز پيردو پهر 12 بجکر 10 منٹ پر آپ نے وصال فرمايا۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّ ٓ اَلْيُهِ مِنْ هِي " بير جو گوڻو" ميں آپ كامز ارمز جَعَ خَلائق ہے۔

آ پ کاعرس مبارک 30 نومبر سے مکم دسمبر تک آ پ کے مزار شریف'' پیر جو گوٹھ'' میں عقیدت واحترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔

الله عَزَّوَجَلَّ كَى ان بِرحمت بهواوران كصدقع بهارى مغفرت بهو امِيْن بِجَاءِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## حضرت سيدنا امام غزالى عليه رُحْمَةُ اللهِ الْوَالِي كُلُورُحْمَةُ اللهِ الْوَالِي

آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد بن محمد بن احمد طوی غزالی، کنیت ابوحا مداور لقب حُجَّهٔ الْإِسُلام ہے۔ ولا دت باسعادت ۱۹۵۰ مطابران، شلع طوس، خُراسان میں ہوئی۔(2) خراسان مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا، اب اس کا ایک بڑا حصہ تقسیم ہوکر کچھا فغانستان اور کچھ دیگرمما لک میں شامل ہو چکا ہے۔(3)

آپ کے والد ما جدحظرت سیدنا محمد عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الصَّمَد دھا گے کا کاروبارکرتے تھے، اسی نبیت ہے آپ کا خاندان "غزالی" کہلا تا ہے۔ علامہ تاج الدین "کی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناامام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1 ----</sup> اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٣٥

<sup>2 ....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٩

۵۰۰۰۰۰۱ردو دائره معارفِ اسلامیه، ج۸، ص۷۰۹

### اسے وَاعِظ بنا۔الله عَزَّوَ جَلَّ نے ان کی بید دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔(1)

اما م عَرَّالُ کانی فَیْدِسَ سِوُہُ اللّٰهِ الْوَالِی نے ابتدائی تعلیم کا آغازا پین شہرے کیا جہاں گُٹ فقہ حضرت سِیّدُ نا احمہ بن حجمر را ذکانی فیدِسَ سِوُہُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَمُحمّدُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۶۸۹ همین آپ دمش پنچ اور پچهدن و بال قیام فر مایا۔ ایک عرصه بیت انگفلاس میں گزارا۔ پھر دوبارہ دمش تشریف لائے اور جامع دمش کے مغربی منارے پر ذِکر وَفَکر اور مُرَا قَبِّے میں مشغولیت اختیار کی۔ دمش میں آپ کا زیادہ تر وقت حضرت سیّدُ نا شیخ نصر مَقْدَ می عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْدَلِی کی خانقاہ میں گزرتا تھا۔ ملک شام میں دس سال قیام فر مایا، اسی دوران" اِحْمَاءُ الْعُلُود " ( مهجلدیں ) اور " مِشْکَاةُ الْاَنْواد " وغیرہ مشہور کُتُّ بِسَنْ فَا مِنْ اِن کے علاوہ کُی عُلُوم وَنُون میں آپ کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ پھر تجاز، بغداداور کُتُّ بِسَنْ فَر ما کیس اس کے علاوہ کُی عُلُوم وَنُون میں آپ کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ پھر تجاز، بغداداور

<sup>●</sup> السافعية الكبرى، ج٦، ص٤٩ واتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٩.

<sup>2 .....</sup>المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، ج٩، ص١٦٨

نیشا پور کے درمیان سفر جاری رہااور بالآخراہیے آبائی شہرطوں واپس آکرعبادت وریاضت میں مصروف ہو گئے اور تادم آخروعظ ونصیحت،عبادت وریاضت اور دَرَسِ تَصَوُّف میں مشغول رہے۔<sup>(1)</sup>

حضرت سِیّدُ ناامام غزالی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی نے دورِطالبِ علمی میں حضرت سیّدُ ناشخ ابوعلی فَصْل بن محمد بن علی فَا رُمَذِی طُوسی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی (متونی ۲۵س کے ہاتھ پر (27سال کی عمر میں ) بیعت کی ۔ شیخ موصوف بہت عالی مرتبت، فقد شافعی کے زبر دست عالم اور تذاہِبِ سَلَف سے باخبر تصاور حضرت سیّدُ ناامام ابوالقاسم قُشَيْری عَدَیهُ وَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی (متونی ۲۵س کے جلیل القدر شاگر دول میں سے ہیں ۔ (2)

حضرت سبِّدُ ناامام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی ایک بار مکه معظمه میں سے حضرت سبِّدُ ناعبدالر حمٰن طُوسی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی ایک بار مکه معظمه میں سے حصرت سبِّدُ ناعبدالر حمٰن طُوسی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی کی آب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کے نہایت سادہ اور معمولی لباس کود کھی کر کہا: آپ کے باس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے! آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں! حضرت سبِّدُ نا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی نے جواب دیا: ایسے خص کالباس کیا ویصے ہوجواس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہواور جواس کا سُنات کی رنگینیوں کوفانی اور وقتی جانتا ہو۔ جب والی دوجہاں ، رحمت عالمیاں صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور بچھ مال وزرا کھانہ کیا تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ (3)

ایک بارآپ جامع مسجداُمَوِی کے صحن میں تشریف فر ماتھے مفتیانِ کرام کی ایک جماعت بھی وہاں موجود تھی۔

<sup>1 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٩-١١ و شذرات الذهب، ج٤، ص٤٤١

<sup>2 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٢٦

<sup>3 ......</sup> مقدمه كيميائي سعادت (مترجم از مولانا محمد سعيد احمد نقشبندي) ، ص٣١

ایک دیہاتی آیا اور ان مفتیان کرام کی بارگاہ میں ایک مسکدعوض کیا جس کے جواب میں سب نے خاموثی اختیار فرمائی، امام غزالی بھی اس مسکلے میں غور فرمانے گئے، جب کسی نے بھی جواب نہ دیا تو دیہاتی پریہ بات بہت گراں گزری، یہ دکھ کر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے مسکلے کا جواب ارشاد فرما دیا لیکن وہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے، آپ کا مذاق اُڑانے لگا اور بولا: جلیل القدر مفتیان کرام نے جس مسکلے کا جواب نہ دیا ایک عام فقیر اس مسکلے کا جواب کیسے دے سکتا ہے! جب وہ لوٹا تو ان مفتیان کرام نے اس سے بوچھا کہ کیا جواب بتایا اس نے عرض کر دیا، یہ سب امام صاحب کے پاس آگئے اور جب تعارف ہواتو آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے ایک علمی نشست منعقد فرما کیں! آپ نے انگلے دن کا فرما دیا گراسی رات وہاں سے سفر پر دوانہ ہوگئے۔(1)

ایک بارا نفا قاً حضرت سیِدُ ناامام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی وَشُق کے مدرسه" اَمِینییَه" تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک استاذ کہد ہے تھے:قَالَ الْعَوَ الِی (امام غزالی فرماتے ہیں) یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کررہے تھے۔ یددیکھ کر آپ پرخود پیندی میں گرفتار ہونے کا خوف طاری ہوالہذا آپ نے وَشْق چھوڑ دیا۔(2)

" شَذَرَاتُ الذَّهَب" میں" زَادُ السَّالِكِیُن" كِحوالے سے مذکور ہے: حضرت سیِّدُ نا قاضی ابوبکر بن عَرَبِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی کولوگوں كے درمیان اس عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی کولوگوں كے درمیان اس حال میں پایا کہ آپ كے ہاتھ میں لاُٹی تھی، پیوند دارلباس زیب تن تھا اور کندھے سے پانی کابرتن لئگ رہا تھا اور میں دیکھا کرتا کہ بغداد میں آپ کے بُرُعِلُم سے مستفیض ہونے کے لیے بڑے بڑے بڑے جَیَّر عُلَاء آپ کی مجلس وَرُس میں حاضر ہوتے جن کی تعداد حیار سوتک بہنچ جاتی۔ (3)

2 .....طبقات الشافعية الكبرى، ج٦، ص٩٩

<sup>1 .....</sup>طبقات الشافعية الكبرى، ج٦، ص٩٩١

<sup>3 ....</sup>شذرات الذهب، ج٤، ص١٤٦

حضرت سيّدُ ناعلامه اساعيل حقى عَليُه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى تَفْسِر روحَ البيان، ج5 صفحه 374 ،سور هُ طر، آيت نمبر 18 كے تحت نقل فرماتے ہیں:حضرت سیّدُ ناامام رَاغِب اَصْفَهَا نی قُدِسَ سِرُّهُ النُّورَانِی نے مُحاضَرات میں وَ كرفر مایا كہصاحب حِزْبُ البَحَرِ، عارِف بِاللَّه حضرت سيِّدُ ناا مام شاذ ليءَ مَنْ في وَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات مين بمين مسجداقصلي مين محوِخواب تقاء میں نے دیکھا کہ سجداقصلی کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اورلوگوں کا ایک جِّمْ غَفِیْر ہے۔میرے اِشتِفساریر بتایا گیا كه بيحضرات انبيائ كرام ورُسُل عظام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بين جوحضرت سيِّدُ ناحسين حَلَّا جَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے ظاہر ہونے والی ایک بات بران کی سفارش کے لئے بارگا ہِ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پھر میں نے تحت کی طرف ويكها توحضورني كريم، رءُوف رحيم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اس يرجلوه كَر بين اورانبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام سامنے تشریف فرماہیں جن میں حضرت سبِّدُ ناابراہیم خلیل الله، حضرت سبّدُ نامویٰ کلیم الله، حضرت سبّدُ ناعیسی روح الله اور حضرت سيّدُ نا نوح تَحَى اللّه عَلَى نَبِينَاوَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامَ بِهِي مِين - مين ان كي زيارت كرنے اوران كا كلام سننے لگا۔ اسى دوران حضرت سيّدُ ناموّي عَلَيْهِ السَّلام نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: آپ کا فرمان ہے: " عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأنْبِياءِ بَنِيُ إِسْرَائِيْل لِعِين ميرى أمّت كعلابى اسرائيل كانبيا كاطرح بين-" للبذامجصان ميس سيكوكي وكهائيس حضور نبي ياك، صاحب لولاك، سياح افلاك صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ حَضرت سيَّدُ ناامام محمد غزالى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الواليي كي طرف اشاره فرمايا حضرت سيّدُ ناموى عَلَيْهِ السَّلام في آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه عليه عالى سوال كيا، آب في اس كوس جواب عرض کئے حضرت سیدُ ناموی عَلَيْهِ السَّلام في فرمايا كسوال ايك كيا گيا اورتم في دس جواب ديئ ،توحضرت سيدُ نا الم مُحمَرَ الى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الوّالِي فَعرض كى: جب الله عزّو جَلَّ فَآب سے يو چهاتها " وَمَا تِلْكَ بِيَدِيْنِكَ لِيُوللي ﴿ بِهِ ١٠ طَاءِ١٧) ترجمه كنز الايمان: اورتير عدائن باته مين كياب اعموى لواتناعرض كروينا كافي تهاكه پیمیراعصاہے، مگرآپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائیں ۔<sup>(1)</sup>

حضرات على اللهِ الوَالِي حضرت سيِّدُ نامويلُ حضرات على كروياامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَالِي حضرت سيِّدُ نامويلُ

<sup>🕦 .....</sup> فتاوى رضويه، ج٨٧، ص٠١٤، اشارةً

کلیم الله عَلَیْهِ السَّلَام کی بارگاہ میں عرض کررہے ہیں کہ جب آپ کا ہم کلام باری تعالیٰ تھا تو آپ نے وُفُورِ مَحَبَّت اور غَلَبہُ شوق میں اپنے کلام کوطول دیا تا کہ زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے اور اس وقت مجھے آپ ہے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اور کلیم خُدا ہے ٹُفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے اس لئے میں نے بھی شوق ومحبت میں کلام کوطویل کیا ہے۔(۱)

حضرت سِيِّدُ ناامام ابوالحسن شا في عَلَيْهِ وَحُمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات عِين: مين خواب مين زيارت رسول مي مشرف مواتو ويكها كرحضور رحمت عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حضرت سِيِّدُ ناموى اور حضرت سِيِّدُ ناموى عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَاللهَ السَّلَام عَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حضرت سِيِّدُ ناامام عَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَحُمَةُ اللهِ الْوَالِي بِرِفْخُر كرتے ہوئے فرمار ہے ہیں: "كياتهارى اُمتوں مين عَن اللهِ الوَالِي بِرِفْخُر كرتے ہوئے فرمار ہے ہیں: "كياتهارى اُمتوں مين عَن الله جيساعالِم ہے۔ "دونوں نے عرض كى: "نہيں۔ "(2)

عُمْرَکِآخری حصہ میں اگر چہ حضرت سیّدُ ناامام غُرَ الی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی کازیادہ تروَقت عبادت میں گزرتا اورشب وروز مجاہدات وریاضات میں بسر کرتے تھے مگر تصنیف و تالیف کامشغلہ بالکل ترک نے فرمایا۔اصول فقہ میں آپ کی اعلی درجہ کی تصنیف" ۵۰ هرکی تصنیف ہے۔اس کے ایک برس بعد آپ نے 55 سال کی عمر میں بروز پیری اجمادی الآخر ۵۰ هرمیں طابران (طوس) میں انتقال فرمایا اور و بیں مدفون ہوئے۔وراثت میں اس قدر مال جھوڑ ا پیری اجمادی الآخر ۵۰ هرمیں طابران (طوس) میں انتقال فرمایا اور و بین مدفون ہوئے۔وراثت میں اس قدر مال جھوڑ اللہ جوآپ کے اہل وعیال کے لئے کافی تھا حالا نکہ آپ کو بہت زیادہ مال وزر پیش کیا گیا مگر آپ نے قبول نہ کیا اور بھی کسی کے آگے دَشتِ سُوال دراز نہ کیا۔اولا دمیں صرف بیٹیاں ہی سوگوار جھوڑیں۔

حضرت سيِّدُ ناامام ابن جوزِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى (متونى ٥٩٥هـ) في " اَلشُّبَاتُ عِنْدَ الْمَمَات" مين آپ ك

<sup>🚹 .....</sup> كو ثرالخيرات، ص ٤٠

النبراس شرح شرح العقائد، ص٢٤٧ و اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص١٢ و تعريف الاحياء
 بفضائل الاحياء على هامش احياء علوم الدين، ج٥، ص٢٦٤

وصال کا واقعہ حضرت سِیّدُ نااحمد غَرَ الی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْوَالِی (مَّوَقْ ٥٥٠هـ) کی زبانی بیکھاہے کہ پیر کے دن حضرت سیّدُ ناامام غرالی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْوَالِی وَتَ بستر سے اللّٰهِ الْوَالِی وَتُحَدُّونُ مِنْکُوا یا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا:
"میرے ربعَ قَرْوَجُلٌ کا حکم سرآنکھوں پر" اتنا کہا اور چہرہ قبلہ روکر کے پاؤں پھیلا دیئے ۔لوگوں نے دیکھا تو روح قَفْسِ عُصْری سے بروازکر چکی تھی۔(1)

الله عَزَّوَ جَلَّ كَ ان بررحمت مواوران كصدقي مارى مغفرت موامين بِجاوِ النَّبِيِّ الدَّمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### 

حضرت سبّد نا بین کتاب " رُون که القیدن ابن عربی علیه و حَمهٔ اللهِ الوّبی (متونی ۱۲۸ه) ابنی کتاب " رُون که القیدس فی مُناصَحَهِ النّفُس " میں حضرت سبّد ناابو عبد الله ابن زین یا بری اِشبیلی عَلَیه و حَمهٔ اللهِ القوی کے حالات لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: آپ کا شار اولیا ءالله میں ہوتا ہے۔ ایک رات حضرت سبّد ناامام غزالی عَلیه و حَمهٔ اللهِ الوّالِی کے رو میں ابوالقاسم بن حمدین کی کسی ہوئی کتاب پڑھ رہے تھے کہ بینائی چلی گئی۔ آپ نے اسی وقت بارگاہ خداوندی میں سجدہ رین ہوکر گریہ وزاری کی اور شم کھائی کہ آیندہ بھی بھی اس کتاب کونہ پڑھوں گا اسے اپنے آپ سے دورر کھوں گا۔ اسی وقت بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ حضرت سبّد ناامام غزالی عَلیه و حَمهُ اللهِ الوّالِی کی کرامت ہے جوان کے انتقال کے بعد حضرت سبّد ناابو عبد الله ابن زین یا بُری اِشبیلی عَلیه و حَمهُ اللهِ القَوی کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ (2)

حضرت سیّدُ نا تاج الدین عبد الو باب بن علی شکی عَلَیْهِ وَ حُمَهُ اللهِ الْقَوِی (مَّوَفَى اللهِ الْقَوِی (مَوَفَى اللهِ الْقَوِی الیک فقیه فقیم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>•</sup> الثبات عند الممات ، ص ١٧٨ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، ج٦ ، ص ٢١١ واتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب ، ج١، ص ١٤ واتحاف النديه، ج٢، ص ٨ الكتاب ، ج١، ص ١٤

درس میں حاضر ہوا تو اس شخص کو ہُشَّاش اَن بَشَّاش دیکھا مگر جب وہ وہاں سے نکلا تو گھر جاتے ہوئے راستے میں سواری سے گر گیااورزخمی حالت میں گھر پہنچااور سورج غُروب ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔(1)

حضرت سیّدُ ناعارِف کبیر قطب ربانی احمرصیّا ویمکنی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْعَیی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آسان کے دروازے کھلے دیکھے۔آسان سے فرشتوں کی ایک جماعت مَنْبَر حُلّے (یعن جنتی لباس) اور سواری لئے اتری۔ وہ ایک قبر کے سربانے آکر کھڑے ہوگئے۔اس قبروالے کو باہر نکال کرحُلّہ پہنایا، سُواری پرسُوار کیا اور ایک ایک کرکے تمام آسانوں سے گزرتے گئے یہاں تک کہ اس شخص نے سَتَر حجابات کو بھی عُبور کر لیا۔ میں ان حجابات تک تو انہیں و کیھ سکام آسانوں کا نتہا کہاں تک تھی بینہ جان سکا۔ پس جب ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا:'' بیامام غزالی ہیں۔''(2)

# تعریفی کلمات

﴿1﴾ .....حضرت سِیِدُ ناحُمہ بن نیجیٰ نبیثا پوری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: میرے استاذِ محترم حضرت سیِدُ ناامام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْوَالِی کے مقام ومرتبہ کوصرف کامل عقل والا ہی پہچان سکتا ہے۔(3)

﴿2﴾ ..... حضرت سِيِّدُ ناامام ابوالحسن شافِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي كَشَا كُروعارف بالله اَبُوالَعَبَّاسِ مِرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي صِرِّدِيقَتَيْتِ عُظَىٰ كَمقام بِرفائز تق \_(4) الْوَلِي فرمات بين كه حضرت سيِّدُ ناامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي صِرِّدِيقَتَيْتِ عُظَىٰ كَمقام بِرفائز تق \_(4)

﴿3﴾ .....حضرت سِيِّدُ ناامام غز الى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَالِي كَاسْتا وْمُحْرَم إِمامُ الحَرَمَيْنَ عَبْدُ الْمُلِك بن عب الله جُو يَى عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي عَلَم كَ بَحُرُوَقًا ر ( يعن علم كاموجيس مارتا سمندر ) ميس \_(5)

<sup>1 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص١٤ و طبقات الشافعية الكبري للسبكي، ج٦، ص٢١٩

ستعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء علی هامش احیاء علوم الدین ، ج۵، ص ۳۶۶ و طبقات الشافعیة الکبری للسبکی،
 ج۲، ص۲۵۸

<sup>4 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص١٣ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج٦، ص٢٥٢

<sup>5 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص١٣

- ﴿5﴾ ..... حضرت سيِّدُ ناامام ابن عَسَا كِردَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه (متونى ١٥٥هه) فرمات بين: حضرت سيِّدُ ناامام غز الى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوَالِي جبيبا ذبين وفطين آنكھوں نے ديكھانه كانوں نے سنا۔(2)
- ﴿ 6﴾ ....سبِّدُ ناحافظاً بُوالْفَصْل عبدالرجيم عِراقى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَاقِي (مَوَىٰ ١٠٨هـ) فرمات بين: علمائ كرام رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهُ السَّدَم كِنزو يك حضرت سبِّدُ ناامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي يا نجوين صدى جَرى كَ مُجَرِّد بين \_(3)
- ﴿7﴾ .....حضرت سِيِّدُ ناامام ابوالحسن شَاذِلى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي سِيمِ مَقُول ہے كہ جسے الله عَزَّوَجَلَّ سے كوئى حاجت موده امام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي كَ وَسِيلِے سے دعاكر ہے۔ (4)
- ﴿8﴾ .....حضرت سيِّدُ نا تاحُ اللِّرِين عبدالوماب بن على سُبكى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى (متونى المالقابات كے ساتھ ۔ بر :
  - وَكُرُومُ ماتّے: الامام الجليل ابو حامد الغزالي حجة الاسلام ومحجة الدين جامع اشتات العلوم\_<sup>(5)</sup>
- ﴿9﴾ ..... حضرت سيِّدُ ناحا فظ جلال الدين سُيُوطى شافعى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْكَافِي (مَوَىٰ ١١١ه هـ) ان الفاظ يه تذكره فرمات: الامام حجة الاسلام ولى الله ابى حامد الغزالى رضى الله عنه \_(6)
- ﴿10﴾ ..... مُجَدِّدِ اَعُظَم فَقِيهِ اَفُحَم، امام المِسنَّت، اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّحُمن (متونى ١٣٨هـ) آپ كا قول فقل كرتے ہوئے ان الفاظ سے با دفر ماتے ہيں: اَلامِامُ حُجَّهُ الْاسْلامَ حَكِيْمُ الْاُمَّة كَاشِفُ الْعُمَّة ابو حامد

محمد بن محمد بن محمد الغزالى (رَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه) - (7) (ما خوذاز "احياء العلوم" جلداوّل مطبوعه مكتبة المدينه) الله عَزَّوَ جَلَّ كَى ان يررحمت بهواوران كصدقع بهارى مغفرت بهو امِيْن بجَاهِ النَّبِيّ الْيَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

يُشُ شُ : مطس المَدرنيةَ دُالعِ لهية درووت اسلام)

<sup>2 .....</sup>تاریخ مدینة دمشق، ج٥٥، ص٢٠٠٠

<sup>4 .....</sup>مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج٣، ص ٢٤٩

<sup>3 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج١، ص٣٥

**<sup>5</sup>**.....تشييد الاركان على هامش احياء علوم الدين، ج٥، ص ٣٧١

<sup>6 .....</sup>اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج ١، ص٨

<sup>🗗 .....</sup>فتاوي رضويه، ج٤، ص٨٢٥



رسولِ آگرم، نور مجسم، شاہ بنی آ دم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے:

قیامت کے دن ایک ایسانی خص لایا جائے گاجس کے ننا نوے دفایز (رجٹ ) گناہوں سے بھرے

ہوں گے اور ان کی لمبائی حدِ نظر تک ہوگی پھر اﷲ عَزَّو جَلُّ اس سے فرمائے گا: کیا تو اس میں سے کسی

کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پرکوئی ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں مولا، پھر

رب ارشاد فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب ایس موجود

کوئی عذر بھی نہیں، پھر الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرمائے گا: کیوں نہیں!! تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود
ہے، اور آج تجھ پرکوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس وقت ایک پرچہ نکا لا جائے گا جس میں:

" أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه "

کھاہوگا (جے اس نے خلوص دل کے ساتھ پڑھاہوگا) اس پر چہ کومیزان میں رکھا جائے گا، وہ عرض کر ہے گا: یااللہ عَدَّوَ جَلَّ! ننا نو ہے دفتر ، جو گناہوں سے پُر ہیں ان کے مقابلے میں اس ایک پر چے کی بھلا کیا حقیقت ہے! اس پر الله عَدَّو جَلَّ ارشا دفر مائے گا: ہے شک جھھ پرظلم نہیں کیا جائے گا پھروہ پر چہ ایک پلڑے میں اور ننا نو ہے دفتر دوسر ہے بلڑے میں رکھے جا کیں گے۔ تو یہ (پر چے والا) بلڑا بھاری ہوجائے گا کیونکہ اللہ عَدَّو جَلَّ کے نام مبارک کے برابرکوئی چیز نہیں ہوگئی، وہ سب سے بھاری ہے۔ موجائے گا کیونکہ اللہ عَدَّو جَلَّ کے نام مبارک کے برابرکوئی چیز نہیں ہوگئی، وہ سب سے بھاری ہے۔ (سنن الترمذی ، کتاب الایمان، باب ماجاء فیمن یموت ... النے، الحدیث: ۲۶ ۲ ۲ ۲ ۶ ۶ ، ص ۲۹)

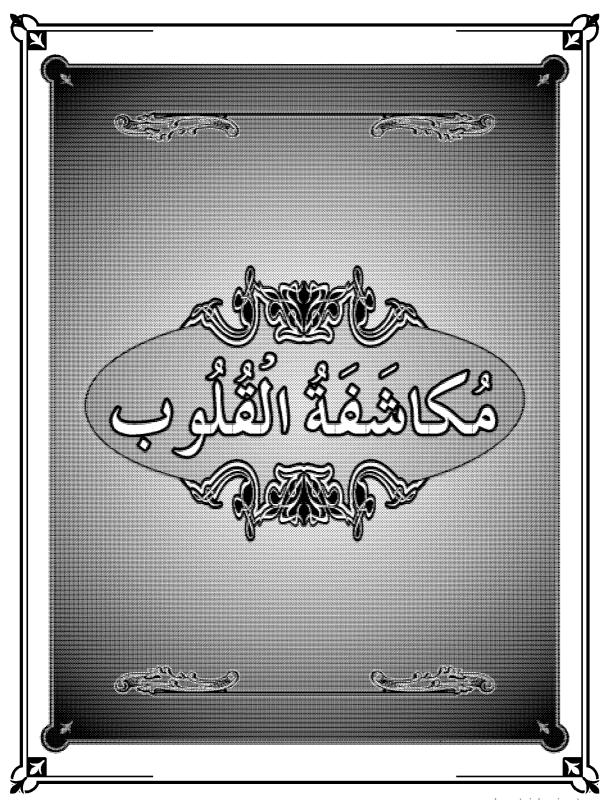



# خوف و خشیت

آ قائے نامدار صَلَّى الله عَدَيه وَ سَلَّم نے فر مايا: الله مَتَارَك و تعالى نے ايك فرشتہ بيدا كيا جس كے دونوں بازوؤں كا دَرميانى فاصلہ شرق و مغرب كو گھير ہے ہوئے ہے، اس كا سرزير عرش ہے اور دونوں پاؤں تحث التَّرى ميں ہيں، رُوئے زمين بير آ بادخُلُق كے برابراس كے پَر ہيں، ميرى اُمت ميں سے جب كوئى مرديا عورت مجھ پر دُرود بھيجتا ہے تو اس فرشتے كو إذْنِ الله عنوا ہے كہ وہ عرش كے نيچ بح نور ميں غوط دَن ہوتو وہ غوط دكا تا ہے، جب باہر نكل كروہ اپنے بازو (پر) جھاڑتا ہے تو اس كے پروں سے قطرات مني ہيں، ذات بارى تعالى ہر قطر ہے سے ايك فرشتہ بيدا كرتى ہے جو قيامت تك اس كے لئے دُعائے مغفرت كرتا ہے۔ ايك دانا كا قول ہے كہ جسم كى سلامتى كم كھانے ميں ہے اور رُوح كى بقا كم گنا ہوں ميں ہے اور اِيمان كى سلامتى حضور نبى كريم مَ دَف رِيم صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَ سَلَّم ہي صلاح قرام برا ھے ميں ہے۔

ارشادِخداوندی ہے:

اے ایمان والواللہ سے ڈرو۔

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللهَ

یعنی قلب میں خون خدا پیدا کر واوراس کی اِطاعت وفر ما نبر داری کرو۔

اورانیان دکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا۔

وَلْتَنْظُرُنَفْسُمَّا قَدَّمَتُ لِغَوِ (3)

مطلب بیہ کے روزِ جزاء کے لئے کیاعمل کیا۔مفہوم اس کا بیہ ہے کہ صدقہ کرواوراً عمالِ صالحہ کروتا کہ رُستخیز کے دن <sup>(4)</sup> ان کا اَجْرِ یا وَاورا بینے رب سے ڈرتے رہو ،اللہ تعالیٰ تمہاری ہراچھی اور بُری بات کوجانتا ہے۔

قیامت کے دن فرشتے ، زمین ، فلک ، رَ وز وشب تمام گواہی دیں گے کہ آ دم زادے نے بیکام بھلائی کا کیایا برائی کا ، اِطاعت و تابعداری کی یا نا فرمانی ختی کہ انسان کے اپنے اَعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے ، ایماندار اور

- 1 ..... بشیرالقاری بشرح صحیح البخاری، ص کا
- 2 .....ترجمه كنز الايمان: الايمان والوالله و ورو (ب٢٨ ،الحشر: ١٨)
- 3 .....ترجمهٔ كنز الايمان: اور برجان و كي كمكل ك ليكياآ كر بيجا- (ب٢٨،الحشر: ١٨) 4 ..... (رُرَث ـث ـث ـ ـ ـ ز) قيامت كون

مُثِقَى ویر ہیز گارانسان کے حق میں زمین گواہی دے گی ، چنانچہ زمین یوں کہے گی :اس انسان نے میری پیٹھ برنماز بڑھی ، رَوزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ بین کرزامدو میقی مخص شاداں وفرحاں ہوگا اور کا فرونا فرمان کےخلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کھے گی:اس نے میری پیٹھ پرشرک کیا، زِنا کیا،شراب بی اورحرام کھایااباس کے لئے ہلاکت وہر بادی ہے،اگر أَدْحَمُ الرَّاحِمِين نے اس يركز الحَاسَبَكيا-صاحب ايمان وه بے جوجسم كے تمام أعضاء كے ساتھ الله تعالى سے ڈرركھتا موجبيها كه فقيه أَبُواللَّيْثَ دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نِه فرمايا: سات باتوں ميں الله تعالىٰ كِخوف كايية چل جاتا ہے:

﴿ 1 ﴾....اس كى زبان غَلَط بياني ،غيبت ، چُغْلى ،تهمت اورفضول بولنے سے بچی ہواور الله تعالی كا ذِكر كرنے ، تلاوت کلام یاک کرنے اور دینی علوم سکھنے میں لگی ہو۔

﴿2﴾ ....اس کے دِل سے عَداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حَسَد نکل جائے کیونکہ حَسَد نیکیوں کو جاتا ہے جبيها كفرمان مصطفوى ب: "أَلْحَسَنُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ." حدنيكيوں كوكهاجا تا بي جيبية اَ کٹری کو کھا جاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ حسد دِل کی رَ ذِیل مَرْین <sup>(2)</sup> بیار بوں میں ہے ایک بیاری ہے اور دل کی بیار یوں کا دَر ماں صرف علم عمل ہے ہی ہوسکتا ہے۔

﴿3﴾ ....اس کی نَظَرِحرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف لالج کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لئے اس کی طرف دیکھے اور حرام پر تو بھی اس کی نگاہ بھی نہ بڑے جسیا کہ نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِفرمايا: "مَنْ مَّلاً عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَام مَلاً اللهُ تَعَالى يَوْمَ الْقِيلَةِ عَيْنَهُ مِنَ النَّارِ" (3)جس نا بَيْ آكم حرام سے بھری الله تعالیٰ روزِ قیامت اس کی آئکھ کوآگ سے بھر دے گا۔

﴿4﴾ ....اس كے پيك ميں حرام غذانه جائے، بيكنا وكبيره ہے، حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في مرايا:

" إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَة "مِّنَ الْحَرَامِ فِي بَطْنِ ابْنِ ادْمَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي الْكَرْضِ وَالسَّمَآءِ مَا دَامَتْ تِلْكَ اللقمة في بطنيه وإن مَّاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَا وَالاَ جَهَنَّمِ " (<sup>4)</sup> رجمہ بن آ دم كے پيٹ ميں جب رام كالقمہ ير الوز مين و

2....انتنائی بری

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحسد، ٤٧٣/٤، الحديث ٢١٠٤

3 ..... تذكرة الموضوعات للفتني، ص١٨٢

آسان کا ہرفرشتہ اس پرلعنت کریگا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اس حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکا نہ جہنم ہوگا۔

﴿ 5﴾ ....جانب حرام دَسْت دَراز نه کرے بلکہ خُتَی الْمَقْدُ وراس کا ہاتھ اِطاعت الٰہی کی طرف بڑھے۔

حفزت گغبُ الْاَحْبَاردَضِیَ اللَّهُ عَنْه سے روایت ہے کہ اللَّه تعالیٰ نے سبز موتی (زَبَرَجَد) کامحل پیدافر مایا،اس میں سَرَّ ہزار گھر ہیں سَرَّ ہزار کمرے ہیں،اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف اللّٰہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔

﴿6﴾ ....اس کا قدم الله تعالیٰ کی نافر مانی میں نہ چلے بلکہ صرف اسکی اِطاعت وخوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔

﴿7﴾ ....عبادت ومجائدَه ،انسان كوچائي كه خالص الله تعالى كے لئے عبادت كرے، ريا كارى ومنافقت سے بچتار ہے، اگراييا كيا توبيان لوگوں ميں شامل ہوگيا جن كے متعلق ارشاد خداوندى ہے:

اور تیرے رب کے نز دیک آخرت ڈرنے والوں کیلئے ہے۔

وَالْأَخِرَةُ عِنْدَى مَ بِكَ لِلْنَتَّقِيْنَ ۞

دوسری آیت میں یوں ارشادہ:

بیشک میں امن والے مقام میں ہوں گے۔

(2) إِنَّالْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ اَ مِيْنٍ ﴿

گویا خداوند تعالیٰ بیفر مار ہاہے کہ یہی لوگ (مُثِقی و پر ہیزگار) قیامت کے دن دوز خ سے چھٹکارا پائیں گے اور ایماندار آدمی کو چاہئے کہ وہ بیم ورّجاء کے درمیان رہے، وہی اللّه تعالیٰ کی رحمت کا امید وار ہوگا اور اس سے مالیس و ناامید نہیں رہے گا ،اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

الله تعالى كى رحمت سے نااميد نه ہو۔

لاتَقْنَطُوامِنُ مَّ حُمَةِ اللهِ (3)

پس الله تعالی کی عبادت کرے، برائی کے کا موں سے مندموڑ لے اور الله تعالی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو۔

☆.....☆.....☆.....☆

- از حمه کنز الایمان: اور آخرت تمهار درب کے پاس پر بیز گاروں کے لیے ہے۔ (به ۲۰۱ از حرف: ۵۰)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: بشك وروالا المان كى جكمير بين (ب ٢٥ الد حان: ١٥)
    - الزمر:٥٣٠) كارحمت سے نا أميرنه بور (پ٤٢ الزمر:٥٣)

## [2]

# خوف اللي }

حضرت عَلَّا مَه اَبُواللَّيْثُ دَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْه كَتِ بِين كَهِما تُوين آسان پرالله كايسفر شة بين كه انهين الله تعالى عنداب سے بيداكيا ہے، برابر سجده مين بين اور الله تعالى كے عذاب سے إنتهائى خوفز ده بين قيامت كے دن جب وہ سجده سے سراٹھا كين گوتو كہيں گے: "سُبُطنك مَا عَبَدُناك حَقَّ عِبَادَتِك "اے الله تو پاك ہے، ہم تيرى كما حقد عبادت نہيں كرسكے فرمانِ اللى ہے: (1)

وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں تھم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافر مانی میں نہیں گز ارتے۔ يَخَافُونَ مَ بَنَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

مَايُؤُمَرُونَ۞ؖ

ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، وہ عورت کسی قافلہ کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی، جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی، رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا، جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان جبلے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: میں تجھ سے بے اِنہَا محبَّت کرتا ہوں اوراسی لئے میں قافلہ کے ساتھ آرہا ہوں عورت بولی: جاکر دیکھوکوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ جوان نے فرطِ مَسَرَّت

- سسبیآیت محدہ ہے اور آیت محدہ پڑھنے یا سننے سے محدہ واجب ہوجا تا ہے خواہ سنایا پڑھنا بالقصد ہو یا بلاقصد اور ای طرح ترجمہ کا حکم ہے۔علمیہ
  - النحل: ٥٠: النحل: ١٤ إلى النامان: النامان: النامان: النامان: ١٠ عزوجل) كانوف كرتے بيں اورونى كرتے بيں جوانييں حكم بو ـ (ب١٠ النحل: ٥٠)
    - 3 ..... شعب الايمان ، الحادي عشرمن شعب الايمان ، باب في الخوف من الله تعالى، ١/١ ٤٩، الحديث ٨٠٣ بتغير

سے سارے قافلہ کا چگر لگا یا اور وا پس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سور ہے ہیں۔ عورت نے پوچھا:الله تعالیٰ کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سور ہا ہے! جوان بولا:الله تو نہ بھی سوتا ہے نہ بی اسے بھی اُونگھ آتی ہے۔ تب عورت بولی: لوگ سوگئے تو کیا ہوا!الله تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو نہی یہ بات شنی ،خوف خدا سے لرزگیا اور بُرے اِرادے سے تا بہ ہوکر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مُرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر بوچھا: ساؤ! کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا: میں نے الله تعالی کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ اتھا،الله تعالی نے اس سبب سے میرے تمام گناہ وں کو بخش دیا۔

"مُجْمَعُ اللَّطاؤف "میں ہے کہ بنی اِسرائیل میں ایک کثیر العیال عابدتھا، اسے تنگدتی نے گھیرلیا، جب بہت پریثان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ! کس سے بچھ ما نگ کر لاؤ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگرتم میری آرز و پوری کر دو تو جو چا ہولے سکتی ہو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے: انّی! ہم بھوک سے مررہے ہیں بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے: انّی! ہم بھوک سے مررہے ہیں ہمیں بچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اس تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا، تاجر نے بھروہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت دوبارہ اس تاجر کو لوٹ تھی ہیں پنچے تو عورت خوف سے کا بننے گئی، تاجر نے پوچھا: کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا: میں اس رَبِّ کم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم اتی منال دے کو تو خدار کھتی ہوتو مجھے بھی اللّٰہ کے عذاب سے ڈرنا چا ہے ، یہ کہا اور عورت کو بہت سامال و منال دے کو ت کے ساتھ رخصت کر دیا۔

الله تعالی نے پنجمبرونت موسی عَلیْه السَّلام پروتی بھیجی کے فلال بن فلال کے پاس جاؤ اورا سے میر اسلام کہدو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کردیا ہے۔ موسی عَلیْهِ السَّلام حَسْبِ عَمْم اللّٰہی اس تا جرکے پاس آئے اور پوچھا: کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے تمہار ہے تمام گناہوں کو معاف کردیا ہے۔ جواب میں تا جرنے مذکورہ بالاسار اواقعہ کہ سنایا۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِر ماتِ مِين: فرمانِ الهي ہے:''ميں اپنے کسی بنده پر دوخوف اور دواَمُن جَمْع نہيں کرتا، جو شخص د نیامیں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دونگالیکن جودنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے، میں اسے آخرت میں خوفز دہ کروں گا۔'' <sup>(1)</sup> (اس پرعذاب نازل کرونگا)

الله تعالیٰ کاارشادہے:

تم لوگوں ہے ہیں ، مجھ سے ڈرو۔

فَلَاتَخُشُواالنَّاسَوَاخُشُوْنِ

ابک اورآیت میں ہے:

اگرتم مومن ہوتولوگوں ہے ہیں ، مجھ سے ڈرو۔

(3) فَلَاتَخَافُوٰهُمُوَخَافُوْنِ إِنَّ كُنْتُمُمُّوُّمِنِيْنَ @

حضرت عُمُردَ ضِيَ اللَّهُ عَنُه جب قرآنِ مجيد كي كوئي آيت سنتے تو خوف سے بيہوش ہوجاتے ، ايك دن ايك تزكا ہاتھ میں لے کر کہا کاش! میں ایک تنکا ہوتا! کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا! کاش مجھے میری ماں نجئتی!اورخوف خدا ہے آپ ا تنارویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے برآ نسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دوسیاہ نشان بڑ گئے تھے۔

حضورصَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: "لَا يَكِيمُ النَّارَ مَنْ بَكَي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعود اللَّبَرَ، فِي الضَّرع "<sup>(4)</sup> ترجمه: جوفض خوف خدا سے روتا ہے و جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا ای طرح جیسے کہ دود ھدوبارہ اپیے تھنوں میں نہیں جاتا۔

"دَفَائِقُ الْاَحْبَارِ" میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کولا پاجائے گا، جب اس کے اعمال تو لے جائیں گے تو برائيوں كا بلير ابھارى موجائے گا چنانچەاسےجہنم ميں ڈالنے كاتھم ملے گا،اس وفت اس كى بلكوں كا ايك بال الله كى بارگاہ مين عرض كرے كاكمات ربّ ذوالجلال! تيرے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمايا تھا جوالله تعالى كے خوف سے روتا ہےالله تعالیٰ اس پرجہنم کی آ گ حرام کر دیتا ہےاور میں تیرےخوف سے رویا تھا۔الله تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ا

<sup>• .....</sup> شعب الايمان ، الحادي عشر من شعب الايمان ، باب في الخوف من الله تعالىٰ ، ١ / ٤٨٢ ، الحديث ٧٧٧

<sup>2 .....</sup>تر جمه كنز الايمان: تولوگول سے خوف نه كرواور مجھ سے ڈرو رب ،المائله : ٤٤)

<sup>3 .....</sup>تر جمه كنز الإيمان: توان سے ندر رواور مجھ سے دروا گرايمان ركھتے ہور ب٤٠١ل عمران: ١٧٥٠

<sup>4.....</sup>ترمذي ، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الغبار...الخ ، ٢٣٦/٣، الحديث ١٦٣٩

آئے گا اور اس شخص کوایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچالیا جائے گا،اس وقت حضرتِ جبرائیل عَلیْهِ السَّکام پکاریں گے'' فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات یا گیا۔''

"بِدَايَةُ الهِدَايَة " مِين ہے كہ قيامت كے دن جب جہنم كولا ياجائے گا تواس سے بيب ناك آوازين كليں گ جس كى وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے ميں گھبرائيں گے، فرمانِ اللي ہے: ' وَقَدْرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً عَنْ كُلُّ أُمَّةٍ تُتُوْخَى اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

جب اوگجہنم کے قریب آئیں گے تواس سے خت گرمی اور خوفناک آوازیسنیں گے جو پانچ سوسال کے سفر کی دوری سے سنائی ویت ہوں گی ، جب ہر نبی نفسی اور حضور صَلَّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اُمْتی اُمْتی کہدر ہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صَلَّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم کی اُمت کی طرف بڑھے گی ، آپ کی اُمت اس کی مُدافعت میں کہے گی: ''اے آگ! مجھنے نمازیوں ، صدقہ دینے والوں ، روزہ داروں اور خوف خدار کھنے والوں کا واسطہ ، واپس چلی جا! '' مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی ، جب حضر ہے جبرائیل عَلَیْهِ السَّلام میہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت مُحد رصلًی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم ہی طرف بڑھر ہی ہے ، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک بیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے: اے اللّه کے نبی اس سے آگ پر چھینے ماریئے ۔ آپ آگ پر پانی کے چھینے ماریں گے: وہ وہ آگ وہ وہ اس بی خوف خدا سے رونے والے آپ کے گئے گار اُمتوں کے آنو سے ، مجھے کم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں بینی آپ کی کی آگ کی وجھادی ہے۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دعاما نَكَا كَرَتْ تَصِيّ: الله المجھے اليي آئکھيں عطافر ماجو تيرے خوف سے رونے (3) والي ہوں \_

س.... تو جمهٔ کنز الایمان: اورتم برگروه کود یکھوگے زانو کے بل گرے ہوئے برگروه اپنے نامهٔ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ ۱-۵۰ البحاثیة: ۲۸ ک

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٣/٥/٣

<sup>3 .....</sup> جامع الاحاديث ، ١١٥/٦ ، الحديث ٤٨٢٣

اعینی هلا تبکیان علی ذنبی تناثر عمری من یدی و لا ادری

🚭 .....ا ہے میری دونوں آئکھوں! میرے گناہوں پر کیون نہیں روتی ہو؟ میری عمرضائع ہوگئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔

حدیث شریف میں ہے: کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آئکھوں سے خوف خداسے کھی کے پُر کے برابر آنسو بہے اوراس کی گرمی اس کے چبرے پر پہنچے اورا سے بھی جہنم کی آگ چھوئے۔ (1)

حضرت محمد بن المُنذِردَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْه جب خوفِ خدا سے روتے توا بنی داڑھی اور چرے پر آنسومَلا کرتے اور کہتے ، میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصہ پر آنسولگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عذاب الٰہی سے ڈرتار ہے اور اپنے آپ کوخواہشات نفسانی سے روکتارہے،

فرمانِ الهي ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿ وَالْحَلِوةَ الرُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيمَ لِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم

هِيَ الْمَا أَوِي أَوْ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ إِنَّهِ وَنَهِي مُعَانَ جَهُم جِادر جواي رب كِما من (كر رب) مقام س

النَّفْسَ عَنِ الْهَولِي فَيْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْهَاوِي ۞ (2) ديا تو اسَى پناه گاه جنت ہے۔

جوانسان عذابِالٰہی سے بچنا چاہے اور ثواب ورحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہئے کہ دنیا وی مصائب پرصَبْر کرے،اللّٰہ کی عبادت کرتار ہے اور گنا ہول سے بچتار ہے۔

" زُهْرُ الرِّياض" (3) ميں ايک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت ميں داخل ہوں گے تو فر شتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لئے فرش بچھا ئیں گے، منبرر کھے جا ئیں گے اور انہیں مختلف قتم کے کھانے اور پھل پیش کئے جا ئیں گے، اس وقت جنتی حیر ان بیٹھے ہوں گے، الله تعالی فرمائے گا: اے میرے بندو! حیر ان کیوں ہو؟ یہ بہشث جائے حیرت نہیں ہے، اس وقت مومن عرض کریں گے: بار الله! تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء ، ٤٦٧/٤ ، الحديث ٤١٩٧ (بتغير قليل)

ے۔....تو جمعہ کننز الا یمان: تووہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کوتر جیجے دی تو بے شک جہنم ہی اس کاٹھ کا نا ہے اور وہ جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے رو کا تو بے شک جنت ہی ٹھ کا نا ہے۔ (پ ۲۰ النازعات: ۳۷ - 2)

<sup>3 ....</sup>زهر الرياض

ہے، تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھالو! فرشتے عرض کریں گے: یہ تیرادیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ کنہگار تھے۔اس دم فرمانِ الہی ہوگا: تم حجاب اٹھادو! یہ ذِکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امید وارتھے۔اس وقت پردے اٹھادیئے جائیں گے اور جنتی اللّٰہ کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گرجائیں گے، فرمانِ الہی ہوگا: سراٹھالویہ جنت وارقمل نہیں وار جزاء ہے اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے، رب فرمائی گائی میکا نے میکارٹی فقک دینے نے گئے ڈونیٹ کے دیکھیں گے، رب فرمائی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہوں

جنتی عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم کیے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہیں آ نکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سُنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرااور یہی اس فر مانِ الله کامقصود ہے کہ الله ان سے راضی ہوا اور وہ الله سے راضی ہوئے اور "سَلامٌ ﷺ قَوْلًا قِنْ مَنْ سِبِّ مَنْ حِیْمِ ہے"۔ (1)

.....☆.....☆......☆

### جنت میں گھو منے والا

حضرت سيّدُ ناامام مُسلِم بن حجاج قُشَير ي عليه وَخمةُ اللهِ القَوى صحيح مسلم مين تقل كرتے بيں، تاجدار مدينه، قرار قلب وسيد، فيض تخيينه، صاحب مُعطَّر پينه، باعث نزول سينه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم كافر مانِ باقرينه ہے: " ميں نے ايک شخص كو جنت ميں گھو متے ہوئے ديكھا كہ جدھر جا بتا ہے نكل جا تا ہے كيوں كه أس نے اس دنيا ميں ايک ايسے دَرَ خت كوراستے سے كائ ديا تھا جو كہ لوگوں كو تكليف ديتا تھا۔ "

(صَحِيح مُسلِم، ص ١٤١٠ الحديث٢٦١٧)

• ....ترجمه كنز الايمان: ان پرسلام جوگا مهر بان رب كافر ما يا جوا- (ب ٢٠ ، سَن ٥٨: ٥٠)

## (3 +!)



جو خص بیچا ہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے جُھوٹ جائے ، تواب ورحت کو پالے اور جنتی ہوجائے اسے جاہے کہ وہ اپنے آپ کودنیوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام ومصائب پر صَبْر کرے، چنانچے فرمانِ الہی ہے: وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّّٰ بِرِيْنَ ﷺ

صَبْرِی کئی قشمیں ہیں :اللّٰہ کی اِطاعت پرِصَبْر کرنا،حرام چیزوں سے رُک جانا، تکالیف پرِصبر کرنااور پہلے صَدْمہ پرِصَبْر کرناوغیبرہ۔

جو خص عبادت الله تعالی تین سوایسے درجات عطاکرے گاجن میں ہر دَرجد کا فاصلہ نظر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محوّر ہتا ہے اسے قیامت کے دن الله تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں درجات عطاکرے گاجن میں ہر دَرجہ کا فاصلہ نظر کرتا ہے اسے چیسودر جات عطا ہوں گے جن میں ہر دَرجہ کا فاصلہ تحت کے اس کے فاصلہ کے برابر ہوگا، جومصائب پر صَبْر کرتا ہے اس کوسات سودر جات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحکّث المرَّ کی سے عرشِ علی کے برابر ہوگا۔

حضرتِ رَكِرِ تَاعَلَيْهِ السَّلام جب يہود کے ملد کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ ہیں روپوش ہوجا کیں اور یہوداُن کے پیچھے بھا گے تو آپ نے قریب ایک درخت و کھے کراس سے کہا: اے درخت! مجھے اپنے اندر چھپالے۔ درخت پر گیا اور آپ اس میں رُوپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا: اس درخت کو آ ری سے دوگلڑے کردو، چنانچے انہوں نے ایساہی کیا اور میصرف اس لئے ہوا کہ حضرتِ زکریاعَلَیْهِ السَّلام نے ذاتِ باری کی بجائے

1 .....ترجمه كنز الايمان: اورصروالالله كومحبوب بين - (ب٤٠ ال عمران: ١٤٦)

مظاہر قدرتِ باری سے پناہ طلب کی تھی، آپ نے اپنے وجود کومصیبت میں ڈالا اور آپ کے دوٹکڑ ہے کہ دوٹکڑ سے کہ میں اس حدیث قُدثی میں ہے اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دُعا کو مقبول کر لیتا ہوں ، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری (1) مخلوق سے مدد مانگنا ہے میں اس برآسانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ (2)

کہتے ہیں کہ جب آ ری حضرتِ ذَکرِیاْ عَلَیْہِ السَّلام کے دماغ تک پینچی تو آ پ نے آ ہ کی ، اِرشادِ اللی ہوا: اے ذکر یا مصائب پر پہلے صَبْر کیوں نہیں کیا جو اَب فریا دکرتے ہو۔ اگر دوبارہ آ ہ منہ سے نکالی تو دَفْتِر صابِرین سے تمہارا نام خارج (3) کر دیا جائے گا تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کرلیا، چِر کر دوگلڑے ہوگئے مگر پھر اُف تک نہ کی۔ اسلئے ہر تقلمند کیلئے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صَبْر کرے اور حرف شکوہ ذبان پر نہ لائے تا کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرلے کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء عَلَیْهِمُ السَّلام اور اولیا عاللہ ہی پرزیا دہ وار دہوتے ہیں۔

حضرت ِجُنیَد بَغْدادی دَحْمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے: مصابِ عارِفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اِصلاح اور عافلوں کے لئے ہلاکت ہیں، مومن مَصَابِ برِصَبْرِ کئے بغیرایمان کی حَلاوَت کو پانہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے:

- اسد دنیا دار مخلوق سے یار ب کوچھوڑ کرا پنے ماتحت سے اور اسی طرح کسی کو خدا سمجھے کر مدد لیتا ہے۔

جوُّخص رات بھر بیارر ہااورمَبْر کرکے الله تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ مُخص گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کےوفت تھااس لئے جبتم بیار ہوجاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ <sup>(1)</sup>

حضرتِ ضَحًّا ک کہتے ہیں: جو شخص جالیس را توں میں ایک رات میں بھی گرفتارِ رَنْحُ واَلم نہ ہوا ہو ،اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔

### 

حضرتِ مُعَاذِ بن جَبَل دَضِى اللَّهُ عَنُه ہے مروی ہے: جب بندہ مون کسی بیماری میں مبتلا ہوجا تا ہے تواس کے باکیں شانے والے سے کہاجا تا ہے اس کے باکیں شانے والے سے کہاجا تا ہے اس کے باکین شانے والے سے کہاجا تا ہے اس کے نامہ اُکمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھوجواُس سے سرز دہوئی ہیں۔ (2)

حدیث شریف میں ہے: جب کوئی بندہ بیار ہوجا تا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی طرف دوفر شتے بھیجتا ہے کہ جاکر دیکھومیرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اگر بیار" الْحَدُو لِلّٰہ "کہتا ہے تو فر شتے اللّٰہ کی بارگاہ میں جاکراس کا قول عرض کرتے ہیں، ارشادِ اللّٰہی ہوتا ہے: اگر میں نے اس بندہ کواس بیاری میں موت دے دی تواسے جنت میں داخل کروں گا اورا گرصحت عطا کی تواسے پہلے ہے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اورخون دوں گا اوراس کے گنا ہوں کومعاف کردوں گا۔

بنی إسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجرانسان تھاجوا پنی بدکر داریوں سے بھی بازند آتا تھا، اَبلِ شہر جب اس کی بدکاریوں سے بھی بازند آتا تھا، اَبلِ شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آگئے تواللہ تعالی سے اس کے شر سے حفوظ رہنے کی دعاما نگنے گے۔ اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ عَدَیْهِ انسّدہ کی طرف و حی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے اسے شہر سے نکال دیجئے تا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے، حضرتِ موسیٰ عَدَیْهِ انسّدہ وہاں تشریف لے گئے اوراسے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے، حضرتِ موسیٰ عَدَیْهِ انسّدہ وہاں تشریف لے گئے اوراسے اس کی بدکار دیا، وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلاگیا۔ پھر فرمانِ الٰہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے ، جب

- ١٦٥٧٦ الجزء الثالث ، الصبر على مطلق الامراض ، ٢٥/٢ ، الجزء الثالث ، الحديث ٦٦٧٦
  - ٩٩٤٧ ، الحديث ٩٩٤٧ ، السبعون من شعب الايمان ، باب في الصب...الخ،١٨٨/٧ ، الحديث ٩٩٤٧
- **3** ..... شعب الايمان ، السبعون من شعب الايمان ، باب في الصب ...الخ، ١٨٧/٧ ، الحديث ٩٩٤١ بتغير قليل )

حضرت ِموسیٰ عَلَیْهِ السَّلام نے اس کواس بستی ہے بھی نکال دیا تواس نے ایک ایسے غار برٹھ کانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزرتھا،قٹر ب و جَوار میں نہ کہیں آ بادی تھی اور نہ دور دور تک سبز ے کا کوئی پیۃ تھا۔اس غار میں آ کر وہ جوان بیار ہو گیا،اس کی تیار داری کے لئے کو کی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جواس کی خدمت کرتا،وہ ضعف و نا توانی سے زمین برگر برااور کہنے لگا کاش!اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے سی اور بے بسی پرروتی ،اگرمیراباب ہوتا تو میری نگہبانی ،نگہداشت اور مددکرتا ،اگرمیری بیوی ہوتی تو میری جدائی یرروتی، اگرمیرے بیجاس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گنہگار، بد کاراور مسافر باپ کو بخش دے جے پہلے تو شہر بدر کیا گیااور پھر دوسری بستی ہے بھی نکال دیا گیا تھااوراب وہ غارمیں بھی ہرایک چیز سے ناامید ہوکر دنیا ہے آخرت کی طرف چلاہے اوروہ میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھروہ نوجوان کہنے لگا:اےاللہ اتونے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دُور کیا ہے مگراہیے نضل وکرم سے دور نہ کرنا، تو نے میرا دل عزیز وں کی جدائی میں جلایا ہے،اب میرے سرایا کومیرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نے جلانا،اسی دم اللّٰہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر،ایک حورکواس کی ماں اورایک حورکواس کی بیوی کی ہم شکل بنا کراورغلمانِ جنت کواس کے بچوں کے رُوپ میں بھیجے دیا، پیسباس کے قریب آ کربیٹھ گئے اوراس کی شدت تکلیف پرتأسف (افسوس) اور آ ہوزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوااوراسی مَسَرَّت میں اس کا انتقال ہو گیا، تب الله متعالیٰ نے حضرت ِموسیٰ عَدَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی که فلاں غار کی طرف جاؤ ، وہاں ہماراا یک دوست مرگیا ہے ،تم اس کی تکفین وید فین کا انتظام کرو۔

حکم الہی کے بھو جب حضرت موکی عَدَیْہِ السَّلام جب غار میں پہنچ تو انہوں نے وہاں اسی جوان کوم اہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہراور پھر بستی سے نکالا تھا، اس کے گر دحور بی تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موکی عَدَیْہِ السَّلام نے بارگاوالہی میں عرض کی: اے ربّ العزت! بیتو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہراور بستی سے نکال دیا تھا۔ ربّ العزت نے فرمایا: اے موسی! میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں بڑھینے کی وجہ سے اس پر دم کیا ہے اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور وغلمان کو اس کی مال، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی نکلیفوں پر روتے ہیں، جب بیم اتو اس کی بیچار گی پر زمین و آسان والے روئے اور میں اُر حَمْمُ الرَّ الْجِمِیْن پھر کیوں نہ اس کے گنا ہوں کو معاف کرتا۔

جب کسی مسافر پرنزع کاعالم طاری ہوتا ہے تواللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے یہ یجارہ مسافر ہے، اپنے اہل وعیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکاہے، جب یہ مرے گاتواس پرکوئی تأسف (افسوس) کرنے والا بھی نہ ہوگا، تب الله تعالی فرشتوں کواس کے والدین، اولا داور خویش وا قارِب کی شکل میں بھیجتا ہے، جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کواپنے خوایش وا قارِب بمجھ کرحد درجہ مسر ور ہوتا ہے اور اسی مسرت میں اس کی رُوح پر واز کر جاتی ہے، پھر وہ فرشتے پر بیثان حال ہوکراس کے جنازہ کے پیچھے چیتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، فرمانِ اللی ہے:

اللہ این بندوں پر مہر بان ہے۔

اللہ این بندوں پر مہر بان ہے۔

ابن عطاء دَ حُمهُ اللهِ عَلَيْه كَتِم بِين: انسان كاصِدُق وكِذُب، اس كى مصيبت اور شاد مانى كے وقت ظاہر ہوتا ہے، جو تخص شاد مانی وخوشحالی میں توالله تعالی كاشكرادا كرتا ہے، مگر مصائب میں فریا دو قُغال كرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر كسى كودو عَمَالُ مَا مُعَمَّم عَطاكر دیا جائے، پھراس پر مصائب كی بلُغار ہواور وہ شكوہ وشكایت كرنے گھے تو اسے اس كا بیلم وعمل كوئى فائدہ نہيں دے گا۔ (بیلم بر يکار ہے)

حدیث قدسی ہے:الله تعالی ارشا وفر ما تا ہے: جومیری قضاپر راضی نہیں میری عطاپر شکر نہیں کرتاوہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔<sup>(2)</sup>

وَ ہِب بِن مُنِّبہ کہتے ہیں الله کے ایک نبی نے پچاس برس الله کی عبادت کی ، تب الله تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وجی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی اے الله ایمیں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ، بخشا کس چیز کو گیا ؟ الله تعالیٰ نے ان کی ایک رَگ کو بند کر دیا جس کی وجہ ہے وہ ساری رات نہ سو سکے ۔ شبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رَگ بند ہوجانے کی شکایت کی ، تب فرشتہ بولا: الله تعالیٰ فرما تا ہے تیری بچپاس برس کی عبادت سے تیری یہ

ایک شکایت افزول ہے۔(اس عبادت پرتو نازاں تھا؟)

1 .....ترجمه كنز الايمان: الله اين بندو پر لطف فرما تا ي - ( ب ٢ ، الشورى: ٩ ١)

2 .....المعجم الكبير٢٢٠/٢٢٠الحديث ٨٠٧

## (4 y!)

## رياضت و خواهشات نفسانی 🏅

## موى عَلَيْهِ السَّلام كودُرود رير صن كاحكم:

الله تعالی نے حضرتِ موسی عَلیْهِ السَّلام پروحی نازل فرمائی که اے موسی ! اگرتم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پرتمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری رُوح سے، تمہاری آئھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کا نوں میں قوتِ ساعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم پر کثر ت سے درود جھیجو!

الصَّلُو قُ وَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَادَ سُولَ الله

فرمانِ اللي ہے:

برنفس بدد کھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیاعمل کئے ہیں۔

وَلْتَنْظُرْنَفُسُمَّاقَتَّامَتْلِغَبٍ عَ (1)

تفسيراً بِي اللَّيْثُ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ميں ہے: جب كوئى بنده طلب آخرت كى وجہ سے اپنى گذشته زندگى پرغور وفكر كرتا ہے

<sup>• .....</sup>توجمه كنز الايمان: اور برجان ويكهي كدكل كي لي كيا آكي بهجار (پ ٢٨ الحشر: ١٨)

الحان: اورالله ت و روب شک الله کوتمهار کامول کی خبر ہے۔ (پ۸۲، الحشر: ۱۸)

تویہ تفکراس کے دل کے لئے منسل کا کام دیتا ہے جبیہا کہ فرمانِ نبوی ہے: ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت ہے بہتر ہے۔ (1)

لہذا ہر عقامند کے لئے ضروری ہے کہ اپنے گذشتہ گنا ہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لئے تو شد بنائے ،امیدوں کو کم کرے، تو بہ میں جلدی کرے، الله تعالی کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو مشر پر آمادہ کرے، خواہشا ہے نفسانی کی ابتاع نہ کرے کیونکہ فس ایک بت کی طرح ہے جونفس کی ابتاع نہ کرئے ہے وہ کہ سایک بت کی طرح ہے جونفس کی ابتاع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے جونفس کی ابتاع کرتا ہے وہ اس پر جر کرتا ہے۔

### 

حضرت مَا لک بن وِیناردَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه ایک دن بھرہ کے ایک بازار ہے گزرر ہے تھے کہ آپ کوانجرنظر آئے،
ول میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، دو کا ندار کے پاس پہنچاور کہا: میر بان جوتوں کے وض اِنجیر دے دو، دو کا ندار سے کہا:
نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا: ان کے بدلہ میں پجھنہیں بل سکتا، آپ یہ جواب بن کرچل پڑے، کی نے دو کا ندار ہے کہا:
جانتے ہویہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا: نہیں! اس نے کہا: یہ شہور بزرگ حضرت مَا لِک بن وِیناردَ حَمَدُ اللهِ عَلَيْه تھے۔
دو کا ندار نے جب یہ ساتوا پے غلام کو ایک ٹوکری اِنجیروں سے بھر کردی اور کہا: اگر حضرت مَا لِک بن وِیناردَ حُمَدُ اللهِ عَلَيْه تھے۔
جھے سے یہ ٹوکری قبول کرلیں تو اس خدمت کے بدلہ تو آزاد ہے۔ غلام بھا گا بھا گا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی:
حضور! یہ قبول فرما ہے؟! آپ نے کہا: میں نہیں لیتا، غلام بولا: اگر آپ اسے قبول کرلیں تو میں آزاد ہوجاؤں گا، آپ فرما یے خواب دیا: اس میں تیرے لئے تو آزادی ہے مگر میرے لئے ہلاکت ہے، جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا اور مرتے دم تک بھی بھی اِنجیز نہیں لوزگا۔
کہ میں نے قتم کھائی ہے کہ دین کے وض میں آنجیز نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک بھی بھی اِنجیز نہیں لوزگا۔

حضرت مَا لِک بن دِینار رَحْمَهُ اللهِ عَلیُه کومِضِ وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا ثرَ ید بناکر کھاؤں جس میں شہداور دو دھ شامل ہو، چنانچہ آپ کے حکم سے خادم بیتمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیران چیزوں کودیکھتے رہے، پھر بولے: ارکُفس! تو نے میں سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا حَبْر نہیں کرسکتا؟ یہ کہااور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح حَبْر کرتے ہوئے واصل بحق ہوگئے۔ حقیقت یہ ہے کہ الله کے نیک

❶.....روح البيان، الحاثيه، تحت الآية:١٣، ٨٠٤٤ و الجامع الصغير، ص٣٦٥ ، الحديث ٥٨٩٧ بلفظ ستين سنة

بندوں بعنی انبیاء،اولیاء،صدیقین اورزامدین کے حالات ایسے ہی تھے۔حضرت ِسلیمان عَلَیْهِ السَّلام کا قول ہے کہ جس مخص نے اپنے نفس برقابو پایاوہ اس مخص سے زیادہ طاقتور ہے جوتن تنہاا کیک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔

حضرت علی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے رپوڑیرا پسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔

جوُّخُص اینے نفْس کوفنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں فن کیا جاتا ہے اور جو مخض ا پیضمیر ( قلب ) کوختم کردیتا ہے اسے لعنت کے گفن میں لپیٹ کرعذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔

حضرتِ يَجْيُ بن مُعاذِ رَازِي دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَهْتِي بِين كهايي نفس كاطاعت وبندگى كركے مقابله كرو!''رياضت'' شب بیداری قلیل گفتگو ،لوگوں کی تکالیف برداشت کرنااور کم کھانے کا نام ہے۔کم سونے سے خیالات یا کیزہ ہوتے ، ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور کم کھانے ہے شُہُوات نَفْسانی خَثْمُ ہوجاتی ہیں کیونکہ بہت کھا ناول کی سیاہی اورا سے گرفتارِ ظلمت کرنا ہے، بھوک حکمت کا نور ہےاور سير موناالله تعالى سے دوركر ديتا ہے۔ فرمانِ نبى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے:

ٱلْاَجْرَ فِيْ ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ اَحَبَّ اللهِ اللهِ مِنْ جُوْعٍ وَّ عَطَش وَّ لَنْ يَّلِجَ مَلَكُوْتُ السَّمُواتِ مَنْ مَلاً بَطْنَهُ وَ فَقَدَ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ .(1)

ترجمہ: اپنے قلوب کو بھوک مے مُتَوَّر کروایے نفس کا بھوک بیاس سے مقابلہ کرواور ہمیشہ بھوک کے تو سُمُلاسے جنت کا دروازہ کھنگھٹاتے ر ہو، بھو کے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللّٰہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک بھو کے پیاسے رہنے ہے بہتر کوئی عمل نہیں، آسان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھودیا ہو۔

"مِنْهَاجُ العابدِين" مين حضرت ابو بكرصديق دَضِيَ اللهُ عَنْه كايقول مذكور مع كمين جب سايمان لايا مول بهي پیٹ بھر کر کھانانہیں کھایا تا کہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کرسکوں اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ ہے بھی سیر ہوکریانی نہیں پیاہے اس لئے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوجاتی ہے کیونکہ جب انسان خوب سیر ہوکر کھا

بين ش مطس المدنية شالع المية دووت اسلاى)

1 ۱۷/۱ فتاوی حدیثیة، ۱۱۷/۱

لیتا ہے تواس کا جسم گراں اور آئکھیں نیند سے بوجھل ہوجاتی ہیں ،اس کے اُعضائے بدن ڈھیلے پڑجاتے ہیں پھروہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے بچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جوراہ گزرمیں پڑا ہو۔ " مُنیاۃ الْمُفتِی " میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا: کھانا اور سونا کم کرو کیونکہ جو تحض زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اُعمالِ صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔

فرمانِ نبی صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ اپنے دلوں کوزیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو، جس طرح زیادہ پانی سے جیتی تاہ ہوجاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہوجاتا ہے۔ (1) نیک لوگوں نے معدہ کوالی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جوا بلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر دل پر چہنچے رہتے ہیں، پھرانہی بخارات کی کثرت دل کوغلیظ اور کثیف بنادیتی ہے زیادہ کھانے سے علم وفکر میں کمی واقع ہوتی ہے اور شکم پُری، فطانت وذکاوت کو برباد کردیتی ہے۔

4

حضرت کی بین زَگرِ تاعلیٰهِ مَا السَّلام نے شیطان کودیکھاوہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا، آپ نے بوچھا: یہ کیا ہیں؟ شیطان نے کہا: یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آ دم کوقید کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: میرے لئے بھی کوئی پھندہ ہے؟ شیطان بولا: نہیں! مگرایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا تھا جس سے آپ کونماز میں سُستی پیدا ہوگئ تھی۔ تب حضرتِ یجی عَلَیْهِ السَّلام بولے: آئندہ میں بھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا: اگریہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کی کوفیعت نہیں کرونگا۔

یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹے بھر کر کھانا کھایا تھا ،اس شخص کا کیا حال ہوگا جوعمر بھر بھی بھو کانہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پروہ جیا ہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔

حضرتِ بیخیاعکیه السَّده نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے ،اللّٰہ تعالیٰ فرق کی : اے کی ای کیا تو نے اس دنیا کو آخرت ہے بہتر سمجھا ہے یا میرے جَوَارِ رحمت ہے بہتر تو نے کوئی جَوَار پالیا ہے؟ مجھے عزت وجلال کی قتم! اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کرلے اور جہنم کود کھے لیو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مُرقع (2) کی بجائے لوجے کا لباس بہنے۔

1 ..... بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ٥٠/٥

2....فقیرون کی گدری

## [5 ·!)

## غُلَبةُ نفس وعداوتِ شيطان ﴿ }

ہر عقمند کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھوکارہ کرشَہوات کا قلع قمع کرے اس لئے کہ بھوک اس دَثمنِ خدا ' انفس' کے لئے قبر ہے۔ شیطان کا وسیلیہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا بینا ہے۔ فرمانِ نبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ (1) اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔

بلاشبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی اور ابن آ دم کے لئے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں، اس پیٹ کی بدولت حضرتِ آ دم اورحوا عَلَيْهِمَا السَّلَام جنت سے ذِلَّت اورفَقُر وفاقہ کی زمین پراتارے گئے جبکہ رب کریم نے انہیں شجر (ممنوم) کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پراسے کھالیا تھا، یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا مُنجَع اور مرکز ہے۔

ایک دانا کا قول ہے: جس انسان پراس کانفس غالب آجا تا ہے وہ شہوات کا قیدی ہوجا تا ہے اور بیہودگی کا تابع بن جا تا ہے، اس کا دل تمام فوا کد ہے محروم ہوجا تا ہے، جس کسی نے بھی اپنے اُعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی ،الله تعالی نے مخلوق کو تین قسموں پر پیدا فرمایا ہے:

- ﴿1﴾ .... فرشتوں کو پیدا فرمایا،ان میں عقل رکھی مگرانہیں شہوات ہے پاک ومُنزَّ ہ رکھا۔
  - ﴿2﴾....جانوروں کو پیدا کیا،ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔
  - ﴿3﴾.....انسان کوپیدا کیا،ان میں عقل اور شہوت دونوں ودیعت فر مائے۔

اب جس انسان کی عقل پراس کی شہوت غالب آ جاتی ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہےاور جس مسلمان کی شہوات پراس کی عقل غالب آ جاتی وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔

1 .....بخارى، كتاب الاعتكاف، باب هل يدرأ المعتكف...الخ، ١٠٧١، الحديث ٢٠٣٩

حضرت ابرائیم خُواُص دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کَتِی ہیں میں لگام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انارد کیھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی چنانچے میں نے ایک اناراٹھا کراسے دوٹلڑے کیا مگر وہ رُش نکا البذا میں نے اسے بھینک دیا اور چل پڑا چندقدم آ گے جاکر میں نے ایک ایسے خض کود یکھا جوز مین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر پھڑ یں چمٹی ہوئی تھیں۔
میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میر انام کیکر سلام کا جواب دیا میں نے حیرت سے بوچھا: آپ مجھے کیسے پہچانے ہیں؟ اس بندہ خدانے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے بھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا: تب تو تمہارا بارگاہِ این دی میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جا کیں۔

اس نے کہامیں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ ما کگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچالیتا کیونکہ بھڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگرانا رکھانے کی پاداش اُخروی عذاب ہے، یہ بھڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کوڈس لیتی ہیں۔ میں یافیصت آ موز گفتگوس کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔

شہوات، بادشا ہوں کو فقیرا در صبر فقیروں کو بادشاہ بنادیتا ہے۔ آپ نے حضرتِ یوسف عَلَیْهِ السَّامَ اور زُکیجا کا قصہ نہیں پڑھا! یوسف عَلَیْهِ السَّلَام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زُکیجا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رُسوا ہوئی اور بسارَت سے محروم عجوزہ (بُوھیا) بن گئی اس لئے کہ زلیجانے حضرتِ یوسف عَلیْهِ السَّلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔

## کے حضرت ابوالحسن رازی نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا کے

حضرت ابوالحسن رازی دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکوان کے انقال کے دوسال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہان کے جسم پر چہنم کے قیر<sup>(1)</sup> کالباس تھا۔ میں نے پوچھاابا جان! یہ کیا ہوا؟ میں آپ کوجہنمیوں کے

🗗 ..... تار کول

لباس میں دیکھر ماہوں!میرے والدنے فر مایا: اے فرزند! مجھے میرانفس جہنم میں لے گیا،اس کے دھوکہ میں کبھی نہ آنا!

انى ابتليت باربع ما سلطوا الا لشدة شقوتى وعنائى

ابليس والدنيا ونفسى والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي

وارى الهوى تدعو اليه خواطرى في ظلمة الشهوات والاراء

﴿1﴾ .....میں ان چار دُشمنوں میں گھر اہوا ہوں جومیری بدبختی اور کثر تِ گناہ کی وجہ ہے مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔

﴿2﴾ ....شیطان ،نفس ، دنیااورخواہشات ،ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ بیرچاروں میرے جانی دشمن ہیں۔

﴿3﴾ .....میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میر بے دل کوخواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔

حضرت حاتم اَصم دَ حُـمَهُ اللهِ عَليُه كاقول ہے كه نس ميرااَصطبل ہے، علم ميرا ہتھيار ہے، نااميدى ميرا گناہ ہے، شيطان ميرادثمن ہےاور ميں نفس كےساتھ فريب كرنے والا ہول (اس كوفريب ميں مبتلا كرتا ہوں)۔

ایک عارف بالله کاقول ہے کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں:

﴿1﴾ .... كفارك ساتھ جہاداور بيہ جہادِ ظاہرى ہے، فرمانِ الله ہے:

يُجَاهِدُونَ فِيُ سَبِيْلِ اللهِ (1)

﴿2﴾ ....جموٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فر مانِ الہی ہے:

وَجَادِنْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۖ (2)

﴿3﴾ .... برائيوں كى طرف لے جانے والے سركش نفس سے جہاد ، فر مان الهي ہے:

وَالَّنِ بِينَ جَاهَدُوْ افِينَا لَنَهُ مِن يَنَّهُمْ سُمُلَنَا (3)

- 1 .....ترجمه كنز الايمان: الله كى راه مين الرسي كـ (ب٦٠ المائدة: ٤٥)
- 2 .....ترجمه كنز الايمان: اوران ساس طريقه يربحث كروجوسب سي بهتر مور (ب٤١،النحل: ١٢٥)
- 3 .....ترجمه کنز الایمان: اورجنهول نے جاری راویس کوشش کی ضرور ہم آئییں اینے رائے وکھاویں گے۔ (پ۲۱ العنکبوت: ۲۹)

اور نی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ. (1) نفس كے ساتھ جہا دبہترين جہا د ہے۔ صحابہ کرام دِوْوَانُ اللهِ عَلَیْهِ مِب جہا دے واپس آتے تو كہتے: ہم جہا دِا صغرے جہا دِا كبر كی طرف لوٹ آئے ہیں اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات ہے جہا دكو كفار كے ساتھ جہا دكر نے ہے اس لئے اكبر اور عظیم كہا كنفس ہے جہاد كو كفار كے ساتھ جہا دكر نے ہے اس لئے اكبر اور عظیم كہا كنفس ہے جہاد ہميشہ جارى رہتا ہے اور كفار كے ساتھ ہمى ہوتا ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے وشن کوسامنے دیکھار ہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا ہے اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بہنسبت جیپ کروار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔

ایک وجہاور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدر دیاں قطعی نہیں ہوتیں جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اورخواہشات شیطان کی حامی قو توں میں شار ہوتے ہیں اس لئے بیہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔

ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کا فر کوتل کردی تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے اور اگر شہید ہوجائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے مگراس جہادِ اکبر میں وہ شیطان کے قبل پر قادر نہیں اور اگر اسے شیطان قبل کردی یعنی راور است سے بھٹکا دیتو ہندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کا فروں کے ہاتھ آ جاتا ہے گرجس کا اِیمان بھاگ جائے وہ فضب الہی میں پھنس جاتا ہے اور جو کا فروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہماگ جائے وہ فضب الہی کامستحق ہوجائے اس کا منہ ہمتھ ٹایاں اور بیڑیاں ڈالی جاتیں ،اسے بھوکا ، پیاسا اور نگانہیں کیا جاتا گر جو فضب الہی کامستحق ہوجائے اس کا منہ کا لاکیا جاتا ہے ،اس کی مشکیس س کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔اس کے بیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے بیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کا کھانا ، بینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔

يين كش: مطس المربية تشالع لمية قد (وقوت اسلام)

<sup>• ....</sup>كتاب الكسب للشيباني، ص ١٨٤ و كنز العمال، كتاب الجهاد، قسم الاقوال، الباب السادس في احكام القتلي...الخ، ١٨٤/٢ الجزء الرابع، الحديث ١١٢٥٨





غفلت ہے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔

ایک نیک آ دمی نے اپنے اُستاد کوخواب میں دیکھا اور پوچھا: آپ کے نز دیک سب سے بڑی حسرت کونسی ہے؟ اُستاد نے جواب دیا خفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔

روایت ہے کہ کسی مخص نے حضرت فر والنون مر مشری دَ حُمَهٔ اللهِ عَلَيْه کوخواب میں ویکھا اور سوال کیا کہ الله نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الله نے مجھا پنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فر مایا: اے جھوٹے دعویدار! تو نے میری محبت کا دعوی کیا اور پھر مجھے ہے غافل رہا۔ (شعر)

انت في غفلة وقلبك ساهي ذهب العمر والذنوب كماهي

🤧 ..... تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیراول بھو لنے والا ہے، عمرختم ہوگئ اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔

ایک صالح آ دمی نے اپنے باپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابا جان! آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا: ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اورغفلت ہی میں مرگئے۔

" زَهْرُ الرِّيَاض " ميں ہے كہ حضرت يعقوب عَلَيْهِ السَّلام كامُلك الموت سے بھائى چارہ تھا، ايك دن مُلك الموت عضر بوئ تو حضرت يعقوب عَلَيْهِ السَّلام في بوچھاتم ملاقات كے لئے آئے ہويارُ وح قبض كرنے كو؟ عزرائيل في كہاصرف ملاقات كے لئے آيا ہوں۔ آپ في مايا: مجھايك بات كہنى ہے۔ مُلك الموت بولے: كَمْ كُونى بات ہے؟

كأشفة القلوب

حضرتِ یعقوب عَلَیْهِ السَّلام نے فرمایا: جب میری موت قریب آجائے اورتم رُوح قبض کرنے کو آنے والے ہوتو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ مکک الموت نے کہا: بہتر! میں اپنی آمدسے پہلے آپ کے پاس دو تین قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرتِ یعقوب عَلَیْهِ السَّلام کا آخری وقت آیا اور مکک الموت روح قبض کرنے کو پہنچ تو آپ نے کہا: ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمدسے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ عزرائیل نے کہا: میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چتی و تو انائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب! رعَلَیْهِ السَّلامی ہر انسان کے پاس میرے یہی تین قاصد آتے ہیں۔ (شعر)

مضى الدهروالايام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل

نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل

﴿1﴾ ..... زمانه گزر گیااور گنامول کوچپور گیا،موت کا قاصد آبهنچااور دل (خداہے) غافل ہی رہا۔

﴿2﴾ ..... تیری دنیا وی تعتیں وهو که اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔

شخ ابوعلی وَ قاق وَ حُمهُ اللهِ عَلیُه کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بھار مردِ صالح کی عیادت کو گیا جن کا شار مشارِ خُر کبار میں ہوتا تھا، میں نے اُن کے گرداُن کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، شخ ابوعلی وَ حُمهُ اللهِ عَلیْه فرماتے ہیں: وہ ہزرگ رور ہے تھے، میں نے کہا: اے شخ اکیا آپ دنیا پررور ہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا بنہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پررور ہا ہوں، میں نے کہا: آپ تو عبادت گر ارشخص تھے پھر نمازیں کس طرح قضا ہو کیں؟ انہوں نے فر مایا: میں نے ہر مجدہ غفلت میں کیا اور ہر مجدہ سے غفلت میں سرا شایا اور اب غفلت کی حالت میں مرر ہا ہوں پھر ایک آہ کھری اور یہ اشعار پڑھے: \_

تفكرت في حشرى ويوم قيامتي واصباح خدى في المقابر ثاويا

فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بمجرمي والتراب وساديا

تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين اعطى كتابيا

لكن رجائي فيك ربي وخالقي بانك تغفر ياالهي خطائيا

﴿1﴾ .... میں نے این حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوجا۔

﴿2﴾.....جوعزت ووقاروالے وجود کے ساتھ مٹی کاربین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔

﴿3﴾ .... میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامهُ اعمال مجھے دیا جائے گا۔

۔ ﴿4﴾ .....مگراے رب ذوالجلال! میری امیدیں تیری رحت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گنا ہوں کو بخشنے والا ہے۔

"عُیُون الْاَحْبَاد" میں ہے حضرتِ شقیق بلخی دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: لوگ تین با تیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں: ایک بید کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الله تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔

دوسرے؛ یہ کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے کیکن ان کے دل دنیا اور متاعِ دنیا جمع کئے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور بیان کے اقر ارکے سراسرخلاف ہے۔

تیسرے؛ کہتے ہیں کہ آخرہمیں مرجانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔

اے مخاطب! فراسوج تو سہی!الله کے سامنے تو کون سامنہ لے کر جائے گا اور کونی زبان سے جواب دے گا؟ جب وہ تجھ سے ہرچھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا۔ ان سوالات کے لئے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے (تا کہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے )۔ فرمانِ الہی ہے:

اورالله سے ڈرو بیشکتم جو کھر تے ہواللہاس سے آگاہ ہے

وَاتَّقُوااللهُ اللهَ اللهُ عَبِيْرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ (1)

اورخبرر کھتاہے۔

پھرالله نے مومنوں کو مجھایا کہ وہ اسکے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقر ارکرتے رہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرشِ اللی کے پائے پرتخریہ کہ جومیری اطاعت کرے گامیں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گامیں اسے اپنامحبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانکے گامیں اسے عطا کرون گا اور جو بخشش کی طلب کرے گامیں اسے بخش دوں گا۔(2)

- 1 .....ترجمه كنز الايمان: اورالله يؤروبيتك الله كوتباركامول كي خبر بـ (ب٢٠ الحشر: ١٨)
- ٢٥٦س...ستان الواعظين و رياض السامعين لابن الجوزى، ١٧ مجلس في قوله تعالى: ان الله وملائكته...الخ، ص٢٥٦

اس فرمانِ نبوی (صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم) کی روشی میں ہرذی ہوش اور دانشمند کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوف اور کھر پورخلوص کے ساتھ الله تعالی کی عبادت کرتارہے اور راضی بہ قضارہے ،اس کے نازل کر دہ مصائب پرصبر کرے ،اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم وہیش پرقانع ہوجائے ،الله تعالی فرما تا ہے: جومیری قضا پر راضی ،مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں اداکر تا اور کم وہیش پرقناعت نہیں کرتا ،وہ میرے سواکوئی اور رب تلاش کرلے۔

### Constitution of the

ایک شخص نے حضرت حسن بھری دَ حَمَهُ اللهِ عَلیْه سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں یا تا۔ آپ نے جواب دیا: شاید تو نے کسی ایسے خص کود کھ لیا ہے جوالله سے نہیں ڈرتا۔ حقّ بندگی یہ ہے کہ الله کی رضا کے لئے تمام چیزوں کوچھوڑ دیا جائے۔

کسی شخص نے حضرت ابی برید و حَمَهُ اللهِ عَلیْه سے کہا کہ میں عبادت میں کیف وسر ورنہیں یا تا؟ انہوں نے جواب دیا: بیاس کئے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے ،الله کی بندگی نہیں کرتا ، توالله کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسامز ہ آتا ہے۔

ایگخض نے نماز شروع کی، جب " اِیگا گئٹٹٹ " (1) پڑھا تواس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصۃ الله ایک کی عبادت کررہا ہوں فیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا ہے تو تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کرلیا اور نماز شروع کی، جب پھراسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تواپنے مال کی عبادت کرتا ہے، اس نے سارا مال را و خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی، جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں دھیقۃ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہواس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے دراہ خدا میں لٹا دیئے، اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سے ہو۔ (2)

<sup>1 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: بم حجى كو يوجيس \_ (ب ١ ،الفاتحة: ٤)

علائق ونیا کے ساتھ نماز خالصةً لله نامکن ہے۔

" رَوَاقَ الْمَجَالَس" میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہوگئیں اور یہ پیتنہیں چل رہاتھا کہ ان کوکون لے گیا، جب اس شخص نے نماز شروع کی تواسے یاد آ گیا جو نہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا ؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا، غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کے لئے پڑھی ، اللّٰہ کے لئے نہیں ۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

چنانچہ ہرذی فہم کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کوترک کردے اور اللہ کی عبادت کرتارہے، ستقبل کے بارے میں غور دفکر کرتار ہے اوراینی آخرت سنوار تارہے جبیبا کہ فرمانِ اللی ہے:

جو خُض آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اسکی کھیتی زیادہ کرتے میں شخص (2) سے کھیتریں کے مدین میں میں میں میں میں

ہیں اور جو شخص <sup>(2)</sup> دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں

ہے کچھ دیں گےاورآ خرت میں اس کا کچھ حصنہیں۔

ڡؘؽٵڹؽڔؽۮؙڂۯڞؘٳڵڂڿڒۊ۪ڹۜڒۮڶۮڣٛڂۯؿؚ؋<sup>ڂ</sup>

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَاوَ

مَالَةَ فِي الْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿ (1)

یعنی اس کے دل ہے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے، اس لئے حضرتِ ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ نے حضورِ اکرم صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی ذات پر جالیس ہزار دینار علانیہ اور جالیس ہزار دینار پوشیدہ خرچ کر دیئے تھے یہاں تک کہان کے پاس کچھ بھی باتی ندر ہا۔

حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور آپ کے اہلِ بیت دنیا اور اس کی خواہش سے کمل پر ہیز کرتے تھاس لئے حضرتِ فاطمہ دَضِیَ اللهُ عَنْها کا جہیز صرف مینڈ ھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چھڑے کا تکیے تھا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

🗨 ..... آخرت ہے غافل ہو کرصرف دنیا ہی دنیا۔

ں .....تر جمهٔ کنز الایمان: جوآخرت کی بھتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی بھتی بڑھا ئیں اور جود نیا کی بھتی چاہے ہم اے اس میں سے پچھ ویں گے اور آخرت میں اس کا پچھ ھتے نہیں۔ (پ ۲۰ الشوری: ۲۰)

## وَ فِسق، يِنَاق اور خدا فراموشی

ایک عورت حضرت حسن بھری دَخمَهُ اللهِ عَلَیْه کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے گئی: میری جوان بیٹی فوت ہوگئ ہے،
میں جا ہتی ہوں کہ اسے خواب میں دکیولوں، کوئی الیی دُعا بتلا ہے جس سے میری مُراد پوری ہوجائے، آپ نے اسے
ایک دعا سکھلائی، اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اورا پنی بیٹی کوخواب میں دیکھا تو اس کا حال بیتھا کہ اس نے
جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنچیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں عورت نے دوسرے
دن بیخواب آپ کوسنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ پچھ مرصہ بعد حضرت حسن دَخمَهُ اللهِ عَلَیْه نے اس لڑی کو جنت میں
دیکھا، اس کے سر پرتاج تھا، وہ آپ سے کہنے گئی: آپ بچھے بہچانتے ہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس
دیکھا، اس کے سر پرتاج تھا، وہ آپ سے کہنے گئی: آپ بچھے بہچانتے ہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس
نے کہا: قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرااور اس نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم پردُرود بھیجا، اس کے دُرود
پڑھنے کی برکت سے الله تعالیٰ نے ہم پانچ سوتم والوں سے عذا با ٹھالیا۔

مکنته: خور کامقام ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم پرايک شخص کے دُرود بھيجنے کی برکت سے اسنے بہت سے لوگ بخشے گئے،
کياوہ شخص جو بچاس سال سے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم پردُرود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفر سے نہیں ہوگی! فرمانِ
الله ہے: وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِ بِنُ سَلُّوااللَّه وَ الله کے اَحکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف جلنے گئے۔ شہوات و نیا سے لطف اندوز ہونے گئے اور فریب کاری کی طرف مائل ہوگئے۔

# مومن اور منافق کا فرق

د سول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے مومن اور منافق کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزہ کی طرف

الحشر: ١٩١١ على الايمان: اوران جيس نه بوجوالله كو بمول بيشه (پ٢٨٠ الحشر: ١٩)

متوجہ ہی نہیں ہوتا ۔مومن الله کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے جبکہ منافق حرص وہوں میں مصروف رہتا ہے،مون الله تعالی کے سواکسی ہے امیر نہیں لگا تا اور منافق الله تعالی کے سواتمام <sup>(1)</sup> مخلوق کی طرف رُ جوع ہوتا ہے،مومن دین کو مال سے مُقدَّ مسمجھتا ہے اور منافق مال کو دین برتر جمج دیتا ہے،مومن الله کے سواکسی سے نہیں ڈرتا اور منافق الله کے سواہر چیز ہے ڈرتا ہے،مومن نیکی کرتا ہے اور الله کی بارگاہ میں روتا ہے،منافق گناہ کرتا ہے اورخوش ہوتا ہے،مومن خلوت و تنہائی کو پیند کرتا ہے،منافق بھیڑ بھاڑ اورمیل جول کو پیند کرتا ہے،مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتار ہتا ہے اور منافق فصل اُ جاڑ دینے کے بعد کا ٹنے کی تمنار کھتا ہے۔مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا تھکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اِصلاح کرتا ہے، منافق اپنی ہیبت اور سُطُوّت کیلئے فتنہ وفساد بریا کرتا ہےاورنیکیوں سےروکتااور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔<sup>(2)</sup>الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

منافق مرداورعورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اوراینے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، انہوں نےاللّٰہ کو بھلادیااوراللّٰہ نے انہیں بھلادیا، بلاشہ منافق فاسق ہیں، اللّٰہ تعالیٰ نے منافق مرداورمنا فقءورتوں کے لیےاور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے بیانہیں کافی ہے اوراللہ نے ان پرلعنت کی ہے اوران کے لیے ہمیشہ کاعذاب ہے۔

ایک اور جگدان کے بارے میں اس طرح ارشادفر مایاہے:

بیشکالله تعالیٰ تمام منافقوں اور کا فروں کوجہنم میں جمع کرنے والاہے۔ <sup>(4)</sup> لعِنی اگروہ اینے کفراور نفاق پرمرجا ئیں۔

<sup>🚹 .....</sup> خدا کوچھوڑ کراس کے غیر سے رجوع کرتا ہے (مون الله والوں ہے اس معنی کر کے رجوع ہوتا ہے جس طرح کھنوں ہے بجل کی روثنی حاصل کرنا کہ روثنی کاتعلق بحل گھر ہے ہی ہے ،اس کے ہی فیض کوعام کرنے کے واسطے کھنیے نصب کئے گئے ہیں۔)

ایک جیمے کنز الایمان: منافق مرداورمنافق عورتیں ایک تھیلی کے چئے ٹے (ایک جیمے) ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی ہے منع کریں اور اپنی ایک تھیلی ہے۔ مٹھی بندر تھیں (خرج نیکریں) وہاللّٰہ کوچپوڑ بیٹھے تواللّٰہ نے انہیں جپوڑ دیا۔ بیشک منافق وہی کے بے حکم (نافریان) ہیںاللّٰہ نے منافق مردوں اورمنا فتی عورتوں اور کا فروں کوجنہم کی آ گ کا وعد ہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گےوہ انہیں بس ( کافی ) ہے اور اللّٰہ کی ان پرلعنت ہے اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ (پ۱۰ التوبه: ٦٨،٦٧)

النساء: ١٤٠ ستر جمه كنز الايمان: بيتك الله كافرول اورمنا فقول سب كوجنهم مين اكشاكر حكاد (ب٥٠ النساء: ١٤٠)

الله تعالیٰ نے اس اِرشاد میں اِبتداءً منافقوں کا ذِکر کیا ہے اس لئے کہ کفار سے بھی زیادہ بد بخت ہوتے ہیں اور الله نے ان سب کا ٹھکا ناجہنم قرار دیا ہے۔ فرمانِ الله ہے: بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ کسی کوان کا مددگار نہیں یا کمیں گے۔ (1)

لفظِ منافق لغت میں " نَافِقًاءُ الیکربُوع " ہے مُشَقَق ہے، کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے (بربوع) کے بل کے دوسوراخ ہوتے ہیں۔ ایک داخل ہونے کیلئے اور دوسراسوراخ نکلنے کیلئے ہوتا ہے ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے، منافق کو بھی اس لئے منافق کہتے ہیں کہ وہ ابظا ہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: منافق کی مثال الیی نو وار دبکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، بھی وہ اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے۔ (2)

یعنی کسی ایک ریوژ میں نہیں گھہرتی اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیۂ مسلمانوں میں شامل ہوتا ہےاور نہ ہی کا فروں

بں ۔

# حجنم کے سات در دازے

الله تعالیٰ نے جہم کو پیدا کیا اور اس کے سات درواز ہے بنائے جیسا کے فرمانِ الله تعالیٰ ہے: لَهَا سَبْعَهُ اُبُوابِ (3)

اس کے درواز ہے لو ہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جی ہیں، اس کا ظاہر تا نبے کا اور باطن سیسے کا ہے، اس کی گہرائی میں عذاب اور اسکی او نچائی میں الله کی ناراضگی ہے، اس کی زمین تا نبے، شیشے، لو ہے اور سیسے کی ہے، اس میں رہنے والوں کے لئے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں آگ ہی آگ ہے، اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے خیا اطبقہ منافقوں کے لئے ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جبر میل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں

النساء: عنی منافق دوزخ کے سب سے نیچ طبقہ میں میں اور تو ہر گزان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ (پ٥، النساء: ١٤٥)

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، ص ٩٤٨، الحديث٧١- (٢٧٨٤)

<sup>3 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: ال كسات ورواز ع بيل - (ب ٤ ١ ١٠ الحجر: ٤٤)

دریافت فرمایا: جبریل نے جواب دیا:الله تعالی نے جہنم کو پیدا کیا اوراسے ہزارسال تک دَبکایا تو وہ سُر نے ہوگیا، پھر ہزار سال دہکایا تو سفید ہوگیا، جب مزیدا کی ہزارسال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہوگیا۔اس رب کی قتم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہوجائے تو تمام لوگ فنا ہوجا کیں،اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملادیا جائے تو جو بھی چکھے، وہ مرجائے اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر الله تعالی نے یوں فرمایا ہے: فی سِلْسِکة دُنُو مُھاسَبُعُونَ فِرَبَاعًا (۱) ہر ککڑ ہے کہ لبائی مشرق ومغرب کے طول کے برابر ہے،اگراسے دنیا کے سی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پکھل جائے گا اوراگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بد ہوسے تمام مخلوق فنا ہوجائے۔(2)

حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے جریل سے کہا: یہ بتلاؤ کہ جہنم کے درواز ہے کیا ہمارے درواز وں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی: نہیں حضور! وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھاو پراور کچھ نیچے ہیں اورایک درواز ہے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کا ہے، ہر درواز ہو پہلے درواز سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان درواز وں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھاتو جبریل نے جواب دیا: سب سے نچلے کا نام" ھاویکہ" ہے اور اس میں منافقین ہیں۔ جبیبا کہ فرمان الہی ہے:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّهُ مُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ التَّامِ ﴿ (3)

دوسر مے طبق کا نام " جَرِیْه " ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام " سَقَر " ہے اور اس میں صافی ہیں چو تھے کا نام " کُطمهٔ " ہے اور اس میں اہلیس اور اس کے ہیروکار جُوسی ہیں، پانچویں کا نام " کُطمهٔ " ہے اور اس میں بیروکار جُوسی ہیں، پانچویں کا نام " کُطمهٔ " ہے اور اس میں نصار کی ہیں، پھر جبریل خاموش ہوگئے۔ آپ نے پوچھا: اے جبریل! کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤگے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھئے، آپ نے کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤگے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھئے، آپ نے

<sup>• .....</sup>ترجمه كنز الايمان: الي زنجريل جس كاناپستر ماته ع- (ب ٢٩ الحاقة: ٢٣)

سس شعب الايمان ، التاسع والاربعون من شعب الايمان ، باب في طاعة...الخ، ٣٣/٦ ، الحديث ٧٤٢٠ بالتقديم و
 التاخير

<sup>3 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: بشك منافق دوزخ كسب سے نيچ طقه ميں ميں - (به مالنساء: ١٤٥)

فر ما یا ہتلا وُ توسہی، تب جبر میل نے کہا: اس طبقے میں آپ کے وہ اُمتی ہیں جو گنا و کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کئے مرگئے ۔ <sup>(1)</sup>

جب بیآیت " وَإِنْ صِّنْكُمُ إِلَّا وَابِ دُهَا " (2) نازل ہوئی حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اپنی اُمت کے بارے میں اِنتہائی خوفز دہ ہوئے اور بہت زیادہ اَشکبار ہوئے۔ (3) لہذا جو خص بھی الله کی تخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جا نتا ہے اسے چاہئے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے ، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے ، اس کی پر دہ دَری کی جائے ، اے نُشِیَقُم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔

# کے بعدانسوں کے

کتنے ایسے بوڑھے ہیں جوجہنم میں فریادیں کرتے ہیں۔ کتنے جوان ہیں جوجوانی کے ضیاع کو یاد کر کے آہ و دبکا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو گذشتہ زندگی کی بدأ عمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں درانحالیکہ (<sup>4)</sup>ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

اے الله! ہمیں آگ، آگ کے عذاب اور ہراس کام سے بچاجو ہمیں آگ کی طرف لے جائے اورا پنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں واخل فر ما۔ اے عزیز! اے عُفّار! اے الله! ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے ہمیں خوف سے نجات دے ہمیں لغزشوں سے بچااورا پنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ! یکا اُڑھ حَمَّ الدَّاجِمِیْنَ وَصَلّی اللّهُ عَلی سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم۔

❶.....المعجم الاوسط ،٧٨/٢ ، الحديث ٢٥٨٣ و تاريخ مدينه دمشق ، ٢١٧/٣٥ ماخوذًا

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اورتم ميل كوئي ايمانهيس جس كاگز ردوزخ پرند بو - (ب٦١، مريم: ٧١)

<sup>.....</sup> 

**<sup>4</sup>**..... در\_آ ں\_حالے \_ کہ <sup>بی</sup>غی ان کی حالت پیہے کہ





گناہوں سے توبہ ہرمسلمان مرداورعورت پرواجب ہے، فرمانِ اللی ہے:

اے ایمان والو!الله سے پختاتو به (توبة النصوح) کرو۔

يَا يُّهَا لَّذِينَ امَنُواتُوبُوَا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (1)

ایک اورمقام پرارشادِ الهی ہے:

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔

وَلا تَكُوْنُوا كَالَّذِيثِنَ نَسُواا للهَ

اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویاانہوں نے اپنے حال پررم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لئے کوئی نیکی نہیں کی فرمانِ نبوی ہے کہ جو شخص الله تعالی سے ملاقات پہند کرتا ہے الله تعالی اس سے ملاقات پہند فرما تا ہے۔ (3) تعالی اس سے ملاقات پہند فرما تا ہے۔ (4) فرمانِ الہی ہے:

یمی لوگ نافر مان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور راہِ ہدایت سے

أُولِيِّكَ هُمُ الْفُسِقُوْنَ ® (4)

دور ہیں۔

فاسق کی دوشمیں ہیں:﴿ ١﴾ فاسقِ کا فر ﴿ ٢﴾ فاسقِ فاجر۔فاسق کا فروہ ہے جواللّٰماوراس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہدایت کوچھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے۔جبیبا کہ

- النحريم: ٨) النحريم: ٨) النحريم: ٨) النحريم: ٨)
  - الحشر: ١٩٠١ الحيمان: اوران جيئ نهو جوالله (غزوجلً) كو يمول بيشے (پ٢٨ الحشر: ١٩)
  - 3 .... بخارى، كتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله ... الخ، ٢٤٩/٤، الحديث ٢٥٠٨
    - 4 .....ترجمه كنز الايمان: واى فاس ايس-(ب٢٨ الحشر: ٩١)

فرمانِ اللي م: فَفَسَقَعَنَ أَمْدِرَ إِلَّهِ الله

فاسق فاجروہ ہے:جوشراب پیتا ہے، مالی حرام کھا تا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گنا ہوں میں زندگی بسر کرتا ہے مگرالله تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں گھہرا تا۔ان دونوں میں فرق سے ہے کہ فاسق کا فرک بخشش موت سے پہلے کہ کہ شہادت اور تو ہے بغیر ناممکن ہے اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے تو ہاور بشیانی کے ذریعی ممکن ہے، اس کے کہ ہروہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے اور ہروہ گناہ جس کی بنیا دیکبراورخود بنی تھی۔ کی بنیا دیکبراورخود بنی سے مففرت ناممکن ہے۔شیطان کی نافر مانی کی وجہ بھی یہی تکبراورخود بنی تھی۔

پس اے انسان! تیرے کئے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تو بہ کرلے شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کومعاف فر مادے جبیبا کہ فر مانِ الٰہی ہے:

اللهوه ہے جوابے بندول کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گنا ہوں

وَهُوَالَّذِي يَقْمَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ لا وَيَعْفُوا عَنِ

ہے دَرگزرفر ما تاہے۔

التَّيِّاتِ <sup>(3)</sup>

حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِے فرمایا ہے: گنا ہوں سے تو بہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرز د نہ ہوا ہو۔ (4)

ایک جوان تھاوہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تواہے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا، ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کیلئے دفتر کھولاتو دیکھااس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا:

الله تعالیٰ ان کی برائیوں کونیکیوں میں تبدیل کرتاہے۔

فَالْوَلِآكِيُبَوِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمُ حَسَلْتٍ (5)

شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھودی جاتی ہے۔

- 1 ..... ترجمه كنز الإيمان: توايغ رب كريكم سي فكل گيا (ب٥١، الكهف:٥٠)
- بہال تکبر سے مراوالله عُوَّوَجَلَّ پرایمان لانے سے تکبر کرنا ہے لین الله عَوْوَجَلَّ پرایمان نہ لائے اوراپیخ کفر پراڑار ہے۔علمیہ
- الشورى: ٢٥) ستر جمة كنز الايمان: اور وبى بي حوا ين بندول كي تو بقول فرما تا اورگنا مول سي دَركز رفر ما تا سي (ب٥٠ مالشورى: ٢٥)
  - 4 ....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة ، ٤ / ٩ ١ / ٤ ، الحديث ، ٢٥ ٤
  - الفرقان: ۷) الفرقان: تواليول كى برائيول كوالله بهملائيول سے بدل و رئا (پ٩١ الفرقان: ٧٠)



حضرت عِمردَ ضِی الله عَنه ایک مرتبد مدینه منوره کی ایک گلی سے گزرر ہے تھے، آپ نے ایک جوان کودیکھا جو کیڑوں کے یہے شراب کی بوتل چھپائے چلا آرہا تھا، آپ نے پوچھا: اے جوان! اس بوتل میں کیا لئے جار ہے ہو؟ جوان بہت شرمنده ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے؟ اس وقت اس جوان نے دِل ہی دِل میں دعاما گل: اے الله! مجھے حضرت عِمر دَضِیَ اللهُ عَنْه کِرُ وَبروشرمندگی اور رُسوائی ہے بچا! میر ے عیب کوڈھا نپ لے، میں پھر بھی شراب نہیں بیوں گا۔ جوان نے حضرت عِمرکو جواب دیا: امیر المؤمنین! بیسر کہ ہے، آپ نے فرمایا: مجھے دِکھا وُتو سہی! چنا نچرآپ نے دیکھا تو وہ سر کہ تھا۔ مصرت عمرکو جواب دیا: امیر المؤمنین! بیسر کہ ہے، آپ نے فرمایا: مجھے دِکھا وُتو سہی! چنا نچرآپ نے دیکھا تو وہ سر کہ تیں اے انسان! ذراغور کر، ایک بندہ بندے کے ڈرسے خلوصِ دل سے تا بہ ہوا تو الله نے اس کی شراب کو سر کہ میں تبدیل کر دیا، اس طرح آگر کوئی گئم گارا ہے گئا ہوں پر شرمندہ ہو کر تو بہ کر لیتا ہے تو الله تعالی اس کی نافر ما نیوں کی شراب کوفر ما نبر داری کے سر کہ میں تبدیل کر دیتا ہے (جیسا کہ اس جوان کے معاملہ میں ہوا جوانی بی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا)۔ کوفر ما نبر داری کے سر کہ میں تبدیل کر دیتا ہے (جیسا کہ اس جوان کے معاملہ میں ہوا جوانی بی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا)۔

اوروہ لوگ جزئیس بکارتے الله کے ساتھ کسی اور خدا کو الخ

وَالَّذِينَ لَايَدُّعُونَ مَعَ اللهِ الهَّا اخْرَ (1)

ابو ہر ررہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کہتے ہیں: جونہی میں نے یہ بات سی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے بوچھنے

1 .....ترجمه كنز الايمان: اوروه جوالله كساتهكى دوسرمعبودكنيس يوجة (ب٩٠١الفرةان:٦٨)

لگا: مجھے اس عورت کا پہتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھاتھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے گئے، بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی جب میں " فَاُولِیّاتُ یُبَدِّ لُاللّٰهُ سَیّاتِهِمْ حَسَنْتٍ '' '' تک سنچکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہوگئ اور کہنے گئی: میں نے اپناباغ الله اور رسول کے لئے بخش دیا۔ (2)



عتبة الغلام (رَحْمَهُ الله عَلَيْه) جس كى فتنه الليزى اورشراب نوشى كى داستانيس مشهورتفيس، ايك دن حضرت حسن بهرى رخمَهُ اللهِ عَلَيْه كى جلس ميس آيا، اس وقت حضرت حسن رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه آيت اَكَمْ يَأْنِ لِلَّهْ نِينَ اَمَنُوْ اَ اَنْ تَخْشَعُ قُلُو بُهُمُ لَوْمَهُمُ اللهِ عَلَيْه كى جلس ميس آيا، اس وقت حضرت حسن رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه آيت اَكَمْ يَانِ لِلَّهِ نِينَ اَمَنُوْ اَ اَنْ تَخْشَعُ قُلُو بُهُمُ لِي وَهُ وقت نهيس آيا كه ان كول الله سے دُريں۔ ليو وه وقت نهيس آيا كه ان كول الله سے دُريں۔

آپ نے اس آیت کی ایس تشریح کی کہلوگ رونے گئے، ایک جوان مجلس میں کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن!
کیا مجھ جسیا فاسق و فاجر بھی اگر تو بہر لے تواللہ تعالی قبول فر مائے گا؟ آپ نے فر مانیا ہاں ، اللہ تعالیٰ تیرے گنا ہوں کو
معاف کر دیگا، جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سی تو اس کا چہرہ زر دیڑ گیا اور کا نیتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہوگیا، جب
اسے ہوش آیا تو حضرتِ حسن بھری دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے اس کے قریب آکریہ شعریڑھے:

ايا شابا لرب العرش عاصى اتدرى ماجزاء ذوى المعاصى سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصى فان تصبر على النيران فاعصه والاكن عن العصيان قاصى وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فاجهد في الخلاصي

﴿1﴾ ..... الله كے نافر مان جوان! جانتا ہے نافر مانی كى سزاكيا ہے؟

ا است وَالَّنِ ثِنَ لَا يَدُهُ عُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَلَتٍ التَّكَ تَيْوِلَ آيات كا ترجمه يول ہے:

تو جمه كنز الايمان: اوروہ جوالله كے ساتھ كى دوسر معبود كؤنييں پوجتے اوراس جان كوجس كى الله نے حرمت ركھى ناحق نہيں مارتے

اور بدكارى نہيں كرتے اور جويدكام كرے وہ سزايائے گابڑھايا جائے گااس پرعذاب قيامت كے دن اور جميشہ اس ميں ذِلت سے رہے گاگر جوثة بہكر ہے اورائيمان لائے اوراجھاكام كرے تو ايسوں كى برائيول كو الله جملائيوں سے بدل دے گا۔ (پ٩١ ١١ الفرقان: ٧)

- 2 ..... كتاب التوابين للمقدسي، ص١٠٤ و بحر العلوم لابي الليث السمرقندي، ٢/٢٥٥
- الله كا يادك لئے (ب٧٧ الحديد: ١٦) الحديد: ١٦ الحديد: ١٦)

- ﴿2﴾ ..... نا فر ما نوں کے لئے پُرشورجہم ہےاورحشر کے دن الله تعالیٰ کی سخت ناراضکی ہے۔
  - ﴿3﴾ .....اگرتو نارِجَهُم برراضي ہےتو بےشک گناه کرتاره ،ورنه گناہوں سےرک جا۔
- ﴿4﴾ .... تونے اپنے گنا ہوں کے بدلے اپنی جان کور بمن رکھ دیا ہے، اس کوچھڑ انے کی کوشش کر۔

عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہوگیا، جب ہوش آیا تو کہنے لگا: اے شیخ! کیا مجھ جیسے بد بخت کی ربِ رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا: درگز رکر نیوالا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فر مالیتا ہے، اس وقت عتبہ نے سراٹھا کر رب ہے۔ تین دعا 'میں کیس:

- ﴿1﴾ ....اےالله اگرتونے میرے گنا ہوں کومعاف اور میری توبہ کو قبول کرلیا ہے توایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجیداور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں ، اُسے بھی فراموش نہ کروں۔
  - ﴿2﴾ ....ا حالله! مجھے ایسی آ وازعنایت فرما کہ میری قرأت کوئن کرسخت سے سخت دل بھی موم ہوجائے۔
    - ﴿3﴾ ....اےالله مجھےرز قِ حلال عطافر مااورا یسے طریقے سے دیے جس کا بیں تصور بھی نہ کرسکوں۔

الله نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کرلیں، اس کا حافظ اور فہم وفر است بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گنا ہوں سے تائب ہوجاتا تھا اور اس کے گھر میں ہرروز ایک پیالہ شور بہ کا اور دوروٹیاں (رزقِ حلال سے) پہنچ جاتیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کو لگائی ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُورَ مَنُ أَحُسَنَ عَمَلًا بِثَك الله تعالیٰ نیک ممل کرنے والوں کے اجرکوضا کے نہیں کرتا۔

سوال بنی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ تو بر کتا ہے تو کیا اسے اپنی تو بہ کے مقبول یاغیر مقبول ہونے کا پیتہ چل جا تا ہے؟
جواب: عالم نے جواب دیا: این کلمل بات تو نہیں البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے تو بہ کی قبولیت کا پیتہ چلتا ہے؛ وہ اپنے آپ کو گنا ہوں سے باک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہوجاتی ہے، ہر دم اللّٰه کوموجود تعجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بُروں سے دورر ہنے لگتا ہے، و نیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لئے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فر اکن خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بندر کھتا ہے، ہمیشہ اپنے گذشتہ گنا ہوں پرغور وفکر کرتا رہتا ہے اورغم اور یریشانی کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے۔





کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے جنگل میں ایک صورتِ بدکود مکھ کر پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں تیرابُرا عمل ہوں ، اس آ دمی نے بوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عمل ہوں ، اس آ دمی نے بوچھا: تجھے سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم کا فر مان ہے: میر ہے اوپر درود بل صراط کے لئے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن استی مرتبہ درود بھیجنا ہے، الله تعالیٰ اس کے استی سال کے گنا ہوں کو معاف کردیتا ہے۔ (1)

# ر درودنه بصحنے والے سے حضور صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم كا إعراض

ایک آ دمی حضور صلّی الله عَلیْه وَ سَلّم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا، ایک رات اس نے خواب میں حضور صلّی الله علیٰه وَ سَلّم کود یکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فر مائی ، اس آ دمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھے سے نہیں اس لئے توجہ نہیں فرمائی ؟ آپ نے جواب دیا : نہیں! میں تہمیں بہچا نتا ہی نہیں ہوں، عرض کی گئی حضور مجھے کسے نہیں بہچا نتا حالا نکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایماء نے بھی کہا ہے حالا نکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایماء نے بھی کہا ہے حصے درود بھیجتا ہے ہیں کہ آپ اپنا تاہوں ، اس کیکن تو نے مجھے درود بھیج کراپنی یا دنہیں دلائی ، میراکوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی بہچا نتا ہوں ، اس شخص کے دل میں بیات بیٹھ گئی اور اس نے روز اندا یک سومر تبدر رود پڑھنا شروع کردیا ، بچھ مدت بعد حضور صَلّی الله شخص کے دل میں بیات بیٹھ گئی اور اس نے روز اندا یک سومر تبدر رود پڑھنا شروع کردیا ، بچھ مدت بعد حضور صَلّی الله عَلَیْهِ وَ سَلّم کے دیدار سے پھرخواب میں مشرف ہوا ، آپ نے فرمایا: میں اب تجھے بہچا نتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا اس لئے کہ وہ رسولِ خداصَلًی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّم کا محبّ بن گیا تھا۔ فرمانِ اللّی ہے:

اے رسول ان سے کہدو بیجئے کہ اگرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میری پیروی (اطاعت) کرواللہ تعالیٰتم کو دوست رکھے گا۔

1 .....الجامع الصغير، ص ٣٠٠، الحديث ١٩١٥

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ

و .....تر جمهٔ کنز الایمان: اے مجوبتم فر ما دو کہ لوگوا گرتم الله کو دوست رکھتے ہوتو میر نے مانبر دار ہوجا والله تمهیں دوست رکھے گا اور تہمارے گناہ بخش دے گا اور الله پخشنے والامہر بان ہے۔ (ب۳۸لِ عمران: ۳۱)

اس آیت کاشانِ زول بیہ کہ جب حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے کعب بن اَشرف اوراس کے ساتھیوں کو دعوتِ اسلام دی تو وہ کہنے گے: ہم توالله تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح بیں اوراس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب الله تعالیٰ نے اپنے نبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم سے کہا: ''ان سے کہہ دیجئے اگرتم الله تعالیٰ سے مجت رکھتے ہوتو میری انباع کرو۔'' میں الله کا رسول ہوں میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے الله کی ججت بن کر آیا ہوں میری انباع کروگ تو" الله تمہیں محبوب بنائے گا اور تبہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا وہ غفور اور دیم ہے۔''

مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ میہ ہے کہ وہ اس کے احکام پڑمل کریں ،اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا کے طلبگار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت میہ ہے کہ وہ اُن کی تعریف کرے انہیں ثو اب عطافر مائے ،ان کے گنا ہوں کومعاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسنِ تو فیق ،عفت وعصمت عطافر مائے۔

امام غزالی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه احیاءالعلوم میں فرماتے ہیں: جو تخص چار چیزوں کے بغیر چار چیزوں کا دعویٰ کرتا ہےوہ جھوٹا ہے:

﴿1﴾....جوجنت کی محبت کا دعویٰ کرتاہے مگر نیکی نہیں کرتا۔

﴿2﴾ ..... جَفْحُض نبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي محبت كا دعوىٰ كرتا ہے مَّرعلماءاور صلحاء كودوست نہيں ركھتا۔

﴿3﴾ .... جوآگ ہے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں جھوڑ تا۔

﴿4﴾.....جو شخص الله كي محبت كا دعوىٰ كرتا ہے مكر تكاليف كى شكايت كرتا ہے جبيبا كه

حضرت رابعہ فرماتی ہیں: \_

تعصى الاله وانت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع

لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع

﴿1﴾ .... توالله تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے حالا نکہ بظاہرتو محبت خداوندی کا دعویدار ہے، مجھے زندگی کی قسم! بیانو کھی بات ہے۔

﴿2﴾ .....اگرتیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محبّ جس ہے مبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔

اورمحبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اوراس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔

# حضرت بلى دخمَهُ الله عَليُه عليه عجبت كا وعوى كم

ایک جماعت حضرت بلی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے: ہم تم سے محبت کرتے ہیں، آپ نے انہیں دیکھ کر پھر مارے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا: اگرتم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی ہی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے ہو؟ پھر بلی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه نے فرمایا: اہلِ محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر سے دی گئی اتنی ہی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے ہو؟ پھر بلی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه نے فرمایا: اہلِ محبت نے الفت کا بیالہ پیا تو ان پر سے دوں اس کی عظمت میں سرگر داں اور سے وہ اس کی عظمت میں سرگر داں اور اس کی قدرت میں چیران ہیں، انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں منا جات سے شیر نی حاصل کی، پھر آپ نے بیشعر پڑھا:۔

ذكرالمحبة يا مولاي أسكرني وهل رأيت محبا غير سكران

🖈 .....ا مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مد ہوش کر دیا، کیا تونے کسی ایسے محب کود یکھا ہے جو مد ہوش نہ ہو۔

کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہوجا تا ہے تو چالیس دن تک گھاس وغیر نہیں کھا تا اورا گراس پر پہلے سے دوگنا ہوجو لا دریا جائے تب بھی اسے اٹھ البتا ہے اس لئے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تر پتا ہوتو اسے نہ چار سے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی وہ بھاری ہو جھا ٹھانے سے گھبرا تا ہے، جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری ہو جھا ٹھالیتا ہے تو کیا تم نے بھی بھی الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنی ناجا مُزخواہشات کو چھوڑ ا ہے۔ بھی کھا نا بینا بند کیا ہے؟ بھی اپنے وجود پر بارِگراں ڈالا ہے؟ اگرتم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کا منہیں کیا تو تمہاراد عوئی جھوٹا ہے جو تہمیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں ، نہ خلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے نہ خالق کے حضور میں۔ حضرت علی کُرَّمَ اللهُ وَجُهَ اَفْر ماتے ہیں: جو جنت کا اُمیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی ، جو جہنم سے ڈرااس

رعے میں عرب میں ہوں۔ نے خودکونا جائز خواہشات سے روک دیااور جسے موت کا یقین آگیااس نے لذاتِ دنیا کوختم کر دیا۔

حضرت ابراہیم خواص دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه ہے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا: محبت نام ہے ارادوں کوشم کر دینے ، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔

## اب 10)



محبت نام ہے پیندیدہ چیزی طرف میلان طبع کا۔اگرید میلان شدت اختیار کرجائے تواسے عشق کہتے ہیں۔اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ ہے وام بن جاتا ہے اور مال ودولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے جس نے یوسف عَلیْهِ السَّلام کی محبت میں اپناحسن اور مال ودولت قربان کر دیا، زلیخا کے پاس ستر اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے جوعشق یوسف میں ثار کر دیئے، جب بھی کوئی ہے کہ دویتا کہ میں نے یوسف عَلیْهِ السَّلام کو دیکھ اللَّیٰ کہ میں این ندر ہا،اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ ججوڑ اتھا اور فرطِ محبت میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کے سواسب کے کھوڑ اتھا اور فرطِ محبت میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کے سواسب کے کھوٹ کا گئی ، جب آسمان کی طرف دیکھتی تواسے ہرستارے میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کے سواسب کے کھوٹ کا گئی میں ، جب آسمان کی طرف دیکھتی تواسے ہرستارے میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کے سواسب کے کھوٹ کی گئی ہوگئی ہوگئی السَّلام کی طرف دیکھتی تواسے ہرستارے میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کے سواسب کے کھوٹ کی گئی ، جب آسمان کی طرف دیکھتی تواسے ہرستارے میں یوسف عَلیْهِ السَّلام کی انام نظر آتا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب زلیخا بمان لائی اور حضرت یوسف عَلیْہِ السَّدَم کی زُوجِیَّت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجه الی الله کے اسے کوئی کام نہ تھا، اگر یوسف عَلیْہِ السَّدَم اسے دن کواپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کوآؤں کی اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی ۔ یوسف عَلیْہِ السَّدَم نے فرمایا: زلیخا! تو تو میری محبت میں دیوانی تھی! جواب دیا: یاس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہتی ، اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں اس لئے اب میری محبت میں تہماری شرکت بھی گوار انہیں ۔ حضرت یوسف عَلیْہِ السَّدَم نے فرمایا: مجھے الله نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے بطن سے الله تعالی دو بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفر از فرمایا جائے گا، زلیخانے کہا: اگر حکم خداوندی ہے اور اس میں حکمتِ اللی ہے تو میں سرتسلیم خم کرتی ہوں ۔



مجنوں سے سی نے پوچھا: تیرانام کیاہے؟ بولا لیل!ایک دناُس سے سی نے کہا: کیا لیل مرگئ؟ مجنوں نے جواب

۔ دیا: لیکی نہیں مری وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیکی ہوں ، ایک دن جب مجنوں کا لیکی کے گھر ہے گز رہوا تو وہ ستاروں کود کھتا ہوا گز رنے لگا،کسی نے کہا: نیچے دکیھو شاید تمہیں لیکی نظر آ جائے۔مجنوں بولا: میرے لئے لیکی کے گھر کےاویر جیکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے۔

## مر محبت کی ابتداءاورانتهاء محبت کی ابتداءاورانتهاء

جب حضرت منصور حلّاج کوقید میں اٹھارہ دن گزر گئے تو حضرت شبلی دَخهَهٔ اللّهِ عَلَيْه نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا: اے منصور! محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا: آج نہیں کل بیسوال پوچھنا۔ جب دوسرادن ہوااوران کوقید سے نکال کرمُقْتُل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کود کیھر کرکہا: شبلی! محبت کی ابتداء جلنا اور انتہا قبل ہو جانا ہے۔

M

" مُّنتُهَای " میں ہے کہ محبت کا صدق تین چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے ، محبّ ، محبوب کی باتوں کوسب کی باتوں سے اچھا سے ، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اور وں کی رضا پرتر جیح دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ عشق پر دہ دری کرنے والا اور رازوں کا إفشاء کرنے والا ہے اور وَجد ذکر کی شیرین کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بارا ٹھانے سے عاجز ہوجا تا ہے یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کا ٹ لیا جائے تواسے محسوس تک نہیں ہوگا۔

ایک آدمی دریائے فرات میں نہار ہاتھا، اس نے سنا کہ کوئی شخص بیر آیت پڑھ رہا ہے: وَامْتَازُ وَالْیَوْمَ اَیُّهَالْلُهُ جُومُونَ ﴿ (1) الْمِنْ مُورِا آج علیحدہ ہوجاؤ۔

ىيىنىتە ئى دەترىپ لگاادرد دې كرمرگيا۔

محمد بن عبد الله بغدادی دَخمَهُ اللهِ عَلیه کہتے ہیں: میں نے بھرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کود یکھا جولوگوں سے کہدر ہاتھا کہ جوعاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہئے ( کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے ) اتنا کہا اور وہ ہاں سے خود کوگر ادیا، لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم تو ڑچکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ تصوف اپنی پیند کوڑکر دینے کا نام ہے۔

" زَهْرُ الرِّياَ فَن " ميں ہے: حضرت ذُوالنون مصرى دَ حُمهُ اللهِ عَدُه كہتے ہيں: ايك دن ميں خانهُ كعبہ ميں داخل ہو گيا، ميں نے وہاں ستون كے قريب ايك بر ہندنو جوان مريض كو پڑے ديكھا جس كے دل سے رونے كى آوازيں نكل رہى تھيں، ميں نے اس كے قريب ايك بر ہندنو جوان مريض كو پڑے ديكھا جس كے دل سے رونے كى آوازيں نكل رہى تھيں، ميں نے اس كے قريب جاكرا سے سلام كيا اور پوچھا: تم كون ہو؟ اس نے كہا: ميں ايك غريب الوطن عاشق ہوں ۔ ميں اسكى بات مجھ گيا اور ميں نے كہا: ميں بھى تيرى طرح ہوں، وہ رو پڑا، اس كارونا ديكھ كر مجھے بھى رونا آگيا۔ اس نے مجھے ديكھ كركہا: تم كوں رور ہے ہو؟ ميں نے كہا: اس لئے كہ تيرا اور مير امرض ايك ہے۔ اس نے چيخ مارى اور

السسترجمه كنز الايمان: اورآح الگيست جاؤاك مجمور (۴۳، بيس، ۹۹)

اس کی روح پرواز کرگئی۔ میں نے اس پراپنا کپڑاڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کرواپس پہنچا تو وہ جوان وہان ہیں تھا۔ میرے منہ سے بےساختہ سبطن الله لکلا، تب میں نے ہا تف غیبی کی آ واز سُنی جو کہدر ہاتھا: اے ذوالنون! اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈ تا تھا مگر نہ پاسکا، ما لکِ دوز خ نے اسے ڈھونڈ امگر نہ پاسکا، رضوانِ جنت اسے تلاش کے باوجود نہ یاسکا، میں نے یو چھاوہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا:

اپنے عشق، کثرت ِعبادت اور تعیل توبہ کی وجہسے وہ اپنے قادر

فُمَقْعَدِصِدُقِعِنْكَمَلِيُكِمُّقْتَدِيرٍ هَٰ

رب العزت کے حضور پہنچ گیاہے۔



ایک شخ سے عاشق کے متعلق ہو چھا گیا اُنہوں نے کہا: عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور وفکر میں ڈوباہوا اور چپ چاپ رہتا ہے جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتانہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں اور جب اس پرکوئی مصیبت آجائے تو شمگین نہیں ہوتا، وہ بھوک کی پروااور برجنگی کا احساس نہیں رکھتا ہے کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تنہائی میں الله تعالی سے التجا کیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس ومحبت رکھتا ہے، وہ دنیا کے لئے دنیا والوں سے نہیں جھڑتا۔

حضرت ابوتراب بخشى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في عَشَق كى علامات مين بدچندشعر كم مين:

ولديه من تحف الحبيب وسائل

وسروره في كل ما هو فاعل

والفقر اكرام وبر عاجل

طوع الحبيب وان الح العاذل

والقلب فيه من الحبيب بلا بل

لكلام من يخطى لديه السائل

لا تخدعن فللحبيب دلائل

منها تنعمه بمر بلائه

فالمنع منه عطية مقبولة

ومن الدلائل ان ترى في عزمه

ومن الدلائل ان يرى متبسما

ومن الدلائل ان يرى متفهما

1 .....ترجمه كنز الايمان: سيح كى مجلس مير عظيم قدرت والي بادشاه كحضور ( ٧٧٠ القمر: ٥٥)

ومن الدلائل ان يرى متقشفا متحفظا من كل ما هو قائل

- ﴿ 1 ﴾ .... بو دهو کا نه دے کیونکہ مجبوب کے یاس دلاکل اور عاشق کے باس محبوب کے تحفول کے وسائل ہیں۔
- ﴿2﴾ .....ا یک علامت بیہ کہ وہ اپنی تلخ آز ماکش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پرخوش ہوتا ہے۔
  - ﴿3﴾ ....اس كى طرف منع كرنا بھى عطيه ہاورفقراس كے لئے عزت افزائى اورايك فورى نيكى ہے۔
- ﴿4﴾ .....ا یک علامت بیہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اگر جدا سے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔
- ﴿5﴾ ....ا يك علامت بيرے كتم الے مسكرا تا ہوا ياؤ كاكر چداس كے ول ميں محبوب كى طرف سے آگ سلگ رہى ہوتى ہے۔
  - ﴿ 6﴾ ....ایک علامت بیہ کتم اسے خطا کا روں کی گفتگو بھتا ہوا یا وُ گے۔
  - ﴿7﴾ ....اورا یک علامت بیہ کہتم اسے ہراس بات کا حفاظت کرنے والا یا وُگے، جسے وہ کہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیّه السّده ایک جوان کے قریب سے گزرے جوباغ کو پانی دے رہاتھا، اس نے آپ سے کہا:اللّه سے دعا سے جے !اللّه تعالیٰ جھے ایک ذرّہ اسیخشق کا عطافر مادے۔ آپ نے فرمایا: ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے تم اس کے تمل کی استطاعت نہیں رکھتے ، کہنے لگا: اچھا! آ و ھے ذرہ کا سوال کیجے ! حضرت عیسیٰ علیّه السّدَام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا: اے اللّه! اسے آ دھاذرہ اپنے عشق کا عطافر مادے ، اس کے تن میں بیدعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہوگے۔ کا فی مدت کے بعد آپ پھراسی راستہ سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا: وہ تو دیوانہ ہوگیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف دکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السّدَام نے رب سے دعا کی: اے اللّه! میری اُس جوان سے ملا قات کرادے ، پس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑ ا آسان کی طرف د کی جر باتھا۔ آپ نے اسے سلام کی طرف میں میری محبت کا آ دھاذرہ موجود ہووہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھا پنی عزت و جلال کی قشہ !اگراسے آری سے دوکلڑ ہے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔

جو شخص تین با توں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کوان تین چیز وں سے یا کنہیں رکھتا تواس کا دعویٰ باطل ہے:

﴿1﴾ ..... جو شخص ذکرخدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا ہے بھی محبت رکھتا ہے۔

﴿2﴾ ....جواپنے اعمال میں إخلاص كا دعوىٰ كرتا ہے مگرلوگوں سے اپنی عزت افز ائی كاخوا ہشمند ہے۔

﴿3﴾ .... جواینے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگراینے نفس کوذلیل نہیں کرتا۔

فرمانِ نبوی ہے کہ میری امت پر عنقریب ایساز مانہ آنے والا ہے، جب وہ پانچ چیز وں سے محبت کریں گے اور یانچ چیز وں کو مجمول جائیں گے:

﴿1﴾ .... دنیا سے محبت رکھیں گے ..... آخرت کو بھول جائیں گے۔

﴿2﴾ .... مال سے محبت رکھیں گے اور .... یوم حساب کو بھول جائیں گے۔

﴿3﴾ ... مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر .... خالق کو بھول جا کمیں گے۔

﴿4﴾ .... گناموں سے محبت رکھیں گے مگر ..... توبہ کو بھول جائیں گے۔

﴿5﴾ ....مكانوں سے محبت ركھيں گے اور ..... قبر كو بھول جائيں گے۔

حضرت ِمنصور بن عمار دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نِه ايك جوان كوفسيحت كرتے ہوئے كہا: اے جوان! تحقی تیری جوانی دھو کے میں نہ ڈالے، کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے تو بہ کومؤخراورا پنی اُمیدوں کوطویل کردیا، موت کو بھلادیا اور بیہ کہتے رہے کہاں تعدید کے کہا تو بہ کرلیں گے، پرسوں تو بہ کرلیں گے یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آگیا اور وہ اندھیری قبر میں جاسوئے، انہیں نہ مال نے ، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔

فرمانِ اللّٰی ہے کہ

اس دن اموال واولا دیجھ فائدہ نہ دیں گے۔

يَوْمَلايَنْفَعُمَالُ وَلابَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهَ

بِقَلْبِسَلِيُمٍ ۞ (<sup>1)</sup>

اے ربِ ذوالحلال! ہمیں موت سے پہلے تو بہ کی توفیق دے، ہمیں خوابِ غفلت سے ہوشیار فر مادے اور سیرالمرسلین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی شفاعت نصیب فر ما۔

1 .....ترجمه كنز الايمان: جس دن ندمال كام آئ كاندبييم كروه جوالله كحضور حاضر بواسلامت دل كرر (ب١٩١١ الشعراء:٨٩٠٨٨)

مومن کی تعریف بہ ہے کہ وہ ہر گھڑی تو بہ کرتا رہے اور اپنے گذشتہ گنا ہوں پر شرمندہ رہے ،تھوڑی سی متاعِ دنیا پر راضی رہے ، دنیا وی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوصِ قلب سے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔



ایک منافق انتہائی بخیل تھا،اس نے اپنی بیوی کوشم دی کہ اگر تو نے کسی کو پچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا،عورت نے اسے تین روٹیاں دے دیں، واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا اور پوچھا: مجھے میروٹیاں کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہیں۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا: میں نے مجھے شم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو پچھ نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو پچھ نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو پچھ نیس دیتا! بیوی بولی: سائل نے الله کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں ردنہ کرسکی۔

کنجوں نے جلدی سے تنور کھڑ کایا، جب تنور سرخ ہو گیا تو ہیوی سے کہا: اُٹھ اللّٰہ کے نام پر تنور میں داخل ہوجا! عورت کھڑی ہوگئی اورا پنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی، کنجوں چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا: آج میر امحبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر جاؤں گی اور جلدی سے تنور میں گھس گئی۔ اس بد بخت نے تنور کو بند کر دیا۔ جب تین دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھا نکا مگرید دکھے کر جیران رہ گیا کہ عورت اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں سے وسالم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہا تف غیبی نے آواز دی: کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کونہیں جلاتی۔

## خ خشرت آسی کا ایمان

حضرتِ آسید دَضِیَ اللهٔ عَنها نے اپناایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا، جب فرعون کواس کا پیۃ چلا تواس نے حکم دیا کہ اسے گونا گوں عذاب دیئے جائیں تا کہ حضرت آسیہ ایمان کوچھوڑ دیں لیکن حضرت آسیہ ثابت قدم رہیں، متب فرعون نے میخیں منگوا کیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں اور فرعون کہنے لگا: اب بھی وقت ہے ایمان کوچھوڑ دومگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کا ہے

دے تب بھی میراعشق بڑھتا جائے گا۔

موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کاوبال سے گزر ہوا، آسیہ نے موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام سے یو چھا: میرارب مجھ سے راضی ہے یانہیں؟ حضرت موسىٰ عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا: اے آسیہ! آسان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللَّه تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فر ما تا ہے،سوال کرتیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا ما تگی :اے میرے رب میرے لئے اپنے جوارِ رحمت میں جنت میں مکان بناد ہے، مجھے فرعون ،اس کے مظالم اور ظالم لوگوں سے نجات عطافر ما۔

حضرت سلمان دَخِيَ اللّهُ عَنْهُ كَهِتَ بِينِ: آسيه كودهوب مين عذاب دياجا تا تها، جب لوگ لوث جاتے تو فرشتے اينے پرول سے آپ پرسا پیکیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر کودیکھتی رہتی تھیں۔

حضرت ِابو ہر ریدہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرتِ آ سیہ کو دھوپ میں لٹا کر حیار میخیں ان کےجسم میں گڑوا ئیں اوران کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیئے گئے تو حضرت آ سیہ نے آ سان کی طرف نگاہ اٹھا کرعرض کی: ؍ۜؾؚؚٵڹڹۣڮؙۼٮ۫۫ٮؘػؘٵؘؽؿٵڣۣۘٚٲڶڿڹۜٞڐؚ اےمیر ے رب میرے لیےایئے جوار رحمت میں جنت میں

مكان بنا ( آخرتك )

حضرت حسن دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کَهِتِے مِیںاللّٰهِ تعالیٰ نے اس دعا کے فیل آسپہ کوفرعون سے باعزت ربائی عطافر مائی اوران کو جنت میں بلالیا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔

اس حکایت سے بیربات واضح ہوگئی کہ مصائب اور تکالیف میں الله کی پناہ مانگنا،اس سے التجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنامونین اورصالحین کاطریقہ ہے۔

🚹 ..... آيت مباركه يول ہے: مَابّانِين في عِنْدَكَ يَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّوْمُ فِي عُونُ وَوَ وَكَبِّوْنُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِينِينَ ﴿

ترجمه كنز الايمان: اے ميرے دب ميرے لئے اپنے پاس جنت ميں گھر بنااور مجھے فرعون اوراس كے كام سے نجات دے اور مجھے

### (ابط)

## اطاعتِ الْهِي و محبت الْهِي ومحبت رسول ﴿

فرمانِ اللي ہے:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْمِبُكُمُ

(1) عُمُّاناً

فرمادےانے بی!اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو میری اِ تباع کرو

الله تهبيل محبوب ركھ گا۔

الله تعالیٰتم پر دیم فرمائے اچھی طرح سمجھ لوکہ بندے کے لئے الله عَزُّوَجَنَّ اوراس کے رسول صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّم ہے محبت ان کی اِطاعت اوران کے اُحکامات کی پیروی ہے اورالله تعالیٰ کے لئے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کما لات تھی حقیقت میں جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کما لات تھی صرف الله ہی کے کما لات بھی حقیقت میں الله ہی کے کما لات بیں اور الله ہی کے مالات بیں اور الله ہی کے عطا کردہ بیں تو اس محبت الله کے ساتھ اور الله کے لئے ہوجاتی ہے یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ الله کی اطاعت کر ہے اور جن باتوں کا وہ اقر ارکرتا ہے ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو ، اس کے عجت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے اور اس کو اخلاص ، عبادت اور دسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

حضرت حسن دَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ كچھلوگوں نے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض كيا كہم رب تعالى سے محبت كرتے ہيں، تب يه آيت كريمه نازل ہوئى يعنى إطاعتِ رسول محبتِ اللي كامُ وَجِب ہے۔

# م حضرت بشرحا في رَحْمَهُ اللهِ عَليْهِ كو بلندمقام كيسے عطا موا؟ م

حضرت بشرحا فی دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه کہتے ہیں کہ میں نبی صَلَی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے دیدار بُهُجَت اَسرارے خواب میں مشرف ہوا، آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا: بشرحا فی ! جانتے ہوالله نے تہمیں تنہارے ہُمُعَصْروں سے بلند مقام کیوں

الله كودوست ركھتا مور مادوكه لوگواگرتم الله كودوست ركھتے موتو مير فرما نبروار بوجا وَالله تنهيس دوست ركھا۔ (٣٠٠ مال عسران ٢٠٠٠)

\_ دیاہے؟ میں نے عرض کی نہیں یاد مسول الله! آپ نے فر مایا: اس لئے کہتم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو قسیحت ۔

کرتے ہو،میری سنت اوراہلِ سنت ہے محبت رکھتے ہواورا پنے دوستوں ہے حسنِ سلوک روار کھتے ہو۔

فرمانِ نبوی ہے: جس نے میری سنت کوزندہ کیااس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میر بے ساتھ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

"شُرْعَةُ الْاِسْلَام" اور" آثارِ مشهوده " میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہوجا کیں اور مخلوق میں پرا گندگی رونما ہوجائے اس وقت حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم کی سنت پڑمل پیرا ہونے کا ثواب سوشہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔(2)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فَر ما يا: ميرى تمام أمت جنت ميں جائے گی مگرجس نے انکار کیا۔عرض کی گئی حضور! انکار کس نے کیا؟ آپ نے فر مایا: جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافر مانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ (3) ہروہ مل جومیر بے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔

ایک عارف باصفا کاارشاد ہے:اگر تو کسی شخ کو موامیں اڑتا موایا پانی پر چاتا موایا آگ وغیرہ کھاتا مواد کیھے لیکن وہ عملاً الله کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک موتو وہ جھوٹا ہے۔اس کا دعوی محبت باطل ہے اور بیاس کی کرامت نہیں استدراج (4) ہے۔

حضرت جنید رَ حُمَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی الله تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا اور الله تک پہنچنے کا راستہ محمد صَلًى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی اقتداءوا تباع ہے۔

حضرت احمد الحوارى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه اتباع سنت كے بغير مرمل باطل ہے۔

" سَدْعَةُ الْإِسْلَامِ" مِي فرمانِ نبوي ہے كہ جس نے ميري سنت كوضا كع كيا اس پرميري شفاعت حرام ہے۔

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في الاخذ بالسنة...الخ، ٤/٤، ٣٠٩/١ الحديث ٢٦٨٧

<sup>2 .....</sup> روح البيان، البقرة ، تحت الآية: ٢٢١/١،١٢٣

<sup>3 ....</sup>بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء ... الخ، ٤٩٩/٤ ، الحديث ، ٧٢٨

اسسوه خرق عادت جو کسی غیر مسلم سے سرز دہو۔

<sup>5 ....</sup>روح البيان ، النساء ، تحت الآية: ٥٦ ، ٢٣١/٢

# الله كاديوانه عاشِن ٢

ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایساعمل سرز دموتے دیکھا جوخلاف تو تع تھا وہ حضرت معروف کرخی دَ حُمهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہ سنایا: آپ نے کہا:اللّٰه کے بہت سے عُشَّاق ہیں، کچھ جھوٹے ہیں کچھ بڑے، کچھ عَلیْه کی خدمت میں اور کچھ دیوانے ہیں، جس شخص کوتم نے دیکھا ہے وہ اللّٰه کا عاشق دیوانہ ہے۔

حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہمارے شخ سمرِی تقطی دَ حُمَهُ اللهِ عَلیْه یمار ہوگئے ہمیں اُکی بیاری کے اسباب کا پیتہیں چل رہا تھا ہمی نے ہمیں ایک عیم حافی کی پتہ بتلایا ہم ان کا قارورہ اس عیم کے پاس لے گئے ، وہ علیم کچھ دری توجہ سے چل رہا تھا رہا بھر بولا: یکسی عاشق کا قارورہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بیہوش ہوگیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گرگئ جب میں نے سری سقطی دَ حُمَهُ اللهِ عَلیْه کو واپس آ کرواقعہ بتلایا تو انہوں نے بیسم فرمایا اور فرمایا: اسے الله سمجھ! اس نے بیسے معلوم کرلیا؟ میں نے بوچھا: کیا مجبت کے اُثر ات بیشا ب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ مصرت فضیل دَ حَمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے: جب جھ سے بوچھا جائے تو الله سے مجبت کرتا ہے تو چپ ہوجا کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کھر ہوگا اور اگر ہاں کہا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے (اس طرح توجونا سمجھا جائے گا) پس خاموثی اختیار کرکے ناراضگی سے نے جا۔

حضرتِ سفیان دَحْمَةُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے: جو تحض الله تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ الله کو دوست رکھتا ہے، اور جو الله تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے۔

حضرت بہل دَعُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: حُبِّ خداكى نشانى حُبِّ قرآن ہے حب خدااور حب قرآن كى نشانى حب نبى كى نشانى نبى كى سنت سے محبت ہے اور حب سنت كى نشانى آخرت كى محبت ہے، آخرت كى محبت دنيا سے بخض كا نام ہے اور دنيا كے بغض كى نشانى معمولى مال دنيا پر راضى ہونا اور آخرت كے ليے دنيا كوخر ج كرنا ہے۔ سخض كا نام ہے اور دنيا كے بغض كى نشانى معمولى مال دنيا پر راضى ہونا اور آخرت كے ليے دنيا كوخر ج كرنا ہے۔ حضرتِ ابوالحن زنجانى دَحُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: عبادت كى بنيا دتين چيزيں ہيں: آئكھ، دل، زبان ۔ آئكھ عبرت

كے لئے ، دل غور وفكر كے لئے اور زبان سچائى كا گہوار ہ اور ذكر تشبيح كے لئے ہو، چنانچ فر مانِ اللي ہے:

تم الله كابهت زياده ذكركرواور صبح وشام اس كي تنبيح بيان كرو\_

اذْ كُرُوااللَّهَ ذِكُمَّ اكْثِيْرًا ﴿ وَّسَبِّحُولُا بُكُمَ لَا

(1) وَّاصِيلًا

حضرت عبدالله اوراحمد بن حرب رَجههٔ مالله ایک جگه گئے ،احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک عکوا کا ٹا، حضرت عبدالله نے جناب احمد بن حرب سے کہا: تخصے پانچ چیزیں حاصل ہو گئیں، تیرے اس فعل سے تیراول الله کی تنبیج سے فافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو الله کے ذکر کے ماسوا کا موں کی عادت ڈالی ، تو نے اپنے نفس کے لئے ایک راستہ بناویا جس میں وہ تیرے بیچھے پڑے گا، تو نے اسے الله کی تنبیج سے روکا اور قیامت کے لئے اپنے نفس کورب کے سامنے ایک جس میں وہ تیرے بیچھے پڑے گا، تو نے اسے الله کی تنبیج سے روکا اور قیامت کے لئے اپنے نفس کورب کے سامنے ایک جس دے دی۔

حضرت ِتُنْ سرى سقطى دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه كَهِمْ بين: مين فِي تَخْرِجانى دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه كَ پاس پِسے ہوئے ستود كھے،
ميں نے يو چھا: آپ ستوكے علاوہ اور بجھ كيوں نہيں كھاتے ؟ انہوں نے جواب ديا: ميں نے كھانا چبانے اور ستو پينے ميں
ستر 70 سبيحوں كا اندازہ لگايا ہے، چپاليس سال ہوئے ميں نے روٹی كھائى ہی نہيں تا كہاں سبيحوں كا وقت ضائع نہ ہو۔
حضرت ِسهل بن عبد الله دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه پندرہ دن ميں صرف ايک مرتبہ كھاتے اور جب ماہ رمضان آتا تو مہينے
ميں صرف ايک مرتبہ كھاتے بعض اوقات تو وہ ستر دنوں تك بھی بجھ نہ كھاتے، جب آپ كھانا كھاتے تو كمز ورہوجاتے ميں اور جب بھوكے رہے تو تو تى ہوجاتے تھے۔

حضرتِ اَبُوحَمَّا داَلْاَ مُؤددَ حُمَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِيس برس كعبه كِ مُجاوِر سِے مُكركس نے انہيں کھاتے پيتے نہيں ديکھااور نہ ہی وہ ایک لمحہ اللّٰہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔



حضرت عمروبن عبيد دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه تين كامول كعلاوه بهي گهرے باہرنه نكلتے نماز باجماعت كے لئے ،مريضول

1 .....ترجمه كنز الايمان: الله كوبهت بإدكرواورضي وشام اس كى بإكى بولور (ب٢٠١١لاحزاب: ٤٢٠٤)

۔ کی عیادت کے لئے اور جناز وں میں شرکت کے لئے ،اور وہ فر ماتے ہیں: میں نے لوگوں کو چور اور رہزن پایا ہے،عمرایک عمدہ جو ہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا لہٰذااس سے آخرت کے لئے خزانہ تیار کرنا چاہئے اور آخرت کے طلبگار کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تا کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوجائے ، ظاہر وباطن پرکممل اختیار حاصل کئے بغیر خزانے کا سنجالنا مشکل ہے۔

حضرت بِبلی دَحْمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ ابتدائے ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آئھوں میں نمک کی سلائی لگا تا، جب نیندزیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آئکھوں میں پھیرلیتا۔

حضرت ابراہیم بن حاکم دَ حُمَةُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے: میرے والدِ محتر م کوجب نیندا ٓ نے لگی تو وہ دریا کے اندرتشریف لے جاتے اور الله کی تبیج کرنے لگتے جسے س کر دریا کی محصلیاں اکٹھی ہوجا تیں اور وہ بھی تبیج کرنے لگتیں۔

حضرتِ وَهُب بن مُنَدِّة دَحْمَةُ اللهِ عَليْه نے رب سے دعا ما نگی: میری رات کی نینداڑا دےاللّٰه نے ان کی دعا قبول کی اورانہیں چالیس برس تک نیندنہ آئی ،اس طرح تمام راتیں انہوں نے عباوت میں بسرکیں۔

حضرتِ حُسَن حَلَّا ثَى ٓ دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک تیرہ جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑر کھا تھا اوراسی حالت میں وہ دن رات میں ایک ہزار رکعت نفل ادا کرتے تھے۔

حضرت ِ جبنید بغدادی دَ حُمَهُ اللهِ عَلیْه ابتدائے حال میں بازار میں جاتے اورا پنی دکان کھول کراس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور چارسور کعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔

حضرت حبشى بن داؤ د دَ حُمَهُ اللهِ عَلَيْه نے چالیس سال عشاء کے وضویے سبح کی نماز پڑھی۔

لہذاہرمون کے لئے ضروری ہے کہ وہ باوضور ہے، جب بے وضوہ وجائے تو فوراً وضوکر کے دورکعت نفل اداکر ہے، ہم جب بے وضوہ وجائے تو فوراً وضوکر کے دورکعت نفل اداکر ہے، ہم جب ہم جلس میں قبلہ روبیٹے، حضور دل اور مراقبہ کیساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم کے سامنے مواجبہ شریف میں بیٹھا ہے، خل اور برد باری کو اپنے اُفعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے گر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استخفار کرتا رہے، خود بنی اور ریا کے قریب نہ جائے کیونکہ خود بنی شیطان کی صفت ہے، اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احتر ام کونیں جانتا اللّه تعالی اسے ان کی صحبت سے محروم کر نیک لوگوں کو احتر ام کونیں جانتا اللّه تعالی اسے ان کی صحبت سے محروم کر

دیتا ہےاور جو شخص عبادت کی حرمت وعظمت کونہیں جانتاالله تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی شیرینی نکال لیتا ہے۔

### 

حضرت فضیل بن عیاض دَ حُمَةُ اللهِ عَلیْه سے بوچھا گیا:اے ابولی! آ دمی نیک کب ہوتا ہے؟ فر مایا جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پرسچائی اوراس کے اعضاء سے اعمالِ صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔

الله تعالی نے شبِ معراح نی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم سے فرمایا: اے احمد! (صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم) اگر آ پ کوتمام لوگوں سے زیادہ پر ہیز گار بنیا لیند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آ خرت میں رغبت سیجے ۔ آ پ نے عرض کی إلله الْعلَمِین! دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمانِ اللی ہوا: دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے پینے اور پہنے کی چیزیں لے لیجئے اور بس! کل کے لئے ذخیرہ نہ سیجے اور ہمیشہ میراذ کر کرتے رہئے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ذکر پردوام کیسے ہو؟ جواب ملالوگوں سے علیحدگی اختیار سیجے نمازکواور بھوک کواپنی غذا بنا ہے ۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے: دنیا ہے کنارہ کشی جسم وجان کی تازگ ہے اور دنیا کی رغبت میں غم واندوہ کی فراوانی ہے۔ <sup>(2)</sup> دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہرخیر وبرکت کی بنیاد ہے۔

اکی صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزرہوا، وہاں ایک معالج بیاریوں اور دوائیوں کا ذکر کررہاتھا۔ صالح جوان نے پوچھا: اے جسموں کے معالج! کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا: ہاں بتاؤ! دل میں کیا بیاری ہے؟ صالح جوان نے کہا: گنا ہوں کی ظُلمَت نے اسے سخت کر دیا ہے معالج نے کہا: اس کا علاج صبح وشام گریہ وزاری، استغفار، ربغفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گنا ہوں پر معذرت طلی ہے، دواتو یہ ہے، شفاء رب کے پاس ہے، وہ صالح جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہوگیا اور کہنے لگا: تم واقعی ایک التجھ طبیب ہو، تم نے لا جواب علاج بتلایا معالج نے کہا: یہ اس دل کا

.....

2 ..... شعب الايمان ، الحادي والسبعون من شعب الايمان ، باب في الزهد...الخ، ٣٤٧/٧، الحديث ٣٦٣ و ٣٢٣/٧ ،

بيشُ أَشْ : مطس أَهَلَرَنِينَ شَالِعِهُمِينَ قَدْ (وعوت اسلام)

الحديث ١٠٤٥٨

علاج ہے جوتائب ہوکرائے رب کے حضور آ گیا ہو۔

ایک شخص نے ایک غلام خریدا،غلام نے کہا:اے مالک!میری تین شرطیں ہیں:

﴿1﴾ .... جب نماز كا وقت آئ تو مجھاس كاداكرنے سے ندروكنا۔

﴿2﴾....دن کومجھ سے جو حیا ہو کا م لومگر رات کونہیں۔

﴿3﴾ ..... مجھےالیا کمرہ دوجس میں میرے سواکوئی نہ آئے۔

ما لک نے نتیوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا: گھر میں رہنے کے لئے کوئی کمرہ ببند کرلو! غلام نے ایک خراب سا کمرہ ببند کرلیا، ما لک بولا: تو نے خراب کمرہ کیوں ببند کیا؟ غلام نے جواب دیا: اے ما لک! بیخراب کمرہ الله کے یہاں چن ہے چنانچے وہ دن کو ما لک کی خدمت کرتا اور رات کوالله کی عبادت میں مشغول ہوجا تا۔

ایک رات اس کا مالک و ہاں ہے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدہ میں ہے اور اس کے سرپرایک نورانی قندیل مُعَلَّق ہے اور وہ آہ وزاری کرتے ہوئے کہدر ہا ہے: یااللی! تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کردی ہے اور مجھ پر بیذ مہداری نہ ہوتی تو میں صبح وشام تیری عبادت میں مشغول رہتا، اے السلے! میراعذر قبول فرمالے مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی، قندیل بُھ گئی اور کمرے کی حجیت حسب سابق ہموار ہوگئی وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کوسا راما جراسنایا۔

جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کوساتھ کیکر وہاں پہنچ گیا، وہاں دیکھا تو غلام سجدہ میں تھا اور نور انی قندیل روش تھی، وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہوگئے، اور ساری رات اسے دیکھ کرروتے رہے، جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا: ہم نے تجھے اللّٰہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تا کہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے، غلام نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور کہا:

> ياصاحب السر ان السر قد ظهرا ولا اريد حيوتي بعد ما اشتهرا

المساے صاحب راز! راز طام رموگیا، اب میں اس اِ فشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں جا ہتا۔

پھرکہا:اےالٰہی! مجھےموت دے دےاور گر کرمر گیا۔

واقعی صالح، عاشق اور طالب مولیٰ لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے۔

### 

"زَهْرُ الرِّينَاض "ميں ہے كم موى عَلَيْهِ السَّلام كا ايك عزيز دوست تقاء ايك دن آپ سے كہنے لگا: اے موى! مير ب لئے دعا كرد يجئے كم الله تعالى مجھے اپنى معرفت عطافر مائے۔ آپ نے دعاكى ، الله تعالى نے آپ كى دعا قبول فر مائى اور وہ دوست آبادى سے كنارہ كش ہوكر يہاڑوں ميں وُحُوش كے ساتھ دينے لگا۔

جب موسی عَلَیْهِ السَّلَام نے اسے نہ پایا تورب تعالی سے التجاکی: الہی! میر اوہ دوست کہاں گیا؟ رب تعالی نے فر مایا اے موسیٰ! جو مجھے معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوسی بھی پسندنہیں کرتا (اس لئے اس نے تہاری اور مخلوق کی دوسی کورکر دیا ہے۔)

حدیث شریف میں ہے کہ حفرت عیسیٰ اور کی عَلیْهِ مَا السَّلام اکشے بازار میں جارہے تھا کی عورت نے انہیں زور سے ہٹایا، حضرتِ کی عَلیْهِ السَّلام نے کہا: ربّ کی شم! مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا، حضرتِ عیسیٰ عَلیْهِ السَّلام نے کہا: مبیطیٰ اللّه! آپ کا بدن تو میر سے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرتِ کی عَلیْهِ السَّلام نے جواب دیاا ہے خالہ کے بیٹے! اگر میرادل ایک لحم بھی غیر خدا سے متعلق ہوجائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچا ناہی نہیں۔ (۱) کہاں ہوجائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچا ناہی نہیں۔ (۱) کہا گیا ہے سمح معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللّه تعالیٰ کا ہی ہوجائے اور شرابِ مجت کا ایسے جام

ہما گیا ہے چہ کی سرفت ہے ہے کہ انسان دنیا وا سرت و چبور سرائلہ تعالیٰ 6،0 ہوجائے اور سراب حبث 6 پئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کئے بغیر ہوش میں نہ آئے ،اییا شخص ہی ہدایت یاب ہے۔

......☆.....☆...........

### باب 🛈

## $\left\langle \stackrel{}{\mathsf{m}} \right\rangle$ شیطان اور اس کا عذاب

فرمانِ الہی ہے:

فَإِنْ تَوَلَّوُ افَاِتَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ

پس اگرتم نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے اعراض کیا

توالله تعالى تهبين نبيس بخشے گا، نه بي تمهاري توبة قبول كرے گا۔

جیسے کفراور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اوراپی غلطی کا إقرار کرنے ،شرمندہ ہونے اوراپے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم عَلیْهِ السَّلام کی توبہ الله تعالیٰ نے قبول فرمالی۔

اگرچہ قولِ می کے مطابق آ دم عَلَیْهِ السَّلام نے حقیقتاً کوئی گناه نہیں کیاتھا کیونکہ انبیاء عَلَیْهِمُ السَّلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن صورت گناه کی سی تھی للبذا حضرتِ آ دم وحوا عَلَیْهِمَا السَّلام نے بارگا وربُّ العزب میں عرض کیا:

رَكُ اللَّهُ الْمُنْكَ الْفُسَنَاتَ وَإِنْ لَّمُ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْحَبُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

آ وم عَلَيْهِ السَّلَام اپنی غلطی پرشرمسار ہوئے ،اللّٰہ کی رحمت کے اُمیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی جبیبا کہ

فرمان الہی ہے: ''میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔''<sup>(3)</sup>

لیکن شیطان نے اپنی غلطی کوشلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی ، تو بہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے ناامید ہو گیا چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی تو بہ قبول نہیں ہوگی مگر

- 1 .....توجمه كنو الايمان: پيمرا كروه منه كيميرين والله كونوش نبيس آت كافر (ب٣٠ ال عمران ٢٢٠)
- ستوجمه کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ بُر اکیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ (پ۸۱ لاعراف: ۲۲)
  - الزمر: ۵۳ ستر جمه کنز الایمان: الله کی رحمت سے ناامیرنه و (پ؟ ۲ ، الزمر: ۵۳)

جوآ دم عَلَيْهِ السَّلام كى طرح كرے گااس كى توبى قبول ہوجائيگى، كيونكه ہروه گناه جس كاتعلق خواہشات انسانى سے ہے،اس كى بخشش ممكن ہے اور جس گناه كاتعلق تكبر وخود بني سے ہواس كى بخشش كى اُميز ہيں كى جاسكتى، شيطان كى غلطى يہى تھى اور آ دم عَلَيْهِ السَّلام كى خطاخوا ہش نفس سے تھى۔

ایک مرتبہ شیطان حضرتِ موسی عَلَیْهِ انسَّلام کے پاس آیا اور کہنے لگا: آپ کوالله تعالی نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرما تا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! مگرتم کون ہواور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا: میں شیطان ہوں ،الله تعالی سے کلام فرما تا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! مگرتم کون ہواور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا: میں شیطان ہوں ،الله تعالی نے موسی عَلَیْهِ انسَّلام پروحی کی ،فرمایا: اس سے کہوکہ ہم نے تیری ورخواست کو قبول کیا مگرایک شرط کے ساتھ کہ آ دم عَلَیْهِ انسَّلام کی قبر پرجا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کر لے گامیں تیری تو بہ قول کر دوں گا۔ تو بہ قبول کر لوں گا اور تیرے گنا ہوں کو معاف کر دوں گا۔

موسیٰعَلَیْهِ السَّلام نے جب شیطان کویہ بتلایا تو وہ غصہ سے سرخ ہو گیا اوراز راہِ کبر وغرور کہنے لگا:اےموسیٰ! میں نے تو آ دم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تواب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کرلوں؟

شیطان کوجہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھاجائے گا: تونے عذاب کوکیسا پایا؟ جواب دے گا: بہت سخت! اسے کہاجائے گا: آ دم ریاضِ جنت میں ہیں انہیں سجدہ کرلواور گذشتہ اعمال پرمعذرت، تا کہ تیری بخشش ہوجائے ، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کردے گا، پھراس پرعام جہنمیوں کی نسبت ستر ہزار گنازیا دہ عذاب بھیجاجائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی ہرلا کھ سال بعد شیطان کوآگ سے نکال کراسے آدم کو سجدہ کا تھم دے گا مگروہ برابر

پس اگرتم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوتو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤاوراسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لئے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا،تمام شیطان اور کا فروہاں جمع ہو

1.0/1, ٣٤: البيان ، البقرة ، تحت الآية: ٣٤ ، ١٠٥/١

ا نکارکرتار ہے گا اورا ہے بار پارجہنم میں ڈالا جا تار ہے گا۔<sup>(2)</sup>

جائیں گے شیطان گدھے کی طرح چیخے ہوئے کہے گا:اہے جہنمیو!تم نے اپنے رب کے وعدہ کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے:
بالکل سے پایا۔ پھروہ کہے گا: میں آج کے دن الله کی رحمت سے ناامید ہو گیا ہوں۔ تب الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو
حکم ہوگا کہ اس پراس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ بھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں
گے (ہمیشہ وہاں رہیں گے)۔

ایک روایت ہے: شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کرآگ کی کرسی پر بٹھا یا جائے گا۔اللّٰہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو تھم دیگا: اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو گروہ کوشش کے باوجوداییا نہیں کر سکیں گے، تب جبرائیل عَلیْہ السَّادہ کو استی ہزار فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا تھم ملے گا مگروہ بھی ہیں دھکیل سکیں گے۔ارشا دِ باری پھر اسرافیل پھرعز رائیل کوفرشتوں کی استی ہزار کی جماعت کے ساتھ تھم ملے گا مگروہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ارشا دِ باری ہوگا: اگر میر بے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے (اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں ہے جنبش نہیں کرسکتا)۔

### 

شیطان کانام پہلے آسان پرعابد، دوسرے پرزاہد، تیسرے پرعارف، چوتھے پرولی، پانچویں پرمثقی، چھٹے پرخازن، ساتویں پرعزازیل اورلوحِ محفوظ پراہلیس تھا، وہاپی عاقبت سے بےفکرتھا۔

 ۔ باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف سات بال ،اسی صورت میں اسے جنت سے پنچے بھینک دیا گیا بلکہ آسان وزمین سے جزائر کی طرف بھینک دیا گیا، وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھے چھے آتا ہے اور قیامت تک کے لئے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت ،حسین ،کثیر العلم ،کثیر العبادت ، ملائکہ کا سر دار ،مقربین کا سرخیل تھا مگر اسے کوئی چیز <sup>(1)</sup> اللّٰہ کے خضب سے نہ بچاسکی ، میشک اس میں عقلمندوں کے لئے عبرت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب الله تعالی نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل ومیکائیل رونے گئے، ربّ نے فرمایا:
کیوں روتے ہو؟ عرض کی: اے الله! تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ارشاد ہوا: اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔
(2)

شیطان نے اللّٰہ سے کہا: اے اللّٰہ! تو نے مجھے جنت سے نکالاتو آ دم کے سبب اب مجھے اولا و آ دم پرغلبہ عطافر ما!

رب تعالی نے فر مایا: میں نے مجھے انبیاء کے سوا، جن کی عصمت مسلّم ہے، آ دم کی اولا د پرغلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور!

رب نے فر مایا: جتنی آ دم کی اولا دہوگی اتنی ہی تیری اولا دہوگی۔ شیطان بولا: پچھ اور! خداوند کو نین نے فر مایا: میں نے ان کے سینوں کو تیرامسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی: پچھ اور! فر مانِ اللّٰہی ہوا: اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد ما نگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آ مادہ کرنا، انہیں ایام چیض وغیرہ میں مجامعت سے اولا دحرام کا حقد ار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکا نہ نام تعلیم کرنا جیسے عبد العزیٰ وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، بُر کا افعال اور جھوٹے نمزام ہب کے ذریعہ گراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبود انِ باطلہ کی شفاعت، آ باء واجداد کی کرامتوں پرفنخ ، طویل امیدوں کے ذریعہ قربین تا خیر وغیرہ اوریہ سب پھے تہدید کے طور پر تھا جیسا کہ فرمانِ اللّٰی ہے:

رامتوں پرفنخ ، طویل امیدوں کے ذریعہ قوب میں تا خیر وغیرہ اور یہ سب پھے تہدید کے طور پر تھا جیسا کہ فرمانِ اللّٰی ہے:

رامتوں پرفنخ ، طویل امیدوں کے ذریعہ تو بیس تا خیر وغیرہ اور یہ سب پھے تہدید یہ کے طور پر تھا جیسا کہ فرمانِ اللّٰی ہے:

رامتوں پرفنخ ، طویل امیدوں کے ذریعہ تو بیس تاخیر وغیرہ اور یہ سب پھے تہدید یہ کے طور پر تھا جیسا کہ فرمانِ اللّٰی ہے:

رامتوں پرفنخ ، طویل امیدوں کے ذریعہ تو بیس تاخیر وغیرہ اور یہ سب بھے تھوں کو بر کی اسپالہ کی شفاعت میں تاخیر وغیرہ اور یہ سب بھے تھوں کے دور بھوں کے دریا ہوں کے دریا ہو بیا اس کی کی کرنا ہو کی کہ کو کی کرنا ہو کرنا میں کرنا ہو کی کرنا ہو کی کرنا ہو کر

<sup>1 .....</sup> كَبْر، مُناظَره، حُجُت، مُواحِدِيَّت

<sup>2 .....</sup> إنَّ بَطْشَ مَرِبِّكَ لَشَوِيْدٌ أَنْ (مترجم) توجمهٔ كنزالايمان: بِشك تير المربكي كرفت بهت يخت م ـ (ب٣٠، البروج:١١)

<sup>3 .....</sup> ترجمه كنز الايمان: جور كي ميل آئ كرو ( ب ٢ ٢ ، حم السجدة: ٤٠)

شیطان نے کہا: اےاللہ! تو نے آ دم کی اولا دمیں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کیں، میر بے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا: کا بن تیر بے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر (1) تیر بے مؤذن باجے، تیری معجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھاناوہ جس پر میرا<sup>(2)</sup> نام ندلیا گیا ہو، تیرا بینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔

## احچھا گمان عبادت ہے

قُر مانِ مصطَفْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم: حُسُنُ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ لِعِيْ حسن طَن عده عباوت

سے ہے۔ (ابوداود، ٤/ ٣٨٨، الحديث ٩٩٣)

مفسرشہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْحَنَّانِ اس حدیث پاک کے مختلف مَطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا،ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں

الم الم الم المناجيح شرح مشكاة المصابيح ، 1/ 3٢١)

میٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو! آج کل بدگمانی کامرض عام ہےاس سے بچناحیا ہےاورمسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہئے۔اللّٰہ عَدَّوجَدًّ ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

<sup>1 .....</sup> گندے، واہیات اور اسلام کی مخالفت میں اشعار۔

جس جانور پرذنگ کے وقت الله کا نام نه لیاجائے۔





فرمانِ الہی ہے:

إِنَّاعَرَضْنَاالُا مَانَةَ عَلَى السَّلُوٰتِ وَالْاَثْمُضِ وَ

الْجِبَالِ فَآبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا (1)

الله نے آسانوں اور زمین اور یہاڑوں برامانت پیش کی وہ اسے

سنجالنے کے لیےآ مادہ نہ ہوئے۔

انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کاحق ادانہ کرسکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے یا نہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمیہ میں امانت کے معنی الیمی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدمِ ادائیگی سے ثواب وعذاب وابستہ اور متعلق ہے۔

قرطبی کا قول ہے: امانت دین کی تمام شرا نظ وعبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے، اس کی تفصیل میں کچھاختلاف ہے۔ ابن مسعود رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے: یہ مال کی امانت ہے جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ جس مروی ہے کے فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔

ابوالدرداءرَضِیَ اللهٔ عَنه کا قول ہے کئسل جنابت اَمانت ہے۔ ابن عمردَضِیَ اللهٔ عنهُمَا کا قول ہے کہ سب سے پہلے الله تعالی نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا بیامانت ہے جومیں مجھے دے رہا ہوں ، اسے بے راہ روی سے بچانا ، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا، لہذا شرمگاہ امانت ہے ، کان امانت ہے ، زبان امانت ہے ، پیٹ امانت ہے ، ہاتھ اور بیرامانت ہیں اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔

حضرتِ حسن رَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: جب امانت آسانوں ، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی ، تویہ تمام مظاہر كا ئنات اور جو پچھان میں ہے، سخت بے چین ہو گئے ۔الله تعالیٰ نے ان سے فر مایا: اگرتم اچھے عمل كرو گے ، تو تم كواجر ملے گا اور اگر بُر بے كام كرو گے تو میں عذاب دول گا توانہوں نے اس كے اٹھانے سے انكار كردیا۔

الکے سے انکار کیا۔ علی میں اور میں اور بہاڑوں پر تو انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ (پہاڑوں پر تو انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ (پ ۲۲ ، الاحزاب: ۷۲)

مجامدر کے مَدَّاللَّهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ جب اللَّه تعالى نے آ دم عَلَيْهِ السَّدَه كو پيدا كيا اور اس پرامانت بيش كى اور يہى كہا گيا توانہوں نے كہا: ميں اس باركوا ٹھا تا ہوں۔

یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین وآسان اور پہاڑوں کوامانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا، اگران کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تولامحالہ انہیں یہ بارِامانت اٹھانا پڑتا۔

قَنّال وغيره كا قول ہے كه اس آيت ميں " عَرَض " ہے ايك مثال دى گئى ہے كه زمين وآسان اور پہاڑوں پران كى جه كى ب پناہ جسامت كے باوجود شريعت مطہرہ كے احكامات كى ذمه دارى اگران پر ڈالى جاتى تو يه عذاب و ثواب كى وجه ہے ان پرگراں گزرتى كيونكه يه تكليف ہى ايئ مُهُمّ بالشّان ہے كه زمين وآسان اور پہاڑوں كا عاجز آجانا عين ممكن ہے گراسے انسان نے قبول كرليا چنا نچ فرمانِ اللى ہے: " وَحَمَلَهُ الْإِنْسَانُ " " (1) آوم عَلَيْهِ السَّلام پراس وقت بيامانت قبول بيش كى گئى جبكہ ميثاتى كے وقت ان كى اولا دكوان كى صُلْب ہے نظم محص صورتوں ميں نكالا گيا تو آوم نے يہ بارامانت قبول كرليا ، فرمانِ اللى ہے: " إِنَّهُ كَانَ ظَلْمُومًا جَهُولًا ﴿ " (2) انسان نے اس بارِامانت کو اٹھا كرا ہے آپ پرظم كيا اور وہ اس بارِگراں كا اندازہ نہ كرسكا۔

حضرت ابن عباس رَضِى اللهُ عَنهُ مَه كا قول ہے: بیامانت آ دم عَلیْهِ السَّلام پر پیش کی گی اور فرمان ہوا اسے کمل طور پر لیے اللہ العالمین اللہ عنہ اللہ تعالی میں نے اسے کمل طور پر قبول کیا اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزراتھا کہ انہوں نے شجر وَ (ممنومہ) کو کھالیا۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آ دم عَلیْهِ السَّلام نے تو بہی اور صراطِ متنقیم پرگامزن ہوگئے۔



امانت ایمان سے مشتق ہے، جو شخص امانتِ خداوندی کی حفاظت کرتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے، فر مانِ نبوی ہے:اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔<sup>(3)</sup>

- 1 .....ترجمه كنز الايمان: اورآ ولى في الله الله الاحزاب: ٧٢)
- الاحزاب: ۲۲) الاحزاب: ۲۲ ، الاحزاب: ۲۲)

ایک شاعر کہتا ہے: \_

تبالمن رضى الخيانة مهيعا وازور عن صون الامانة جانبه

رفض الديانة والمروة فاغتدى تترى عليه من الزمان مصائبه

﴿1﴾ ....خدااس كوبلاك كرے جوخيانت كوائي پناه گاه بنائے اورامانت كى حفاظت سے بہلوتهى كرے۔

﴿2﴾ ....اس نے دیانت ومروت کوخیر باد کہد دیا تواس پر زمانہ کے بے دریے مصائب آنے گئے۔

دوسراشاعر کہتاہے: \_

اخلق بمن رضى الخيانة شيمة ان لايرى الا صريع حوادث

مازالت الارزاء ينزل بؤسها ابدا بغادر ذمة اوناكث

﴿1﴾ .....جوخيانت كواينى عادت بنالے وہ اس لائق ہے كہ حوادث زماند كاشكار موجائے۔

﴿2﴾ ..... جو خص بدعهدى ياعهد شكنى كرتاب،اس برمسلسل مصائب نازل موتے رہتے ہيں۔

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فرمايا: ''ميرى امت اس وقت تك بھلائى پررہے گى، جب تك وہ امانت كومال غنيمت اور صدقه كوتا وان نه سمجھے۔''(1)

آپ کا فرمان ہے:'' جس نے مختجے امین بنایا اس کوامانت لوٹادے اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔''<sup>(2)</sup>

بخاری وسلم نے اس کوروایت کیا ہے: منافق کی تین نشانیاں ہیں ؛ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ (3) یعنی جب کوئی اسے کسی بات کاراز دار بناتا ہے تو دوسر بے لوگوں کو بتلا دیتا ہے یاامانت لوٹا نے سے انکار کردیتا ہے یاامانت کا تحفظ نہیں کر پاتایا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ ۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاءِ کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے، فرمان اللی ہے:

**<sup>1</sup>** ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق ، قسم الاقوال...الخ، ٢٠/٢، الجزء الثالث، الحديث ٥٥٠١

<sup>2 ....</sup>ابوداود، كتاب الاجارة، باب في الرجل ياخذ حقه...الخ، ٤٠٤/٣، الحديث ٣٥٣٤

<sup>3 .....</sup> بخارى ، كتاب الايمان، باب علامة المنافق، ١ /٢٤ ، الحديث ٣٣

إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمُ أَن تُؤدُّوا الْأَمْنُتِ إِلَّى آهُلِهَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

الله تعالی تنہیں حکم دیتا ہےتم امانتیں ان کے مالکوں کولوٹاؤ۔

مفسرین کرام کہتے ہیں: اس آیت کریمہ میں بہت سے احکامِ شرعی موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پرتمام والیوں (حاکموں) ہے ہے، اس لئے والیوں کے لئے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہارِ حق سے نہ رکیس کیونکہ بیان کے پاس امانت ہے، عمومی طور پرتمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر بتیبوں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لئے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں کیونکہ علماء نے اس بارِ امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی اولا د کے ساتھ حسنِ سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے کیونکہ بیاس کے پاس امانت ہے۔ فرمانِ نبوی ہے:

" کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته "(2) تم میں سے ہرایک حاکم ہاور ہرایک اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہے۔ (پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔)

" زَهْرُ الرِّيَاضِ " ميں ہے قيامت كے دن ايك انسان كوالله تعالى كى بارگاہ ميں پيش كياجائے گا، خداوند عَزَّو بَحلُ فرمائے گا: تونے فلال شخص كى امانت واپس كى شى؟ بنده عرض كرے گا: نبيں! رب تعالى شم دے گا اور فرشته اسے جہنم كى طرف لے جائے گا۔ وہ اس امانت كى طرف گرے گا اور ستر سلل كے بعد وہ اللہ يہنچ گا، چھر وہ امانت اٹھا كراو پر آئے گا، جب وہ جہنم كے كنار بے پر پہنچ گا تو اس كا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم كى گہرائى ميں گر جائيگا۔ اسى طرح وہ گرتار ہے گا اور چڑھتا رہے گا يہاں تك كه نبى كريم صلى مائلہ عليه وسلّم كى شفاعت سے اسے رہے ذوالجلال كى رحمت حاصل ہوجائے گى اور امانت كا مالك اس سے راضى موجائے گا۔

## خ قرض کے سواشہید کا ہر گناہ معاف ہوجا تاہے کے

حضرت سلمدرَضِيَ اللّهُ عَنه روايت كرتے بيل كهم ني صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كي خدمتِ والا ميں حاضر تھے كه ايك جنازه

• .....ترجمهٔ كنز لايمان: بِشك الله تهمين عم ويتاب كرامانتين جن كي مين انهين سير وكرو (ب٥، النساء: ٥٨)

2 .....بخارى كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ٩/١، ٣٠٩١، الحديث ٩٩، ملخصًا

☆.....☆.....☆.....☆

## مِل كركهانے كى فضيلت

ایک ہی وَسترخوان پرمِل کرکھانے والوں کومُبا رَک ہوکہ حضرتِ سیدُ نا آنس بن ما لِک رَحِنَ اللهُ عَنْه عَنْه عَنْ سے روایت ہے کہ الله عَزُوَجلٌ کو یہ بات سب سے زیادہ پیندہ کہ وہ بندہ مؤمن کو بیوی بچوں کے ساتھ دستر خوان پر جمع ہوتے ہیں تو الله عَزُوجلٌ اُن کورَحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جُدا ہونے سے کہا اُن سب کو بخش و بیا ہے۔

(تنبيه الغافلين ، ص٣٤٣)

<sup>● ....</sup>بخارى، كتاب الحوالات، باب ان احال دين الميت...الخ، ٧٢/٢، الحديث ٢٨٩ (بالتقديم والتاخير)

<sup>2 ......</sup>شرح السنة، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، ٤/ ٥٥٠، الحديث ٢١٣٧ (راوى ابوقتاده)

## $\left< \frac{1}{2} \right>$ نماز میں خشوع و خضوع $\left< \frac{1}{2} \right>$

الله تعالیٰ کاارشادہے:

قَدُا فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَا لَيْنَكُمُمُ فِي صَلاتِهِمُ

(1) خَسْعُونَ ﴿

وہ مومن نحات مائیں گے جواپنی نمازخشوع وخضوع کے ساتھ

اداکرتے ہیں۔

علماء نے فرمایا ہے کہ خشوع دومعنوں میں مستعمل ہے: بعض علماء نے اسے اَفعال قلب میں شار کیا ہے جیسے ڈر، خوف، اِنبساط وغیرہ اوربعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شار کیا ہے جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے تو جہی اور بے پروائی سے بچناوغیرہ۔خشوع کے معنی میں ایک پیھی اختلاف ہے کہ پینماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں ہے، جواسے فرائض نماز ہے بچھتے ہیں ان کی دلیل بیرحدیث ہے:

" لَيْسَ لِعَبْدِي مِنْ صَلُوتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ " <sup>(2)</sup> بنده کے لئے نماز میں وہی کچھ ہے جسےوہ اچھی طرح سجھتا ہے۔اور فرمانِ اللي ہے: " وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ لِنِكُمِينُ ﴿ " (3) اورغفلت ذكر كِمُخالف بِ جبيبا كه فر مان اللي بِ:

تم غافلين ميں سے نہ بنو۔

وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيُنَ ﴿ (4)

(اس دلیل کوانہوں نے فرائض نماز میں شار کیا ہے)

بیہ فی نے محمد بن سیرین دَحْمَةُ اللهِ عَلیْه ہے بیروایت نقل کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم جب نمازا دافر ماتے تو آ سان کی طرف نظر فر ماتے ، تب بیرآیت <sup>(5)</sup> نازل ہوئی ۔<sup>(6)</sup>عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنااضا فہ کیا ہے کہ

- .....ترجمهُ كنز الايمان: بِيشَك مرادكو يَنْجِا بِمان والے جوا بِي نماز ميں گُرُ گُرُ اتے ہيں۔ (ب٨٠، المؤمنون: ٢٠١)
  - 2 .....فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف الرا، ٤١/٤، تحت الحديث ٥٠٤٤
    - الایمان: اورمیری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔ (پ۲۱، طه: ۱۶).
      - 4 .....تر جمه كنز الايمان: عافلول مين نه بوتا ـ (ب٩٠١ الاعراف: ٥٠٥)
- 5 .... يعنى باب كى ابتدامين وكركرده آيت: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلاَنْ يُنَاهُمُ فِي صَلاتِهِم خْشِعُونَ أَل (ب٨١، المؤمنون: ٢٠١)

آپ کوخشوع کاظم دیا گیا چنانچه اس کے بعد سے آپ نے اپنی چیٹم ہائے مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فر مادیا۔ (1)
حاکم اور بیہ قی نے حضرتِ ابو ہر برہ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم جب نماز پڑھتے
تو آسان کی طرف نظر فر ماتے ، جس پر بیر آیت نازل ہوئی ، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکالیا۔ (2)
حضرتِ حسن دَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَیٰه کہتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم کا فر مان ہے: پانچ نمازوں کی مثال ایس ہے

جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہواوروہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ شال کرتا ہوتو کیااس کے جسم
برمیل رہے گا؟ (3) لہذا جب حضورِ قلب اور خشوع سے نماز بڑھی جائے تو انسان کبیرہ گنا ہوں کے علاوہ تمام گنا ہوں
سے پاک ہوجا تا ہے، بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمانِ نبوی ہے: جس نے دور کعت نماز بڑھی اوراس کے
دل میں کسی قشم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گذشتہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (4) (حضورِ قلب سے اگر نماز اداکی)
فرمانِ نبوی ہے: نماز کی فرضیت، جج کا حکم ، طواف و مناسکِ جج کا حکم اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے دیا گیا ہے، اب

اگران کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکرِ خدا کی عظمت وہیبت نہ ہوتو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ (<sup>5)</sup> فر مانِ نبوی ہے: جسے نماز نے فخش اور برے کا موں سے نہیں روکا وہ اللّٰہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ <sup>(6)</sup> حضرت یکر بن عبد اللّٰہ دَئے مَهُ اللّٰہِ عَلَیْہ کا قول ہے: اے انسان! اگر تو اینے مالک کے حضور بغیرا ذن کے حاضر ہونا

ر میں ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تواس کے دربار میں داخل ہوجا، یو چھا گیا: یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا:

وضوكوكمل كرلے، پھرمسجد ميں جلا جااب توالله كەدربار ميں آگيا،اب بغير سى ترجمان كے تفتگو كر۔

<sup>1 .....</sup>المصنف لعبد الرزاق ، كتاب الصلاة ، باب رفع الرجل بصره الى السماء، ٢/ ١٦ ٥ ، الحديث ٣٢٦٧

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب التفسير ، باب شرح معنى الخشوع ، ١٥٣/٣ ، الحديث ٣٥٣٥

<sup>3 .....</sup> مسلم ، كتاب المساحد...الخ، باب المشى الى الصلاة...الخ، ص ٣٣٦، الحديث٢٨٣ ـ (٦٦٧) و ٢٨٤ ـ (٦٦٨)

<sup>4 .....</sup>ان الفاظ كساتيو بميں حديث بيں ملى البت بخارى شريف كى ايك حديث ميں تحية الوضو مے متعلق بيف بيان به و كى ہے جس ميں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كافر مان ہے: مَنْ تَوَضَّا نَحُو وُضُوئِى هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِ مَا نَفُسَهُ ، غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بحارى ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، ٧٨/١ الحديث ٩٥١)

<sup>5 .....</sup>ابوداود، كتاب المناسك، باب في الرمل، ٢ / ٢٠٠، الحديث ١٨٨٨ و قوت القلوب، ج٢،ص١٦٢

<sup>6 .....</sup>المعجم الكبير، ١١٠٢٥، الحديث ١١٠٢٥

حضرتِ عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کا ارشاد ہے: ہم اور حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم آ پُس مِیں با تیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جا تا تواللّٰه تعالیٰ کی عظمت کی وجہ ہے ہم ایسے ہوجاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ (1) فرمانِ نبوی ہے:اللّٰه تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شاملِ عبادت نہیں ہوتا۔ (2)

حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سی جاتی ، حضرت سعید تنوخی رَحْے مَدُّ اللّٰہِ عَلَیْہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسوان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے ۔ حضور صَلّٰی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلّم نے ایک آ دمی کود یکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فر مایا: اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ (3)

## مرض على رضِيَ اللهُ عَنْه كَل مُمازِ مُ

جب نماز کاوفت آتا تو حضرت علی دَضِی اللهٔ عَنه کے چبرے کارنگ متغیر ہوجا تا اور آپ پرلرزہ طاری ہوجا تا، پوچھا گیا: اے امیر المومنین! آپ کوکیا ہوگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کی اس امانت کی اوائیگی کا وفت آگیا جے الله تعالیٰ نے آسان وزمین اور بہاڑوں پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھالیا۔

روایت ہے کہ جب علی بن حسین دَضِی اللهُ عَنهُ مَا وضو کرتے تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا، گھروالے کہتے: آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوجا تی ہوجاتی ہوجا کی تیاری کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوجاتی ہے؟ آپ جواب دیتے: جانتے نہیں ہومیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔

حضرت حاتم اصم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا ،انہوں نے کہا: جب نماز کا وقت آ جا تا ہے، میں پوری

<sup>1 .....</sup> فيض القدير، حرف الهمزة ، ٣/٤ ١١، تحت الحديث ٢٨٢١

الترغيب والترهيب ، كتاب الصلاة، الترهيب من عدم اتمام الركوع . . . الخ، ١ / ٤٤ ٢ ، الحديث ٧٧٣ و روح البيان ، البقرة، تحت الآية: ٤٣ ، ١ / ٢ / ١ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٢ / ٤٤ ٢

 <sup>3 .....</sup> كنزالعمال ، كتاب الصلاة ، الباب الثاني ... الخ ، مكروهات متفرقة ، ٧/٤ ٩ ، الجزء الثامن ، الحديث ٥ ٢ ٥ ٢ ٢

طرح وضوکر کے اس جگد آجا تا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جب میر بے اعضاء پرسکون ہوجاتے ہیں تو میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں۔اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، بل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے اوراس نماز کواپئی آخری نماز سمجھ کرخوف وامید کے درمیان کھڑا ہوجا تا ہوں دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، کھہر کھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں بیرکو بچھا تا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سرا پا خلوص بن جاتا ہوں مگرینہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یانہیں۔

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كا قول ہے: خضوع وخشوع كى دوركعتيں سياه دل والے كى سارى رات كى عبادت سے بہتر ہیں۔

فر مانِ نبوی ہے: اخیر زمانہ میں میری امت کے کچھا بسے لوگ ہوں گے جومسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کاذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا الله تعالیٰ کوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

## منازیس چوری

حضرت حسن دَضِیَ اللّٰهُ عَنُه کہتے ہیں، نبی کریم صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم نے عرض کیا:حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ نماز پُڑانے والے ہیں۔عرض کیا گیا:حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پرنہیں کریں گے۔(2)

فرمانِ نبوی ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہونگی تو حساب آ سان ہوجائے گا، اگر نمازیں پچھ کم ہونگی تو الله تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: اگر میرے بندے کے پچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پوراکردو۔(3)

<sup>1 .....</sup>المعجم الكبير ، ١٩٩/١ ، الحديث ١٠٤٥٢

<sup>2 .....</sup> مسند احمد، مسند الانصار، حدیث ابی قتادة الانصاری، ۲/۸ ۳۸،الحدیث ۲۲۷۰ (عن ابی قتاده)

الحديث ١٦٤ (بتغير قليل و ملخصًا)الحديث ٢٦٤ (بتغير قليل و ملخصًا)

فرمانِ نبوی ہے: بند کے لئے دور کعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ <sup>(4)</sup> حضرت عِمر فاروق اعظم <sub>دَطِعیَ</sub> اللّٰهُ عَنْهُ جب نماز پڑھنے کا اِرادہ کرتے تو آپ کاجسم کا پینے لگتا اور دانت بجنے

لگتے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا: امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آگیا ہےاور میں نہیں جانتا کہاہے کیسےادا کروں گا۔

حضرت ِ خَلَف بن اَنُّوب رَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْه نما زمیں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کا بیااورخون بہنے لگا مگر انہیں محسوس نہ ہوا یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اورخون آلود کیڑا دھویا، پوچھا گیا: آپ کو جانور نے کا ٹ لیا اورخون بھی بہا مگر آپ کو موس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا: اسے کیسے محسوس ہوگا جوال کے دو اللہ دو اللہ مناصل کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے پنچے بل صراط ہو۔

حضرت عمروبن ذرر خسمة الله عَليُه جليل القدر عابداور زامد تقى، ان كے ہاتھ ميں ايك ايباز فم پڑگيا كه اَطِبًاء نے كہا: اس ہاتھ كوكا شاپڑے گا۔ آپ نے كہا: كاٹ دو، اَطِبًاء نے كہا: آپ كورسيوں سے جکڑے بغير ايبا كرنا ناممكن ہے، آپ نے كہا: ایبانه كرو بلكه جب ميں نماز شروع كروں، تب كاٹ لينا چنا نچہ جب آپ نے نماز شروع كى تو آپ كا ہاتھ كاٹ ليا گيا مگر آپ كومسوس بھى نه ہوا۔

☆.....☆.....☆

<sup>1 .....</sup>المعجم الكبير ، ١٥١/٨ ، الحديث ٢٦٥٦

### ابط

## ﴿ اَمُرِ بِالْمَعُرُوفَ وَنَهْى عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

## (نیکی کرنے اور برائی سے بیخے کا حکم)

حضرت اَنس بن ما لک رَضِیَ اللهُ عَنه کہتے ہیں: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید با دل پیدا کرتا ہے، پھراس با دل کو بحرحت سے اِستِفادہ کرنے کا تھم ملتا ہے، اس کے بعدا سے بعدا سے برسنے کا تھم ملتا ہے، اس کا جوقطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے الله تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے اور جوقطرہ کسی کا فر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ (1)

فرمانِ الهي ہے:

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ (2)

حضرت کلبی دَ حُمَهُ اللهِ عَلَيْه کا قول ہے کہ اس آیت میں امتِ محمد صَلَّى الله علیه وسلَّم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے اور امت اسلامی عَلَی الاِطلاق تمام اُمَمُ ہے بہتر ہے اور دیگر امتوں کی بہنست اس کی ابتداء وانتہاء دونوں بہتر ہیں اگر چہذاتی طور پر پچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی ما لکتھیں جیسے صحابہ کرام دِحُوانُ اللهِ عَلَیِهِمُ اَجْمَعِیْنَ کے متعلق احادیث موجود ہیں۔

اُخْدِجَتْ كامعنى ہے: جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لئے متاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا۔ فرمانِ باری ہے: ' تَا مُرُوْنَ بِالْمَعَرُ وَفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَتُوْ مِنُوْنَ بِاللّٰهِ '' جمله مُتا زِفَه ہے، اس

....**①** 

2 .....تر جمهٔ کنز الایمان بتم بهتر جوان سب امتول میں جولوگوں میں طاہر ہوئیں ، بھلائی کا حکم دیتے ہواور برائی ہے نع کرتے ہواور الله برایمان رکھتے ہو۔ (پ ۱۰۶ کا عمران: ۱۱۰) میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لئے ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں، برائی سے رو کتے ہیں اور الله پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ اس رائے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی، وہ کا فروں سے جہاد کرتے ہیں تا کہ وہ اسلام لے آئیں، اس لئے انہیں غیروں پرتر جیجے دی گئی، فرمانِ نبوی ہے: ''بہترین انسان وہ ہے جولوگوں کو نفع پہنچا تا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جولوگوں کو نقصان پہنچا تا ہے۔ (1)

" تُوَّمِنُونَ بِاللهِ "وهالله كى توحيدى تصديق كرتے بيں اوراس پر ثابت قدم رہتے بيں اور مُحرصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى نبوت كا قرار كرتے بيں اوراك كونيس مانا، اس كى نبوت كا قرار كرتے بيں كيونكه جس نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى نبوت كونه مانا، اس نے الله تعالى كونيس مانا، اس لئے كه وه حضور كوعطاكر وه مجز هبيان آيات كوالله كى طرف سينہيں سمجھتا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: تم میں سے جوکوئی کسی برائی کودیکھے اسے جائے کہ توت بازو سے مٹادے اگراس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں بُر اسمجھے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ''(2) یعنی بیا بیمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔

بعض نے بیکہاہے: ہاتھوں سے برائی کاختم کرنا حاکموں کے لئے ، زبان سے برائی کےخلاف جہاد کرناعلاء کے لئے اور دل میں بُر آسجھناعوام کے لئے ہے۔

بعض کا قول ہے: جو شخص جس قوت کا مالک ہوا ہے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی جا ہے اور برائی کو مٹانا چاہئے ۔ فرمانِ الہی ہے:

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْدِيِّوَالتَّقُوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْاعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ (3)

یہاں" تعکاوَنُوْا" سے مرادنیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کوآسان کرنااور شروفسادکو حسبِ طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

<sup>•</sup> الحديث ١٤٧ ع. الحديث ١٤٧ ع. الحديث ١٤٧ م. الخرو السادس عشر، الحديث ١٤٧ ع. الحرو السادس عشر، الحديث ١٤١ ع. الموطاء لامام مالك ، ٤/٢ ع ، الحديث ١٧١٩

<sup>2 ....</sup>مسلم ، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن ...الخ، ص ٤٤، الحديث ٧٨ ـ (٤٩)

الایمان: اورنیکی اور پر بیزگاری پرایک دوسرے کی مدوکرواور گناه اورزیا دتی پر باجم مدوندو (ب۲ مالمائدة:۲)

ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا: جس نے کسی خلاف سِنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیاالله تعالی اس کے دل کوایمان واطمینان سے بھردے گا اور جوایشے خص کی تو بین (۱) کرتا ہے الله تعالی اسے قیامت کے دن بے خوف کردے گا اور جس نے نیکی کا تھم دیا اور برائیوں سے روکاوہ زمین پرالله تعالی ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا خلیفہ ہے۔ (2)

حضرتِ حذیفه رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے : عنقریب ایک ایباوقت آنے والا ہے کہ لوگوں کونیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے ، گدھے کالاشہ زیادہ پسندیدہ ہوگا۔

حضرت موسی عَلَیْهِ السَّلام نے عرض کیا: اے ربّ! اس شخص کا''بدلہ'' کیا ہوگا جس (3) نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا؟ ربّ نے فر مایا: اس کے ہرکلمہ کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور میری رحمت کواسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔

حدیث قدس ہے: رب تعالی فرما تا ہے: اے انسان! اس جیسا نہ بن جوتو بہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگرا ہے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگرخو ذہیں رُکتا۔ (4)

# اخیرزمانے کے بارے میں حضور کاارشاد کم

اس جگدایک حدیث بیان کرنامناسب ہے، حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حفزت علی رَضِیَ اللهُ عَنْه فَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ

- الله عليه وَسَلْم كَاتُو بِين خُوصَ ہے جو نئے ندہب كابانى يا پيروہو،حضور صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم كَاتُو بِين خُود كرے يا تو بين كر نيوالوں كا پيروہوء اسى طرح ديگر گراہيوں كابانى ہو يا پيروہو۔
- 2 ..... يكام علماء اورائل علم كام جائل كاتبيل ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق ... الخ، قسم الاقوال ... الخ، ٢٨/٢ الجزء الثالث، الحديث ٩٦/٢ و و فردوس الاخبار ، ٢٩٨/٢ و و فردوس الاخبار ، ٢٩٨/٢ و الحديث ٣١٨/١ و الحديث ٣٢٤٣
  - سسكنز العمال، كتاب المواعظ والرقائق...الخ، قسم الاقوال...الخ، ٨٦/٨، الجزء السادس عشر، الحديث: ٢٢٢٢ ع ٤ و فيه هذا قول على رضى الله عنه

کرنابہت مشکل ہے، پھر حدیث بیان فرمائی: میں نے حضورانور صَلَّی الله علیه وسلَّم کو بیفرماتے ہوئے سُنا ہے کہ اخیر زمانے میں نوعمراور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت (1) نکلے گی، باتیں بظاہرا چھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے طق سے نیخ ہیں اتر سے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پاناقتل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے لئے بڑا اجروثواب ہے۔ (2) (بعدی ، ج ۲ ، ص ۲۲ )

### ر مومن کے لئے ضروری ہے کہ دوسرول کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کر ہے گیا۔ کیر

فرمانِ نبوی ہے کہ میں نے معراح کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے سے، میں نے جبریل سے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بی آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا تھم کرتے ہیں گراپے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ (3) فرمانِ الہی ہے:

کیاتم نیکی کالوگوں کو تھم ویتے ہواورا پنے آپ کو بھلاتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہوکیاتم عقل نہیں رکھتے۔ ٱتَاؙمُوُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَ تَنْسُوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمُ تَتْلُونَ الْكِتْبَ ۖ ٱ فَلا تَعْقِلُونَ ۞ (4)

لېذامومنوں كيلئے ضرورى ہے كەوە نيكى كاحكم ديں برائيوں سے روكيس مگراپنے آپ كوبھى نەبھولىں جىيسا كەفر مانِ الهى ہے:

مومن مر داورمون عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز اداکرتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُبَعْضٍ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

يُقِيمُونَ الصَّلوةَ (<sup>5)</sup>

- ں ....ایسی جماعت سے بچناچاہئے جن کی نشانی ناسمجھلوگ اوران کے ہمراہ نو جوان بھی ہوں گے اور تبلیغ کے نام پرگشت کرتے ہوں گے ،اس جماعت کی علامہ ارشد القاور کی (رَحْمَهُ اللهِ عَلیْهِ) نے اپنی کتاب " تبلیغی جماعت "کے آخر میں ۵احدیثوں کی روشنی میں نشاند ہی فر مائی ہے۔
  - 2 ..... بخارى، كتاب استتابة المرتدين...الخ ، باب قتل الخوارج...الخ، ٢٨٠/٤ الحديث ٢٩٣٠
    - 3 ..... مسند امام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالك بن النضر، ٢٦١/٤، الحديث ١٣٤٢٠
  - ستر جمهٔ کنز الایمان : کیالوگول کو بھلائی کا تھم دیتے ہواورا پنی جانوں کو بھولتے ہوحالانکہ تم کتاب پڑھتے ہوتو کیا تمہیں عقل نہیں۔ (ب ۱ مالبقرۃ: ٤٤)
  - 5 .....تو جمهٔ محنز الایمان :اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا تھم دیں اور برائی ہے نئے کریں اورنماز قائم کھیں۔(پ ۱۰ التوبة: ۷)

اس آیت میں الله نے مومنوں کی بیصفت بیان کی وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں۔اب جو نیکی کا تھم دینا بند کردےوہ اس مدوح جماعت میں سے نہیں ہیں اور الله و تعالی نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا چنانچے فرمانِ الٰہی ہے:

### كَانُوْالاَيَتَنَاهَوْنَعَنْمُّنْكَرٍ فَعَلُوْلًا لَبِئْسَمَا كَانُوْايَفْعَلُوْنَ ۞

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه سے مروی ہے انہوں نے کہا: نیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا نہیں توالله تعالیٰ تم پراییا حاکم مقرر کردیگا جو تمہارے بزرگوں کا احتر امنہیں کرے گا بتہارے بچوں پر حمٰہیں کرے گا بتہارے بوٹ سے ملزان کی مدونہیں کی جائیگی اور وہ بخشش بڑے بلائیں گے لیکن انکی بات نہیں مانی جائے گی ، وہ مدد گار طلب کریں گے مگران کی مدونہیں کی جائیگی اور وہ بخشش طلب کریں گے مگرانہیں نہیں بخشا جائے گا۔ (2)

ام المؤمنين حضرتِ عائشه رَضِى اللهُ عَنها سے مروی ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفر مايا: الله تعالى نے قربه والوں پر عذاب بھیجا، ان میں استی ہزارا یسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کئے تھے، پوچھا گیا: یہ کسے ہوا؟ آپ نے فرمایا: وہالله کے لئے (الله کی نافرمانی کے سلسلہ میں) کسی کو بُر انہیں سجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے دو کتے تھے۔ (3)

# ز بین پر شهداء ہے بلندمر تبه مجاہدین

حضرتِ اَبُووْ رَغِفَّارِی رَضِیَ اللَّهُ عَنُه کہتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکرصدیق رَضِیَ اللَّهُ عَنُه نے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِن رَغِفَّارِی رَضِیَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ مِن رَبِين سِے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: ہاں اے ابو بکر! اللّه کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں ، زمین پر چلتے پھرتے ہیں ، رزق پاتے ہیں اللّه تعالیٰ ملائکه میں الله تعالیٰ ملائکه میں ان پر فخر کرتا ہے ، ان کے لئے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی (صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) کے لئے سنوارا گیا۔

- .....ترجمهٔ كنز الايمان: آليس ميل ايك دوسر كوندروكة ، ضرور بهت بى برُ ے كام كرتے تھے ـ (ب٢، المائدة: ٧٩)
  - 2 .....الكشف والبيان ، ١٢٣/٣ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ،٢٤٨/٣
- ٣٢١/٦ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٢٠١/٦ ٢٥ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٢٢١/٦

صدیقِ اکبر دَضِیَ اللهٔ عَنُه نے پوچھاحضوروہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایاوہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے رو کئے والے، الله کے لئے محبت کرنے والے ہیں۔

پھرفر مایا: مجھے اس ذات کی قسم! جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شُہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپرایک بالا خانے میں ہوگا ہر بالا خانے کے تین درواز ہے ہوں گے، یا قوت اور سبز زُمُرُّد کے، ہر درواز بے پر روشنی ہوگی۔ تین سو پاکدامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی، جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گی: تمہیں وہ دن یا دہے جبتم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور بُر ائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی: آ بے کو وہ جگہ یا دہے جہال آ ب نے نھی عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا؟ (1)

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ عَلیْہِ السَّلام سے فر مایا : تم نے بھی میرے لئے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ عَلیْهِ السَّلام نے عرض کیا: یااللہ ! میں نے تیرے لئے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیئے، تیرے آ گے جدے کئے، تیری حدی، تیری کتاب کویڑ ھااور تیراذ کرکرتار ہا۔

رب تعالیٰ نے فرمایا: اےموی ٰ! نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لئے ڈھال، صدقہ تیرے لئے سایہ ہیج تیرے لئے جنت میں حوروقصور اور میراذکر تیرانور ہے۔ بتا تونے میرے لئے کئے جنت میں حوروقصور اور میراذکر تیرانور ہے۔ بتا تونے میرے لئے کیاعمل کیا ہے؟

موک عَلَيْهِ السَّلَام فِي عَرض كَى: الصربِ ذوالجلال! مجھے بتا! وه كونساعمل ہے جوہيں تيرے لئے كروں؟ رب نے فر مايا: تو نے بھی ميرى وجہ ہے بھی كى سے دشتنی ركھی؟ تب موک عَلَيْهِ السَّلَام سمجھ كَن كَان اللّه كے لئے مجت اور اللّه كے لئے دشتنی (2) ركھنا ہے۔

حضرت ابوعُبَيده بن الجَرَّاح رَضِى اللهُ عَنُه كہتے ہيں: ميں نے سركار رسالت مآب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بوچھا: يارسول الله! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) الله كى بارگاه ميں كون سے شہيدكى زياده عزت ہے؟ آپ نے فرمايا: وہ جوان جو ظالم حاكم كے سامنے گيا اور اسے نيكى كاحكم ديا اور برائى سے روكا اور اسى پاداش ميں اسے تل كرديا گيا اور اگر اسے تل نہيں كيا

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، ٢/٢ ٣٨ و طبقات الشافية الكبرى، ٦/١٦

<sup>2 .....</sup>الله اوراس کے حبیب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کے دوست سے دوستی اوران کے گستاخ سے دشخی بہترین عمل ہے۔

گیا تووہ جب تک زندہ رہے گااس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

حضرتِ حسن بھری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کہتے ہیں ؛ حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میری امت میں سب سے افضل شہید و شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے تل کر دیا گیا، ایسے شہید کا ٹھکا نہ جنت میں حضرتِ جمزہ اور حضرتِ جعفر دَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا کے درمیان ہوگا۔ (2)

الله تعالی نے حضرتِ یُوشَع بن بُون عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی که میں تنہاری امت کے جیالیس ہزار نیکوں اور ساٹھ ہزار بُروں کو ہلاک کر نیوالا ہوں ۔حضرت یُوشَع عَلیْهِ السَّلام نے عرض کی: نیکوں کا کیا قصور ہے؟ ربّ نے فر مایا: انہوں نے میرے دشمنوں کودشمن نہیں شمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے۔

حضرت اَنس دَضِیَ اللهُ عَنهُ کہتے ہیں ہم نے کہا: یارسول الله! کیا ہمیں نیکی کا ،اس وقت حکم کرنا چاہئے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں اور برائیوں سے کنارہ کش ہوجا کیں؟ طور پر نیکیوں پر عمل کریں اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہئے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہوجا کیں؟ حضور صَلَی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَم نے فرمایا: تم نیکیوں کا حکم دیتے رہوا گرچہتم مکمل طور پر عمل نہ کرسکوتم برائیوں سے روکتے رہوا اگرچہتم بتام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہوسکے ہو۔ (3)

ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کونصیحت کی کہ جبتم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہئے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے تو اب کی اُمیدر کھے کیونکہ جو شخص الله پر اِعتماد کرتا ہے وہ بھی تکالیف میں مبتلانہیں ہوتا۔

\$....\$....\$....\$

۱۱۰/۶، الحديث ۱۲۸۵ و مسند الشاميين للطبراني، ۲۵۲/۵، الحديث ۳۵٤۱ و بريقة محمودية في
 شرح طريقة محمدية ۳، ۲۵۰/۲

<sup>2 ....</sup>جامع الاحاديث، ٢٧/٢، الحديث ٣٩٤١، ملخصًا

<sup>3 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/٧٧، الحديث ٦٦٢٨

## اب 10)

# عداوتِ شيطان ۗ

ہرمومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عُلَا اور صُلَحا ہے محبت رکھے، اُن کی محفلوں میں بیٹھتار ہے، جو پچھنہ جانتا ہووہ اُن سے بوچھتار ہے، اُن کی نصَّائِ سے بہَراَ ندوز ہوتار ہے برے کا موں سے گریزاں رہے اور شیطان کواپنادشن سمجھے جبیبا کہ فرمانِ الٰہی ہے:

بِشِك شيطان تمهاراد ثمن ہےاسے دشمن ہی بناؤ (یعنیالله کی

إِنَّ الشَّيْظِنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُ وَلَا عَدُوًّا اللَّهِ (1)

عبادت کرکے)۔

یعنی الله تعالیٰ کی عبادت کر کے اس ہے دشمنی رکھواور الله تعالیٰ کی نافر مانی میں اس کی پیروی نہ کر واور صدقِ دل سے ہمیشہ اپنے عقائد واعمال کا اس سے تحفظ کرو، جبتم کوئی کام کروتو اچھی طرح سمجھلو کیونکہ بسا اُوقات اَعمال میں ریا داخل ہوجا تا ہے اور برائیاں اچھی نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا اس کے خلاف الله سے مدوطلب کرتے رہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود دَضِى الله عَنه كہتے ہيں :حضور صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فر مایا: بدالله كاراستہ ہے، پھر آپ نے اُس لکیر کے دائیں بائیں پچھاور لکیریں کھینچیں اور فر مایا: بیشیطان کے راستے ہیں جن کے لئے وہ لوگوں کو بلاتار ہتا ہے اور آپ نے بیر آپئر بمہ تلاوت کی :

وَ أَنَّ هٰذَاصِرَاطِى مُسْتَقِيبًا فَالتَّبِعُولُا أَوَلاتَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه

حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ہمارے لئے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا (تا کہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں)۔

- ۱۰۰۰۰ ترجمه کنز الایمان: بشک شیطان تبهارادشمن ب، توتم بھی اے دشمن سمجھو۔ (پ۲۲، فاطر: ۲)
- استوجمهٔ کنزالایمان: اور بیکدیه بیم اسیدهاراسته تواس پرچلواوراً وررایس نه چلوکتهبیس اس کی راه سے جدا کردیں گی۔

(پ٨،الانعام:٥٠١) .....مسند احمد ، مسند عبدالله بن مسعود، ١٣٢/٢ ، الحديث ١٤٢



حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مع مروى بي كه بني اسرائيل كايك زام كوشيطان نے راوراست سے ہٹانے كے لئے بیرحال چلی کہانیک لڑکی کو ببیٹ کی بیاری میں مبتلا کر دیا اوراس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہاس بیاری کاعلاج زاہد کے سواکہیں بھی ممکن نہیں ہے چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے مگراس نے لڑکی کواینے ساتھ رکھنے ے اٹکار کردیالیکن ان کی بار بار کی گزارشات براس کا دل پسیج گیااوراس نے لڑکی کوعلاج کے لئے اپنے پاس تھہرالیا، جب بھی وہلڑ کی زاہد کے پاس جاتی ،شیطان اے انتہائی خوش نماانداز میں پیش کرتا یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگم گاگئے اوراس نےلڑی ہے مباشرت کی جس ہےلڑ کی کوحمل رہ گیا۔اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ بیتو بہت بُری بات ہوئی ،میرے زہدوا تقاء برحرف آگیا لہذاائے آل کرے دفن کر دینا چاہئے ، جب اس کے گھر والے یو چھنے کو آئیں گے تو کہدونگاوہ مرگئ ہے چنانچے شیطان کے بہکاوے میں آ کرزاہد نے اس لڑکی گوتل کر کے فن کردیا،ادھرلڑ کی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے بیرخیال ڈال دیا کہاہے زاہد نے قتل کر کے دفن کردیالہذاوہ زاہد کے پاس آئے اورلڑ کی کے متعلق یو چھ کچھ کی ، زاہد نے کہا: وہ مرگئ ہے کیکن ان لوگوں نے اپنے وسوے کے مطابق زاہد برسختی کی اور اس سےاقر ارکرالیا کہاس نےلڑ کی گوتل کیا ہے،انہوں نے اسے پکڑلیااور قصاص میں قتل کرنے لگے۔تب شیطان ظاہر موااورزامدے بولا: میں نے اسے بیٹ کی بیاری میں مبتلا کیا تھااور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا،اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچالوں گا۔زامدنے یو چھا: کیا کروں؟ شیطان بولا: مجھے دو تجدیے کر لے، چنانچہ زامد نے جان بچانے کے لئے شیطان کو بحدہ کرلیا،اب شیطان پیکہتا ہواوہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل ہے بَرِی ہوں ،جبیبا کے فرمانِ الٰہی ہے کہ

شیطان کی طرح جس نے انسان ہے کہا کفر کر جب اس نے کفرکیا تو شیطان نے کہامیں تجھے سے بری ہوں۔ كَمَثَل الشَّيْطُن إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنْ ۚ فَلَبَّا گَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ <sup>(1)</sup>

**1**.....تو جمه کنز الایمان: شیطان کی کہاوت جب اس نے آ دمی ہے کہا کفر کر چھر جب اس نے کفر کرلیا بولا میں تجھ سے الگ ہول۔ (ب۸۰،الحشر: ۲۱٪) .....شعب الايمان ، الباب السابع والثلاثون...الخ، باب في تحريم الفروج ، ٢٧٢/٤، الحديث ٩٤٤٥ والدرالمنثور، ب ۲۸، الحشر، تحت الاية ٥١، ١١٨/٨ بتغير قليل



شیطان نے امامِ شافعی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه سے پوچھا: تیرااس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے جاہا پیدا

کیا اور جو جاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعدوہ مجھے جا ہے تو جنت میں بھیج دے اور جا ہے تو جہنم میں بھیج دے ، کیا ایسا کرنے

والاعادل ہے یا ظالم؟ امامِ شافعی دَحمَهُ اللهِ عَلیْه نے کچھتو قف کے بعد جواب دیا: اے شخص! اگر اس نے تخفے تیری منشا

کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے اور اگر اس نے تخفے اپنے اراد ہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے

جوکرے، شیطان شرم سے پانی پانی ہوگیا اور کہنے لگا: یہی سوال کر کے میں نے ستر ہزار عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے عار میں دھیل دیا ہے۔

## ﴿ إِنَّهَا فِي قَلْبِ الكِ قَلْعِهِ ﴾

انسانی قلب کی مثال ایک قلع جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے جوقلعہ پرحملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے قلعہ کی حفاظت درواز وں کو ہند کئے بغیراور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے اور بیفریضہ وہی سرانجام دے سکتا ہے جوان راستوں سے اچھی طرح واقف ہولہذا دل کو شیطانی وساوس کی بلغار سے محفوظ رکھنا ہر مخفلند کے لئے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرضِ عین ہے چونکہ شیطان کی بلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے، جب تک اس کی تمام گزرگا ہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے اور بیگزرگا ہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہوتی ہیں جیسے غصہ اور شہوت کیونکہ غصہ عقل کوختم کردیتا ہے لہذا جب عقل ماند پڑجاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پرز بردست حملہ کردیتا ہے، جو نہی انسان غضبنا ک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔

ایک بندۂ خدانے شیطان سے پوچھا: یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پالیتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔

شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حص اور حسد کا بھی ہے کیونکہ حص انسان کو اندھااور بہرہ کردیتی ہے لہذا شیطان اس فرصت کوغنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حریص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلاجا تا ہے۔

## المحر میں شیطان کی سواری کی

روایت ہے کہ جب حضرتِ نوح عَلَیْہ السَّلام نے بحکم خداوندی پہلے ہرجنس کا ایک ایک جوڑ اکشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کود کھی کر پوچھا تہہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھوں کے دلوں پر قبضہ کرلوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔

حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا: اے اللّٰه کے دشمن! اے ملعون! نکل جا! اللّٰیس بولا: اے نوح! پانچ چیزیں الیی ہیں جن سے میں لوگوں کو گراہی میں ڈالتا ہوں ، تین تہ ہیں بتلاؤں گا اور دونہیں بتلاؤں گا۔اللّٰه تعالیٰ نے حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام کی طرف وی کی ، آپ کہیں کہ مجھے تین ہے آگاہی کی ضرورت نہیں تو مجھے صرف وہی دو بتلادے۔شیطان بولا وہ دوالی ہیں جو مجھے بھی جھوٹا نہیں کرتیں اور نہ ہی بھی ناکام لوٹا تی ہیں اور انہیں سے میں لوگوں کو تاہی کے دہانے پرلاکھڑا کرتا ہوں۔ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حص ہے ، اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں اور حص کے باعث آدم عَلَيْهِ السَّلام کو مُمنوعہ چیزی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرز و پوری ہوگئی۔

شیطان کا ایک راسته انسان کا پیٹ بھرا ہونا ہے اگر چہوہ رز قِ حلال سے ہی بھرا گیا ہو کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو برا گیختہ کرتا ہے اور شیطان کا بہی ہتھیا رہے۔

## مرکز کھانا بھی انسان کوشیطان کے پھندے میں پھنسا تاہے کے کہا کہ بھنسا تاہے کی انسان کوشیطان کے پھندے میں پھنسا تاہے کے

روایت ہے کہ حضرتِ بیکی علیٰہِ السَّلام نے ایک مرتبہ شیطان کود یکھاوہ بہت سے بیصند ہا تھائے ہوئے تھا آپ نے پوچھا: یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا: یہ وہ بیصند ہے ہیں جن سے میں انسان کو بیانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا: کبھی مجھ پر بھی تو نے بیصندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا: آپ جب بھی سیر ہوکر کھالیتے ہیں میں آپ کو ذکر ونماز سے مست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا: اور کچھ؟ کہا: بس! تب آپ نے تشم کھائی کہ میں آئندہ بھی سیر ہوکر نہیں کھاؤں گا، شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو شیحت نہیں کروں گا۔ (1)

1 ..... شعب الايمان ، التاسع والثلاثون . . . الخ ، الفصل الثاني في ذم كثرة الاكل ، ١/٥ ، الحديث ٥٧٠ (بتغير قليل)

شیطان کا ایک راسته مال و متاع و نیا پرفَریفتگی ہے کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیز وں کی طرف مائل و کھتا ہے تو آنہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تغمیر، سَقَف و دَروبام کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سوار یوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہِ خدا پر داپسی دشوار ہوجاتی ہے کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھا تا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آجا تا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے اور خواہشات کی تعمیل کرتے ہوئے اس نا پائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ (مَعُونُ ذُبِاللّٰہ)

شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے، حضرتِ صَفُوان بن سُکیم رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں که شیطان حضرت عبدالله بن خظله رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کے سامنے آیا اور کہنے لگا: میں تم کوایک بات بتا تا ہوں ،اسے یا در کھنا انہوں نے کہا: مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، شیطان نے کہا: تم سنوتو سہی! اگراچھی بات ہوتو یا در کھنا ور نہ چھوڑ دینا، بات بیہ ہے کہ الله تعالی کے سواکسی انسان سے اپنی آرز ووک کا سوال نہ کرنا اور بیدد کھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ میں غصہ کی حالت میں ہی انسان پر قابو یا تا ہوں۔

شیطان کا ایک راسته ثابت قدمی کا انسان میں فقد ان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان ہے، فر مانِ نبوی ہے: جلد بازی شیطانی فعل ہے اور تخل اور بُرْد باری الله کا عطیہ ہے۔ (1)

جلد بازی میں انسان کوشیطان ایسے طریقے ہے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی ولا دت ہوئی توشیطان کے تمام شاگر داس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے: آج تمام بت سَرَنگوں ہوگئے ہیں ، شیطان نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم حادث دونما ہوا ہے، تم یہیں گھر و میں معلوم کرتا ہوں ، چنا نچہ اس نے مشرق ومغرب کا چکرلگایا مگر پچھ بھی پتہ نہ چلا ، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی جائے ولا دت پر پہنچا اور یہ دیکھر کے ران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کو گھیر ہے ہوئے ہیں ، وہ واپس ایپ شاگر دوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گذشتہ شب ایک نبی کی ولا دت ہوئی ہے ، میں ہر بچہ کی ولا دت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوالہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہوجا نیگی اس لئے اب انسان پر جلد بازی

1 .....شعب الايمان ، الثالث والثلاثون ... الخ ، ٤/٩٨ ، الحديث ٤٣٦٧

اورلا بروائی کےوقت حملہ کرو(ان ہتھیاروں سے کاملو)۔

ایک راستہ زراورز مین کا ہے کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زائد ہووہ شیطان کامُسکُن بن جاتی ہے۔حضر سے عَاجِت اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسِلَ اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم وَسِلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلَم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَسِلَم اللّٰہ عَلَیْہِ وَسُلَم اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ اللّٰہ وَاللّٰہ وَسُرِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَسُلِم اللّٰہ اللّٰہ

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام ایک دن پھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا،اس نے کہا:ا ہے میسیٰ! (عَلَیْهِ السَّلام) تم نے دنیا کوم غوب سمجھا ہے؟ عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام نے اسے پکڑلیا اوراس کی گُدی میں مُگا رسید کر کے فرمایا: پیدلے جا، پہتیرے لئے دنیا ہے۔

ایک راستہ فقر وفاقہ کا ڈراور بخیلی ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کوراہ خدامیں خرج کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال ودولت جامل ودولت جمع کرنے اور عذا ب الیم کی دعوت دیتی ہیں ۔ بخل کاسب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال ودولت حاصل کرنے کے لئے بازاروں کے چیر لگا تار ہتا ہے جو کہ شیطان کی آ ماجگا ہیں ہیں (شیطان انہی جگہوں پر گھات لگا کے بیٹیا ہوتا ہے)۔

ایک راسته مذہب سے نفرت،خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض وحسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے اور بیرچیز خواہ وہ عابد ہویا فاسق سب کو ہلاک کردیتی ہے۔حضرتِ حسن دَضِیَ اللّٰه عَنهُ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا: میں نے امتِ محمد صَلّٰی اللّٰہ عَلَهُ وَسَلّٰہ کُوگنا ہوں کی بھول بھیلیوں میں بھٹکا یا گرانہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی،

تب میں انہیں ایسے گنا ہوں کی طرف لے گیا جن کے لئے وہ بھی استغفار نہیں کرتے اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں اور ملعون کی بیہ بات حقیقتاً صداقت پر بہنی ہے کیونکہ عام طور پرلوگ بینیں سمجھ سکتے کہ بیخواہشات ہی اصل میں گنا ہوں کی طرف راغب کرتی ہیں لہذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔

ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے لہذااس سے اور بد بختوں کی تہتوں سے بچنا چاہئے ،اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کودیکھیں جولوگوں کے عیب ڈھونڈھتا ہے اور بدگمانیاں پھیلا تا ہے توسمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بدباطن ہے اور بدامراس کی بدباطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کردے اور اللّٰہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔

# ارالندوه میں شیطان کا قریش کومشوره

ابن آخلی دَخمةُ اللهِ عَلَيْه کی روایت ہے کہ جب قریشِ مکہ نے حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کے صحابہ کرام (دِحْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ مَ اَجْمَعِينَ ) کو ہجرت کرتے اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو اُنہیں بیخطرہ لاحق ہوا کہ ہمیں حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بھی ہجرت نہ کرجائیں اور وہاں ایک زبر دست جماعت اپنی جمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں چنانچہ بیلوگ وَ ارُّ التَّدُوَ ہُمیں جُع ہوئے ، وَ ارُّ التَّدُو ہُصی بن کلاب کا مکان تھا یہ وَ ارُّ التَّدُوَ ہُمیں جا لاتا تھا کہ یہاں قریش ایخ ہمام اہم امور سرانجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے ، اس وَ ارُ التَّدُوَ ہُمیں چالیس سالہ قریش کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عرقریش واض بہم امور سرانجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے ، اس وَ ارُ التَّدُوَ ہُمیں چالیس سالہ قریش کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریش واض بیں ہوسکتا تھا۔

یسب لوگ ابوجہل کے ساتھ ہفتہ کے روز جمع ہوئے اس لئے ہفتہ کو دھو کے اور فریب کا دن کہا گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریکِ مشاورت ہوتا تھا، اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریشِ ملّہ دارالندوہ کے ساتھ ابلیس بھی شریکِ مشاورت ہوتا تھا، اس ملعون کے شامل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ طیلسان کے دروازہ پر پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باوقار بوڑھا کھر قراسا کمبل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ طیلسان کی ریشی چا دراوڑھے ہوئے تھا، انہوں نے بوچھا: آپ کون ہیں؟ کہنے لگا: میں شُخِ نجدی ہوں ، تم نے جوارادہ کیا ہے میں نے دہ سُن لیا ہے اور میں اس لئے آیا کہ تمہاری گفتگوسنوں اور مشورے اور شیح تیں کروں۔

چنانچہ بیسب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ مو آ دمی تصاور دوسری روایت

میں ہے کہ پندرہ آ دمی تھے۔ابوالبختر کی (جوغزوہ بدر کے دن مارا گیاتھا) نے مشورہ دیا جمہ صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَم کولو ہے کے ایک قلعہ میں بند کر دواوراس وقت کا انتظار کروجب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہوجائے۔ شُخِ نجدی نے کہا: یہ بات غلط ہے، بخدا!اگرتم انہیں ہہنی درواز ہے کے بیچھے بھی بند کر دوتو وہ وہ ہاں سے نکل کراپنا اسحاب کے ہاں پہنچ جا میں گے۔ ابوالا سؤدر بیچہ بن عُروالعامری نے رائے دی کہ محمد صَلَی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَم کوجلا وطن کر دو، یہ جہاں بھی جائے ہمیں کوئی پروانہیں، بس ہمار سے شہروں میں نہ رہے۔ شُخِ نجدی نے اس رائے کومستر دکرتے ہوئے کہا: کیاتم نے محمد (صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَم ) کی انجھی با تیں، ان کی شیریں بیانی اورلوگوں کا ان پر پروانہ وار ثار ہونا نہیں دیکھا؟ اگرتم ان کوجلا وطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی، وہ کسی اور قبیلہ میں چلے جائیں گے اورا پی سحر بیانی سے لوگوں کوا پنا فرح منے جائیں گا اور وہ تہماری سب سے بڑی غلطی معملی موگی، وہ کسی اور قبیلہ میں جلے جائیں گا اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کوا پنا فریعت بنالے گا اور اپنے معتقدین کی ایک عظیم جعیت کے ساتھ تم پرغلبہ حاصل کر لے گا بتہماری میشان وشوکت حقی غلط کی طرح مٹ جائیگی اور وہ تہمارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔

ابوجہل نے کہا: میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحب حسب ونسب بہا در لیا جائے اور یہ سب مل کر یکبار گی محمد صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم پر تلواروں سے بھر پوروار کریں اوران کو قل حسب ونسب بہا در لیا جا اور بیوعبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تورہے وہ صرف دِیت لے لیس کردیں، جماری بھی جان چھوٹ جائیگی اور بنوعبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تورہے وہ صرف دِیت لے لیس کے جسے تمام قبائل باہم ادا کردیں گے، شیخ نجدی ملعون اس رائے پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا: اب ہوئی بات!

چنانچ متفقه طور پربیرائے مان کی گی اورسب لوگ گھروں کوچل دیئے ،ادھر حضرت جبریل عَلَیْہِ السَّلام حضور صَلَی اللّه عَلیْهِ وَسَلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللّه کے نبی! آ باس بستر پر استر احت ندفر ما کیں جس پر آ ب ہمیشہ آ رام فر ماتے ہیں۔ جبرات ہوئی تو قریش کے جوان کا شانۂ نبوت کے گردمنڈ لانے گئے اور اس وقت کا انتظار کرنے گئے کہ آ ب باہر آ کیں اوروہ یک بارگی حملہ کردیں ،حضور صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم نے حضرت عِلی دَضِی اللّه عَنْهُ کو ایک بستر پر اس شب سُلا یا اور ان پر سبزر مگ کی ایک جا درڈ ال دی جو بعد میں حضرت علی دَضِی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی حفاظت کی براوڑ ھا کرتے تھے۔حضرت علی دَضِی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی حفاظت کی براوڑ ھا کرتے تھے۔حضرت علی حَرْمَ وَسَلّم کی حفاظت کی براوڑ ھا کرتے تھے۔حضرت علی حَرْمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی حفاظت کی براوڑ ھا کرتے تھے۔حضرت علی حَرْمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی حفاظت کی براوڑ ھا کرتے حضرت علی حَرْمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی اللّه عَلْه عِنْهُ بِهِ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کی حفاظت کی ایک عناطی کو جماسات کا اظہار کیا ہے:

﴿ 1 ﴾ .... میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیرِ طلق صَلَى الله عَدَيْهِ وَسَلَّم كى حفاظت كى جوالله كى زمين برسب سے بہتر ہے اورجو مرطواف

كرنے والے، فجرِ اسودكو چوہنے والے ہے بہترین ہے۔

﴿2﴾ ....رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كُوفريش مَه كفريب كا انديشه بواتوان كوربِ فُو الْمُجَلال نان كفريب سے بچاليا۔

﴿3﴾ .....اوررسولِ خدانے غاربین نہایت سکون کے ساتھ الله کی حفاظت میں رات بسر کی۔

﴿4﴾ .....جبكه مين قريش مكه كروبروسويا بهواتهااوراس طرح مين خودكواية قل وقيد بهونے برآ ماده كئے بهوئے تھا۔

(ترجمه اشعار حفرت على كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ الْكُويُمِ)

الله تعالى نے قریش کے ان نو جوانوں کواندھا کردیا اور نبی کریم صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم قریش کے جیالوں پرمٹی ڈالتے موئے، بیر آیت تلاوت کرتے ہوئے باہرنکل گئے: « فَاغْشَیْنَا مُهُمْ فَهُمْ لایٹیصِرُونَ ﴿ (1)

اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے بوچھا: یہاں کیا کررہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم محمہ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) کے منتظر ہیں ، اس نے کہا: خداکی شم ! وہ تہہار ہے ہو؟ اب جو اُنہوں نے ہوئنگل گئے ہیں اور الله تعالیٰ نے تہہیں ذلیل ورسوا کیا ہے ، اب تم یہاں کھڑے کیا کررہے ہو؟ اب جو اُنہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب تعالیٰ نے تہہیں ذلیل ورسوا کیا ہے ، اب تم یہاں کھڑے کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضر سے علی دَضِی الله عَنْهُ وَحضور صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّم کی چا در اوڑ ہے سوتا دیکھ کرایک ووسرے سے یہی کہتے رہے کہ خداکی شم! بیٹ کہ رصَلَّی الله عَنْهُ وَسَلَّم) سورہے ہیں ، یہاں تک کہ صحح ہوگئ اور حضر سے علی دَضِیَ الله عَنْهُ بستر سے اعظے ، ان کو دیکھ کریا لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے: اس شخص نے واقعی ہے کہا تھا ، اسی واقعہ پر یہ ان کو دیکھ کریا لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے: اس شخص نے واقعی ہے کہا تھا ، اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی:

اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کررہے تھے کہ وہ آپ کو سخت زخی یا قبل کر دیں۔ وَ اِذْيَهُكُمُ بِكَ الَّذِيثَ كَفَى ُوْ الْيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُكُوُكَ (2)

لا تجزعن فبعد العسر تيسر وكل شيء له وقت وتقدير وللمقدر في احوالنا نظر و فوق تدبيرنا لله تدبير

- 🗨 .....تر جمهٔ کنز الایمان: اورانهیں اوپر سے ڈھا تک دیا توانهیں کچھنیں سوجھتا۔ (پ۲۲، یس:۹)
- ستوجمهٔ کنز الایمان: اورا مے مجوب یا دکرو جب کا فرتمہار سے ساتھ مکر کرتے تھے کہتمہیں بند (قید) کرلیں یا شہید کرویں۔

(پ٩٠ الانفال: ٣٠) .... السيرة النبوية لابن هشام، هجرة الرسول، ص ١٩١ - ١٩٣ بتغير قليل

﴿1﴾ .....گهراؤنبیس، ہرمشکل کے بعد آسانی ہوتی ہےاور ہر چیز ایک وقت مقررتک رہتی ہے۔

﴿2﴾ .... مقدرہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللّٰہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔

حضرت ابن عباس دَضِى الله عَنهُمَا فِي مان بارى:

(1) وَقُلُنَّ بِّادُخِلْنِی مُلُ خَلَصِلْ قِوَّ اَخُدِجُنِی مُخْرَ بَجِصِلْ قِوَّاجُعَلْ لِیْ مِنْ لَکُنْ لُکُسُلُطْنًا نَّصِیْ وَاَ اَخُدِجُنِی مُخْرَ بَجِمِت کی اجازت مرحت فر مائی اور حضرتِ جبریل نے کی تغییر میں فر مایا ہے کہا س آیت میں اللہ و تعالیٰ نے نبی کریم کو ہجرت کی اجازت مرحت فر مائی اور حضرتِ جبریل نے آپ سے کہا کہ آپ حضرتِ ابو بکر دَحِیَ الله عَنْ کواپی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔

حاکم کی روایت ہے: حضرت علی دَضِی الله عَنه کہتے ہیں کہ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے (حضرت) جبریل سے بوچھا: میر ہے ساتھ کون ہجرت کرے؟ تو اُنہوں نے کہا: حضرت ابو بکر صدیق (2) (دَضِیَ الله عَنهُ)۔ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے حضرت علی دَضِیَ الله عَنه کو ہجرت کے متعلق بتلایا اور فرمایا: تم میرے بعدیہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کرے آنا۔ (3)

# ﴿ بِيتِ صِدِ بِينَ الْبِرِمِينِ حَضُورِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا خَلَا فَ مَعْمُولَ تَشْرِيفُ لَا تا

حضرتِ عائشہ دَضِیَ الله عَنهُ وَسِی ہے کہ ہم گھر میں بیٹے ہوئے تھے اور دو پہر کا وقت تھا، اور طبر انی نے حضرتِ اساء کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم مکہ میں دومر تبہ بی اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے ، میں نے اپنے والد ابو بکر دَضِی الله عَنهُ ہے جاکر کہا: ابا جان! نبی کریم صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم آج خلاف مِعمول چہرے پر کپڑ البیٹے تشریف لائے ہیں۔ حضرتِ ابو بکر دَضِیَ الله عَنهُ نے کہا: بخد الحضور کی اہم کام کے لئے اس وقت تشریف لائے ہیں ، حضرتِ عائشہ دَضِیَ الله عَنْه کہتی ہیں کہ حضور اجازت لے کر اندرتشریف لائے ۔ مخصور تبابو بکر دَضِیَ الله عَنْه نے جار پائی خالی کردی۔ جب حضور تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرما یا: ان دونوں کو باہر جھیج دیا جائے ۔ صدیق اکبر دَضِیَ الله عَنْه نے عرض کی: حضور ! بیا کا تشراور اساء آپ ہی کا گھر انا ہے۔ ایک

- 🕕 .....تو جمه کنز الایمان:اور یول عرض کروکداے میرے رب مجھے کچی طرح داخل کراور کچی طرح باہر لے جااور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبودے۔(پ۵۱، بنی اسرائیل ۸۰:
  - 2 .....المستدرك للحاكم، كتاب الهجرة ، باب هجرة ابي بكر...الخ،٣٨/٣،٥ الحديث ٥٣٨٠
    - السيرة النبوية لابن هشام، ص ١٩٤

روایت بیہ کے انہوں نے کہا: حضور مطمئن رہیں، بیمیری بیٹیاں ہیں حضور صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا مجھے رب دُو الْمَعَلَا عَلَیْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَیْه بی بات نے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّهُ عَنْه اللّهِ عَنْه بی بات سنتے ہی شدت ِ جذبات سے رو پڑے اور عرض کی حضور! میری ان سواریوں میں سے ایک سواری پیند فر مالیجئے۔ آپ نے فر مایا میں قیمتاً اول گا۔ (1)

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا چاہوتو ایک میرے ہاتھ نے دو۔(2) آپ نے قیمت دے کراس کے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہوجائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتداء ہو۔ حضرتِ عائشہ دَضِعَ اللّٰه عَنْها فرماتی ہیں: ہم نے جلدی جلدی جلدی سامانِ سفر درست کیا۔(3) ایک روایت ہے ہم نے حضور صَلّٰی اللّٰه عَنْها فرماتی ہیں: ہم نے جلدی جلدی سامانِ سفر باندھااور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔(4) عَلَیْهِ وَسَلّٰم اور صَد یقِ اکبر دَضِعَ اللّٰه عَنْه کے لئے بہترین سامانِ سفر باندھااور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔(4)

وَاقدى كى روايت ہے كەزادِراہ ميں ايك بھنى ہوئى بكرى تھى،حضرتِ اَساء نے اپنى كمر كاپٹا پھاڑااوراس سے تھلے كامنہ باندھ دیااس لئے حضرتِ اَساء كو'' ذات البطاقین'' کہتے ہیں۔<sup>(5)</sup>

حضرتِ عائشہ دَضِیَ اللّٰه عَنها فرماتی ہیں: حضور صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم اور حضرتِ ابو بکر صدیق دَضِی اللّٰه عَنه نے تین را تیں عایر تو رہیں گزاریں، (6) اس عارییں چونکہ تو رہن عبر منات آ کر طلم راتھا، اسی لئے اسے عایر تو رکہا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم اور صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰه عَنه رات کے وقت مکان کی پیچیلی کھڑ کی سے نکل کرغار کی طرف روانہ ہوئے تھے، راستہ میں ابوجہل آر ہاتھا گر اللّٰہ نے اسے اندھاکر دیا اور آیے خیریت سے گزرگئے۔

- المجعم المناقب الانصار، باب هجرة النبي و اصحابه ...الخ، ١/٢ ٥٥، الحديث ٢٩٠٥ ملتقاً ملخصا و المجعم الكبير، ٢٨٤ ١٠٦، الحديث ٢٨٤ بتغير
  - 2 ..... المجعم الكبير، ٢٨٤ .١٠ الحديث ٢٨٤ بتغير
  - الخ، ۲/۹۳، الحديث ۱۹۰۰ ملحصاً النبي و اصحابه ... الخ، ۹۳/۲، الحديث ۹۹، ۵۹، ملحصاً
    - 4 ..... مسند احمد ١٠٦٠، الحديث: ٢٥٦٨٤
    - 5 ..... بخارى ، كتاب الجهادو السير، باب حمل الزاد في الغزو، ٢ / ٢ . ٣ ، الحديث ٢٩٧٩ . (ملخصا)
- **⑥**.....بخاري ، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه و سلم... الخ، ٩٣/٢ ٥، الحديث ٣٩٠٥ ، ملخصاً

\_ اَساء بنت ابو بکر دَ ضِیَ اللّٰه عَنْهاکہتی ہیں' حضرتِ ابو بکریا نچ ہزار در ہم ساتھ لے کر گئے تھے۔<sup>(1)</sup>

صبح جب قریش نے حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کونه پایا تو انہوں نے مکہ کے جاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغ رسال دوڑائے، جولوگ غارِ توری طرف جارہے تھے، انہوں نے آپ کے نشانِ قدم تلاش کر لئے اور غارِ توری طرف چل برٹ کے مقار کے قریب بہنچے تو نشان ختم ہوگئے، قریش حضور کی ہجرت سے بہت خفا تھے اور انہوں نے حضور صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کو تلاش کرنے والے کے لئے سواونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ (2)

حضرتِ قاضى عياض دَّخْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ ہے مروی ہے کہ جبلِ ثبير نے حضور صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے وض کی آ ب ميری پيٹھ ہے اتر جائيں، مجھے ڈرہے کہ کہیں لوگ آ پ کوشہید نہ کردیں اور مجھے عذا ب نہ دیا جائے ، غارِ حرانے التجا کی حضور (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم) ميرے يہال تشريف لائے۔ (3)

روایت ہے کہ جونہی حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم حضرتِ الوبکر دَضِیَ الله عَنْه کی معیت میں غارِثور میں داخل ہوئے،
الله تعالیٰ نے غارے دروازے پرایک جھاڑی پیدا کردی جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا جھم خداوندی سے مکڑے نے غارے دَہانے پر جالاتن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنادیا۔ (4) بیسب پچھ کفارِ مکہ کو خداوندی سے مکڑے نے غارے دَہان کے کھا گھا کہ کوتروں کوالله تعالیٰ نے ایسی بیمثال جزادی کہ آج تک حرم میں غار کی تلاقی سے بازر کھنے کے لئے کیا گیا، ان دوج نگلی کبوتروں کوالله تعالیٰ نے ایسی بیمثال جزادی کہ آج تک حرم میں ان جینے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولا دہیں، جیسے انہوں نے الله کے نبی کی حفاظت کی تھی و یسے ہی الله تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پریابندی عائد کردی ہے۔

قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاٹھیاں اور تلواریں سنجالے چاروں طرف پھیل گئے جن میں سے پچھ غار کی طرف جانکے، انہوں نے وہاں کبوتر وں کا گھونسلا اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے غار کے دہانے پر کبوتر وں کا گھونسلا اور اس میں انڈے دیکھے ہیں، اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لامحالہ کبوتر اڑجاتے ، حضور صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اِن کی میہ باتیں میں اور سمجھ گئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مشرکین کونا کا م لوٹایا ہے، کسی نے کہا: غارمیں جا کردیکھو

السيرة النبوة لابن هشام ، باب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص ١٩٤، ١٩٥ ملتقتا والخصائص الكبرى،
 باب ما وقع في الهجرة...الخ، ٥٠/١

<sup>€....</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الرابع...الخ، فصل ومثل هذا...الخ، ٢٠٢/١

<sup>4 .....</sup>الطبقات الكبرى لابن سعد ، ذكر خروج رسول الله...الخ، ١٧٧/١

توسہی! جواب میں اُمیّہ بن خَلف نے کہا: غار میں گھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تہہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جو جالانظر
آتا ہے وہ تو محمد (صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم) کی پیدائش ہے بھی پہلے کا ہے، اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو بیجالا اور انڈیٹوٹ
جاتے۔ (1) بیحقیقت میں قوم قریش کو مقابلہ میں شکست دینے ہی بڑا مجز ہ تھا نے ور کیجے مطلوب کیسے کا میاب اور تلاش
کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مکڑی نے جبجو کا دروازہ بند کردیا اور غار کا دہانہ ایسا بن گیا کہ سراغ رسانوں کے قدم
لڑکھڑ اگئے اور ناکا م واپس لوٹے اور مکڑی کولاز وال سعادت میسر آئی ، ابن نقیب نے خوب کہا ہے: (اشعار)
﴿ 1 ﴾ ..... ریشم کے کیڑوں نے ایساریشم بنا جوسن میں بکتا ہے۔

﴿2﴾ ..... مُرَمَرُی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اسلئے کہ اس نے غارِ تور میں حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم میں حضرتِ اِنْ الله عَنْه مِن حضرتِ اِنْ الله عَنْه نے فر مایا: جب ہم غارمیں بخاری و مسلم میں حضرتِ اِنْس دَضِیَ الله عَنْه سے مروی ہے: حضرتِ ابو بکر دَضِیَ الله عَنْه نے فر مایا: جب ہم غارمیں

تھے میں نے رسول اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے عرض كى :حضور!اگريا پنے قدموں كى طرف ديكھيں تو يقيناً جميں ديكھ

لیں گے۔ آپ نے فرمایا:ابو بکر!تمہاراان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خداہے۔ <sup>(2)</sup>

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّٰه عَنْهُ نے بیخد شدخلا ہر کیا تو آپ نے فرمایا: اگر بیہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے،صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰه عَنْهُ نے غاریمی نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک بحرِ ناپیدا کنار بہدر ہاتھا اور اس غار کے دروازہ پرایک شتی بندھی ہوئی تھی۔ (3)

### 

حضرت حسن بھری دَضِیَ الله عنه فرماتے ہیں مجھے یہ خبر کینچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق دَضِیَ الله عنه حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ) کے آگے چلتے اور بھی پیچھے عَلَیْهِ وَسَلَّم ) کے آگے چلتے اور بھی پیچھے عَلیْهِ وَسَلَّم ) کے آگے چلتے اور بھی پیچھے چلتے ، حضور نے یو چھا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہوجاتا ہوں اور جب گھات میں بیٹے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلئے لگتا ہوں ، مبادا

<sup>●</sup> ١/٢ مرجع السابق والسيرة الحلبية ، باب عرض رسول الله... الخ، ١/٢ ه

<sup>2 .....</sup>بخارى كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،باب مناقب المهاجرين و فضلهم ١٧/٢ه، الحديث ٣٦٥٣

<sup>3 ....</sup>البداية والنهاية ، باب هجرة رسول الله...الخ ، ٦٦/٢ ٥

Z

آپ کوکوئی تکلیف پینچے حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: کیاتم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا لیسند کرتے ہو؟ عرض کی: رب دُو الْجَلال کی قسم! میری یہی آرزوہے۔(1) (سبحان الله! سبحان الله!)

جب غار کے قریب پنچ تو حضر نے ابو بکر دَضِی الله عَنه نے کہا: حضور گھر ہے! میں غارکوصاف کرتا ہوں اورا ندر بھنے کر ہاتھوں سے ٹول ٹول ٹول کر غارکوصاف کرنا شروع کیا جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا کھا ٹرکراس کو بند کر دیتے یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اورا یک سوراخ باتی رہ گیا، وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگو ٹھار کھ دیا تا کہ کوئی چیز حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کو تکایف نہ دے ۔ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کا رہ ہو کے اورا بو بکر دَضِی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کی ورہیں سرر کھ کرسو گئے ۔ حضر سے ابو بکر کواس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا مگر آپ نے پیرکو بنش نہ دی کہ مباداحضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کی جبر سے کہ آتھ کے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے ۔ شد سے آپ کے آت نسوحضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کی جبر سے کہا تو حضور کی آتی کھکل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے ۔ شد سے آپ کے آتی نسوحضور کی آتی کھکل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے ۔ شد سے آپ کے آتی و حضور کی آتی کھکل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے ۔ شد سے آپ کی آتی خصور اسانپ نے ڈس لیا ہے جضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کے جبر سے نے لوا ہو دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ (2)

حضرت حسان بن ثابت دَضِيَ الله عنه في كيا خوب كها ب: (اشعار)

ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قتم کا لباس تیار کیا جا تا ہے کیکن کمڑی کواس بارے میں زیادہ فخر ومباہات حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کے واسطے غایرتو ریر جالا بناتھا۔ (3)

❶ .....دلائل النبوة للبيهقي، باب خروج النبي...الخ ، ٢/٢٧٤، ٧٧٧ ( بتغير قليل وبلا حسن).

2 .....مشكاةالمصابيح، كتاب المناقب،باب مناقب ابي بكر رضى الله عنه، ٢ / ٤١٧ ، الحديث ٢٠٣٤ و تاريخ مدينة دمشق ، ٨٠/٣٠

القطوع على المسلمة العلوب " كود ومطبوعون مين السمقام پريداشعارين:

طاف العدو به اذ صاعد الجبلا

و ثاني اثنين في الغار المنيف و قد

و كان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا

﴿ 1 ﴾....اس بامقدرغار میں حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كے ساتھ صرف صديق اكبر دَضِيَ اللهُ عَنْه تھے جب دشن پہاڑیر چرڑھ دہے تھے۔

2 الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنَهُم بيرجانة تنظى كه حفرت سيرناابو بكرصد الآرضِ الله عَدُورول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَ مُجوب بين اورآپ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَ مُباركاه بين كَى باركاه بين كى كارُتبان كرابر نبيل الى كتاب كَ سَخْدُ نبير 122 برابر نقيب كاشعار كار جمه اوراس شخه كرجمه كا مضمون ايك جيسا بهذا بوسكتا به كمترجم دَحْمَةُ الله عَلَيْه كياس" مكاشفة القلوب "كاجونسخة بواس بين سابقة اشعار يجمالفاظ كفرق كساته يبان دوباره كله بون اورانهون نا نبى كار جمه كيابو والله تعالى اعلم علميه

ان اشعار ہے متعلق ابن عسا کر کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سر کار دوعالم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرت حسان بن ثابت دَضِيَ =

حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی ، تین را تیں غارِثور میں گزار کر کیم رہیج الا وَّل شب دوشنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور ۱۲ ارتیج الا وَّل کو مدینہ طیبہ کہنچے۔

''زریا''نام کاایک مشہور زاہدگر راہے، شدید بیاری کے بعد جب اس پرسکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اے کلمہ کی تلقین کی گراس نے مند وسری طرف چھیرلیا، دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ چھیرلیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا: عین نہیں کہتا، دوست یہ سنتے ہی بیہوش ہوگیا۔ کچھ دیر بعد جب زاہد کو کچھافا قد ہوا، اس نے آ تکھیں کھولیں اور پوچھا: تم نے جھے سے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں، میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی مگرتم نے دومرتبہ منہ کھیرلیا اور تیسری مرتبہ کہا: ''میں نہیں کہتا'' زاہد نے کہا: بات سے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر جھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہ کہ کہا: ہاں! کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا: ہاں! کہ کو گھانو میں نے کہا: ہاں! کہ کہ کھڑا کہ واعیسی اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیرلیا تو دوسر سے دخ کی طرف سے آ کر کہنے لگا، اس میں نہیں کہا تو میں نے کہا: میں نہیں کہتا، اس میں نہیں کہا تھاں کہا یہا کہ کہا بیاں کہ کھراکھ کہ شہادت کو ہانی کا پیالہ زمین پر پڑے کر بھاگ گیا۔ میں نے تو پیلفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے اور پھر کا کمہ شہادت کو وہ پانی کا پیالہ زمین پر پڑے کر بھاگ گیا۔ میں نے تو پیلفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے اور پھر کا کمہ شہادت کو وہ پانی کا پیالہ زمین پر پڑے کر بھاگ گیا۔ میں نے تو پیلفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے اور پھر کا کمہ کہ شہادت کیا۔ کا کو کر کر نے لگا۔

حضرتِ عمر بن عبدالعزیز دَضِیَ الله عَنه ہے مروی ہے کہ کسی نے الله تعالیٰ ہے سوال کیا: مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے، خواب میں اس نے شیشہ کی طرح صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جواندر باہر سے یکساں نظر آرہا تھا، شیطان کو دیکھا وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان مینڈک کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل سونڈ سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان الله کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہے جاتا۔

ا ربِذوالجلال! ختم المرسلين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَطْفِيل بهميں شيطانِ مردووك تسلط سے بچا، بهميں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر وشکر کی توفیق عنایت فرما۔ (آمین بجاہِ سَیِّدِ الْمُمُ سَلِیْن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)

= الله عنه سے فرمایا: کیاتم نے ابو بمرکی شان میں بھی کچھ کھھاہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں یار سول الله ، جفنور صلّی الله علیهِ وَسَلّم نے فرمایا: سنا و تو حضرت حسان دَضِیَ الله عَنه نے یہی اشعار عرض کیے۔ حضور صلّی الله عَلیْهِ وَسَلّم سن کراس قدر مسکرائے که دندانِ مبارک ظاہر ہوئے اور ارشاد فرمایا: حسان تم نے بچے کہا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو۔

(تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر، ج ٢٠، ص ٩١) علميه



## امانت اور توبه

حضرت محمد بن مُثَكَدِ ردَحُ مَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ ابِينِ والديه روايت كرتے ہيں كه حضرت سُفيان تُو ري دَحُ مَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ نِي طوافِ کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جوقدم قدم پر درود شریف پڑھ رہاتھا۔ ٹفیان توری کہتے ہیں: میں نے کہا: اے جوان! تم تشییج قہلیل چھوڑ کرصرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے یو چھا: آ پکون ہیں؟ میں نے جواب دیا: مُفیان تُوری!اس نے کہا:اگرآ پکاشارالله متعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں بھی بھی آ پ کو بیراز نہ بتا تا!ہُوایوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلا، راستہ میں ایک جگہ میراباب سخت بیار ہوگیا، میں نے بہت کوشش کی مگرا ہے موت سے نہ بچاسکا،موت کے بعدان کا چبرہ سیاہ ہوگیا، میں ن إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون " يرص كران كاچره و هك ديا، اسي عم كى كيفيت ميس ميرى آئى تحسيل بوتهل موكسي اور مجھے نیندآ گئی۔خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جوحسن میں بے مثال تھا، اس کا لباس نَفَاسَت کا آئینہ دارتھا اوراس کے وجو دِمسعود سےخوشبو کی لیمیٹیں اٹھ رہی تھیں، وہ نازک نِزامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چبرے سے کیٹرا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا میرے باپ کا چہرہ سفید ہوگیا جب وہ واپس تشریف کیجانے لگے تو میں نے دامن تھام کرعرض کی ،الله تعالی نے آپ کے فیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرور کھ لی ، آپ کون بير؟ انهول نے فرمایا جتم مجھے نہیں پہچانے؟ میں صاحب قرآن الله کانبی تحدین عبدالله مول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) تیراباب اگر چہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا تھا، جب اس پرمصیبت نازل ہوگئ تواس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہراس شخص کا جو مجھ بر کثرت سے درود بھیجتا ہے، فریا درس ہوں۔ جوان نے کہا: اس کے بعدا جانک میری آئھ کھل گئی، میں نے دیکھامیرے باپ کا چېره سفید ہو چکا تھا۔<sup>(1)</sup>

<sup>1 .....</sup> روح البيان ، پ ٢٢، الاحزاب تحت الاية ٥٦، ٧/٥٦

حصرت عَمْرُوبِن دینار دَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْه ابوجعفر دَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صَلَی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا: جومجھ پر درود بھیجنا بھول گیا ،اس نے جنت کا راستہ کھودیا۔ <sup>(1)</sup>

''امانت' 'امن سے ماخوذ ہے اور کوئی شخص حق کوچھوڑ کر مامون نہیں رہتا ،امانت کی ضد خیانت ہے جوخون سے مشتق ہے جس کامعنی ہے کم کرنا ، کیونکہ جبتم کسی چیز میں خیانت کرو گے تواس میں کمی واقع ہوجائے گی۔

### 

حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كەدھوكە، فريب اور خيانت، جہنميوں كاشيوہ ہے۔ (<sup>(2)</sup>

مزیدارشادفر مایا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اوران سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں ،اس کی مرادیں کمل ہوگئیں ،عدالت ظاہر ہوگئی اوراس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہوگیا۔<sup>(3)</sup>

ایک اعرابی، قوم کی تعریف میں کہتا ہے: وہ امین ہیں کسی کے ساتھ دھو کہ نہیں کرتے ،کسی مسلمان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے اوران کے ذمہ کسی کاحق باقی نہیں ہے، وہ بہترین قوم ہیں۔

اعرابی کے ممدومین گزر چکے ہیں،اب توانسانی لباس میں بھڑ نئے پھرتے ہیں، جیسے کسی نے کہاہے:

بمن يثق الانسان فيما ينوبه ومن اين للحرالكريم صحاب

وقدصارهذا الناس الا اقلهم ذئابا على اجسادهن ثياب

﴿1﴾....اس شخص کے لئے جوانسان پراس کی انا بتوں کے باوجود بھروسہ کرتا ہے تو پھرعزت دار آ زاد خص کے لئے ٹھ کا نا کہاں رہے گا۔

﴿2﴾ ..... چندلوگوں کوچھوڑ کر ہاقی سب انسانی لباس میں بھیڑ یئے ہیں۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

ذهب الذين يقال عند فراقهم ليت البلاد وما بها تتصدع

🖈 .....و ولوگ چلے گئے جن کے فراق میں کہاجا تا تھا، کاش! پیشہر ویران ہوجاتے اور قیامت آ جاتی۔

- ❶ ..... ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ١ / ٩٠٠ الحديث ٩٠٨
  - 2 .....المستدرك للحاكم كتاب الاهوال ، باب تحشرهذه الامة...الخ،٥ / ٨٣٣ ، الحديث ٨٨٣١
    - 3 .....فردوس الاخبار، ۲۷۳/۲، الحديث ٤٥٩٥

حضرت ِحُذَيْفَه دَضِىَ اللهُ عَنْه ہے مروى ہے، حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا که عَنْقریب امانت اٹھالی جائے گی، لوگ باہم تجارت کریں گے مگرامین کوئی نہیں ہوگا یہاں تک کہ کہا جائے گا: فلاں قبیلہ میں فلاں آ دمی امین ہے، (1) یعنی امین آ دمی ڈھونڈ نے ہے بھی نہیں ملے گا۔

توبه كاوجوب آيات قر آنى اوراحاديث سے ثابت ہے، فرمانِ الله ہے:

(2) ۞ تُوبُو إِلَى اللهِ جَمِينَعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

اس آیت میں الله تعالی نے مومنوں کو تکم دیا ہے کہ وہ تو بہ کریں تا کہ ان کوفلاح میسّر ہو۔ دوسری آیت میں ہے: نیَا یُٹھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اُتُو بُوَّا اِلَیا اللهِ تَدُوبَةً اَصْوَحًا اللهِ اللهِ تَعْدِیدَ اَللهِ عَلَ

لفظِ نَصُوح '' نصح '' سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں خالصةُ الله کے لئے تو بہ کرنا جوتمام عیوب سے پاک ہو۔ تو بہ کی فضیلت الله تعالیٰ کے اس فر مان سے ثابت ہوتی ہے:

بے شک اللّٰہ تعالیٰ تو برکرنے والوں اور یاک رہنے والوں کو

اِنَّاللَّهَ يُحِبُّاللَّوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ الْبُتَطَقِّرِيْنَ ﴿ (4)

محبوب رکھتا ہے۔

اور فرمانِ نبی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے، تو بہر نیوالاالله کا دوست ہے، اور تو بہر نے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ (5)

### 

فر مانِ نبوی ہے کہ رحمتِ خداوندی کواس انسان کی توبہ سے زیادہ مُسَرَّت ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی

- 2 .....ترجمه كنز الايمان: اورالله كي طرف توبكروا مسلمانوسب كسب اس اميد يركتم فلاح ياؤ- (ب١٨ النور: ٣١)
  - التحریم، ۱۵ می الایمان: اے ایمان والو!الله کی طرف ایسی توبیکروجوآ گے وقیحت بوجائے (ب۲۰ التحریم، ۸)
- البقرة ۲۲۱)
   بہت توبکرنے والوں کواور پیندر کھتا ہے بہت توبکرنے والوں کواور پیندر کھتا ہے تھروں کو۔ (پ۲، البقرة ۲۲۲)
- ٣٤٩/٢ الله عليه وسلم، ٢٠٩/١ الحديث ٢٠٥٦١ ونوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ٣٤٩/٢

سواری پر کھانے یینے کا سامان لا دیسفر کررہا ہواور وہاں آ رام کی غرض سے رک جائے، وہ سرر کھے تو اسے نیند آ جائے، جب سوکرا ٹھے تو اس کی سواری مع سامان کے غائب ہواور وہ اس کی جستو میں نکلے بیمال تک کہ شدت گرمی اورپیاس سے بدحال ہوکراسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ پہلے سویا تھااورموت کے انتظار میں اپنے باز و کا تکبیہ بنا کر لیٹ جائے ،اب جووہ جا گا تواس نے دیکھااس کی سواری مع سامان اس کے قریب موجود ہے۔اللہ تعالیٰ کو ہندہ کی تو بہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جا گئے کے بعداس کول گیاہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت حسن دَضِيَ الله عنه عصروى بي كه جب الله تعالى في حضرت آدم عَليه السَّلام كي توبة قبول فرما أي تو فرشتون نے انہیں مبارک بادیثیش کی ، جبریل ومیکائیل علیهماالسلامه حاضر ہوئے اور کہا: اے آوم! آپ نے توبیر کے اپنی آئکھوں كو شندًا كرليا- آدم عليه السَّلام في فرمايا: اكراس توبكي قبوليت كي بعدرب سے بهرسوال كرنا يرا اتو كيا موكا؟ الله تعالى في آ دم عَلَيْهِ السَّلام بروحی نازل فر مائی کهاے آ دم! تونے اپنی اولا دکومحنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں تو بہ بخشی، جوبھی مجھے بیارے گامیں تیری طرح اس کی بیار کوسنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گامیں اسے ناامید نہیں کرونگا کیونکہ میں قریب ہوں ، دعا وُں کو قبول کرنے والا ہوں ، میں تو بہ کرنے والوں کوان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ بینتے مسکراتے ہوئے آئیں گے،ان کی دعائیں مقبول ہونگی۔

فرمان نبوی ہے:الله تعالی کا دست رحمت رات کے گنبگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنبگاروں کے لئے رات تک دراز رہتا ہےاس ونت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اورتو بہ کا درواز ہبند ہو جائے گا<sup>(2)</sup> (یعنی قیامت تك الله تعالى بندول كى توبة قبول فرمائے گا۔)

رسول خداصَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاوِكرا مي ہے كه اگرتم نے آسان كے برابر گناه كر لئے اور پھر شرمنده ہوكرتو به كر لى توالله تعالى تمهارى توبه قبول كرلے گا۔(3)

فر مانِ نبوی ہے، آ دمی گناہ کرتا ہے پھراسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے یو چھا گیا حضور وہ کیسے؟ آ **پ** 

<sup>🚹 .....</sup>مسلم كتاب التوبة، باب في الحض...الخ، ص ١٤٦٨، الحديث ٣\_ (٢٧٤٤)ملخصاً

<sup>2 .....</sup>مسلم كتاب، التوبة، باب قبول التوبة ... الخ، ص ١٤٧٥ ا الحديث ٣١ \_ ( ٢٧٥٩ )

ابن ماجه، كتاب الزهد، با ب ذكر التوبة، ٤ / ٩٠ /٤ ، الحديث ، ٤٢٤٨ ، بتغير قليل.

نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آئیس بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہوجاتی ہیں۔ (1)

فرمانِ حضور صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِ كَهِ ندامت كنامول كا كفاره بـ (2)

رمانِ سورهم به الله عَلَيْهِ وَسَلَم كارشادِ كرامی ہے: گناہوں سے توبر کے والاابیا ہے جیسے اسنے کوئی گناہ نہ كیاہو۔ (3) حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كارشادِ كرامی ہے: گناہوں سے توبر کرنے والاابیا ہے جیسے اسنے کوئی گناہ نہ كیاہوں، كیا حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كی خدمت میں ایک جیشی حاضر ہوا اور عرض كی: یارسول الله ایمیں خطائی کرتا ہوں ، كیا میرى تو بہ قبول ہوگى؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ پچھدور جاكروا پس لوٹ آیا اور دریافت كیا كہ جب میں گناہ كرتا ہوں تو الله تعالى دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں! جبشى نے اتنا سنتے ہى ایک چنے مارى اور اس كی روح پرواز كرگئ ۔ (4)

## 

روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تواس نے قیامت تک کے لئے مہلت ما نگی ،اللہ نے اسے مہلت دے دی تو وہ کہنے لگا: مجھے تیرے عزت وجلال کی قتم! جب تک انسان کی زندگی کا رِشتہ قائم رہے گا میں اسے گنا ہوں پرا کسا تار ہوں گا۔رب العزت نے فر مایا: مجھے اپنے عزت وجلال کی قتم! میں انکی زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے گنا ہوں پر تو بہ کا پر دہ ڈ التار ہوں گا۔ (<sup>5)</sup>

فرمانِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے: نيكيال گنا ہوں كواس طرح دور لے جاتى ہيں جيسے يانى ميل كو بہالے جاتا ہے (6) (دوركرديتا ہے)۔

حضرت سعید بن مُسبِّب دَضِیَ الله عَنه سے مروی ہے کہ بیآ یت: فَاِنَّهُ کَانَ لِلْاَ وَّالِیْنَ غَفُوْمًا ﴿ (7) الشَّخْص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتا اور پھر توبہ کر لیتا تھا۔

<sup>🚹 .....</sup> كتاب الزهد لابن المبارك ، باب ماجاء في الخشوع والخوف، ص ٢ ٥، الحديث ٢٦٢

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان ، السابع والاربعون من...الخ ، باب في معالجة...الخ، ٥/٣٨٨، الحديث ٧٠٣٩

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، ٤٩١/٤، الحديث ، ٤٢٥.

<sup>4 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦/٦ ٥٥ و احياء علوم الدين، ١٧/٤

**<sup>5</sup>**..... شعب الايمان ، السابع و الاربعون ... الخ، باب في معالجة كل ذنب ... الخ، ٥/٩٩٣، الحديث ٠٧٠٧

٣٥٦/٦، تحت الحديث:٦٦٢ والفتوحات المكية، ١٦/٨ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦٦٦ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦٦٦ والفتوحات المكية، ١٦/٨ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ١٦/٦ والفتوحات المكية، ١٦/٨ وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ١٦/٦ والفتوحات المكية، ١٦/٨ وطبقات الشافية الكبرى السبكي، ١٦/٦ والفتوحات المكية، ١٦/٨ وطبقات الشافية الكبرى السبكي، ١٦/١ وطبقات الشافية الكبرى السبكي، ١٦/١ وطبقات المكية، ١٦/١ وطبقات المكية، ١٦/١ وطبقات المكية، ١٦/١ وطبقات المكية، ١٥/١ وطبقات المكية، ١٦/١ وطبقات المكية، ١٥/١ وطبقات المكية الم

<sup>7 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: توبيشك ووتوبه كرنے والول كو بخشنے والا بر (پ٥١، بني اسرائيل:٥٥)

حضرت فضیل دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ كَا قُول ہے؛ رَبِّ ذُوالُجَلال كاارشاد ہے: گنهگاروں كو بشارت دے دو،اگر وہ تو به كريں تو ميں قبول كرلوں گا،صديقين كومتنبه كرد يجحّئ اگر ميں نے اعمال كاوزن كيا تو انہيں عذاب سے كوئى نہيں بچاسكتا۔ حضرت عبدالله بن عمر دَضِى الله عَنْهُمَا كاارشاد ہے: جو گنا ہوں كى يا دميں پشيمان ہو گيا اوراس كاول خوف خداسے كانپ گيا،اس كے گنا ہوں كوگوكر ديا جاتا ہے۔

### 

حضرت ابن مسعود رَضِیَ الله عَنه سے ایک شخص نے دریافت کیا: میں گناہ کر کے انتہائی شرمندہ ہوں ، میرے لئے تو بہے؟ آپ نے منہ پھیرلیا، جب دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ کی آ تکھوں ہے آ نسوروال تھے، فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں، کھولے بھی جاتے ہیں اور بند بھی کئے جاتے ہیں سوائے باب توبہ کے، وہ بھی بھی بند نہیں ہوتا اوراسی کام کے لئے اُس پرایک فرشتہ مامور ہے عمل کرتارہ اور رب کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جوان شخص نے بیں سال متواتر الله تعالی کی عبادت کی ، پھر بیں سال گناہوں میں بسر کئے ، ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو اسے داڑھی میں بڑھا ہے گے آثار نظر آئے ، وہ بہت جمگین ہوا اور بارگاہ رب العزب میں گزارش کی: اے ربِّ دُوالْجَلا! میں نے بیں سال تیری عبادت کی ، پھر بیں سال گناہوں میں بسر کئے ، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے ہا تفِ غیبی کی آواز سنی ، وہ کہدر ہاتھا: تو نے ہم سے محبت کی ، ہم نے مجھے جبوب بنایا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ، تو نے گناہ کئے ہم نے مہلت دے دی ، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں لوٹے گا تو ہم مجھے شرف قبولیت بخشیں گے۔ (1)

### 

حضرت ابن عباس دَضِیَ الله عَنه ما ہے مروی ہے کہ حضور صَلَی الله عَلیْهِ وَسَلَم نے فر مایا جب بندہ تو بہ کرتا ہے ، الله تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے ، محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گنا ہوں کو بھول جاتے ہیں ، اس کے اعضائے جسمانی اس کی خطاوُں کو بھول جاتے ہیں ، زمین کا وہ گڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے بنچے اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے بنچے اس نے گناہوں کو بھول جاتے ہیں ، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گنا ہوں پر گواہی دینے والا

1 .....روح البيان ، پ ، ١ ، التوبة ، تحت الاية ٦، ٣٨٩/٣

کوئی نہیں ہوگا۔<sup>(1)</sup>

حضرت علی تحرَّمَ اللَّهُ وَجُهَه ہے مروی ہے حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرما يا كَمِخْلُوق كى بيدائش سے جپار ہزار برس قبل عرش كے چاروں طرف لكھ ديا گياتھا كه

جس نے تو یہ کی اور ایمان لا ہا اور نیک عمل کئے میں اسے بخشے

وَ إِنِّى لَغَفَّامٌ لِّبَنْ تَابَوَ امْنَ وَعَبِلَ صَالِحًاثُمَّ

والا ہوں \_

(2) اهْتَلاي

صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ فرضِ عین ہے کیونکہ صغیرہ گناہوں پراصرار آنہیں کبیرہ گناہ بنادیتا ہے۔ فرمانِ اللہ ہے: وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَكُواْ فَاحِشَةً أَوْظَكُوْ اَ أَفْسَهُمْ

توبه نصوح یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم صمیم کرے، جو خص ظاہری طور پر توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے مردار کی ہے جس پرریشم و کخواب کی چا دریں ڈال دی گئی ہوں اور لوگ اسے حیرت واستعجاب سے دیکھ رہے ہوں، جب اس سے چا دریں ہٹالی جائیں تو لوگ منہ پھیر کرچل دیں، اسی طرح لوگ عبادت ریائی کرنے والوں کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں لیکن قیامت کادن ہوگا توان کے فریب کا پر دہ چاک کر دیا جائے گا اور فرشتے منہ پھیر کرچل دیں گئے دست کے چنا نچے رسولِ اکرم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا :الله تعالی تمہاری صور توں کو نہیں دیکھتا ہے۔ (4)

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّٰه عَنهُ مَا ہے مروی ہے: قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جوخو دکوتا نب سمجھ کر آئیں گے مگران کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی اس لئے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کونٹر مندگی ہے مشحکم نہیں کیا ہوگا اور آسان امور کے ہوگا اور آسان امور کے بعد گناہ نہ کرنے کاعز منہیں کیا ہوگا ، مظالم کو اپنی امکانی طاقت تک دفع نہیں کیا ہوگا اور آسان امور کے

❶ .....كنز العمال، كتاب التوبة ، قسم الاقوال...الخ ، ٨٧/٢، الجزء الرابع، الحديث ١٠١٧٥ ماخوذا

<sup>2 .....</sup> تو جمه كنز الايمان: اور بے شك ميں بهت بخشے والا ہوں اسے جس نے توبد كى اورا يمان لايا اورا چھا كام كيا پھر ہدايت پر رہا۔ (پ٦٠، طه: ٨٠/٢)..... فر دوس الا خيار، ٣٤٠/٢، الحديث ٨٠٠٨

<sup>3 .....</sup> تو جمه كنز الايمان: اوروه كه جبكوكى بحيائى يا بي جانول يرظم كرين - (ب٤٠١ إن عمران: ١٣٥)

<sup>4 .....</sup>مسلم، كتاب البروالصلة والأداب، باب تحريم ظلم المسلم...الخ،ص ١٣٨٧، الحديث ٣٣\_ (٢٥٦٤)

<sup>5 .....</sup>شعب الايمان ، السابع والاربعون من شعب الايمان باب في معالجة كل ذنب...الخ، ٣٦/٥ ،الحديث ٧١٧٩

144

جواز کے سلسلہ میں جو کام انہوں نے کئے ہیں اور ان سے طلبِ مغفرت میں انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا اور ان کے لئے سیر بات آسان ہے کہ الله تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے۔ گنا ہوں کو بھول جانا بہت خطرنا ک بات ہے، ہر عقلمند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسپے نفس کا محاسبہ کرتارہے اور اسپے گنا ہوں کو نہ بھولے۔

ياايها المذنب المحصى جرائمه لاتنس ذنبك واذكر منه ماسلفا وتب الى الله قبل الموت وانزجرا ياعاصيا واعترف ان كنت معترفا

﴿1﴾ ....اے گناہوں کوشار کرنے والے مجرم اپنے گناہوں کومت بھول اور گزشته غلطیوں کو یاد کرتارہ۔

﴿2﴾ ....موت سے پہلے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، گنا ہوں سے رک جااور غلطیوں کا اعتراف کر لے۔

فقیہ ابوالیث دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ سے مروی ہے: حضرتِ عمر دَضِی الله عَنْهِ ایک مرتبہ حضور حصّلی الله عَلیْهِ وَسَلَم کی خدمت موں! دروازے پر کھڑے میں روتے ہو؟ عرض کی: حضور! دروازے پر کھڑے ہوں موتے جوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلادیا ہے۔ آپ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَم نے فرمایا: اسے اندر بلا وُ! جب جوان حاضِر خدمت ہواتو آپ (صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَم) نے پوچھا: اے جوان! ہم کس لئے رور ہے ہو؟ عرض کی: حضور میں اپنے گنا ہوں کی کثر ت اور رہِ دوالد لاکی ناراضگی کے خوف سے رور ہا ہوں۔ آپ نے پوچھا: کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا: نہیں یارسول الله! (صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَم) کیا تو نے کسی کوناحی قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا: نہیں یارسول الله! (صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَم) کیا تو نے کسی کوناحی قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا: نہیں یارسول الله! (صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَم)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر تیرے گناہ ساتوں آسانوں ، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب مجمی الله تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔

جوان بولا: پارسول الله ! میراگناه ان سے بھی بڑا ہے، آپ نے فر مایا: تیراگناه بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی: میراگناه، آپ نے فر مایا: تیراگناه بڑا ہے یا عرشِ الله ؟ عرض کی: میراگناه، آپ نے فر مایا تیراگناه بڑا ہے یا عرشِ الله ؟ عرض کی: میراگناه، آپ نے فر مایا: بلا شبہہ جرمِ عظیم کوربِ عظیم ہی معاف فر ما تا ہے۔

کی رہِ دوالجلال بہت عظیم ہے ۔ حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: بلا شبہہ جرمِ عظیم کوربِ عظیم ہی معاف فر ما تا ہے۔

پھر آپ نے فر مایا: تم مجھے اپناگناه تو بتلا وُ، عرض کی: حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ نے فر مایا: کوئی بات نہیں تم بتلا وُ! عرض کی: حضور میں سات سال سے کفن چوری کر رہا ہوں، انصار کی ایک لڑی فوت ہوگئی تو میں اس کا کفن چرا نے جا پہنچا، میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا، کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آگیا

اور میں النے قدم واپس پہنچا اورلڑی ہے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چندہی قدم چلاتھا کہ لڑی کھڑی ہوگئی اور کہنے لگی: اے جوان خدا تجھے غارت کرے تجھے اس نگہبان کا خون نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم ہے اس کا حق دلاتا ہے، تو نے مجھے مُردوں کی جماعت ہے بر ہنہ کردیا اور در بارِخداوندی میں ناپاک کردیا ہے، حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جب بیسنا تو فرمایا: دور ہوجا اے بد بخت! تو نارِجہنم کامستحق ہے۔

جوان وہاں سے روتا ہوا اور الله تعالی سے اِسْتِعفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں چالیس دن گزرگئے تو اس نے آسان کی طرف نگاہ کی اور کہا: اے محمد وآدم وابرا ہیم (عَلَیْهِمُ السَّلام) کے رب! اگر تونے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فر ما وگر نہ آسان سے آگ بھیج کر مجھے جلاد ہے اور جہنم کے عذا ب سے بچالے۔ اسی وقت حضر سے جبریل عَلَیْهِ السَّلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور یو چھتا ہے کہ خلوق کو تم نے بیدا کیا ہے اور اسی ہے اور یو چھتا ہے کہ خلوق کو تم نے بیدا کیا ہے اور اسی نے جوان کی تو بہول کر لی ہے۔ پس حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے وَان کو بلاکرا سے تو بہ کی قرور میں اور اور اسی نے جوان کی تو بہول کر لی ہے۔ پس حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے وَان کو بلاکرا سے تو بہ کی قرول سے اور کی اور اسے تو بہ کی قرول سے تو بہ کی اور اسی اور اسی تو بہ کی اور اسی تو بہ کی اور اسی تو بہ کی قرول سے اور کی اور اسی تو بہ کی اور اسی کی تو بہ کریں کے اس کی میں نے جوان کی تو بہ بول کر کی ہے۔ پس حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم دو سَایا۔ (1)

حضرتِ موسیٰ عَلَیْهِ السَّده کے زمانہ میں ایک شخص الیا تھا جوا پنی تو بہ پر بھی قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ تو بہ کرتا اسے تو رُدیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیں سال گزرگئے۔الله تعالی نے حضرتِ موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَه کی طرف وجی کی ، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت نا راض ہوں ، جب حضرتِ موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَه نے اس آدمی کو اللّٰه کا پیغام دیا تو وہ بہت عملین ہوا اور بیابانوں کی طرف نکل گیا، وہاں جا کر بارگاہِ رب العزت میں عرض کی: اے ربِّ ذوالجلال! تیری رحت جاتی رہی یا میرے گنا ہوں نے تخفے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہوگئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفوو درگز رہے کونسا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے ، میں بخیل ہوں ، کیا میر الجن تیرے کرم پر غالب آگیا ہے؟ اگر تو نے انہیں را ندہ درگاہ کر دیا تو نے اپنے بندوں کوا پنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں را ندہ درگاہ کر دیا تو

1 .....الكشف والبيان للثعلبي ، ٢٣٣/٨

وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر وقہار! اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کاعذاب مجھے دیدے، میں ان پراپنی جان قربان کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام سے فرمایا: جاؤ اور میرے بندے سے کہدو کہ تونے میرے کمالِ قدرت اور عفوو درگزر کی حقیقت کو مجھ لیا ہے،اگر تیرے گنا ہوں سے زمین پُر ہوجائے تب بھی میں بخش دوں گا۔

رسول کریم صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ الله تعالی کو گنهگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے، جب وہ الله کہ کر بلاتا ہے تورب تعالی فرما تا ہے: میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ! میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں، بائیں، او پر ہوں اور تیری دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں، اے فرشتو! تم گواہ ہوجاؤکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ (1)

حضرت ِذوالنون مصری دَخمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهِ کَبِهِ ہِنِ اللَّه تعالیٰ کے بہت ہے ایسے بندے ہیں جنہوں نے خطاؤں کے پود نے لگائے ، انہیں تو ہکا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا، وہ دیوائی کے بغیر دیوا نے کبلائے اور بغیر کی مشخت کے لذتیں حاصل کیں ، بیلوگ الله اور اس کے رسول (صَلَّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّم) کی معرفت رکھنے والے نسیج و بلیخ حضرات ہیں اورعد یم النظیر ہیں ، انہوں نے محبت کے جام پٹے اور مصائب پرصبر کرنے کی دولت ہے مالا مال ہوئے پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غز دہ ہوگئے اور عالم جروت کے جابات کی سیر نے ان کے افکار کوچلا بخشی ، انہوں نے بھر عالم ملکوت میں ان کے دل غز دہ ہوگئے اور عالم جروت کے جابات کی سیر نے ان کے افکار کوچلا بخشی ، انہوں نے ندامت کی بیان تک کہ وہ اپنی بنیا دور کو بیا ایا ، انہوں ہے نہوں ہو گئے ، انہوں نے راہ خوا کو بیا ایا ، انہوں نے راہ خوا ہو گئے کو شیر یں سمجھا اور شخت بستروں کو بالیا ، انکی ارواح کو بہشت کے باغوں میں جگہ ملی اور انہائی نرم جانا تا آ نکہ انہوں نے راہ خوا ہوں نے آہ و بکا ء کی خندقوں کو پائے ویا اور خوا ہشات کی پگوں کو عبور کر گئے یہاں ایک کہ وہ علم کے ہمیائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے ، وہ فہم وفر است کی کشتیوں میں سوار جوئے ، انہوں نے سلامتی کے دریا ہیں نجات کی دولت سے قلعے بنائے اور راحت کے باغات اور عزت و کر امت کے خوانوں کے مالک بن گئے۔

❶ .....كنز العمال، كتاب التوبة، قسم الاقوال...الخ٧ م ٩٥ الجزء الرابع، الحديث ٢٧٦ ما عوذا





رسولِ اکرم صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا ، صحابہ کر ام نے کہا: ہم سب رحم کرنے والے ہیں ، آپ نے فرمایا: رحیم وہ نہیں جواپنے آپ پر اور دوسروں کرنے والے ہیں ، آپ نے فرمایا: رحیم وہ نہیں جواپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے بلکدر حیم وہ ہے جواپنے آپ پر اور دوسروں پر دحم کرے۔ (1)

ا پنے آپ پررحم کرنے کا مطلب ہیہے کہ خلوص دل سے عبادت کرکے گنا ہوں سے کنارہ کش ہوکر اور تو بہ کرکے اپنے وجود کواللّٰہ کے عذاب سے بچائے ، دوسروں پررحم میہ ہے کہ سی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔

فرمانِ حضورِ انورصَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں (2) اوروہ جانوروں پررحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا فَرِ مَان ہے: ایک شخص سفر میں جار ہاتھا کہ اسے راستہ میں سخت پیاں گی ، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا، جب کنوئیں سے پانی پی کر چلاتو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے، اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس گی ہوگی ، وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کرکتے کے پاس آیا اور اسے بلا دیا، اللہ نعالی نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گنا ہوں کو معاف کر دیا۔

صحابہ کرام نے سوال کیا: یارسول الله! (صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم) جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ماتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرذی روح پر شفقت کا اجرماتا ہے۔(3)

حضرت أنس بن ما لك دَضِى الله عَنه ہے مروى ہے: ايك رات حضرت عمر دَضِى الله عَنهُ شت لگار ہے تھے كه آپ

- ❶ .....شعب الايمان، الخامس والسبعون...الخ، باب في رحم الصغير ...الخ ٧٨/٧، الحديث ١١٠٥٩
  - 2 ..... مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تفاضل الاسلام...الخ، ص ٤١ الحديث ٦٥ ـ (٤١)
  - 3 ....بخارى، كتاب المظالم والغصب، باب الإبارعلى الطرق...الخ ١٣٣/٢٠ ، الحديث ٢٤٦٦

کاگزرایک قافلہ سے ہوا، آپ کواندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرالے، راستے میں انہیں حضرتِ عبدالرحمٰن بن عوف دَضِیَ اللّٰه عَنْه علے اور انہوں نے پوچھا: امیر المؤمنین! اس وقت کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

ایک قافلہ قریب اتر اہے، مجھے ڈرہے کہیں کوئی چوراُن کا سامان نہ لیجائے، چلوان کی تگہبانی کریں، یہ دونوں حضرات قافلہ کے قریب جا کر ہیڑھ گئے اور ساری رات پہرہ دیتے رہے یہاں تک کہ جسم ہوگئی، حضرتِ عمر دَضِیَ اللّٰه عَنْهُ نے آواز دی اے قافلہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰ

پس ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقشِ قدم پرچلیں ،الله تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا: " ٹُ حَمَّاءُ بَیْدَہُمْ " (1) وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پررهم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ ذمی کا فربھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم ندر ہے۔

حضرت عمر دَضِیَ الله عَنُه نے ایک بوڑھے ذمی کولوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھا پے میں تجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کوچھوڑ دیا، آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

حضرت علی محرَّمَ اللَّهُ وَجُهَه ہے مروی ہے: میں نے ایک شیخ حضرت عِمر دَضِی اللّه عَنهُ کود یکھا ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جارہے ہیں، میں نے پوچھا: امیر المو منین! کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کم ہوگیا ہے۔ اسے تلاش کررہا ہوں، میں نے کہا آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈالد یا ہے، حضرت عمر دَضِیَ اللّه عَنهُ نے جواب میں کہا: اے ابوالحن! (دَضِیَ اللّه عَنهُ) مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم! جس نے محمد صَلَّی اللّه عَنهُ وَسَلّم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچ بھی مرجائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور فی میں سنہی اس بد بخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔

### 

فر مانِ مصطفیٰ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: میری امت کے لوگ جنت میں نماز روز وں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں

1 .....توجمه كنز الايمان: آپس ميس زم ول - (پ٢٦ ،الفتح: ٢٩)

کی سلامتی ، سخاوت اور مسلمانوں بررحم کرنیکی بدولت داخل ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

حضورانورصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: رحم كرنے والوں برالله تعالى رحم كرتا ہے تم زمين والوں بررحم كروآ سمان والاتم يرحم فرمائے گا۔ (2)

فرمانِ نبی کریم صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: جو کسی پررحم نہیں کرتا ،اس پررحم نہیں کیا جاتا جو کسی کونہیں بخشااسے نہیں بخشا باتا۔

حضرت ما لک بن اَنس دَضِیَ الله عَنه ہے مروی ہے :حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تم پرمسلمانوں کے جارحقوق بیں اپنے محسن کی امداد کروگنا ہگارے لئے مغفرت طلب کرومریض کی عیادت کرواور تو بہر نے والے کودوست رکھو۔ (4) روایت ہے کہ حضرت موسی عَلیْهِ السَّلَام نے الله تعالیٰ ہے سوال کیا: اے الله ا تو نے مجھے س وجہ سے صفی بنایا ہے؟ ربّ تعالیٰ نے فرمایا : مخلوق پر تیرے دم کرنیکی وجہ ہے۔

حضرتِ ابوالدَّر داء دَضِیَ الله عَنه بچول سے چڑیاں خرید کرانہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔ فرمانِ نبوی ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہے تو ساراجسم اس در داور تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ (5)

بنی اسرائیل پرسخت قحط کا زمانہ تھا، ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کاش یہ ریت کا ٹیلیہ آٹے کا ٹیلہ ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے بیٹ بھروا تا، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وی جیبی ،میرے اس بندہ سے کہد و کہ تجھے اِس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثو اب ملتاہم نے تمہاری

❶ .....شعب الايمان ، الرابع والسبعون...الخ ، باب في الجود والسخاء ،٤٣٩/٧٠ الحديث ١٠٨٩٣ ، ١٠٨٩٣

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في رحمة المسلمين ،٣٧١/٣، الحديث ١٩٣١

<sup>3 .....</sup>مسند احمد، مسندالكوفين، ٧/١٧، الحديث ٢٦٢٦

<sup>4 .....</sup>فردوس الاخبار، ١٥/١، الحديث ١٥٠٢ بتغير قليل (عن انس بن مالك)

الحديث ٦٦ ( ٢٥٨٦) الجديث ٦٦ ( ١٩٨٦) با ب تراحم المؤمنين... الغ، ص ١٣٩٦ الحديث ٦٦ ( ٢٥٨٦)

اس نیت کی بدولت ہی اتنا تواب دے دیاہے، اسی لئے فرمانِ نبوی ہے، مومن کی نیت اُس کے مل سے بہتر ہے۔

حضرت عیسی عَلَیْهِ السَّلام ایک مرتب کهیں جارہ ہے تھے، آپ نے شیطان کودیکھا ایک ہاتھ میں شہداوردوسرے میں راکھ لئے چلا جارہا تھا، آپ نے پوچھا: اے دشمن خدا! پیشہداورراکھ تیرے سیکام آتی ہے؟ شیطان نے کہا: شہر غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پرلگا تاہوں تا کہوہ اور آگے بڑھیں، راکھ تیہوں کے چہروں پرملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حضور صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب بیٹیم کودکھ دیا جاتا ہے تواس کے رونے سے الله تعالی کاعرش کا نہ جاتا ہے، اورر بدوالجلال فرما تا ہے: اے فرشتو! اس بیٹیم کو جس کا باپ منوں مٹی تلے فن ہوچکا ہے، س نے رالیا ہے؟ (2) حضور انور صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جس نے بیٹیم کے لباس وطعام کی ذمہ داری لے لی، الله نعالی نے اس کے لئے جنت کو واجب کردیا۔ (3)

" دُوضَةُ الْعُلَمَاء" میں ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلام کھانے سے پہلے میل دومیل کا چکرلگا کرمہمانوں کوتلاش کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی حَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَه روپڑے، پوچھا گیا: آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا: ایک ہفتہ ہوگیا، میرے ہال کوئی مہمان نہیں آیا، شاید الله تعالی مجھ سے خوش نہیں ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: جوکسی بھو کے کوفی سبیل اللّٰہ کھا نا کھلا تا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے '' اورجس نے کسی بھو کے سے کھا ناروک لیااللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنافضل وکرم روک لے گا اور عذاب دے گا۔''

فر مانِ نبوی ہے بیخی الله تعالی ، جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے بخیل الله تعالی ، جنت

- ❶ .....شعب الايمان، الخامس والاربعون...الخ، باب في اخلاص العمل...الخ، ٣٤٣/٥، الحديث ٩٥٨٥.
  - 2 .....فردوس الاخبار، ٧/٢ ٥، الحديث: ٥٥٥٧
  - 3 ......شرح السنة، كتاب البروالصلة، باب ثواب كا فل اليتيم، ٢/٦٥، الحديث ٣٣٥١. ملخصا
    - 4 .....ابن عساكر ۲۷۰/۱۲ و كنز العمال، ۹۷/۱٦ الحديث ٤٤٢٧٢ بتغيير الالفاظ
      - .....**5**

اورلوگوں سے دور ہونا ہے اور جہنم سے قریب ہونا ہے،

فرمانِ نبوی ہے کہ جاہل شخی ،الله تعالی کوعا بر بخیل سے زیادہ پسند ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ قیامت کے دن چار شخص بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے، عالم باعمل، حاجی جس نے جج کے بعد موت تک گنا ہوں کا ارتکاب نہ کیا، شہید جواللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں مارا گیا، بخی جس نے مالِ حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرج کر دیا، یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔

(3)

حضرت ابن عباس دَضِیَ الله عنه ما سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی الله عَلیْه وَسَلَّم نے فر مایا: الله نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کردیا تا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کی دولت کسی اور کودے دیتا ہے۔ (4)

فرمانِ نبوی ہے:سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر جُھکی ہوئی ہیں جس نے اس کی کسی شاخ کوتھام لیاوہ اسے جنت میں لے جائے گی۔<sup>(5)</sup>

حضرت جابر دَضِى الله عَنه سے مروى ہے: حضور صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم سے بوج چاگيا كه كونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: صبرا ورسخاوت ۔ (6)

حضرتِ مِقْدام بن شُرِح دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه اپنے والداوراپنے جدسے روایت کرتے ہیں، ان کے دادانے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایساعمل بتلایئے جو مجھے جنت کا مکین بنادے۔ آپ نے فر مایا: مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا، سلام کرنا اور خوش اخلاقی ہے۔ (7)

- ❶ .....شعب الايمان، الرابع والسبعون...الخ ، باب في الجودو السخاء ، ٢٨/٧ ٤، الحديث١٠٨٤٨
- 3 ..... روح البيان، الانفال، تحت الآية: ٤، ٣١٤/٣
  - 4 .....المعجم الاوسط ، ٤٦/٤ ، الحديث ١٦٢ ٥
  - 5 ..... عب الايمان الرابع والسبعون...الخ، باب في الحودو السخاء ٤٣٤/٧، الحديث ١٠٨٧٥
- 6 ..... شعب الايمان ، السبعون من شعب الايمان، باب في الصبر على المصائب ، ٢٢/٧ ا الحديث ١٢٢٠٠
  - 7 .....المعجم الكبير ٢٢/١٨٠، الحديث ٤٦٩ و ٤٧٠

2 ....المرجع السابق

### ابو

## $\left\langle \overset{\star}{}$ نماز میں خشوع وخضوع $\left\langle \overset{\star}{}\right\rangle$

حدیث شریف میں ہے: ایک دن جریل امین حضور صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں نے آسانوں پرایک ایسافرشتہ دیکھا جو تخت شین تھا اور ستر ہزار فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر سے ، اس کے ہرسانس سے الله تعالی ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے، ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کو وقاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم الله تعالی کے حضور میری سفارش کرو میں نے پوچھا: تیرا جرم کیا ہے؟ اُس نے کہا: معراج کی رات جب محمد صَلّی الله تعالی کے حضور میری سفارش کر دی تو میں تو بیشار ہا، تعظیم کے لئے کھڑ انہیں ہوا، اِس لئے الله تعالی نے مجھے اِس جگہ اِس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے ۔ جبریل امین نے کہا: میں نے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں رور وکر اُس کی سفارش کی ، الله تعالیٰ نے مجھے سے فرمایا: تم اس سے کہو کہ یہ محمد صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم پر درود بھیج، چنا نچہ اس میں مورور کر اُس کی سفارش کی ، الله تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیئے۔ (۱)

# کی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھاجائے گا کی

روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی، اگر اُس کی نمازیں کمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اُس کے تام اَعمال رَق کردیئے جائیں گے۔ (2) حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جس نے انہیں پوراکیاوہ کا میاب رہا۔ (3) حضرتِ یَزیکُ الرَّقاشی دَطِی اللهُ عَنْه کہتے ہیں، حضور صَلَّی اللهُ عَنْه کی نماز اِس طرح

<sup>.....</sup> 

<sup>2....</sup>المعجم الاوسط، ٤/١ . ٥، الحديث ١٨٥٩ ماخوذاً

<sup>3 .....</sup>الزهد لابن المبارك ، ص ١٩٩ ، الحديث ١١٩٠

برابر ہوتی تھی جیسے وہ تگی ہوئی ہو۔<sup>(1)</sup>

فرمان نبوی ہے: میری اُمت کے دوآ دمی نماز پڑھیں گے، اُن کے رکوع ، ہجودا یک جیسے ہوں گے مگر اُن کی نماز وں میں زمین آسان کا فرق ہوگا ، ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بغیر خشوع ہوگی ۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے:الله تعالی قیامت کے دن اُس بندے پرنظررحت نہیں ڈالے گاجس نے رُکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹے کوسیدھانہیں کیا۔<sup>(3)</sup>

فرمانِ نبوی ہے: جس نے وقت پرنماز پڑھی، وضوجے کیا اور رُکوع و جودکو خشوع وخضوع سے پایئے تھیل تک پہنچایا اس کی نماز سفیداور بڑاق صورت میں آسانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے: اے بندے! جیسے تونے میری مُحافظت کی اِسی طرح الله تعالیٰ مجھے محفوظ رکھ کیکن جس نے نماز وقت پرنہ پڑھی نہ وضوجے کیا اور اپنے رُکوع و جودکو خشوع سے آراستہ نہ کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اُوپر جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے تونے مجھے خراب کیاالله تعالیٰ مجھے بھی خراب کراس کے منہ پر ماراجا تا ہے۔ (4)

فرمانِ نبوی: ''برترین آ دمی نماز کا چورہے۔''(5)

حضرت إبن مسعود رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ كا قول ہے: نماز ایک پیانہ ہے جس نے اسے پورا کر دیاوہ كامیاب ہوااور جس نے اسے پورا کر دیاوہ كامیاب ہوااور جس نے اس میں كمی كی اس کے لئے عذاب ہے ۔ بعض علماء كا قول ہے نمازى طرح ہے تا جركواسی مال سے نفع ماتا ہے جو خالص ہو، اسى طرح نمازى كى عبادت بھى فرائض كوادا كئے بغیر سود مندنہیں ہوتی ۔

حضرت ابو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نماز كو وقت فرمات : لوكو الله تعالى نة تمهار عليَّ جو آ ك جلائى ہے اتھوا سے

### نماز کے ذریعہ بجھادو۔

- 1 .... المرجع السابق ، باب ماجاء في فضل العبادة، ص ٣٤، الحديث ١٠٣
  - 2 ..... كشف الحفاء، حاتمة يحتم بها الكتاب، ٣٧٦/٢
  - 3 ..... مسند احمد ، مسند ابی هریرة ۳۱۷/۳ ، الحدیث ۱۰۸۰۳
- 4 ..... شعب الايمان باب الحادي والعشرين... الخ، تحسين الصلاة... الخ ٢/٣٤، الحديث ٢١٤٠ اليس بتمام
  - 5 .....مسند احمد، مسند الانصار، حدیث ابی قتاده انصاری ۳۸٦/۸، الحدیث ۲۲۷۰۵

فرمانِ نبوی ہے: نماز سکون اور تواضع کے ساتھ ہے، <sup>(1)</sup> جواپی نماز کے باعث فخش اور برے کا موں سے نہر کا، الله تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے <sup>(2)</sup> پس غافل کی نماز اُسے برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کونماز وں سے دکھاور تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (3)
حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے: بندہ کا نماز میں وہی حصہ ہے جسے وہ کامل توجہ سے پڑھتا ہے۔ (4)
اہلِ معرفت کہتے ہیں: نماز چار چیزوں کا نام ہے، علم سے آغاز، حیا کے ساتھ قیام ، تعظیم سے اوائیگی اور خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام۔ بعض مشاکخ کا قول ہے: جس کا دل نماز کی حقیقت کونتہ جھتا ہواس کی نماز فاسد ہے۔

فرمانِ رسولِ مقبول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے: جنت میں " اَفْیَح "نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں اور ستر ہزار زبانوں میں الله تعالی کی سیج کرتی رہتی ہیں ،ان کی آوازیں حضرت داؤد عَلَیْهِ السَّلَام کے کُن سے زیادہ شیریں ہیں ،وہ کہتی ہیں ہم ان کے لئے ہیں جوخضوع وخشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں ،اللّه تعالی فرما تا ہے: میں ایسے نمازی کواپنے جوار رحمت میں جگہ دو تگا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا جوخضوع وخشوع سے نمازیں ادا کرتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت موسیٰ عَدَنهِ السَّلام کی طرف وحی کی: اے موسیٰ! جب تو دل شکسته ہوکر مجھے یا دکر تا ہے تو میں سختے یا دکر تا ہوں ، کامل اطمینان اور خشوع سے میرا ذکر کیا کر، اپنی زبان کو دل کامطیع بنا، میری بارگاہ میں عبد ذلیل کی طرح حاضری دے ،خوف زدہ دل سے مجھے پکار اور سچائی کی زبان سے مجھے بلاتارہ۔

الله تعالی نے حضرت موسی عَلیه السَّلام بروحی نازل فرمائی که اپنی امت کے گنهگاروں سے کہد و!میراذ کرنہ کریں

<sup>1 .....</sup> سنن الترمذي ، ابواب الصلاة ، باب ما جاء في التخشع في الصلاة ، ١ / ٣٩ م الحديث ٣٨٥

<sup>2 .....</sup>المعجم الكبير ١١٠٢٥، الحديث ١١٠٢٥

ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الغيبة ... الخ، ٣٢٠/٢ ، الحديث ١٦٩٠ ما خوذًا وملخصًا

<sup>4 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٢/٤ ٢ و المغنى عن حمل الاسفار للعراقي ١١٦٧/١، الحديث ٢٧٤

<sup>.....</sup>**6** 

میں نے اپنی ذات کی قتم کھائی ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا، میں اسے یاد کروں گا، پیر جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔

اے اَربابِ ہوش! بیتوان لوگوں کا حال ہے جو گنہگار ہیں مگریا دِخداسے غافل نہیں،ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بدکار بھی ہیں اوریا دِخداسے بھی غافل ہیں۔

بعض صحابہ دَ جِسیَ اللّٰهُ عَنْهُم کا قول ہے: انسان نماز میں جس قدرسکون واطمینان اورلذت وسر ورحاصل کرتا ہے، اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ الكَّحْصُ كود يكهاوه نماز ميں اپني داڑھى سے كھيل رہاتھا، آپ نے فرمايا: اگر إس كے دل ميں خشوع ہوتا تو إس كے اعضاء ميں اُس كا ظهور ہوتا (۱) (داڑھى سے اس طرح شغل كرنے سے ظاہر ہے كہ اس كے دل ميں خشوع نہيں ہے ) آپ نے فرمايا: جس كے دل ميں خشوع نہيں اس كى نماز رائيگال ہے۔ (2)

الله تعالى نے نماز ميں خشوع وخضوع رکھنے والوں كى تعريف متعدد آيات ميں كى ہے، فرمانِ البي ہے:
فِي صَلا تِهِمْ خَشِعُونَ ۞ (3)
على صَلا تِهِمْ خَشِعُونَ ۞ (5)
على صَلا تِهِمْ مُعَافِظُونَ ۞ (4)

کسی نےخوب کہاہے:''نمازی تو بہت ہیں مگرخشوع سے نمازادا کرنے والے کم ہیں،حاجی بہت ہیں کیکن نیک سیرت کم ہیں، پرندے بہت ہیں مگر بلبلیں کم ہیں اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں۔''

د صحیح نماز' نشوع وخضوع اور اِنکساری کا نام ہے اور یہی قبولیت نماز کی علامت ہے کیونکہ جیسے جوازِ نماز کی

- € ..... كنزالعمال ، كتاب الصلوة ، مكروهات متفرقه ، ٤/٤ ، الجزء الثامن ، الحديث : ٢٢٥٢٥
- س....ریحدیث جمین نبیل ملی البت حضرت سیرناسفیان توری دَحمَهُ اللهِ عَلَیْه کاایک قول یول ہے: "من لھ یخشع فسدت صلاته" (قوت القلوب، علی میں الله علی میں الله علی الله
  - 4 .....ترجمه كنز الايمان: اين نماز كى حفاظت كرتے بين \_ (ب٧،الانعام: ٩٠)
    - 5 .....ترجمه كنز الايمان: اين تمازك يابندين (ب٢٩، المعارج: ٢٣)

شرائط ہیں اِسی طرح قبولیت نماز کی بھی شرائط ہیں ، جواز کی شرائط فرائض کاادا کرنااور قبولیت نماز کی شرائط میں خشوع اور تقوی سر فہرست ہیں چنانچہارشادِر بانی ہے :

قَدُا فَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَانِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ أَن اللَّهِ مُعْمَ فَي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ أَن

تقويٰ کے متعلق ارشادِ اللي ہے:

(2) (يَّ اَلْتَهُ عِنَ الْمُعَقِينَ ﴿ وَمِنَ الْمُقَوِينَ ﴿ وَالْمُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

فرمانِ نبوی ہے: جس نے کامل خشوع سے دورکعت نماز ادا کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے جیسے پیدائش کے دن پاک تھا۔ <sup>(3)</sup>

حقیقت یہ ہے کہ نماز میں ول خیالاتِ فاسدہ کی وجہ سے تیجے معنوں میں نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو پا تالہذاان خیالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نجات کے گی طریقے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے میالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نجات کے گی طریقے ہیں ایک میتھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے بہاں کامل سکوت ہو، نیچے رنگین فرش نہ ہواور نمازی منقش کیڑے نہ بہنے ہو کیونکہ ان چیزوں پرچونہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے، چنانچے حدیث شریف میں ہے، حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرت ابوجَهُم دَخِهُ اللَّهِ عَلَيْه کے بیسچے ہوئے مُنَقَّش کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعدا تارکروا پس بھیج دیا اور فرمایا: اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کردیا۔ (4)

ایک مرتبہ نئے جوتے پہن کرآپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لئے اور فر مایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کرمشغول ہو گیا۔<sup>(5)</sup>

۱۰۰۰ ترجمه کنز الایمان: بشکمرادکو پنچاایمان والے جوانی نماز پس گرگراتے ہیں۔ (پ۸۱ المؤمنون: ۲۰۱)

<sup>2 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: الله الى قبول كرتائ جي درب من المائدة: ٢٧)

<sup>3 ....</sup>المعجم الاوسط ، ٢٧٩/٤ الحديث ٦٣٠٦

<sup>4 ....</sup>بخارى كتاب الصلاة ، باب اذا صلى في ثوب له...الخ ، ١/٩١ ، الحديث ٣٧٣

<sup>5 .....</sup>الزهد لابن مبارك ، باب فضل المشى...الخ، ص ١٣٥ ، الحديث ٢٠٤

مردول کے لئے سونے کے زیورات کی حرمت سے پہلے آپ ایک دن سونے کی آنگھوٹھی پہن کر منبر پرتشریف فرما تھ، آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپی طرف متوجہ کرتی ہے۔ (1)

حضرت ابوطلحه رَضِى اللهُ عَنه نے ایک مرتب اپنے باغ میں نماز پڑھی ، اچا تک ایک پرندہ اڑا اور وہ درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابوطلحہ رَضِی الله عَنه نے تعجب سے بیہ منظر دیکھا تو وہ اداشدہ رکعتوں کی تعداد بھول گئے ، آپ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آز مائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے: اے الله کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله کی راہ میں دے دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں اسے خرج کریں۔ (2)

ایک اور شخص نے حضرتِ عثمان دَضِیَ اللهٔ عَنه کے عہدِ خلافت میں اپنے اس باغ میں جو کھجوروں سے لدا ہوا تھا، نماز پڑھی تو اس کی نظر کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اُسے رکعتوں کی تعدادیا دندرہی ، نمازختم کر کے وہ حضرتِ عثمان دَضِیَ الله عَنه کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے اس باغ کواللہ کے نام پر بخش دیا ہے، اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کرد ہے کے حضرتِ عثمان دَضِیَ اللهٔ عَنه نے وہ باغ بچاس ہزاررو پے میں فروخت کردیا۔

اَسلاف کرام میں ہے بعض حضرات کاارشاد ہے کہ نماز میں جار چیزیں انتہائی بُری ہیں ،کسی دوسری طرف متوجہ ہونا،منہ پر ہاتھ پھیرنا،کنگریاں صاف کرنااورگز رگاہ پرنماز شروع کردینا۔

فرمانِ نبوی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹا تا۔<sup>(3)</sup> حضرتِ ابو بکر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے کوئی میخ گڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رُکوع کرتے کہ پرندے انہیں پھڑ سمجھ کراُن کی بیٹھ پر بیٹھ جاتے۔

ذوقِ سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیا دی شان وشوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہا کی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشا ہوں کے بادشاہ کے حضور تو بطریقِ اُولیٰ تعظیم و تکریم سے حاضر ہونا چاہئے۔

<sup>1</sup> ٢٤٠٨ ، المعجم الكبير، ٣٢/١٢ ، الحديث ١٢٤٠٨

<sup>2 .....</sup>السنن الكبرى للبيقي ، كتاب الصلوة ، باب من نظر في صلاته...الخ،٢/٢ و ٤ ، الحديث ٣٨٧٣

<sup>•</sup> ١٠٠٠٠٠١ الحديث ٩٠٩ ، باب الالتفات في الصلاة ، ٣٤٤/١ ، الحديث ٩٠٩

'' تورا ق'' میں مرقوم ہے: اے انسان! میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبر امیں (تیراخدا) تیرے دل ہے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہرجگہ میرا نورجلوہ قگن ہے۔

روایت ہے: حضرت عمردَ طِنَی اللَّهُ عَنْهُ نے منبر پر فرمایا: حالت اسلام میں انسان بوڑھا ہوجا تا ہے مگراس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟ فرمایا: ول میں خشوع نه آیا، اعساری پیدانہ ہوئی اور نماز میں الله تعالیٰ کی طرف ہمہ تن متوجہ نہ بنا۔ (تو پھرنماز کیسے کامل ہوئی؟)

ابوالعاليه دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ عَالِيهِ اللهِ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

حضرت حسن دَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ كَا قُول ہے كہ بدارشا دِاللّٰي اس شخص كے بارے ميں ہے جونما زكو بھول جاتا ہے يہاں تك كداس كا وقت ختم ہوجاتا ہے۔

نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاو ہے،الله تعالی فرما تاہے کہ میرے بندے فرائض کوادا کئے بغیر مجھ سے رہائی نہیں پاسکیں گے۔ (1)

### اولا دکوکم عقلی سے بیجانے کانسخہ

الله عَزُوجَلُ كِمُجوب، دانا عَعُنُوب، مُنزَّه عَنِ الْعُيُوب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَافَر مَانِ حَفَاظت نشان ہے: " جو خص دسترخوان ہے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کواٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اوراس کی اولا داوراولا دکی اولا دکم عقلی ہے محفوظ رہتی ہے۔"

(كنزالعمال ١١/١٥ ١١لحديث ٤٠٨١)

١٠٣٢ الحديث ٣٦٥ الله عزوجل، ص ٣٦٥، الحديث ١٠٣٢





خداوند قدوس نے قرآنِ مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کومر دار کا گوشت کھانے والے کہا چنانچے فرمانِ اللی ہے:

ایک دوسرے کی غیبت نہ کروکیاتم میں سے کوئی اینے مردہ بھائی

کا گوشت کھا ناپسند کرتاہے۔

وَلا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ يَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ

يَّا كُلُ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوْهُ (1)

فرمانِ نبی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ ہرمسلمان پر دوسر ہے مسلمان کا خون، مال اورعزت حرام ہے۔ ارشادنبوی ہے کہایئے آپ کوغیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت زناسے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے توالله تعالی قبول کرلیتا ہے مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف

کہتے ہیں: غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس نجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں بھینک رہاہے۔

رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: جُوسی مسلمان بھائی كی برائی جاہتے ہوئے غیبت كرتا ہے،الله تعالى

- 🕕 .....تو جمه كنز الايمان: اورايك دوسر \_ كى فيبت ندكروكياتم مين كوئى پيندر كھے گا كداينے مر ، بھائى كا گوشت كھائے تو يتمهيں گواراند توگار(ب۲٦،الحجرات: ۱۲)
  - 2 ..... مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم ظلم المسلم...الخ، ص ١٣٨٦، الحديث ٣٢\_(٢٥٦٤)
  - الحديث ١٧٤١ و جامع والاربعون...الخ، باب في تحريم اعراض الناس، ٣٠٦/٥، الحديث ٦٧٤١ و جامع.

الاحاديث ،٣٩٠/٣٠ ، الحديث ، ٩٣١

اسے یوم قیامت جہنم کے ملی پراس وقت تک کھڑا کر یگا کہ جو کچھاس نے کہا تھا،نگل جائے۔(1)

یہ یہ اسپوپ کے مقابل کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: غیبت بیہ کہ تواپنے بھائی کی اُس چیز کا ذکر کرے جےوہ ناپبند کرتا ہے (2) خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول وفعل یا دین و دنیا کا عیب ہو یہاں تک کہ اُس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یغیبت ہوگی۔

بعض متقدمین کا قول ہے: یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑ المبایا حجھوٹا ہے، غیبت ہے چہ جائیکہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں۔(تواس غیبت کا کیا ٹھکانا)

ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لئے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب وہ واپس چلی ا گئ تو حضرت ِعائشہ دَضِیَ اللهُ عَنَهَ نے کہا: اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، آپ نے فرمایا: عائشہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے۔ (3)
حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ارشا دفر ماتے ہیں کہ اپنے آپ کوغیبت سے بچاؤ کیونکہ اس میں تین مصبتیں ہیں:
غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گنا ہوں کی پورش (یلغار) ہوتی عیب کے۔ (4)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ارشا وفر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آ دمی دو چبروں والا چغلخور ہوگا جو آپ کے پاس اور چبرہ لے کر جاتا ہے (<sup>5)</sup> اور فر مایا جو دنیا میں چغلخوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی دوز بانیں نظر آئیں گی۔ (<sup>6)</sup>

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب من ردعن مسلم غيبة، ٤/٤ ٣٥، الحديث ٤٨٨٣

<sup>2 .....</sup> مسلم ، كتاب البروالصلة والاداب، باب تحريم الغيبة، ص ١٣٩٧، الحديث ٧٠، (٢٥٨٩)

١٠٦٠ الحديث ٢٥١٠٣ وشعب الايمان، الرابع والاربعون...الخ، باب ٣١٥٥ الحديث ٢٧٦٧

<sup>.....4</sup> 

<sup>5 ....</sup>بخارى، كتاب الادب، باب ما قيل في ذي الوجهين، ٤/٥ ١١، الحديث ٢٠٥٨

<sup>6 .....</sup>ابو داود، كتاب الادب، باب في ذي الوجهين، ٢/٤ ٣٥، الحديث ٤٨٧٣

X

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

الله تعالی نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے گرمچھلی کوزبان نہیں دی گئ، اس کی وجہ بیہ کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم عَلَیْهِ السَّلام کو تجدہ کیا اور ابلیس، رجیم ہوکر منخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے چھلی نظر آئی جسے اس نے آدم عَلَیْهِ السَّلام کی تخلیق کا قصہ نایا اور بی بھی بتلایا کہ وہ بحروبر کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مجھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہ سنائی بایں وجہ اسے الله تعالی نے زبان کے شرف سے محروم کردیا۔

حضرت عَمُروبن دینار ذَخَهَ اُللَهِ عَلَيْه کَهِ بِین که مدین طیب میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی ، وہ بیار ہوگئی تو پیخض اس کی تیمار داری میں لگار ہائیکن وہ مرگئی تو اس شخص نے اس کی تیمیز و تکفین کا انتظام کیا ، آخر جب اے وفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مد دولاب کی دونوں نے جاکراس کی قبر کھود کرتھیلی نکال لی ۔ تو اس نے دوست سے کہا: ذرا بٹنا! میں دیکھوں تو سہی میری بہن کس حال میں ہے؟ اس نے لحد میں جھا تک کرد یکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی ، وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور بہن کس حال میں ہے؟ اس نے لحد میں جھا تک کرد یکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی ، وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے بو چھا: میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا: تیری بہن کی عادت تھی وہ ہمسایوں کے درواز وں سے کان لگا کراُن کی با قبل سنتی تھی اور چفلخوری کیا کرتی تھی ۔ پس اس شخص کو معلوم ہوگیا کہ عذا ب کا سبب کیا ہے ، پس جو شخص عذا ب قبر سے بچنا چا ہتا ہے اسے چا ہئے کہ وہ غیبت اور چفلخوری سے پر ہیز کرے۔

### 

حضرت ابواللیث بخاری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه حج کے لئے گھر سے روانہ ہوئے اور دودینار جیب میں ڈال لئے ، روانہ

1 ..... مسلم ، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة ، ص ٦٦، الحديث ١٦٨ ـ (١٠٥)

ہوتے وقت قتم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی توبید ودینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے، ان سے غیبت کے متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: میں ایک مرتبہ کی غیبت کوسومر تبہ کے زناسے بدترین سمجھتا ہوں۔ حضرت ابوحف الکبیر دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں، پھر فرمایا: جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللّٰہ کی رحمت سے ناامید ہے۔

فرمانِ نبوی ہے:معراج کی رات میراالیی قوم پرگزر ہوا جواپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کوچھیل رہے تھے اور مردار کھارہے تھے، میں نے جبریل امین سے پوچھا: کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جود نیامیں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔<sup>(1)</sup> (یعنی غیبت کرتے رہے ہیں)

حضرت حسن دَضِیَ اللهٔ عَنه کا قول ہے: رب دوالجلال کی شم! غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلدتر ،مومن کے دین میں رخنہ ڈال دیتی ہے۔

حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوبکر وعمر دَضِ اللهٔ عَنهُ م کے ہم سفر تصاوران کے لئے کھانا تیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ایبا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان دَضِیَ اللهٔ عَنهُ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا تکیں ، حضرت ابو بکر وعمر دَضِیَ اللهٔ عَنهُ مان اللهٔ عَنهُ من اللهٔ عَنهُ من بھیجا کہ جاکر دیکھو وہ ہاں پچھ موجود ہے؟ انہوں نے واپس آ کر بتلا یا کہ وہاں پچھ موجود ہے؟ انہوں نے واپس آ کر بتلا یا کہ وہاں پچھ موجود ہے، اس پر انھوں نے کہا: اگر تم فلال کنوئیں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہوجا تا، تب سے کہ وہاں بکھی خشک ہوجا تا، تب سے تازل ہوئی:

یعنیایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

وَلا يَغْتَبُ بَّعُضُكُمْ بَعْضًا (2)

حضرت ابو ہریر هرَضِيَ اللهُ عَنُه سے مروى ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في فرمايا: "جودنيا ميں اپنے بھائى كا كوشت

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في الغيبة ، ٤ ٣٥٣/ ، الحديث ٤٨٧٨

<sup>2 .....</sup> ترجمه كنز الايمان: اورايك دوسركى فيبت ندكرو- (ب٢٦ الحجرات: ١٢)

101)

کھا تاہے قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا: جسے تو زندہ کھا تا تھا اب مردہ کوبھی کھا اوروہ اسے کھائے گا'' پھر آپ نے بیآیت پڑھی :

کیاتم میں ہے کوئی یہ پیند کرتا ہے کہا پنے مردہ بھائی کا گوشت

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَّأَكُلُ لَحْمَ أَخِيْدِمَ لِيَّا

کھائے۔

حضرت جابر بن عبد الله انصاری رَضِی الله عَنه سے مروی ہے چونکہ حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی اس لئے اس کی بد بوآتی تھی مگراب غیبت اتنی عام ہوگئ کہ مثا م اس کی بد بو کے عادی ہوگئے عبیب کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص چر ر سے والوں کے گھر میں داخل ہوتو وہ اس کی بد بوسے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص چر سے اور انہیں بومحسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان اس کی بد بوسے ایک لمح بھی نہیں گھر سکے گا مگر وہ لوگ و ہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بومحسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے مثام (ناک) اس قسم کی بوکے عادی ہو چکے ہیں اور یہی حال اب اس غیبت کی بد بوکا ہے۔

حضرت ِکعب دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے: میں نے کسی کتاب میں پڑھاہے، جو خض غیبت سے تو بہ کر کے مراوہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگااور جوغیبت کرتے کرتے مرگیاوہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا،فر مانِ الٰہی ہے:

ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والےاور تیری موجودگی میں برائیاں

وَيُلُّ لِّكُلِّ هُنَزَةٍ لِّتُنَوَقِي لِ

كرنے والے كے ليے جہنم كا كڑھاہے۔

یہ آیت ولید بن مغیرہ کے ق میں نازل ہوئی جومسلمانوں کے سامنے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اور مسلمانوں ک برائیاں کیا کرتا تھا،اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے مگراس کی وعیدعام ہے۔

السترجمة كنز الايمان: كياتم مي كوئي پندر كھے گاكما پنے مرے بھائى كا گوشت كھائے۔

(ب٢٦،الحجرات:١٢) .....المعجم الاوسط، ١/٠٥٥،الحديث ١٦٥٦، ليس ذكر الآية

الهُمزة:۱) عند بحمه كنز الايمان: خرابی ہے اس كے لئے جولوگول كے مند پرعیب كرے بیٹھ پیھے برى كرے - (ب٠٣٠ الهُمزة:۱)

رسول مقبول صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ارشا وفر ماتے ہیں کہ اپنے آپ کوغیبت سے بچاؤ، بیزنا سے بھی بدتر ہے، پوچھا گیا: بیزنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فر مایا: آ دمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، الله تعالی اس کی توبہ قبول فر ما تا ہے مگر غیبت کرنے والے و چب تک و و خص جس کی غیبت کی گئی ہو، معاف نہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (1) لئیدا ہرغیبت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ الله تعالی کے حضور شرمندہ ہوکر توبہ کرے تا کہ الله کے کرم

لہذا ہرغیبت کر نیوالے کے لئے ضروری ہے کہ وہ الله تعالی کے حضور شرمندہ ہوکرتو بہ کرے تا کہ الله کے کرم سے فیض یاب ہوکر پھراس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی تا کہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو۔

فرمانِ نبوی ہے کہ جوابیے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کا منہ دُبر کی طرف پھیر دےگا، <sup>(2)</sup>

اس کئے ہر غیبت کر نیوالے پرلازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی سے معافی مانگ لے اور جس محض کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے یونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو،اگر تو بہ کرلی جائے تو تو بہ قبول ہوجاتی ہے مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہیں ہوتا اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسکلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے تو بہ قبول نہیں ہوگی ، رہا نماز ، روزہ ، حج اور زکو ق کا معاملہ تو قضا ادا کئے بغیران کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوتی ۔ واللہ اعلمہ

☆.....☆.....☆

<sup>◘ .....</sup>المعجم الاوسط للطبراني، ٥/٦٣، الحديث ٩٥٠ و جامع الاحاديث ، ٣٩٠/٣ ، الحديث ٩٣١٠

<sup>2 .....</sup> كنز العمال ٢٣٥/٣٠، الحديث ٨٠٣٦





فرمانِ الہی ہے:

اوروہ لوگ جوز کو'ۃ ادا کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمُلِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ ۞

حضرت ابو ہر بر ہورَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے: حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا: جُو خُص ،اپنے مال ودولت کا حق ادانہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پہلواور بیٹے جہنم کے سخت گرم پھروں سے داغی جائے گی اور اس کا جسم وسیع کردیا جائے گا اور جب بھی اسکی حرارت میں کی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا ور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار بیچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا پھروہ جنت کی طرف اپناراستہ اختیار کرے گا، (2)

فرمانِ الهي ہے:

اور جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اورا سے راہِ خدا میں خرج خ نہیں کرتے انہیں عذاب الیم کی خوشخبری دے دوجس دن ان کے مال کوجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ بیہ ہے جو پچھتم نے جمع کیا تھااب اسے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّهَبَوالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِعُونَهَا فِ سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَا بِ الِيُمِ ﴿ يَّوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي ثَالِي جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِمَا هُهُمُ وَجُنُونُهُمُ وَظُهُونُ مُهُمُ لَهُ لَهَا مَا كَنَوْتُمُ لِا نَفْسِكُمْ فَذُوقُوامَا كُنْتُمُ تَكُذُونَ ﴿ (3)

- 1 .....ترجمه كنز الايمان: اوروه كرزكوة ويخ كاكام كرتے يي (پ١٨ ١١ المؤمنون: ٤)
- ١٩٨٧) ٢٤ الحديث ٢٤ ( ٩٨٧)
- الله (عَدَّوَجَلَّ) كى راه مين خرچ نہيں کر سے ميں ميں اور چاندى اورائے الله (عَدَّوَجَلَّ) كى راه ميں خرچ نہيں كرتے انہيں خوشخرى سناؤ =

### ﴾ ح تیامت کے دن" فقرا "اَغنیا کے لئے باعث ہلاکت ہوں گے کہ

فرمانِ نبوی ہے کہ قیامت کے دن فُقراء، اَ غنیا کے لئے ہلاکت کا سبب بنیں گے، جب وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: اے الله انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پرظلم کیا تھا۔ رب فرمائے گا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم ! آج میں شہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دول گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دول گا، پھر آپ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بیآیہ نے بیانہ میں جگہ دول گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دول گا، پھر آپ صَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم نے بیآیہ بیر شھی:

اغنیا کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔

وَالَّذِيْنَ فِيَ اَمُوَالِهِمُ حَقَّ مَعْلُوْمٌ ﴿ لِلسَّالِيلِ وَالْبَحْرُوْمِ ﴿ (1)

فرمانِ نبوی ہے: معراج کی رات میرا گذرایک الیی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے سے اور جہنم کاتھو ہڑ ،ایلوااور بد بودارگھاس جانوروں کی طرح کھار ہے تھے۔ میں نے پوچھا: جریل یہ کون ہیں؟ جریل نے حض کی: حضوریہ وہ لوگ ہیں جواپنے مال کاصدقہ (زکوۃ) نہیں دیتے تھے۔اللہ تعالی نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ برظم کیا ہے۔

تابعین دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ کی ایک جماعت حضرتِ آبی سِنَان دَضِیَ اللهُ عَنْهُ کی زیارت کے لئے آئی ، جب ان لوگول کو وہاں بیٹھے پچھ دیر یہوگئ تو حضرت آبی سِنَان دَضِیَ الله عَنْه نے کہا: ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہوگیا ہے، چلوتعزیت کے لئے اس اسلامی کی تو حضرت آبی سِنَانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو دوناک عذاب کی جس دن وہ تیا یا جائے گاجہم کی آگ میں پھراس سے داغیں گے ان کی پیٹانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو

- وروه تصرب کن وق وه پوچ ب که که می در به ۱۰ التوبه : ۳۵،۳۶) تم نے اپنے لیے جوڑ کررکھاتھااب چکھومزااس جوڑنے کا (پ۱۰ التوبه : ۳۵،۳۶)
  - سستر جمه كنز الايمان: اوروه جن كمال مين ايك معلوم حق بهاس كے ليے جو مانگے اور جو مانگ بھى ندسكة ومحروم رب ــــ (پ٢٩، المعارج: ٢٥،٢٤) .....المعجم الاوسط، ٣٤٩/٣، الحديث ٢٨١٣
- التذكرة للقرطبي،
   الكبيرة السابعة والثامنة والعشرون بعد المائة، ترك الزكاة، ٢٥/١ والتذكرة للقرطبي،
   باب مايكون منه عذاب القبر...الخ، فصل قال علماؤنا، باب منه، ص١٣٤

ju (

کے بھائی کے پاس چلیں ، حمہ بن یوسف الفریا بی کہتے ہیں: ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اوراس کے بھائی کے پاس پہنچ تو دیکھا وہ بہت آہ و بکا کرر ہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں ، صبر کی تلقین کی مگر اس کی گریو وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا کیا ہم ہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مرجانا ہے؟ وہ کہنے لگا: یہنچ ہے مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا: کیااللہ تعالی نے ہم ہیں غیب سے تبہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا: نہیں بلکہ ہوایوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کوفن کر کے چل دیئے تو میں وہیں بیٹھار ہا، میں نے اس کی قبر سے آ واز سی وہیں کہدرہا تھا آہ! وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں ، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہوسکا میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کردی تا کہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے؟ جو نہی قبر کھی! میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے مگر میں محبت میں دیوانہ وار نے دیکھا اس کی قبر میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کواتارنا چا ہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا سے ہاتھا نگلیوں سمیت جمل گیا ہے۔

ہم نے دیکھاواقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا،اس نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: میں نے اس کی قبر پرمٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا۔اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا: تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے میسزاملی؟اس نے کہا: وہ اپنے مال کی زکو قانہیں دیتا تھا۔ہم بےساختہ پکاراٹھے کہ میاس فرمان الہٰ کی تصدیق ہے:

اور جولوگ ہمار نے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ مجھیں بلکہ بیان کے لیے مصیبت ہے عنقریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنا یا جائے گا۔ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبَخُلُوْنَ بِمَا اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ شَرَّلَا لَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَخَرُرًا لَّهُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔

حضرت محر بن يوسف الفِرْيا بي كهتي بين: هم ومال سے رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ صحابي حضرت ابوذ ررَضِيَ

ستوجمة كنز الايمان: اورجو بخل كرتے ہيں اس چيز ميں جوالله نے انہيں اپنے فضل ہے دى ہرگز اسے اپنے ليے اچھانتہ مجھيں بلكہ وہ ان
 کے ليے براہے عنقریب وہ جس میں بخل كياتھا قيامت كدن ان كے گلے كاطوق ہوگا۔ (پ٤٠١ ل عمران: ١٨٠)

الملَّهُ عَنْهِ كَى خدمت ميں آئے اوراُنہيں سارا ما جراسنا كرور يافت كيا كه يہود ونصالا ى مرتے ہيں مگران كے ساتھ بھى ايسا ا تفاق نہیں دیکھا گیا،اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا:اِس میں کوئی شک نہیں کہوہ دائمی عذاب میں ہیں مگر الله تعالیٰ تہہیں عبرت حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کی پیچالتیں دکھا تا ہے۔

فرمان الهي ہے:

فَهُنَ أَبْصَرَ فِلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا لَوَمَا أَنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ ﴿

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: ز كو ۃ نہ دینے والےاللّٰہ تعالیٰ کے بیہاں یہودونصاریٰ کی طرح ہیں،عُشر نەدىينے والے مجوس كى طرح اور جولوگ زكو ة اور عشرند دىن نبى كرىم صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّم اور فرشتوں كى زبان سے ملعون قرار یائے اوران کی گواہی نامقبول ہے۔<sup>(2)</sup>

اور فر مایا:اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس نے زکو ۃ اورعشرادا کیااوراس کیلئے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اورز کو ہ کاعذاب ہیں ہے۔جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کواٹھالیا،اس پرجہنم کو حرام کر دیا،اس کے لئے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی اوراسے قیامت کے دن پیاس نہیں گگے گی۔<sup>(3)</sup>

### تین سودر جات کی بلندی

حدیث مبارک میں ہے: جس نے مصیبت برصر کیا یہاں تک کداس (مصیب ) کواچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا ،اللّٰہ تبَارُکَ وَتَعَالٰی اس کے لئے تین سودر جات لکھے گا ، ہرایک درجہ کے مابین (بعنی درمیان) زبین وأسمان كافاصله بموكار" (الحامع الصغير للسيوطي ،ص٣١٧، الحديث ١٣٧٥)





فرمانِ اللي ہے:

وه حرام اور بدکار بول سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ هُمُلِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوْنَ ۞ (1)

ایک اورآیت میں ارشادِر بانی ہے:

یعنی چھوٹے بڑے طاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔

وَلاتَقُرُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ (2)

یعنی نه ہی کسی بڑی بے حیائی کا اِر تکاب کر وجیسا کہ زنااور نہ چھوٹی کا جیسا کہ غیرمحرم کوچھونا، دیکھناوغیرہ کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا ارشادِ مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، بیرزنا کرتے ہیں اور آئکھیں زنا کرتی ہیں،فر مانِ الٰہی ہے:

مومنوں سے کہدد بیجئے اپنی آئیسی بند کرلیں اوراپنی شرم گاہوں

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوامِنَ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا

کی حفاظت کریں۔

الله تعالی نے مسلمان مردوں اور عور توں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اوراپنی شرمگا ہوں کو ارتکا ب حرام سے محفوظ رکھیں۔

الله تعالى ف مُتَعَدّد آيات مين إناكي حُرمت بيان فرمائي ب، ايك جگه ارشادر باني ب:

جو شخص زنا کرتاہے اے اٹام میں ڈالاجائے گا۔

. وَمَنْ يَّفُعَلُ ذٰلِكَ يَكُنَّ اَثَامًا أَنَّ اللهِ

- المؤمنون:٥) ترجمه كنز الايمان: اوروه جواپنی شرمگا ، بول كی حفاظت كرتے ہیں۔ (پ٨١٠ المؤمنون:٥)
- 2 .....تر جمه كنز الايمان: اور بحيائيول كي پاس نه جاؤجوان ميس كهلي بين اور جوچيى \_(ب٨١٤نعام: ١٥١)
- ۔۔۔۔۔ تو جمهٔ کنز الایمان: مسلمان مردول کو کلم دوا پنی نگا ہیں کچھ نیجی رحمیں اورا پنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے بہت سقرا ہے۔ (۱۹۸۰النور:۳۰)
  - 4 .....ترجمه كنز الايمان: اورجوبيكام كر \_ وهمزايا ئال (ب٩١ الفرقان: ٦٨)

اَ ثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تواس کی شدید بد بو ہے جہنمی چنج آٹھیں گے۔

بعض صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم سے مروی ہے: نِ ناسے بچو!اس میں چھ صیبتیں ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے اور تین کا آخرت سے ۔ دنیا میں رزق کم ہوجا تا ہے، زندگی مخضر ہوجاتی ہے اور چبرہ سنح ہوجا تا ہے، آخرت میں خداکی ناراضگی ، سخت رُسِش اورجہنم میں داخل ہونا ہے۔

روایت ہے کہ حضرتِ موکی عکینے السّکام نے زانی کی سزاکے بارے میں پوچھا تورب تعالیٰ نے فرمایا: میں اسے آگ کی زِرَه پہناؤں گا۔وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پررکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریوہ ہوجائے۔ کہتے ہیں: ابلیس کو ہزار بدکارمردوں سے ایک بدکارعورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔

"مصابیح" میں ارشا دِرسول اکرم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: جب بندہ زِنا کرتا ہے تواس کا ایمان نکل کراس کے سر پرچھتری کی طرح معلق رہتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوجا تا ہے تواس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ (1)

کتاب اقناع میں فرمانِ حضور پُر نورصَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: الله تعالیٰ کے زد کی نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے (2) اور لواطَت زِنا ہے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضر سے انس بن ما لک رَضِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جنت کی خوشہو یا نچ سوسال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ (3)

حضرت عبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كُفرت بابر بيٹھے تھے كه ايك حسين لڙكا (أمرد) آتا ہوا نظر آيا آپ دوڑ كر

<sup>■ ....</sup>ترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء لا يزني الزاني...الخ، ٢٨٣/٤، الحديث ٢٦٣٤ و مشكاة المصابيح، ١/٣٣، الحديث.٦

۵ موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب الورع ، باب الورع فى الفرج، ٢١٩/١، الحديث ١٣٧

<sup>3 .....</sup>اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ٢٦٨/٢

گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا، کچھ دیر بعد پوچھا: فتنہ چلا گیا یانہیں؟ لوگوں نے کہا: چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فر مایا: فر مانِ نبوی ہے: ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اوران کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔<sup>(1)</sup> حضرت قاضی امام دَ حَمَّةُ اللَّهِ عَلَیْه کا قول ہے: میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھا کیک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھا کھارہ شیطان ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیاوہ پانچ سوسال جہنم میں جلے گا<sup>(2)</sup>اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیااس نے گویا سُرِّ عورت کا بوسہ لیااس نے گویا سُرِّ باکرہ خوا قین کے ساتھ زنا کیااور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیااس نے گویا سُرٌ ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔

"رونق التفاسير" ميں كلبى رَحْمَةُ اللهِ عَليْه سے منقول ہے: سب سے پہلے لواطَت ابلیس نے شروع كى ، وہ لوط علیّهِ السّدَام كى قوم میں ایک حسین وجمیل لڑ کے كی صورت میں آیا اور لوگوں كو اپنی طرف مائل كیا بہاں تک كہ لواطت ان لوگوں كى عادت بن گئى ، جو بھى مسافر آتا وہ اس سے برفعلى كرتے حضرت لوط عَليْهِ السّدَام في السّد من الله كى طرف بلایا اور عذا وندى سے ڈرایا تو وہ كہنے لگے: اگرتم سے ہوتو جا وَعذا ب لے آوَ! حضرت لوط عَليْهِ السّد من الله كى طرف بلایا اور عذا وندى سے دعا مائلى: جس کے جواب میں ان پر پھروں كى بارش ہوئى ، ہر پھر پر ایک آدى كانا م لكھا ہوا تھا اور وہ اس آدى كو آكر كى الله تعالى كافر مان ہے:

مُسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِكَ اللهِ

حضرت ِلوطءَ لَيْهِ السَّلام كي قوم كاايك تاجر مكه ميل بغرض تجارت آياال كنام كا پيخرو ہيں پہنچ گيا مگر فرشتوں نے

<sup>1 .....</sup>بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة ، ۲٦/٤

س... بعینه ان الفاظ کے ساتھ ہمیں حدیث نہیں ملی البتہ" اللّالی المصنوعة "کی ایک روایت میں پانچ سوسال کی جگہ ہزارسال کے عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں الفاظ یوں ہیں: من قبل غلاماً بشہوة عذبه الله فی الغار ألف سنة (اللّالی المصنوعة للسیوطی، ۱۹۸۲) اوراماً مسیوطی نے اسے موضوع کہا ہے۔والله تعالی اعلم

<sup>3 .....</sup>توجمه كنز الايمان: جونثان كئي بوئ تير رب كياس بيل - (ب١٠ ، هود: ٨٥)

یہ کہ کرروک دیا کہ یہ اللہ کاحرم ہے چنانچہ چالیس دن یہ چھرحم کے باہر زمین وآسان کے درمیان معلق رہا یہ ہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہوکر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پھراسے جالگا جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔حضر ت لوطء کئیہ المشکلام اپنے تمام اہلِ خانہ کو لے کربستی سے نکل گئے ،اور فر مایا:کوئی مڑکر نہ دیکھے۔ جب قوم پرعذاب نازل ہوا تو ان کی بوی نے آ وازیں شکر پیچھے دیکھا اور کہا: ہائے میری قوم! جس کی پاداش میں اسے ایک پھر لگا اور وہ ہلاک ہوگئی۔ مجاہد کہتے ہیں جب شبح قریب ہوئی تو حضر ہے جبریل نے ان بستیوں کو پروں پراٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسان کے فرشتوں نے ان کے کول کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگوں کوئن لیا،اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں،سب سے پہلے ان کے مکانات گرے ، پھروہ خوداوند ھے منہ زمین پر آ رہے اور ان پر پھر برسائے گئے۔

کہتے ہیں کہ یہ پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑاسدوم کا شہرتھا ،ان شہروں کی آبادی چارلا کھتھی ،اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں سور ہُ براءة میں مؤتفاکات کے نام سے یاد کیا ہے۔

### مَذاق أُرُّانِ كَاعِدَابِ

جب کی مسلمان کا ندان اُڑانے کو جی چاہے تو خدارا اِس روایت پرغور فرمالیا کیجئے جس میں سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ آبرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے مرکار، شہنساہ آبرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے مگسار، ہم کے درگار، صاحب پیپینے خوشبودار، شفیج روزشار جناب احمد مختار صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان عبرت نشان ہے: "قیامت کے روزلوگوں کا مَذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤا آؤا تو وہ بہت ہی بے چینی اورغم میں ڈوبا ہوا اُس دورازے کے سامنے آئے گا مگر جیسے ہی دروازے کے پاس بہنچ گا وہ دروازہ بند ہوجائے گا۔ پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤا چنا نچہ یہ ہے چینی اور رہے فیم میں ڈوبا ہوا اُس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہوجائے گا۔ اِس طرح اس کیساتھ مُعامَلہ ہوتار ہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گ تو وہ نہیں جائے گا۔ (موسوعة ابن ابی الدنیا ، کتاب الصمت ، ۱۸۳۷ ، رقم ۲۸۷)

### (23 -!)

## $\left\{$ حقوق والدين اور صِلهٔ رحمى $\left. \left. \left. \left. \left. \right. \right. \right. \right\} \right.$

فرمانِ الهي ہے:

وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي كُسَّاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْآثُ حَامَ اللَّهِ اللَّهُ الَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرمانِ الهي ہے:

فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَ اَ اَرْحَامَكُمْ ﴿ اُولِلِكَ الَّذِيثَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَبَّهُمُ وَاعْلَى اَبْصَارَهُمْ ﴿ (2)

الله سے ڈروجس کے نام پر ما تگتے ہواور رشتوں کا لحاظ ر کھو۔

تو کیاتمہارے پیڈھنگ نظر آتے ہیں کہا گرتمہیں حکومت ملے تو تم زمین پرفتندوفساد پھیلا وَادراپنے رشتے قطع کردو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پراللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی جنہیں حق کے سننے سے بہرااور حق کے دیکھنے سے اندھا کردیا۔

فرمانِ اللي ہے:

الَّذِيْنَ يَمْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَنْمُ فِ أُولِلِكَهُمُ الْخُسِرُونَ ۞

جوالله سے کئے ہوئے وعدہ کوتوڑتے ہیں اورجس چیز کے ملانے کارب نے عکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔

فرمانِ اللی ہے: جولوگ عہد خداوندی کوتوڑتے ہیں اورجس چیز کے ملانے کارب تعالی نے عکم دیاہے اس سے قطع تعلق کرتے

- .....ترجمهٔ كنز الايمان: اورالله عدروجس كنام پرمانكة مواورشتول كالحاظ ركھو۔ (ب٤٠ النساء: ١)
- ے .....تو جمهٔ کنز الایمان: تو کیاتمہارے میچھن (انداز)نظرآتے ہیں کہا گرتہمیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا وَاورا پنے رشتے کاٹ دویہ ہیں وہلوگ جن براللہ نے لعنت کی اورانہیں حق ہے بہرا کردیا اوران کی آٹکھیں پھوڑ دیں۔(پ۲۲،محمد:۲۲،۲۲)
- علی میں اس چیز کوجس کے جوڑنے کا خدانے علی دیا۔
   اور زمین میں فساد پھیلاتے میں وہی نقصان میں میں -(ب۱،البقرة:۲۷)

(1) ہیںان کے لیالعنت خداوندی اور بڑاٹھکا نہ ہے۔

### 

صحیحیَن میں حضرتِ ابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ عَنه ہے مروی ہے: رسول الله صَلّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلّم نے فر مایا: جب الله تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش ہے فارغ ہوگیا تو قرابت نے کھڑے ہوکرع ض کیا: میں تجھ سے قطع حمی کی پناہ جا ہتی ہوں، رب تعالیٰ نے فر مایا: کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا، میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور جس نے تجھ سے قطع کرلیا میں اسے قطع کردوں گا اس نے کہا: میں راضی ہوں۔ پھر حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر ما یا کہ بغاوت اور قطع حمی دوا ایسے گناہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر ما یا کہ بغاوت اور قطع حمی دوا ایسے گناہ بیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذا ب دیا جاتا ہے۔ (3)

صَحِحَیْن میں ہے کہ قطع رحی کرنے والاجنت میں نہیں جائے گا۔(4)

مسندِ احمد میں ہے:انسانوں کےاعمال ہر جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں گرقطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ <sup>(5)</sup>

بیہ قل سے روایت ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جبر میل عَلیْهِ السَّلام پندر ہویں شعبان کی رات کومیرے پاس آئے اور کہا: آج کی رات الله تعالی بَنوگلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنهگاروں کو بخش دیتا ہے مگرمشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافر مان اور شرا بی کؤمیں بخشا جاتا۔ (6)

- ں ۔۔۔۔۔تسر جمعہ کسنز الایعمان: وہ جواللّٰہ کاعبداس کے پکتے ہونے کے بعدتو ڑتے اور جس کے جوڑنے کواللّٰہ نے فر مایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا حصالعت ہی ہے اور اُن کا نصیبہ بُر اگھر۔ (پ۲۰ الرعد: ۲۰)
  - 2 .....مسلم، كتاب البر والصلة والاداب ، باب صلة الرحم...الخ، ص ١٣٨٣ ، الحديث ١٦ \_ (٥٥٤)

ييْنُ شَ : مطس آلمَدَ فِينَدُّ العِيْهِ لَمِينَ وَوَتِ اسلامِي)

- 3 .....ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب٥٥، ٤/٩ ٢٢، الحدیث ٢٥١٩ عن ابی بکره
  - 4 .....بخارى، كتاب الادب ، باب اثم القاطع، ٤ /٩٧، الحديث ٩٨٤ ٥
    - 5 .....مسند احمد، مسند ابي هريرة، ٢٧٦/٥، الحديث ١٠٢٧٦
- 6 ..... شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون، باب في الصيام...الخ، ماجاء في ليلة النصف من شعبان...الخ، ٣٨٤/٣، .

ابن حبان سے مروی ہے: تین آ دمی جنت میں نہیں جائیں گے: شرا بی ، قاطع رحم ، جادوگر۔ <sup>(1)</sup>

منداحد، ابن ابی الدنیا اور بیہ قی ہے مروی ہے: اس اُمت کے بچھ لوگ کھانے پینے اور لہوولعب میں راتیں گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو ان کی صورتیں منخ ہوجا ئیں گی، انہیں زمین میں دھنسادیا جائے گا، صبح کولوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: فلال خاندان زمین میں دھنس گیا ہے، فلال معزز اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا ہے، ان کی شراب نوشی، سودخوری، قطع رحی، ناچ گانے پر فریفتگی اور ریشی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر قوم لوط کی طرح پھروں کی بارش ہوگی اور قوم عاد کی طرح ان پر ہلاکت خیز آندھیاں جمیحی جائیگی جن سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہوجا ئیں گے۔ (2)

طرانی نے اوسط میں حضرتِ جابر دَضِی الله عنه ہے روایت کی ہے: حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کا شانهُ نبوت ہے باہرتشریف لائے ،ہم لوگ اسم بیٹے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کرفر مایا: اے مسلمانو!الله ہے ڈرواور صلد حی کرو کرونکہ صلد حی کا تواب بہت جلد ملتا ہے، ظلم وزیادتی ہے بچو کیونکہ اس کی گرفت بہت جلد ہوتی ہے، والدین کی نافر مانی سے بچو، جنت کی خوشبو ہزار سال کے فاصلہ ہے آئیگی مگر والدین کا نافر مان اس سے محروم رہے گا، قرابت ندر کھنے والا، بوڑ صاز انی اور تکبر سے اِزار کھیٹنے والا، اس سے محروم رہیں گے۔ (3)

اصبهانی سے مروی ہے: ہم رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کی خدمت ميں بيٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمايا: قاطع رحم ہماری مجلس ميں نه بيٹے ، مجلس ميں سے ايک جوان اٹھ کر خالہ کے ہاں چلا گيا، ان کے درميان کوئی تنازعة تعاجس کی اس نے معافی مائلی دونوں نے ایک دوسرے کومعاف کرديا اور وہ دوبارہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی مجلس ميں بيٹھ گيا، آپ نے فرمايا: اس قوم پر رحمتِ خداوندی کا نزول نہيں ہوتا جس ميں قاطع رحم موجود ہو۔ (4)

اس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جس میں مروی ہے: حضرتِ ابو ہریر ہوَ ضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی احادیث سنار ہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہر قاطع رحم ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک جوان اٹھ کراپنی خالہ کے ہاں

<sup>•</sup> ٣٢٢ محيح ابن حبان، كتاب الاشربة، باب اداب الشرب، فصل في الاشربة، ٥٣٢٦، الجزء السابع، الحديث ٣٢٢٥

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، التاسع والثلاثون...الخ، باب في المطاعم والمشارب، ١٦/٥ الحديث ٢١٤٥

<sup>3 .....</sup>المجعم الاوسط ، ٤ /١٨٧ ، الحديث ٢٦٥٥

<sup>4 .....</sup>تاریخ مدینه دمشق، ۱٦٦/۲۰

گیا جس سے اُس کا دوسال پرانا جھگڑا تھا، جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس جوان سے خالہ نے کہا: تم جا کراس کا سبب پوچھو، آخرابیا کیوں ہوا؟ حضرتِ ابو ہر برہ دَ ضِبَ اللّٰهُ عَنْه نے کہا کہ میں نے حضور صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جس قوم میں قاطع رحم ہو، اس پراللّٰہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ (1)

طبرانی میں آعمش کی روایت ہے: حضرتِ ابن مسعود رَضِیَ اللّهُ عَنه ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: میں قاطع رحم کو اللّه کی قسم ویتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تا کہ ہم اللّه تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قاطع رحم پر آسان کے دروازے بندر ہتے ہیں۔ (2) (اگروہ یہاں موجودرہے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی)

صحیحیُن میں ہے: قرابت اوررشتہ داری عرشِ خدائے معلّق ہےاور کہتی ہے: جس نے مجھے ملایااللہ اسے ملائے اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیااللہ تعالی اس سے قطع تعلق کرے۔<sup>(3)</sup>

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَضِیَ اللهُ عَنُه کہتے ہیں: میں نے حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم سے سنا آپ فرمارہے تھے: الله تعالیٰ فرما تا ہے: میں الله ہوں ، میں رحمٰن ہوں ، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مُشْتَقَ کیا، جس نے صلہ رحی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جس نے قطع رحی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کردوں گا۔ (4)

منداحمیں روایت ہے کہ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال کو ناحق کھانا ہے اور قرابت وصلہ رحی اللّٰہ تعالیٰ کے نام کی ایک شاخ ہے، جس نے صلہ رحی نہ کی اللّٰہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیتا ہے۔ (5)

صیح ابن حبان میں ہے: رحم رب ذوالجلال کی ایک عطا ہے، رحم نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے رب! مجھ پرظلم ہوا، مجھے بُر اکہا گیا، مجھے قطع کیا گیا، رب تعالیٰ نے فر مایا: جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جو تجھے کائے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ (6)

- 1 .....الادب المفرد، ص ٢٦، الحديث ٢١-٦٣
- 2 .....المعجم الكبير، ٩/٨٥١، الحديث ٩٧٩٣
- الحديث ١٧ ـ (٥٥٥) الجديث ١٧ ـ (١٥٥٥)
  - 4 .....ترمذي ، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في قطيعة الرحم ، ٣٦٣/٣ ، الحديث ١٩١٤
    - 5 ..... الخ ، ١/١ . ٤ ، ١/١ مسند سعيد بن زيد ... الخ ، ١/١ . ٤ ، الحديث ١٦٥١
- €.....صحيح ابن حبان ، كتاب البر والاحسان ، باب صلة الرحم وقطعها، ٣٣٥/١، الحديث ٤٤٥ بالتقديم و التاخير

بُرُّار نے روایت کی ہے: رحم (قرابت ورشة داری) عرشِ خداسے چمٹی ہوئی عرض کرتی ہے: اے اللہ! جس نے مجھے ملایا تو اسے مِلا ، جس نے مجھے کاٹا تو اس سے تعلق منقطع فر ما! رب تعالی نے فر مایا: میں نے تیرا نام اپنے نام رحمٰن اور رحیم سے مُشْتُق کیا ہے جس نے مجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے مِلا وَں گا، جس نے تجھے سے علق منقطع کیا میں اس سے رحمت کومنقطع کراوں گا۔ (1)

بَرُّ ارکی روایت ہے: تین چیزیں عرشِ خدا سے لیکی ہوئی ہیں، قرابت کہتی ہے: اے الله! میں تیرے ساتھ ہوں،

کبھی تچھ سے جدا نہ ہوں گی، امانت کہتی ہے: اے الله! میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری رحمت سے بھی جدانہ ہوں گ،

نعمت کہتی ہے: اے الله! میں تیری رحمت سے جدائی نہیں جا ہتی، میراا نکار نہ کیا جائے۔

(2)

یہ قی کی روایت ہے: طَلَّت یا سَرِشْت عُرش کے درواز وں سے مُعلَّق ہے جبکہ رحم میں تشکیک واقع ہوجائے اور گناہوں پڑمل بڑھ جائے اوراحکام الہید بڑمل نہ کرنے پر جرائت پیدا ہوجائے تواللہ تعالی سَرِشْت کو بھیجتا ہے جواس کے قلب برحاوی ہوجاتی ہے اوراس کے بعداس کو گناہوں کا شعور باقی نہیں رہتا۔ (3)

صَحِیحَیْن میں ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جُو خُض الله اور قیامت پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے،صلد رحی کرے اور اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ایک اور روایت ہے: جو شخص طویل عمر اور فراخی رزق کی تمنار کھتا ہے اسے چاہئے وہ صلد رحمی کرے۔ (4)

حضرتِ ابو ہر بریرہ دَ صِن اللّٰهُ عَنُه سے مروی ہے: میں نے رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کوفر ماتے سنا:'' جو شخص فراخی رزق اور عمرطویل کو پسند کرتا ہے وہ صلہ رحمی کر ہے۔ <sup>(5)</sup>

مزيد فرمايا: اپنانسب يا دكروتا كه رشته دارول كويهچان سكو،اس كئے كه رشته داروں سے ميل مِلاپ ميں خاندان كى

<sup>●</sup> ١١٦/١٣، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ٢١٦/١٣، الحديث ٩٥٦٠

<sup>2 .....</sup>البحرالزخار المعروف بمسند البزار، حديث ثوبان ، ١١٧/١٠، الحديث : ١٨١٤

<sup>€ .....</sup>شعب الايمان، السابع والاربعون...الخ، فصل في الطبع...الخ،٥/٤٤، الحديث ٢٢١٤\_٧٢١٤

بخارى، كتاب الادب، باب اكرام الضيف...الخ، ٤ /٣٦ / الحديث ٦١٣٨، وباب من بسط له...الخ، ص ٩٧،
 الحديث ٩٨٦ ٥

<sup>5 .....</sup>بخاری، کتاب الادب، باب من بسط له...الخ ، ۲/۹۷ ،الحدیث ۹۸۵ ه

محبت بڑھتی ہے، مال ودولت زیادہ ہوتی ہے اور عمر طویل ہوجاتی ہے۔

بزاراور حاکم کی روایت ہے: جوشخص بیتمنار کھتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو، رزق میں کشادگی ہواور بری موت سے نج جانے وہ اللہ سے ڈریاور صلد رحمی کرے۔<sup>(2)</sup>

حاکم اور بزار کی روایت ہے: فر مانِ نبوی ہے، تو را ۃ میں مرقوم ہے کہ جوعُمرطویل اور زیاد تی رزق کا خواہشمند ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ <sup>(3)</sup>

ابو یَعلی نے بَنُو عُمَّ کے ایک شخص سے روایت کی ہے؛ اس نے کہا: میں حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وفت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فر ما تھے، میں نے پوچھا: آپ نے رسولِ خدا ہونے کا وعولیٰ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! میں نے پوچھا: اے نبی الله! مجھے بتا ہے کونساعمل الله تعالیٰ کوزیادہ پیند ہے؟ آپ نے فر مایا: الله کے ساتھ ایمان لا نامیں نے پوچھا: پھر؟ فر مایا: صلد رحی! میں نے پوچھا: اور کونساعمل الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ نالیند ہے؟ آپ نے فر مایا: الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فر مایا: قطع رحی! میں نے پوچھا: پھر؟ آپ نے فر مایا: برائیوں کی ترغیب دینا اور نیکی سے روکنا۔ (4)

بخاری و مسلم کی روایت ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اوْمُنی پر سوار صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جارہے تھے کہ ایک بَدُوی نے آ کرآپ کی اور بہنا ریکڑ کی اور کہا: حضور! مجھے ایساعمل بتلایئے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کردے۔ آپٹلر کئے اور صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا: شیخص ہدایت میاب ہوگیا۔ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بَدُوی سے فرمایا کہ اپنا سوال دہراؤ، اس کے دہرانے پر آپ نے ارشا دفرمایا: الله تعالی کو وَحْدَ اُو کَشُورِی کے ارشا دفرمایا: الله تعالی کو وَحْدَ اُو کَا سُورِی جَلا گیا تو آپ نے ارشا دفرمایا: الله مناز پڑھ، ذکو ق و سے اور صلد رحمی کر اور اب میری اونٹی کی مہار چھوڑ دے۔ جب بدوی چلا گیا تو آپ نے ارشا دفرمایا: اگریان باتوں پڑمل کرتار ہاتو جنت میں جائے گا۔ (5)

❶.....ترمذي، كتاب البر والصلة ، باب ماجاء في تعليم النسب ، ٣٩٤/٣، الحديث ١٩٨٦.

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب البر والصلة ، باب احاديث صلة الرحم، ٢٢٢/٥، الحديث ٧٣٦٢

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، الحديث ٧٣٦١ ملخصا

<sup>4 .....</sup> مسند ابي يعلى، حديث رجل من خثعم ، ٦/٥٥ الحديث ٢٨٠٤

<sup>•</sup> ١٢ ، الحديث ١٤ ـ (١٣) و ١٢ ـ (١٣) لذى يدخل ... الخ، ص ٢٦ ، الحديث ١٤ ـ (١٣) و ١٢ ـ (١٣)

طبرانی کی روایت ہے؛ آپ نے فر مایا: ایک قوم ایسی ہے کہ الله تعالیٰ اس کے شہروں کوآ باد کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھا تا ہے اور جب سے انہیں پیدا کیا ہے بھی ناراضگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا: وہ کیوں؟ آپ نے فر مایا: اس قوم کی صلد حمی کی وجہ سے۔(1) (یعنی وہ قوم صلد حمی کرتی ہے)

### 

''منداحد'' کی روایت ہے: جسے زمی دی گئی اسے دین ودنیا کی بھلائی سے حصہ دیا گیا، اچھی ہمسائیگی اور حسنِ خُلق کا نتیجہ شہروں کی آبادی اور عمروں کی درازی ہے۔ (2)

ابوالشیخ ، ابن حبان اور بیہ قی کی روایت ہے: یارسول الله اسب سے بہتر انسان کونسا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا: آپ نے فرمایا: رب سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور نیکیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا۔(3)

طبرانی کی روایت ہے: حضرت ابوذر رَضِی الله عنه کہتے ہیں کہ مجھے میر ہے صبیب صلّی الله عَلیه وَسَلّم نے چنداچھی چیزوں کی وصیت فرمائی ہے اور وہ یہ ہیں: میں اپنے سے اوپر والے کونہیں بلکہ نیچے والے کو دیکھوں، میں تیبوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، میں صلہ رحی کروں اگر چہرشتہ دار بیٹھ پھیر جائیں، الله تعالیٰ کے معاملہ میں کمیت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، میں کہتارہوں، لا حَوُلَ وَلاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّه کثرت سے پڑھتارہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔

(4)

روضيحيَّن 'کروايت ہے: ام المومنين حضرتِ ميموندرَضِيَ اللهُ عَنهَا نے حضورصَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم ہے دريافت كَ بغيرا بِن لونڈى آزادكردى - جبحضورصَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم ان كے يہال تشريف لائے تو انہوں نے كها: يارسول الله ! آپ كومعلوم ہے ميں نے اپني لونڈى كو آزادكرديا ہے؟ آپ نے فرمايا: واقعى ؟ عرض كى: جي ہاں! آپ نے فرمايا:

<sup>1</sup> ١٢٥٥٦ ، الحديث ١٢٥٥٦

<sup>2 .....</sup> مسند احمد، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، ٩/ ٤ . ٥ ، الحديث ٢٥٣١ مملخصا

الحديث ٠ ٩٥ مكرر
 الحديث ٠ ٩٥ مكرر

<sup>4.....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان ، باب صلة الرحم وقطعها، ٣٣٧/١ الحديث ٤٥٠ المساكين مكان اليتمي

— اگرتم وہلونڈی اپنے خالہزادکودے دیتیں تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔ <sup>(1)</sup>

" 'ابن حبان 'اور' حاکم' کی روایت ہے کہ حضور صَلِّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوااور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو بہ کی کوئی صورت بتلا ہے ! آ پ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بوچھا: تیری ماں زندہ ہے؟ کہا: 'دنہیں۔' آ پ نے بھر بوچھا: تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی: ہاں یارسول الله ! فر مایا: ' جا وَ!اوراس کی خدمت کرو۔' (کہی صلدحی ہے)

بخاری وغیرہ میں ہے: صلدرحی بنہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل ملاپ برقر ارر کھے بلکہ صلدرحی ہیہ ہے کہ جورشتہ دارتعلقات منقطع کر چکے ہوں ان سے بھی میل ملاپ برقر ارر کھے۔<sup>(3)</sup>

تر ندی کی روایت ہے: ان لوگوں سے نہ بنوجو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور اگروہ ہم پرزیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کرینگے بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کر واور اگروہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔(4)

مسلم کی روایت ہے ایک شخص نے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی: میں رشتہ داروں سے علق جوڑتا ہوں مور محمد سے تعلق تو ڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے علم و برد باری کا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتے، آپ نے فرمایا: اگر تیری باتیں تجی ہیں تو تو نے ایک دُور دَراز راستے کو طے کرلیا اور جب تک تو اس عادت برقائم رہے گالله تعالی تیراحامی و ناصر ہوگا۔ (5)

. طبرانی،ابن خزیمہاور حاکم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پروررشتہ دارکو کچھ دینا ہے، <sup>(6)</sup> حضور

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب الهبة... الخ، باب هبة المرأة لغير زوجها...الخ، ١٧٣/٢، الحديث ٢٥٩٢

<sup>2 .....</sup>صحيح ابن حبان ، كتاب البرو الاحسان، باب حق الوالدين...الخ ، ١ / ٣٣٠ الحديث ٤٣٦

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكافىء، ٤ /٩٨، الحديث ٩٩، ٥

<sup>4....</sup> ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في الاحسان والعفو،٣/٥٠٤، الحديث ٢٠١٤

<sup>5 .....</sup>مسلم كتاب البروالصلة والآداب، باب صلة الرحم... الخ، ص ١٣٨٤، الحديث ٢٦\_ (٢٥٥٨)

<sup>6 .....</sup>المعجم الكبير، ٤ /١٣٨، الحديث ٣٩٢٣

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاسِ فرمان كا بھى يہى مطلب ہے كہ وَ تَصِلُ مَنُ قَطَعَ كَ جورشته دار تجھ سے تعلق منقطع كرلے تواس سے تعلق جوڑ۔ (1)

بَرْاز، حاکم اورطبرانی کی روایت ہے کہ جس میں بیتین صفات پائی جائیں گی اس کا حساب اِنتہائی آ سان ہوگا، صحابہ نے عرض کی: حضور وہ کونی ہیں؟ فر مایا: جو تحقیم محروم رکھے تواسے دیتارہ، جوتعلق توڑے اس سے تعلق جوڑتارہ اور جوتجھ پرظلم کرے تواسے معاف کرتارہ، تیراٹھ کانہ جنت میں ہوگا۔ (2)

احمد کی روایت ہے، حضرت عُقبہ بن عامِر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ میں حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کا دست اَ قدس تھام کرعرض کیا: یارسول اللّٰه! مجھے بہترین اعمال بتلایئے۔ آپ نے فر مایا: '' عُقبہ! قطع تعلق کرنے والے سے صلد حی کر، جو تجھے محروم کرے اُسے عطا کراور جو تجھ پرظلم کرے اُسے معاف کردے۔''(3) حاکم کی روایت میں ہے، جو درازی عمراور فراخی رزق کی آرز ورکھتا ہو، وہ صلد حمی کرے۔

طبرانی کی روایت ہے: حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: لوگو! میں تم کودنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتلاتا ہوں، تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں سے صلد رحی کرتے رہو، جوتم کومحروم رکھے، اُسے دیتے رہواور جو زیادتی کرے اُسے معاف کرتے رہو۔ (5)

طبرانی کی روایت ہے: آپ نے فر مایا قطع تعلق کر نیوالوں سے صلد حی کر محروم کر نیوالے کوعطا کراور جس نے سخچے گالیاں دیں اس سے درگز رکر ہ<sup>(6)</sup>

المعجم الكبير ، ١٨٨/٢ ، الحديث ١٣ ٤ والترغيب والترهيب ، كتاب البروالصلة وغيرهما، الترهيب في صلة
 الرحم...الخ ،٣٧٤/٣ ، الحديث ٣٨٥٨

<sup>2 ....</sup> المعجم الاوسط ، ٤/٨ ، الحديث ٢٠٠٥

الترفيب والترهيب، كتاب البروالصلة وغيرهما، الترغيب في صلة الرحم...الخ ٢٧٤/٣، الحديث ٢٨٦٠

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب البروالصلة ، باب احاديث صلة الرحم ٢٢٤/٥ ، الحديث ٧٣٦٧

المعجم الكبير، ٢٦٩/١٧، الحديث ٧٣٩ بتغير قليل

<sup>6 .....</sup>المعجم الكبير، ، ٢ / ١٨٨ ، الحديث ٤١٣

X

رُزَّاز کی روایت ہے: نبی کریم حَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میں تہہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے، میں تہہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے الله تعالیٰ عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ضرور بتلایئے یارسول الله! (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ) آپ نے فرمایا: جوتم سے اعراض کر ۔ اُس سے درگز رکرو، جس نے تم پرظلم کیا اسے معاف کردو، جس نے تم کومحروم کیا اسے عطا کرواور جس نے تعلقات ختم کئے اس سے تعلقات اُس شتوار کرو۔ (1)

ابن ماجه <sup>(2)</sup> کی روایت ہے کہ سب اعمال سے جلدی اجرپانے والی چیز احسان اور صلد رحمی ہے یعنی احسان اور صلد رحمی سے ذیادہ جلد اجراور کسی عمل کانہیں ملتا اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم وزیادتی اور قطع رحمی ہے۔ <sup>(3)</sup>

طبرانی کی روایت ہے: جھوٹ، قطع رحی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذا ب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق گر دانے اور سب اعمال سے جلدی اجر صلد رحی کا ملتا ہے اگر چہ اس گھر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر صلد رحی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولا دبھی بکثرت ہوتی ہے۔ (4)

## غصہ پینے والے کے لیے جنتی حور

ابودادوشریف کی حدیث میں ہے: جس نے غصے کو ضبط کرلیا حالا نکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادرتھا تواللہ عَدَّوَجُلَّ بروزِ قِیامت اُس کوتمام مخلوق کے سامنے بلائے گااور اختیار دے گا کہ جس حور کو جا ہے لے لی " در در در مارہ بعد اللہ میں در در در در در

لے\_" (ابوداود،٤/٥/٤، الحديث٤٧٧٧)

❶.....الترغيب والترهيب ، كتاب البروالصلة وغيرهما ، الترغيب في صلة الرحم...الخ ٢٧٥/٣، الحديث ٣٨٦٣

و۔.... صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کا نام جس کے جامع "ابن ماجہ" ہیں اور انہی کے نام سے اس کوسنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے، پورا نام محمد بن بزید بن ماجہ ہے،متوفی ۲۷۳ ہے۔

٤٢١٢: الحديث: ٤٧٤/ الحديث: ٤٢١٢: الحديث: ٤٢١٢

4....كنزالعمال ، كتاب الاخلاق، الباب الاول...الخ ، صلة الرحم...الخ، ٢/٠٥١، الجزء الثالث ، الحديث ٦٩٨٣

### اب 24

# ر والدین سے دسن سُلوک

'دو صحیحیْن' میں حضرتِ عبدالله بن مسعود رَضِی الله عنه سے مروی ہے: میں نے رسولِ اکرم صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم سے بوچھا: الله تعالی کوکونساعمل زیادہ محبوب ہے؟ فر مایا: نماز کواس کے وقت پراداکرنا، میں نے کہا: اس کے بعد! آپ نے فر مایا: والدین سے حسن سلوک، میں نے بوچھا: پھر کونساعمل محبوب ہے؟ آپ نے فر مایا: جہاد فی سیل الله ۔ (1)
دومسلم' کی روایت ہے: آپ نے فر مایا: بیٹا باپ کاحق ادانہیں کرسکتا یہاں تک کہ وہ باپ کوغلام پائے اور اسے خرید کرآز زاد کردے۔ (جب بھی وہ حق اَبُونِ عَلیم کرسکتا) (2)

''دمسلم'' کی روایت ہے: ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: میں آپکے ہاتھ پرالی کے دونوں جو کئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں ، آپ نے پوچھا: تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی: دونوں زندہ ہیں، آپ نے فرمایا: جااور والدین کی خدمت کر!<sup>(3)</sup>

ابویکعلی اورطبرانی کی روایت ہے: ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا: میں جہاد کی تمنار کھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معند ور ہوں۔ آپ نے کی بنا پر معند ور ہوں۔ آپ نے فرمایا:الله سے نوفیق مائیگ کرماں سے حسن سلوک کرتارہ ، تجھے جج ، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ (4)

طبرانی میں ہے: ایک آ دمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے بوچھا: تیری ماں زندہ ہے؟ اُس نے کہا: میری ماں زندہ ہے، آپ نے فر مایا: ماں کے قدموں کو پکڑ، جنت پالےگا۔ (<sup>5)</sup>

ابن ماجه کی روایت ہے: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے دریافت کیا گیا کہ اولا دیروالدین کے کیا حقوق ہیں؟

<sup>1 .....</sup> مسلم كتاب الايمان، باب بيان كون الايمان...الخ، ص ٥٨، الحديث ١٣٧ ـ (٨٥)

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، ص ١١٨، الحديث ٢٥\_ (١٥١٠)

<sup>3 .....</sup> مسلم، كتاب البروالصلة والاداب، باب برالوالدين...الخ، ص ١٣٨٠، الحديث ٦ ـ (٢٥٤٩)

<sup>5 .....</sup>المعجم الكبير، ١١/٨، الحديث ٢١٦٢

<sup>4 .....</sup>المعجم الاوسط، ٢/١٧٠ الحديث ٩١٥

آپ نے فر مایا: وہ تیری جنت اور جہنم ہیں۔

ابن ماجہ، نسائی (2) اور حاکم کی روایت ہے: ایک آ دمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: میراجہا دکرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آپاہوں۔ آپ نے فرمایا: تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی: ہاں یارسول الله! (صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم) آپ نے فرمایا: ماں سے حسنِ سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ (3)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بوچھا: تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فر مایا: ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ (4)

تر فدى ميں ہے: حضرتِ ابوالدرداء رَضِى اللهُ عَنه ہے ايک خص نے آ کرکہا: ميرى ماں مجھے بيوى کوطلاق دينے کا کہتی ہے، آپ نے فرمایا: والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، کہتی ہے، آپ نے فرمایا: والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، علیہ جنتواس کی حفاظت کر۔ (5)

ابن حبان کی روایت ہے: ایک آ دمی نے حضرتِ ابوالدرداء مَضِی اللهٔ عَنه ہے شکایت کی کہ میراباپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کوکہتار ہااوراب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کوطلاق دیدو، آپ نے فرمایا: نہ میں مجھے والدین کی نافر مانی کیلئے کہتا ہوں ، میں تمہیں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے تنی ہوئی حدیث سنا تاہوں ، میں تمہیں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے تنی ہوئی حدیث سنا تاہوں ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: "باپ جنت کا در میانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے، اسکی حفاظت کریا اسے چھوڑ دے۔ (6) سنن اربعہ ، (7) ابن حبان اور ترفدی نے کہا: بیحدیث سن صحیح ہے، حضر ہے عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَا کہتے ہیں بہت بیند کرتا تھا مگر میر اباپ اے اچھانہیں سمجھتا تھا، میرے باپ نے ہیں: میرے باپ نے

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الادب، باب برالوالدين، ١٨٦/٤، الحديث ٣٦٦٢

امام نسائی کانام احمد بن شعیب ہے، متوفی سن مشہورہے، امام نسائی کانام احمد بن شعیب ہے، متوفی سن میں ہے۔

٣١٠١ ناسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، ص ٤٠٥، الحديث ٣١٠١

<sup>4 .....</sup>المعجم الكبير، ٢٨٩/٢، الحديث ٢٢٠٢

<sup>5 .....</sup>ترمذي ، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء من الفصل في رضا الوالدين، ٩/٣ د٣، الحديث ١٩٠٦

<sup>6 .....</sup>صحيح ابن حبان ، كتاب البر و الاحسان، باب حق الو الدين، ٢٢٦/١ الحديث ٢٢٦

<sup>🥡 .....</sup>احادیث کے وہ حیار مجموعے جوسنن کے نام ہے مشہور ہیں یعنی ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اورسنن تر مذی۔

کہا: اسے طلاق دے دوتو میں نے انکار کر دیا، میرے باپ نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں جا کرواقعہ سایا تو حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے مجھ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ (1)

منداحد میں روایت ہے کہ جو درازی عمراور فراخی رزق کی تمنار کھتا ہووہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرےاور صلہ رحمی کرے۔

ابویعلی اور حاکم کی روایت ہے: آپ نے فرمایا: جس نے والدین سے حسن سلوک کیاا سے مبارک ہوکہ الله تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھادی۔ (3)

ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے: آپ نے فر مایا: آ دمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہوجا تا ہے، دعا تقدیر کولوٹادیتی ہے اور کشنِ خُلق عمر کو درازی عطاکر تاہے۔ (4)

تر فدی کی ایک روایت ہے: دعا قضا کولوٹادیتی ہے اور حسنِ سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

حاکم کی روایت ہے: دوسر بےلوگوں کی عورتوں سے درگز رکر وہتمہاری عورتوں سے درگز رکیا جائے گا،اپنے والدین ہے حسن سلوک کروتمہاری اولا دتم ہے حسن سلوک کر ہے گی۔ (<sup>6)</sup>

طبرانی کی روایت ہے: اپنے والدین سے حسن سلوک کروہ تمہاری اولا دتم سے حسن سلوک کرے گی اور تم درگزر کروتمہاری عورتیں بھی درگز رکریں گی۔ <sup>(7)</sup>

مسلم شریف کی روایت ہے: حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اُس کی ناک غبار آلود ہواُس کی ناک غبار آلود ہو، اُس کی ناک غبار آلود ہو، عرض کیا گیا: کس کی یارسول الله! آپ نے فرمایا: جس نے والدین کویاکسی ایک کوبڑھا پے

- سسترمذي، كتاب الطلاق و اللعان ، باب ماجاء في الرجل يسأله...الخ، ٣/٢ ، ١٠ الحديث ١١٩ و صحيح ابن حبان، كتاب البر و الاحسان ، باب حق الوالدين، ٢٧/١،الحديث ٤٢٨
  - 2 ..... مسند احمد ، مسند انس بن مالك بن النضر ، ٤٥٨/٤ ،الحديث ١٣٤٠٠
  - المستدرك للحاكم، كتاب البروالصلة، باب من بر والديه...الخ، ٢١٣/٥، الحديث ٧٣٣٩
    - 4.....ابن ماجه، كتاب الفتن ، باب العقوبات، ٩/٤،٣٦٩/لحديث ٢٢ . ٤ باالتقديم و التاخير
      - 5 ..... ترمذى، كتاب القدر، باب ماجاء لا يرد القدر الا الدعاء، ٤/٥٥، الحديث ٢١٤٦
  - € .....المستدرك للحاكم كتاب البروالصلة ، باب بروا آباء كم...الخ، ٢١٣/٥، الحديث ٧٣٤٠
    - 7 .... المعجم الاوسط، ١/٥٨٦، الحديث ١٠٠٢

میں پایااور جنت میں نہ گیایاانہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔(والدین کوحن سلوک سے راضی نہ کیا)<sup>(1)</sup>

طبرانی کی حدیث ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ايك مرتبه تنبر برتشريف فرما هوئ اور فرمايا: "آ مين آ مين آ مين "، پھر فر مایا: جبریل آئے اورانہوں نے عرض کی: پارسول اللہ ! جس نے اپنے والدین میں ہے کسی ایک کو پایا اوراس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا،الله اسے دور کرے، آپ آمین کہیں! تومیں نے آمین کہی، پھر جبریل نے عرض کی: پارسول الله! جس نے ماہِ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مرگیا تو وہ جہنم میں گیا ،الله نے اسے دورکر دیا ، آپ آ مین کہیں! تومیں نے آمین کہی ، پھر جبریل نے عرض کی: پارسول الله! جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہوااوراس نے آ پ پر درود نه بھیجااور مرگیا تو وہ جہنم میں گیا،اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہئے! آمین ،تو میں نے آمین کہی۔<sup>(2)</sup> ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں: جس نے اینے مال باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یایا اور ان سے حسن

سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں گیا ،الله اے اپنی رحمت سے دور کرے ، میں نے آ مین کہی۔<sup>(3)</sup>

حاکم وغیرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ رحمت ہے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یاان میں سے کسی ایک کو بڑھایے کی حالت میں پایااورانہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا، میں نے آمین کہی۔<sup>(4)</sup>

طبرانی کی ایک روایت پیہے کہ جس نے اپنے والدین یاان میں سے کسی ایک کو پایااوران سے حسن سلوک نہ کیا و ہاللہ کی رحمت سے دور ہوااورغَضَب خدا کامستحق بنا، میں نے آ مین کہی ۔ <sup>(5)</sup>

احمد کی روایت ہے،جس نے کسی غلام مسلمان کوآ زاد کیا، وہ جہنم ہےآ زاد ہو گیااور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی ،الله اسے رحت سے دور کر دے۔ <sup>(6)</sup>

يُشُ ش: مطس المَلرَفِينَ شَالعِهُميَّة (وتوت اسلام)

19.29

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب البرو الصلة و الاداب، باب رغم من أدرك...الخ، ص ١٣٨١، الحديث ٩\_ ( ٢٥٥١)

<sup>2 .....</sup>المعجم الكبير، ٢/٤٣/٢، الحديث ٢٠٢٢ و ٢/٥٦، الحديث ١٢٥٥١

<sup>3 .....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب البرو الاحسان، باب حق الوالدين، ١/٥/١، الحديث ٤١٠

 <sup>4....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب البروالصلة ، باب لعن الله العاق...الخ ٢١٣/٥ ٢ ١٠/١لحديث ٧٣٣٨

المعجم الكبير، ٢ / ٦٦/١ الحديث ١ ٥٥٥ ١.

<sup>6 .....</sup>مسند احمد ، مسند الكوفيين ، حديث ابي بن مالك و مالك بن عمرو القشيري ، ٢٨/٧، الحديث ٢٩٠٥ و

\_ 区

دو جي حيثن 'کيروايت ہے کے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے دريا فت کيا گيا: يارسول الله! لوگوں ميں کون محبت کرنے کے زيادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمايا: ماں! پوچھا: پھرکون؟ فرمايا: ماں! بوچھا گيا: پھرکون؟ فرمايا: ماں! جي حقى بار پوچھا گيا: تو آپ نے فرمايا: باپ! (1)

صحیحین میں حضرت آشاء بنت الی بکر دَضِی الله عَنهما سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے عہد مبارک میں میرک مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول الله صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم سے عرض کیا کہ میری بو ین ماں آئی ہے! میں اس سے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فر مایا: حسن سلوک کرو۔ (2)

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے: آپ نے فر مایا:الله کی رضا والد کی رضا میں ہے یا والدین کی رضا میں ہے اور الله کی ناراضگی میں ہے۔(3)

طبرانی کی ایک روایت ہے:والدیاوالدین کی اطاعت میں الله کی اطاعت ہے اور والدیاوالدین کی نافر مانی میں الله کی نافر مانی ہے۔ (<sup>4)</sup>

بزاز کی ایک روایت ہے، آپ نے فر مایا: والدین کی رضامیں رب کی رضاہے اور والدین کی ناراضگی میں الله کی ناراضگی میں الله کی ناراضگی ہے۔ (<sup>5)</sup>

تر مذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضور صَلَی الله عَلَيْهِ وَسَلَم سے عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لئے تو بہہے؟ آپ نے فرمایا: تیری مال ہے؟ عرض کی: نہیں! پھر آپ نے فرمایا: تیری خالہ ہے؟ عرض کی: ہاں! فرمایا: جاؤ! اور خالہ سے حسن سلوک کرو! (6)

ابوداؤداورابن ماجه میں مروی ہے کہ ایک شخص نے بوچھانیارسول الله! والدین کی موت کے بعدان سے نیکی کرنے

- المحديث ١ ـ (٥٤٨) مسلم ، كتاب البر والصلة والاداب ، باب بر الوالدين...الخ، ص ١٣٧٨ ، الحديث ١ ـ (٥٤٨)
  - 2 .....بخارى، كتاب الهبة. . . الخ، باب الهدية للمشركين ١٨٢/٢ ، الحديث ٢٦٢٠
- ۱۳۲۸ و مستدرك، ۱۰/۵ تاب البروالاحسان، باب حق الوالدين، ۱/۳۲۸ الحديث ٤٣٠ و مستدرك، ۱/٥ ٢١ الحديث ٧٣٢١
  - 4 ....المعجم الاوسط، ١١٤/١، الحديث ٢٢٥٥
  - 5 .....البحرالزخار المعروف بمسند البزار، ٧٦٦/٦، الحديث ٢٣٩٤ بذكر الوالد مكان الوالدين
    - 6 .....ترمذي، كتاب البروالصلة ، باب في برالخالة، ٣٦٢/٣، الحديث ١٩١١

کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فر مایا:ان کے لئے دعائے مغفرت کرو،ان کے وعدوں کو پورا کرو،ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھواوران کے دوستوں کی عزت کرو۔<sup>(1)</sup>

ابن حبان کی روایت میں اتنااضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا: یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے، آپ نے فر مایا: جاؤ اوراس یمل کرو۔ <sup>(2)</sup>

امام سلم سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر دَضِیَ الله عَنهُ مَا مکہ کی طرف جارہے تھے، راستے میں انھیں بَدَوِی مِلا ، آپ نے اسے اپنے گدھے پرسوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کراسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا: الله تعالیٰ آپ پر رحم کرے یہ بدوی لوگ تو معمولی می عطاسے خوش ہوجاتے ہیں ، آپ نے فرمایا: اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے رسول الله صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم سے سناہے کہ آپ نے فرمایا: بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت ابو بردہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنه سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو عبدالله بن عمر رَضِیَ اللّٰه عَنهُ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو عبدالله بن عمر رَضِیَ اللّٰه عَنهُ مَا میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا: جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا: نہیں ۔ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحض قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چا ہتا ہے وہ اس کے دوستوں سے حسنِ سلوک کرے، میرے باپ عمر دَضِیَ اللّهُ عَنْه اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں۔ (4)

تصحیحین اور دوسری کتب احادیث میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں تین آ دمی تلاشِ معاش کے لئے سفر میں نکلے، راستے میں انہیں بارش نے آلیا اور وہ بھاگ کرایک غارمیں حجیب گئے، اچا تک ایک چٹان کُڑ تھک کرغار کے منہ پر آ کر

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في برالوالدين ، ٤ /٤ ٣٤، الحديث ١٤٢ ٥

<sup>2 .....</sup>صحيح ابن حبان كتاب البروالاحسان، باب حق الوالدين ، ٢ ٤ / ١، الحديث ٩ ١ ٤

الحديث ١١ـ (٢٥٥٢) الحديث ١١ـ (٢٥٥٢)

<sup>4 .....</sup> حيح ابن حبان كتاب البروالاحسان، باب حق الوالدين، ٩/١، الحديث ٤٣٣

رُک گئ اور غار کا منہ بند ہوگیا، انہوں نے آپس میں بیہ طے کیا کہ ہرایک اپنے اچھے اعمال کو یا دکر کے دعا مانگے تا کہ بیہ چٹان ہٹ جائے ، ایک اور روایت کے لفظ بیہ ہیں؛ انہوں نے ایک دوسر سے سے کہا: فرراسو چواور کوئی ایساعمل یا دکر وجو تم نے الله کی رضاجو کی میں کیا ہواور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا ، الله تعالی سے سواکوئی نہیں جا نتا ہم کہاں ہیں، الله تعالی سے اپنے بہترین عمل کوسا منے رکھتے ہوئے دعا کریں، تب ان میں سے ایک نے کہا: الله العالمین! میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دود دھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے، میں نے دود دھ دو ہا اور ساری رات دود دھ کیکر سر ہانے کھڑار ہا یہاں تک کہ جہ ہوگئ اور میرے بیکا ساری رات بھو کے سوتے رہے، اے رہے والحلال! میں نے یہ سب بچھ تیری رضا جوئی کے لئے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ساری رات دود دھ کی روشنی اندر آنے گئی۔ (1)

ایک روایت کے الفاظ ہیں: میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کروایس آتا تو دودھ دوہ کر پہلے والدین والدین کو بلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لئے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو پچکے تھے، میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لیکر والدین کے سر ہانے کھڑا ہو گیا اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے مگر میں نے والدین کو دودھ بلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا یہاں تک کہ شبح ہوگئ۔ اے اللہ ااگر میرائیم ل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسان کو دیکھ کیس، چٹان اتن ہٹ گئی کہ انہیں آسان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چھازاد بہن سے زناسے بازر ہنے کا ذکر کیا اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا یہاں تک کہ چٹان کمل طور برہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ (2)

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الاجارة ، باب من استاجر اجيرا...الخ، ٢٦/٢ ، الحديث ٢٢٧٢، و مسلم كتاب الرقاق ، باب قصة اصحاب الغار...الخ، ص ١٤٦٥، الحديث ١٠٠ ـ (٢٧٤٣) ملخصًا

<sup>2 ....</sup>المرجع السابق



# رُ زکوۃ اور بُخل ﴿

فر مانِ الٰہی ہے:

جولوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ مجھیں بلکہ بیان کے لیے مصیبت ہے تقریب بخل کر دہ مال سے قیامت کے دن ان کوطوق پہنا ئے جائیں گے۔ (1)

فرمانِ اللي ہے:

ان مشرکین کے لیے ہلا کت ہے جوز کو ہنہیں ادا کرتے۔

إس آيت كريمه مين الله تعالى نے زكو ة نه دينے والوں كومشرك كهاہے۔

فرمانِ نبوی ہے: جو شخص اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا ، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔ <sup>(3)</sup>

# حضور صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في إِنْ إِنَّ إِنَّون عَالله كى بِناه ما كَلَّى كِ

فرمانِ نبوی ہے: اے گروہ مہاجرین! پانچ بلائیں ایس ہیں جن کے متعلق میں الله تعالی ہے تمہارے لئے پناہ مانگا موں: جب کسی قوم میں تھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں توالله تعالی ان پرایسے مروبات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پرنازل نہیں ہوتے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگدستی ، قبط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوۃ نہیں دیتی انہیں خشک سالی تھیر لیتی ہے، اگرز مین پرچوپائے نہوں تو بھی ان پر بارش نہ برسے۔

- سستو جمه کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جواللہ نے انہیں اپنے فضل ہے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھانہ جھیں بلکہ وہ ان کے لیے بُر اسے عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ (ب٤، ال عسران: ١٨٠)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: اورخرابي م شرك والول كو، وه جوز كوة نبيل دية ( ب؟ ٢، خم السحده ٧٠٦)
    - 3 .....ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب جاء في منع الزكاة، ٣٦٩/٢ ،الحديث ١٧٨٤

جب کوئی قوم الله اوراس کے رسول کے عہد کوتوڑ دیتی ہے تو اس پراس کے دشمن مسلط ہوجاتے ہیں جوان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں اور جس قوم کے فرمانروا کتاب الله سے فیصلنہیں کرتے ،ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہوجا تا ہے۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے: 'الله تعالیٰ بخیل کی زندگی اور تخی کی موت کو ناپیند فرما تا ہے۔ '(2) فرمانِ نبوی ہے: '' دوعا دئیں مومن میں جمع نہیں ہوسکتیں ، بُخی اور بدخُلقی۔ '(3) فرمانِ نبوی ہے: ''الله تعالیٰ نے شم کھائی ہے کہ جنیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ '(4) فرمانِ نبوی ہے: '' الله تعالیٰ نے شم کھائی ہے کہ جنیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ 'نہیں و

فرمانِ نبوی ہے:'' بخل سے بچو! جس قوم میں بخل آ جا تا ہے وہ لوگ ز کو ۃ نہیں دیتے ،صلہ رحی نہیں کرتے اور ناحق خون ریزیاں کرتے ہیں۔'،<sup>(5)</sup>

فر مانِ نبوی ہے:الله تعالی نے رکا کت اور شعله پن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھانپ دیا۔ (6)
حضرتِ حسن رَضِیَ الله عَنُه ہے بخل کے متعلق پوچھا گیا؟ آپ نے فر مایا: بخل بیہ کہ انسان راو خدا میں خرج کرنے
کو مال کا ضِیاع اور مال جمع کرنے کوخو بی سمجھے، بخل کی بنیاد ، اولا داور مال کی محبت ، فقر وفاقہ کا خوف اور طولِ اَمَل ہے۔
حدیث شریف میں ہے: بیشک اولا دہز دل اور بخیل بنادینے والی ہے۔ (7)

بعض آ دمی ایسے ہیں جواپنے مال کی زکو ق کی ادائیگی اور اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنے کو اچھانہیں سمجھتے ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سنجال کر رکھنے میں ہوتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں ایک دن مرجانا ہے۔ ان

- 1 ..... شعب الايمان، باب الثاني والعشرين...الخ، باب في الزكاة ، ١٩٧/٣ ، الحديث ٢٣١٤
- ◘ .....كنزالعمال، كتاب الاخلاق، الباب الثاني في الأخلاق والأفعال...الخ، ٢/٠٨١، الجزء الثالث ،الحديث ٧٣٧٣
  - ۱۹٦٩ الحديث ١٩٦٩ البروالصلة ، باب ماجاء في البخل ، ٣٨٧/٣ الحديث ١٩٦٩
    - 4 سستاریخ مدینه دمشق، ۲۵/۳۷۳
    - 5 .... كنز العمال ، كتاب الاخلاق، ٢/٢ م ١ ،الجزء الثالث، الحديث ٧٤٠١
      - 6 .....المرجع السابق ، ص ١٨٣ ، الحديث ٧٤٠٧
- الله المنظم المنظم المنظم المنظم التعلق التعلوب "(عربي) مين السمقام پريي حديث موجود ب: "إنَّ الْوَلَدَ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ " (مسند احمد، حديث يعلى بن مرة الثقفى، ١٧٨/٦، الحديث: ١٧٥٧٣) للبذاكتابت كي خلطى برمجمول كرتت هوئ بم في السلم حديث كاتر جمد يبال لكهود با بساح علميه

بخیلوں کے بارے میں ایک شاعر کا قول ہے: ۔

ااخي ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل اللبيب المبصر

فطن بكل مصيبة في ماله فاذااصيب بدينه لم يشعر

﴿ 1 ﴾....اے بھائی! عقلندلوگوں کی شکل میں بہت ہے جانور بھی ہوتے ہیں۔

﴿2﴾.....جواییخ مال کی ہراونج نیج کوجانتے ہیں لیکن اگران کا دین چلاجائے تو آنہیں محسوں بھی نہیں ہوتا۔

ایک اورشاعر کہتا ہے: 🏢

مروءة ولا عقل ولا دين البخل داء دوى لايليق بذى

فقد لعمرى اضحى وهو مغبون من اثر البخل عن وفر وعن جدة

فباء دنياه بعد الدين بالدون يابوس من منع الدارين حقهما

﴿1﴾ ..... بخل ایسی بیاری ہے جو کسی با مروت عقلمنداور دیندار کے لائق نہیں۔

﴿2﴾....جس نے مال ودولت حاصل کر کے بخل کیا مجھے زندگی کی قتم وہ وھو کے میں رہا۔

﴿3﴾ ..... ہائے افسوس! جس نے دنیاو آخرت کے حقوق ادانہ کئے اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی پیج ڈالی۔

ایک اورشاعر کہتا ہے:

اذا المال لم ينفع صديقا ولم يصب قريبا ولم يجبر به حال معدم

فعقباه ان تحتازه كف وارث وللباخل المورث عقبي التندم

﴿ 1 ﴾..... جب مال کسی دوست کونفع نه پینجائے ،کسی عزیز کے کام نه آئے اور کسی تنگدست کی حاجت روائی نه کرے۔

﴿2﴾..... تو أنجام يد بموگا كه مال تو دارث كے بتقے چڑھے گا در بخيل قيامت كى شرمندگى اپنے ساتھ لے جائے گا۔

حضرت بِشْر کا قول ہے کہ بخیل کی ملا قات مُوجِب مَلال اورا ہے دیکھناول کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے،عرب ایک

دوسرے کو کجنل اور بز دلی پرشرم دلایا کرتے تھے۔شاعر کہتاہے: \_

انفق ولا تخش اقلا لا فقد قسمت على العباد من الرحمن ارزاق

ولايضر مع الاقبال انفاق لاينفع البخل مع دنيا مولية ﴿1﴾ ....خرج كرتاره اوركى كاخوف نه كر الله تعالى نے بندوں كے رزق بانك ديئے ہيں۔

﴿2﴾ ..... دنیا ہے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گااور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچا ئیگی۔

ایک اور شاعر کا قول ہے: \_

ارى الناس خلان الجواد فلا ارى بخيلا له في العالمين خليل

وانبي رايت البخل يزرى باهله فاكرمت نفسي ان يقال بخيل

﴿1﴾ ..... میں نے لوگوں کواہلِ سخا کا دوست پایا ہے مگر دوعالم میں بخیل کاکسی کو دوست نہیں دیکھا۔

﴿2﴾ .... میں نے دیکھا ہے کہ بخل بخیلوں کوذلیل وخوار کرتا ہے الہٰذامیں نے بخل سے کنارہ کشی کرلی۔

بخیل کی ذلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے لئے مال جمع کرتا ہے ،خرچ کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اوراس کی فراوانی سے لطف اندوزنہیں ہوتاایسے آ دمیوں کے لئے حضرت وکیع کا قول ہے: \_

لئيم لايزال يلم وقرا لوارثه ويدفع عن حماه

ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليا كلها سواه

﴿1 ﴾.....بخیل ہمیشداس کے دارثوں کے لئے مال اکٹھا کر تا ہے ادراس کی حفاظت کر تا ہے۔

﴿2﴾ .... شکاری کتے کی طرح ہے جو بھوکا ہونے کے باوجود شکار کی حفاظت کرتا ہے تا کہ اسے دوسرے کھائیں۔

ایک ضرب المثل ہے کہ بخیل کے مال کی آنے والے وارث کوخوشخبری دے دو۔ امام ابوحنیفہ دَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے: میں بخیل کا فیصلہ نہیں کرسکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دارنہیں ہوتا۔

## 

حضرتِ بِجَیٰعَلَیْهِ السَّلَام نے پوچھا: تجھے کونسا آ دمی پہند، کونسا ناپندہے؟ اہلیس نے کہا: مجھے مومن بخیل پہندہ کونسا ناپندہے؟ اہلیس نے کہا: اس کئے کہ بخیل کوتو اس کا بخل ہی لے ڈو بے گا مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں الله تعالی اس کے گنا ہوں کو اسکی سخاوت کے باعث معاف نہ فر مادے۔ پھر اہلیس جاتے ہوئے کہتا گیا کہ اگر آ ہے کی پیغیر نہ ہوتے تو میں (راز کی یہ باتیں) بھی نہ بتلا تا۔

## **26** -!



فرمانِ نبوی ہے کہ میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں، طُولِ اَمَل یعنی کمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی، بشبہ طویل امیدیں آخرت کی یاد بھلادی تی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق وصدافت سے روک دیتی ہے۔ (1) فرمانِ نبوی ہے کہ میں تین شخصوں کے لئے تین چیزوں کا ضامن ہوں: دنیا میں ہمہ تن غرق دنیا کے حریص اور بخیل کے لئے دائی فقر، دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا ہے۔ (2)

حضرت ابوالدرداء رَضِیَ اللّهٔ عَنُه نَهُ حَمْف والوں سے کہا: تمہیں شرم نہیں آتی تم ایسے مکانات بناتے ہوجن میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی اُمیدیں رکھتے ہوجنہیں نہیں پاسکتے اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے ہم سے پہلی امتوں نے عالیشان عمارتیں بنوائیں، بہت مال ودولت جمع کیا اور طویل ترین امیدیں رکھیں مگران کی امیدیں فریب نگلیں اور ان کا جمع کردہ مال برباداور ان کی عمارتیں قبریں بن گئیں۔ (3)

حضرتِ علی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے حضرتِ عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے کہا:اگرتم اپنے دوست ہے آرز و کے ملا قات رکھتے ہو تو پیوندلگا کپڑا پہنو، پرانا جو تااستعال کرو،امیدیں کم کرواور پیٹ بھر کرنہ کھاؤ۔

حضرت آدم عَلَيْهِ السَّدَم نے اپنے بیٹے شیث عَلَيْهِ السَّدَم کو پانچی باتوں کی وصیت کی اور فر مایا: اپنی اولا دکو بھی یہی وصیت کرنا، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا! میں جَاوِدا نی جنت میں مطمئن تھا،اللّٰه تعالیٰ نے مجھے وہاں سے زکال دیا عور توں کی خواہشات پر کام نہ کرنا! میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھالیا اور شر مندگی اٹھائی۔ ہرایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو! اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ زکالا جاتا۔ جس کام سے تہارا دل مطمئن نہ ہواس کام کونہ کرو کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرادل مطمئن نہیں تھا مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے

<sup>● .....</sup>شعب الايمان، الحادي و السبعون من شعب الإيمان، فصل فيما بلغنا عن الصحابة...الخ ،٣٦٩/٧، الحديث١٠٦١٣

<sup>😘 .....</sup>تاریخ مدینه دمشق ۲۳۳/٤۷۰

<sup>2 .....</sup>فردوس الاخبار، ١/٥٤، الحديث١٣٣

پہلے مثورہ کرلیا کرو کیونکہ اگر میں فرشتوں ہے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ نکلیف نداٹھانی پڑتی۔

مجاہد رَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: مجھ سے عبد الله بن عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا نے فر مایا كہ صبح كوشام كى فكر نه كرواور شام كو دوسرى صبح كى فكر نه كرو، موت سے يہلے زندگى كو، بيارى سے يہلے تندرتى كوننيمت سمجھوكيونكه پتانہيں كل تمہاراكيا حال ہوگا۔

حضور صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم فِ صَحاب كرام سے فرمایا: كیاتم سب جنت میں جانے کی تمنار کھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہاں! آ پ نے فرمایا: امیدیں کم كرواور الله تعالى سے كماحقة شرم كرو صحاب كرام نے عرض كى: یارسول الله! ہم الله سے شرم كرتے ہیں۔ آ پ نے فرمایا: حیاوہ نہیں جوتم ہجھتے ہو، حیابہ ہے كہ تم قبروں اوران كى تكالیف كو یا دكرو، پیٹ كورام سے محفوظ ركھو، د ماغ كو برے خیالات كى آ ما جگاہ نہ بناؤاور جو شخص آخرت كى عزت جا ہتا ہے وہ د نیاوى نِینتوں كوترك كردے، یہی حقیقی شرم ہے اوراسى سے بندہ الله تعالى كا قرب حاصل كرتا ہے۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے:اس امت کی اولین نیکی زمداور یقین ہے اوراسکی ہلا کت کا آخری سبب بخل اور جھوٹی امیدیں (2) بں۔

حضرتِ أُمِّمُ مُنْذِر رَضِیَ اللهُ عَنَهَ سے مروی ہے: ایک مرتبہ حضور صَلَی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّم رات کولوگوں کے پاس آئے اور فرمایا: اے لوگو! الله سے شرم کرو: صحابہ کرام نے عرض کیا: کس طرح یارسول الله! آپ نے فرمایا: تم وہ کچھ جمع کرتے ہوجو کھاتے نہیں، وہ امیدیں رکھتے ہوجو پانہیں سکتے اور ایسے مکانات بناتے ہوجن میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ (3) حضرتِ الوسعید خُدری رَضِیَ اللهُ عَنُه سے مروی ہے: حضرتِ اسامہ بن زید دَضِیَ اللهُ عَنُه نے ایک ماہ کے قرض پر ایک سودینار میں لونڈی خریدی۔ جب حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ساتو فرمایا: تمہیں تعجب نہیں ہوا! اسامہ نے ایک ماہ ایک سودینار میں لونڈی خریدی۔ جب حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ساتو فرمایا: تمہیں تعجب نہیں ہوا! اسامہ نے ایک ماہ

<sup>● .....</sup>الزهد لابن المبارك، باب العرب من الخطايا والذنوب، ص ١٠٧، الحديث ٣١٧

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال ، كتاب الاخلاق، ١٨١/٢ ، الجزء الثالث، الحديث ٧٣٨٠

١٠٥٦٢ الحديث ٢٠٥٦٢ الحادي و السبعون من شعب الإيمان، ٢٥٤/٧ ، الحديث ٢٠٥٦٢

کے قرض پرلونڈی خریدی ہے،اس کی امیدیں بہت طویل ہیں۔ربّ دوالجدلال کی قتم! میں آ تکھیں کھولتا ہول تو مجھے اتنی امیز ہیں ہوتی کہ پلیس ایک دوسرے سے ملیس گی یااللہ تعالیٰ اس سے پہلے میری روح قبض فرمالے گا، میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امیرنہیں رکھتا القمہ منہ میں ڈال کراسے چیانے تک زندگی کی امیرنہیں رکھتا پھر ارشا وفر مایا: ''اےلوگو!اگرتم عقلمند ہوتواینے آپ کومردوں میں شامل سمجھو،رتبذہ البعلال کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےتم پرایک وقت مقرر (موت) آئے گا جس کوتم ٹالنہیں سکو گے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت ابن عباس رَضِي الله عنه ما سيمروي ب حضور صلَّى الله عليه وَسَلَّم ملى سيمسح فرما ليت ، ميس عرض كرتا حضور یانی قریب ہے آپ فر ماتے کیا خبر میں یانی تک پہنچ سکوں یانہ پہنچ سکوں۔<sup>(2)</sup>

روایت ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے مین لکڑیاں لیں ،ایک کوسا منے ، دوسری کو پہلو میں اور تیسری کو دور نصب فرما یا اور فرمایا: جانتے ہو! بیکیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی:الله اوراس کا رسول (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) بہتر جانتا ہے۔ فر مایا:'' بیانسان ہے، بیموت ہے اور وہ انسان کی امیدیں ہیں، آ دمی امیدول کے پیچھے بھا گتا ہے مگر راستہ میں اسے موت آلیتی ہے۔

## 

مروی ہے کہ حضرتِ عیسیٰ عَلیْہِ السَّلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پیاؤڑے سے زمین کھودر ہاتھا، آ یا نے الله تعالیٰ ہے دعامائگی:اےاللہ اس ہے زندگی کی امید چھین لے۔ بوڑ ھے نے پیماؤڑ ار کھ دیااور لیٹ گیا، جب کچھ دىرگىزرگى تو آپ نےالله تعالى سے دعاكى كەاسےاس كى اميدىي لوٹادے۔ بوڑھا كھڑا ہوگيا اور بھاؤڑے سے زمين کھود نے لگا تو آپ نے اس کا سبب یو چھا: تو وہ کہنے لگا: کا م کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب بوڑ ھا ہو گیا ہوں، کب تک بیکام کرتار ہوں گالہذا میں نے بھاؤڑ ار کھ دیا اور لیٹ گیا، کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا تجھے زندگی گزارنے کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا جا ہے چنا نچہ میں پھاؤڑ استعبال کر پھر کھڑا ہو گیااور کا م کرنے لگا۔

- 🚹 .....تاریخ مدینه دمشق، ۸ /۷۵
- ....مسند احمد، مسند عبدالله بن العباس... الخ، ١٨/١، الحديث ٢٦١٤
  - 3 .....مسند احمد ، مسند ابي سعيد الخدري، ٢٧/٤ ، الحديث ١١١٣٢

## اب 27

## 🏅 عبادت گزاری و ترکِ حرام

طاعت کے معنی: فرائض کی ادائیگی ،حرام چیزوں سے پر ہیزاور صدو دِشرع پر کار بند ہونا ہے۔حضرتِ مجاہد دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ فرمانِ اللهی: وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ اللهُ نَیَا (1) کے متعلق کہتے ہیں: ''اس کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ الله تعالیٰ کی عبادت واطاعت کرتارہے۔''

طاعت کی حقیقت الله تعالی کی معرفت ، خوف خدا ، الله تعالی سے امید ہمہ وقت الله تعالی کی طرف رجوع ہونا ہے ،
وہ بندہ جو إن أوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کونہیں پاسکتا لہذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب
تک کہ بندہ الله کی معرفت اور اس بے مثل ، بے مثال قادر وخالق ربِ دوالجلال کی تمام صفقوں پر ایمان نہیں لاتا۔
ایک بَدَوِی نے حضرت محمد بن علی بن حسین دَضِیَ الله عَنْهُمُ سے عرض کی کہتم نے الله کود یکھا ہے اس کی عبادت کرتے
ہو! آپ نے فر مایا: ہاں! و کی کے کرعباوت کرتا ہوں۔ پوچھا: وہ کیسے؟ آپ نے فر مایا: وہ آئے مول کے نور سے نہیں دل کے
اور اک سے دیکھا جاتا ہے ، اسے حوال نہیں پاسکتے ، وہ اپنی لا تعداد نشانیوں سے بہچانا جاتا ہے ، بے انداز ہ اوصاف سے
موصوف ہے ، وہ کسی برظلم نہیں کرتا ، وہ آسان وز مین کا ما لک ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ بدَوی بے ساخته

ایک عارف سے باطنی علم کے متعلق بو چھا گیا:انہوں نے کہا:وہالله تعالیٰ کاراز ہے جسےوہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اورکسی فرشتے اورانسان کواس کی خبر تک نہیں ہوتی۔

حضرت كعب احبار رَضِيَ اللهُ عَنه مروى ہے؛ انہوں نے كہا: اگرانسان ایک دانے كے برابرالله تعالى كى عظمت

1 .....ترجمه كنز الايمان: اوردنيايس اپناصة نديمول - (ب ٢٠ ، القصص: ٧٧)

کہداٹھا:اللّٰہ جانتا ہے کہ اسے کس گھر انے میں اپنارسول بھیجنا ہے۔

پریفین حاصل کرے تو وہ ہوا پراُڑے اور پانی پر چلے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے ادراک پرانسان کے اقرارِ عاجزانہ کو ایمان قرار دیا اور عطاکر دہ نعتوں پرانسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعِبرّ اف کوشکر قرار دیا ہے۔

حضرت محمود الورَّاق كاشعار بين:

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر

فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر

اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضراء اعقبها الاجر

وما منهما الاله فيه نعمة تضيق لها الاوهام والبرو البحر

﴿ 1 ﴾ ....جبکہ الله تعالیٰ کی نعمتوں پر میراشکر کرنا بھی الله کی ایک نعمت ہے جس پرشکر واجب ہے۔

﴿2﴾ .....پس میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکر بیادا کرسکتا ہوں اگر چہ مجھے بہت طویل زندگی بھی دے دی جائے۔

﴿3 ﴾.....جب انسان کوخوشی ملتی ہے تو مسرتیں عام ہوجاتی ہیں اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین اجرملتا ہے۔

﴿4﴾ ..... ہرخوشی اورغمی میں الله تعالی کی الیی نعمت پوشیدہ ہے جو بحرو برمیں نہیں ساسکتی۔

جب معرفت خداوندی حاصل ہوجائے تو بندگی کا اقر ار لازمی ہے اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہوجائے ، رب تعالیٰ کی طاعت واجب ہوجاتی ہے۔

ایمان کی دوقشمیں ہیں: ظاہراور باطن، زبان سے اقرار کوظاہراور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔قرُبِ خداوندی اور عباوت واطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں مگرایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جومومن توکُل، اخلاص اور الله کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدراس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔

اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے اپنے اعمال کے آجر کا طالب نہ ہو، اس لئے کہ جو خص ثواب کی اُمیداور عذاب کے خوف سے عبادت کی ہے، حضور کے خوف سے عبادت کی ہے، حضور صلّی اللہ عَلیْہ وَ سَلّم کا فرمان ہے کہ بُرے کتے کی طرح نہ بنوجو ڈرکے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح بنوجو اجرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ (1)

<sup>1 .....</sup>حلية الاولياء، ٤/٣٥، الحديث ٤٧٣١ (بالعبد مكان الكلب)

فرمانِ اللي ہے:

ۅٙڝڹٳڷؾؖٳ*ڛڡؘ*ڽۛؾۘۼؠؙػٳۺؗ<u>ڎٷڸٛڂۯڣ</u>ٷٙٳڽٛٲڝٙٳڽؘڎ

خَيْرُ الطَّانَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ الْقَلَبَ عَلَى

وَجُهِهٍ ۚ خَسِرَالتُّ نَيَاوَالْأَخِرَةَ ۚ <sup>(1)</sup>

اور بعض لوگوں سے وہ ہے جو کنارے پرالله کی عبادت کرتا ہے اگر اسے بھلائی ملے تو وہ مطمئن ہوجاتا ہے اورا گراسے آزمائش بڑے

تواہے منہ دالیں ملیٹ جائے د نیاا درآ خرت کوخسارے میں دیا۔

اگرالله تعالیٰ اعمال پراجرند میتا تب بھی اس کے إحسانات اور إنعامات اتنے ہیں کہ ہم پراس کی عبادت اوراطاعت ضروری تھی چہ جائیکہ اس کا تھم بھی ہواور اَجر کا وعدہ بھی ہو۔

" تَوَكُّل" يہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت الله تعالیٰ پراعتاد کر ہے ،ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے اور مصائب کے نزول میں اطمینانِ قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب کا وروداللّٰہ ہی کی طرف سے ہے ، وہ خیر وشر کے ہر کام کو باپ بیٹے ، مال ودولت کی طرف سے نہیں خالق کا گنات کی طرف سے بچھتے ہیں اور کسی بھی حالت میں الله تعالیٰ کے سواکسی اور پراعتاد نہیں کرتے چنا نچے فرمانِ اللی ہے:

وَمَنْ يَتَوَکُّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَدْبُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰم اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰم اللّٰهُ اللّٰم اللّٰه اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰم الللّٰم اللّٰم اللّٰ

''رضا'' کامعنی بیہے کہ انسان الله کے جاری کردہ اُمورکومسکراتے ہوئے قبول کرے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ الله کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ مخص ہے جواس کی رضا پر راضی ہے، حکماء کا قول

ہے کہ بہت ہی مُسَرَّتیں بیاری ہوتی ہیں اور بہت ہی بیاریاں شفاء ہوتی ہیں کسی شاعر کا قول ہے:

مطوية

لک بین انیاب النوائب

و مسرة قد اقبلت

نعمة

من حيث ترتقب المصائب فالامور لها عواقب

فاصبر على حدثان دهرك

ولكل خالصة شوائب

ولكل كرب فرجة

• است و جمه کنز الایمان: اور پھی وٹی الله کی بندگی ایک کنارہ پرکرتے ہیں پھرا گرانہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آپڑی منہ کے بل ملٹ گئے و نیااور آخرت وونوں کا گھاٹا۔ (پ۷۱،الحج: ۱۱)

الطلاق: ۳) من اورجوالله يرتجروسكر عنووه است كافى ب-(ب۲۸، الطلاق: ۳)

﴿1﴾ .... کتنی تعمین الیی میں جومصائب ہے گھری ہوئی ہیں۔

﴿2﴾ ....اوركتني مسرتين ايسي بين جومصائب كي طرح نازل بوئين \_

﴿3﴾.....خوشی اوغم دونوں میں صبر کر کیونکہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔

﴿4﴾ ..... برغم ك بعد خوشى باور جرخو بى ميس براكى يوشيده بـ

ہارے لئے بیارشادِر بانی کافی ہے کہ

" تم کسی چیز کونا پیند کرتے ہو حالا نکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔"(1) بندہ کی عبادت اور طاعت حب دنیاترک کئے بغیر نامکمل رہتی ہے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے اور بیر حجابات دنیاوی تعلقات ہیں (یعنی اس نصیحت ہے اسے بیں (یعنی اس نصیحت ہے اسے منقطع ہوجائیں۔) ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے، اسے طاعت و بندگی میں گزار دے۔ اَبُوالُولِیْد البَاجی کا قول ہے: \_

اذاكنت اعلم علما يقينا بان جميع حياتي كساعة

فلم لا اكون ضنينا بها واجعلها في صلاح وطاعة

﴿1﴾ ..... جبتم خوب المجھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری زندگی ایک ساعت سے زیادہ نہیں۔

(2) \*2) سن توتم اسے احتیاط سے کیوں خرچ نہیں کرتے اسے طاعت وعبادت میں کیوں بسز نہیں کرتے۔

ا يك شخص ف حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَعِض كَى: يارسول الله! ميس موت كونا يسند كرتا مول - آب فرمايا:

تیرا مال وغیرہ ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: مال کو پہلے بھیج دو کہ آ دمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔ <sup>(3)</sup>

• .....ترجمه كنز الايمان: اورقريب ي كركونى بات تهبيل برى كا اوروه تهمار حتى مين بهتر مور (ب٢، البقرة: ٢١)

2 .....ان اشعار کاتر جمه یوں ہونا جا ہے:

﴿1﴾ .... جب میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری زندگی ایک ساعت سے زیادہ نہیں۔

﴿2﴾..... تومیں اے احتیاط ہے کیول خرچ نہیں کر تااہے طاعت وعبادت میں کیوں بسرنہیں کر تا۔

بوسكتا بمترجم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ك بإس مكاشفة القلوب كاجونسخة بواس مين بدأ شعار حاضر كصيغة كساته مون والله تعالى اعلم علميه

3 .....الزهد لابن مبارك، باب في طلب الحلال، ص ٢٢٤، الحديث ٦٣٤

حضرت عِیسلی عَلَیْهِ السَّلام کا اِرشاد ہے کہ تین چیزوں میں بھلائی ہے: بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں۔ جس کا بولناذ کر خدانہیں وہ بولنا''لغو'' ہے،

جس کادیکیناعبرت کی نگاہ ہے نہیں وہ دیکھنا ''سہوونسیان''ہےاور

جس کی خاموثی اینے انجام پرغور کرنے کے لئے نہیں اس کی خاموثی ''بیکار'' ہے کیونکہ'' تفکر''ہی ہے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پیندیدہ چیزوں کی تمنامر جھاجاتی ہے اور انسان غور وفکر کاعادی ہوجا تا ہے۔

انسان کوحرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی جاہئے کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطانہیں ہوتا اور یہ ایک زبردست قوت ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیرہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا،الله تعالیٰ اسے ایساایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کریگا۔ (1)

حکماء کا قول ہے: جس نے اپنی نگاہ کو آ وارہ چھوڑ دیااس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی، یہ آ زادنگاہی انسان کو بے نقاب کردیتی ہے، اپنی نظر کی ہے اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کواس پر واجب کردیتی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر! اگر تو نے اسے آ وارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائیگا اور اگر تو نے اس پر قابو پالیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطبع ہوجائیں گے۔

افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لئے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آ نکھ؟اس نے کہا: بید دنوں دل کے لئے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آ نکھ؟اس نے کہا: بید دنوں دل کے لئے پرندے کے دوپروں کی طرح ہیں، وہ انہیں کی قوت سے اڑتا ہے، جب ان میں سے کوئی پُرٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔

حضرت محمد بن ضوء کا قول ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے لئے یہ سزار کھدی ہے کہ وہ ہراس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔

ایک زاہدنے کسی شخص کودیکھا، وہ ایک لڑ کے سے بنسی مذاق کررہاتھا، زاہدنے اس سے کہا: اے عقل کے اندھے! تجھے کراماً کا تبین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے اعمال لکھ کرانہیں محفوظ کرتے جارہے ہیں اور تیری ان

1 .....المستدرك للحاكم، كتاب الرقاق، باب الزهد في الدنيا... الخ ٥٠ / ٢٤ ٤ ، الحديث ٧٩٤٥

برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری الیی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کررہے ہیں جن کوتو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبرا تاہے۔

قاضى الارجاني كہتے ہيں:

🖈 .....ا میری دوآنکھو!تم نے غلط نگاہی ہے کا ملیکرمیر بدل کو بہت بری جگہ پر لا کھڑا کیا ہے۔

🖈 .....ا ہے میری آئکھو! میرے دل کو گمراہ کرنے ہے رک جاؤ ،تم دو ہوکرایک گوٹل کرنے کی کوشش کررہے ہو۔

حضرت علی رَضِیَ اللهُ عَنه کا فرمان ہے کہ آئکھیں شیطان کا جال ہیں آئکھ سرِ نِیعُ الَاثِرَ عُضُو ہے اور بہت ہی جلد شکست کھا جاتا ہے، جس کسی نے اپنے اعضائے بدن کوالله تعالیٰ کی عبادت میں استعال کیا، اس کی امید بَر آئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اس کے اعمال باطل ہوگئے۔

## State of the state

حضرت عبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے کہا ہے: ایمان کی حقیقت رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو کہاجا تا ہے جوقر آن کی تصدیق کرتا ہے اس کے احکامات پڑل کرتا ہے اسے جہنم سے نجات مل گئی۔

جوحرام کردہ چیزوں سے کنارہ کش ہوا وہ تو بہ پر مائل ہوا، جس نے رزقِ حلال کھایا وہ تقی بن گیا، جس نے فرائض کوانجام دیاس کا اسلام کمل ہوگیا، جس نے زبان کوراست گو بنایا وہ ہلاکت سے نج گیا، جس نے ظلم کونا پیند کیا وہ قصاص سے نج گیا، جس نے سنن کوادا کیا، اس کے اعمال پا کیزہ ہوگئے اور جس نے خلوص سے اللّٰہ کی عبادت کی اس کے اعمال مقبول ہوگئے۔

حضرت ابوالدرداء دَضِى اللهُ عَنُه سے مروى ہے؛ انہول نے حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض كيا: مجھے وصیت فرما ہے ؟ آپ نے آپ کو فرما ہے ؟ آپ کو فرما ہے ؟ آپ کو مردول میں شارکر۔ (1)

اور ہرانسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اتر ائے کیونکہ بیا عمال کے لئے ایک عظیم ہلاکت ہے،ابیا آ دمی عمل کر کے الله تعالیٰ پراحسان دھر تاہے حالانکہ اسے میلم نہیں ہوتا کہ اس کاعمل مقبول ہوایانہیں،ایسے گناہ

<sup>1 .....</sup>ادب الدنيا والدين ١٤٨/١٠ ملحصًا

جن کے بعد ندامت اور پشیمانی ہواس عبادت سے اچھے ہیں جس میں مکبراورر ماشامل ہو۔

فرمانِ اللي ہے:

وَبَكَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۞ (1)

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا مطلب سے ہے کہ وہ نیک عمل کر کے اتر ایا کرتے تھے، آخرت میں ان کی وہ نیکیاں برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ ایک بزرگ جب بیآیت پڑھتے تو فر مایا کرتے کہ دکھاوے کی عبادت

كرنے والوں كے لئے ہلاكت ہےاور فرمانِ اللي:

"الله كى عبادت مين كسى كوشريك نهكر " (2)

ہے بھی بعض علماء نے رِیا کی شرکت مراد لی ہے۔

حضرت ابن مسعودرَضِيَ اللهُ عَنُه عصمروى مع كسب عدة خريس قرآن مجيدكى بيآيت نازل بوكى:

اورڈ رواس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر منفس کواپنے اعمال کا پورابدلہ دیا جائے گا اور کسی پرظلمنہیں ہوگا۔

وَاتَّقُوْايَوْمَاتُرُجَعُوْنَ فِيُهِ إِلَى اللهِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ۞ (3)

محمد بن بشير دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين:

ويو مك هذا بالفعال شهيد

فثن باحسان وانت حميد

لعل غدا يأتى وانت فقيد

مضى امسك الادنى شهيدا معدلا

فان تك بالامس اقترفت اساءة

ولا ترج فعل الخير منك الى غد

﴿1﴾ ..... تیراکثیروفت گزر چکا،اس بقیة تھوڑے کو کام میں لا اس طرح کہ تو عادل گواہ ہواور تیرے بیاً فعال تیری نیک خصلتوں کی

شهادت دیں گے۔

- الزمر:۷٤) الزمر:۷٤) الله كی طرف بوه بات ظاهر مونی جوان كے خيال ميں ند كلى (ب٤٢ الزمر:٧٤)
  - 2 ..... ترجمه كنز الايمان: اورايخ رب كى بنرگى مين كى كوشريك نه كرك ( ب ١٦٠ الكهف: ١١٠)
- الله کی طرف پیمرو گے اور جرمان کو ای اور ڈرواس دن ہے جس میں الله کی طرف پیمرو گے اور جرجان کو اس کی کمائی بوری بحردی جائے گی اور ان برظلم نہ

موگار (ب۳، البقرة: ۲۸۱)

كأشفة القلوب

﴿2﴾ .....اگرتونے گزشته دنوں میں برائیاں انٹھی کرلی ہیں تواب نیکیاں کر، تو نیک بخت ہوجائے گا۔

﴿3﴾ .....احچى بات كوكل پرند ال، شايدكل آئ اورتونه بو

تعجل الذنب بما تشتهى وتامل التوبة فى قابل والموت ياتى بعد ذا غفلة ما ذلك فعل الحازم العاقل

﴿1﴾ .... برى خوابشات كوجلد بوراكرتا باورتو بكوكل برد ال ويتاب-

﴿2﴾ ....اسى غفلت ميں موت آجائيگى ، يقلمندوں كا كامنہيں ہے۔

## . جعشرت دا دُر عليه الشاوح كي حنشرت سليمان عانيه الشكرة كو أصاح :

حضرت داوُدعَ لَيْهِ السَّلَام في حضرت سليمان عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمايا: تين چيزيں مومن کی پر هيزگاری پردلالت کرتی ہيں: '' نه پانے کی صورت میں بہترین رضا' اور' ختم ہوجانے کی صورت میں بہترین صبر''۔
میں بہترین صبر''۔

ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے مصائب پر صبر کیااس نے مقصود کو پالیا۔ شاعر کہتا ہے:

عليك بالصبر ان نابتك نائبة من الزمان ولا تركن الى الجزع

وان تعرضت الدنيا بزينتها فالصبر عنها دليل الخير والورع

فجاهد النفس قسرا فيهما ابدا تلق الذي ترتجيه غير ممتنع

﴿ 1 ﴾ .....ا گرنجه يرز مانه كو ئي مصيبت نازل كرية وصبر كر، آه وفغال نه كريه

﴿2﴾ .....اگردنیااین تمام ترحس کے باوجود جھے منہ پھیر لے تو صبر کر کیونکہ تقوی اور نیکی کی نشانی ہے۔

﴿3﴾ ....ا پنفس كوصبراورتقوى برمجبوركر پھرتو ہراس فضيلت كو پالے گاجسكى تو تمنار كھتا ہے۔

دوسراشاعر کہتاہے: \_

مكاشفة القلوب

198

الصبر مفتاح مايرجى ولم يزل دائما يعين

فاصبر وان طالت الليالي فربما ساعد الحزون

وربما نيل باصطبار ماقيل هيهات لايكون

﴿1 ﴾ .... صبر حصول مقصود كى كليد باورايك دائمى مدد كاربـ

﴿2﴾ .....اگرؤ كھى رات طويل ہوجائے توصبر كر كيونكداكثر ديكھا گياہے كدؤ كھ كا انجام مُسَرَّت ہوتا ہے۔

﴿3 ﴾ ....اوربسا اَوْ قات صبر كرنے والے كومبر كرنے كے بعد بچيتا نائبيں براتا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

الصبر اوثق عروة الايمان ومجنة من نزغه الشيطان

الصبر فيه عواقب محمودة والطيش فيه عواقب الخسران

فاذالقيت من الزمان ملمة وكذاك فينا عادة الازمان

فتدرع الصبر الجميل تيقنا ان التصبر رائد الرضوان

﴿1﴾ .... صبرایمان کی مضبوط ری اور شیطانی وساوس کے لئے ڈھال ہے۔

﴿2﴾ .... صبر كا انجام بهترين اور غصے كا انجام بدترين ہوتا ہے۔

﴿3﴾ .....اگر تجقے زمانہ کوئی دکھ دے توسمجھ لے کہ شروع ہی ہے ایہا ہوتا ہے۔

﴿4﴾ ....اس یقین محکم کے ساتھ صبر کی زِرَه پہن لے کہ صبر خوشنود کی خدا کا باعث ہے۔

اورصبر کی گئی اُقسام ہیں، پابندی سے فرائض خداوندی کا ادا کرنا اور ان کے بہترین اوقات کا خیال رکھنا،عبادت پرصبر، دوستوں اور ہمسائیوں کی زیاد نتیوں پرصبر، مرض پرصبر، فقر پرصبر، گنا ہوں، ناجائز خواہشات، شیطانی وساوس اور اعضائے جسمانی کوغیر ضروری کا موں میں استعال کرنے سے صبر وغیرہ۔

......☆.....☆............





فرمانِ بی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے: كَثِّرُ وُ ا مِنُ ذِ كُو هَاذِمِ اللَّذَاتُ الْدَوْلَ وَمِنْ نَهِ وَالْى (يَعَنَّمُوت) كوبہت يادكرو۔ اس فرمان ميں بيا شارہ ہے كمانسان موت كويادكر كے دنياوى لذتوں سے كنارہ تش ہوجائے تا كماسے بارگاور بُوبيت ميں مقبوليت حاصل ہو۔

# موت کو یا دکرنے والاشہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کے

فر مانِ نبوی ہے: اگرتمہاری طرح جانورموت کو جان لیتے توان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ (2) حضرت ِعائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَانے بوچھا: یارسول اللّٰه! کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فر مایا: ہاں! جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔ (3)

اِس فضیلت کاسب بیہ ہے کہ موت کی یا دونیا ہے دل اُ جاٹ کردیتی ہے اور آخرت کی تیاری پراُ کساتی ہے کیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کردیتا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ''موت مومن کے لئے ایک تخفہ ہے''<sup>(4)</sup>اس لئے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے،اسے اپنی خواہشاتِ نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے اور بید چیز کسی مومن کے لئے عذاب سے کم نہیں مگر موت اسے ان مصائب سے یا دنجات دلاتی ہے لہٰذا بیاس کے لئے تخفہ ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ موت مسلمان کے لئے کفارہ ہے۔ (<sup>5)</sup> مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور

- .....ترمذي، كتاب الزهد ، باب ماجاء في ذكر الموت، ١٣٨/٤ ، الحديث ٢٣١٤ ٢٣١
- 2 .....شعب الايمان، الحادي والسبعون من...الخ، باب في الزهدوقصرالامل ، ٣٥٣/٧، الحديث ٥٥٥ ١٠٠
- € .....بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ١٦/٢ او المغنى عن حمل الأسفار، ٢/٠٠/١ و قوت القلوب، ٤٣/٢
  - ₫..... الخ، ١٧١/٧ الصبعون من شعب الايمان، فصل في ذكر ما في الاوجاع...الخ، ١٧١/٧ الحديث ٩٨٨٤
    - 5 .....المرجع السابق، الحديث ٩٨٨٦

زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔اس میں مومنوں کے اخلاقِ حسنہ پائے جائیں اوروہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، ایسے خص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کردیتی ہے۔

حضرت عَطَاءِ حُرَاسانی رَ حُمَهُ اللهِ عَلیْه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم ایک الی مجلس ہے گزرے جس میں لوگ زور زور سے بنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اپنی مجلس میں لذتوں کوفنا کردینے والی چیز کا ذکر کرو! پوچھا گیا: حضوروہ کیا ہے؟ آپ نے اِرشاد فرمایا: ' وہ موت ہے۔' ، (1)

فرمانِ نبوی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔

آ پ نے مزید اِرشاد فر مایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے۔ <sup>(4)</sup>

ایک مرتبہ حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم مسجد کی طرف تشریف لے جارہے تھے کہ آپ نے الیی جماعت کودیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا: موت کویا وکرو! ربّ دوالجلال کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جومیں جانتا ہوں اگروہ تمہیں معلوم ہوجائے تو کم ہنسوا ورزیا دہ روؤ۔ (5)

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمْ مُحفَل مِين اليك مرتبه اليَّخْص كى بهت تعريف كى گئی۔ آپ نے فر مایا: کیاوہ موت کو یا دکرتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فر مایا کہ پھروہ ایسانہیں ہے جیساتم خیال کرتے ہو۔ (<sup>6)</sup>

❶ .....كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا ، ٥/٣٦٤، الحديث ٩٥ و المغنى عن حمل الاسفار للعراقي، ١٦٧/١، الحديث ٦٧٤.

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الموت، الباب الاول في ذكر الموت وفضائله ، ٢٣١/٨ ، الجزء الخامس عشر، الحديث ٢٠٩١ ع

المرجع السابق، ص٢٣٣، الحديث ٤٢١٠٨ ملخصاً

<sup>4 .....</sup> شعب الايمان ، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ ٣٥٣/٧، الحديث ١٠٥٥٦

ق المطالب العالية للعسقلاني،٧٤/٧٥، الحديث٩٦ و المطالب العالية للعسقلاني،٧٤/٧٥، الحديث ٩٦١ و ٣١٤ و المطالب العالية للعسقلاني،٧٤/٧٥، الحديث٩٦١٦ و المطالب العالية للعسقلاني،٧٤/٧٥، الحديث٩٦١٦ و المطالب العالية للعسقلاني،٧٤/١٥

<sup>6 .....</sup>الزهد لابن المبارك، باب ذكر الموت ،ص ٩٠ الحديث ٢٦٥

حضرت عبدالله بن عمر رَضِى اللهُ عَنهُمَا سے مروی ہے کہ میں دسوال خص تھا جو (ایک دن) حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کَ مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کَ مِعْلَى مِيْلِ مِيْلِ مِيْلِ اللهُ اسب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جوموت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لئے زبر دست تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ (1)

حضرت حسن رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ موت نے دنیا كوذ كيل كر دیا ہے اس میں كسى عقلمند كے لئے مسرت ہى نہیں ہے۔ حضرت رہیے بن خیثم كا قول ہے كہ مومن كے لئے موت كا انتظار سب انتظار وں سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا كه ایک دانا نے اپنے دوست كو كھا: ''اے بھائى! اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرز و كے باوجود بھى موت نہيں آئے گى (اس جگہ ) موت سے ڈراور نیک عمل كر۔''

امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا توان کا ہرعضوس ہوجاتا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا دستورتھا ہررات علماء کو جمع کرتے ،موت ، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتناروتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے۔

حضرت ابراہیم التیمی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهُ کا قول ہے کہ مجھے موت اور الله کے حضور حاضری کی یا دنے دنیا کی لذتوں سے ناآشنا کر دیا ہے۔ حضرتِ کعب دَ ضِی اللهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچپان لیا اس سے تمام دنیا کے دُ کھ، در د ختم ہوگئے۔

حضرت مُطِرِّف دَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيُه كا قول ہے كہ میں نے خواب میں دیکھا: کوئی شخص بھر ہ کی مسجد کے وسط میں کھڑا کہہ رہاتھا كەموت كى ياد نے خوف ِ خدار كھنے والوں كے جگر گلڑ ئے گلڑ ہے كرد ئيئے، رب كی قتم!تم انہیں ہروقت بے چین پاؤ گے۔

حضرتِ أشعث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه معمروى بهم جب بهى حضرتِ حسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كى خدمت ميں حاضر ہوتے،

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/١٣، الحديث ٦٤٨٨

X

وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔

حضرتِ اُمِّ الْمؤمنين صفيه رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهَا سے اپنی سنگدلی کی شکایت کی تو اُنہوں نے کہا: موت کو یاد کیا کرو، تہارا دل نرم ہوجائے گا،اس نے ایساہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا، وہ حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهَا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کاشکریدادا کیا۔

حضرت عیسی عَلَیْهِ السَّلام جب موت کا ذکر سنتے توان کے جسم سےخون کے قطرے گرنے لگتے۔حضرت واؤد عَلَیْهِ السَّلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے توان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن پرلرزہ طاری ہوجاتا، جب رحمت کا ذکر کرتے توان کی حالت سنجل جاتی۔حضرت حسن دَخِبیَ اللَّهُ عَنْه کا قول ہے: میں نے جس عقلمند کود یکھااس کوموت سے لرزاں اور عُمگین پایا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللهٔ عَنه نے ایک عالم سے کہا: مجھے نصیحت کرو، اُنہوں نے کہا: ' 'تم خلیفہ ہونے کے باوجودموت سے نہیں نے سکتے ،تمہارے آباء واَجداد میں آ دم عَلیْهِ السَّلام سے لے کر آج تک ہرکسی نے موت کا جام پیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللهٔ عَنه نے بیسنا تو بہت دیں تک روتے رہے۔

حضرتِ رُبَعِ بن غَيْمُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں قبر کھودر کھی تھی اور دن میں کئی مرتبہاس میں جا کرسوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے: اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے عافل ہوجاؤں تو سارا کا م بگڑ جائے۔

حضرت مُطرِّف بن عبد الله بن الشِبِّيدُ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: اس موت نے دنیا داروں سے ان كى دنیا چھین لى ہے پس الله تعالیٰ ہے ایس نعمتوں كاسوال كروجودائكي ہیں۔

حضرت ِعمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللهُ عَنُه نے عَنْبَسَه ہے کہا:''موت کوا کثریا کرو!اگرتم فراخ دست ہوتو بیتم کو تنگدست کردیگی اوراگرتم تنگدست ہوتو بیتم کو ہمیشہ کی فراخ دستی عطا کردے گی۔''

حضرت ابوسلیمان الدارانی دَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: میں نے اُم ّہارون سے بوچھا کہ تجھےموت سے محبت ہے؟

أشفة القلوب ۗ

وہ بولی: نہیں! میں نے بوچھا: کیوں؟ تو اُس نے کہا: میں جس شخص کی نافر مانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا بھی نہیں کرتی ہموت کے لئے میں نے کوئی کامنہیں کیالہذاا ہے کیسے محبوب مجھوں۔

حضرت ابوموی تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرَز دَق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازہ میں بھرہ کی مقترر ہستیاں شریک ہوئیں جن میں حضرت ِ حسن دَضِیَ اللّٰه عَنْه بھی موجود تھے، آپ نے فر مایا: اے ابوفراس! تو نے اس دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: ساٹھ سال سے متواتر اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقر ارکر رہا ہوں، جب اسے فن کر دیا گیا تو فرز دق نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا: \_\_\_

اخاف وراء القبر ان لم تعافنى اسد من القبر التهابا و اضيقا اذا جاء نى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا لقد خاب من اولاد ادم من مشى الى النار مغلول القلادة ارزقا

﴿1﴾ .....ا كالله! اگرتو مجھے معاف كردے، ميں قبر كے فشار اور شعلوں سے خاكف ہوں۔

﴿2﴾ .... جب قيامت كادن آئ كاتوايك سنكدل بيب ناك فرشة فرز دُق كوم كاع كا-

﴿3﴾ ..... بلاشبه نسل آ دم كاوى شخص رسوا مواجيطوق بيبنا كرجهنم مين بهيجا گيا۔

اہلِ قبور کے لئے بعض شعراء نے کچھ عبرت آگیں اشعار کیے ہیں:

قف بالقبور وقل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها

ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاق برد الامن من روعاتها

اما السكون لذى العيون فواحد لا يستبين الفضل في در جاتها

لو جاوبوك لاخبروك بالسن تصف الحقائق بعد من حالاتها

اما المطيع فنازل في روضة يفضى الى ما شاء من دوحاتها

والمجرم الطاغى بها متلقب في حضرة ياوى الى حياتها

وعقارب تسعى اليه فروحه في شدة التعذيب من لدغاتها

199

﴿ 1 ﴾.....قبرول کے صحنوں ( قبرستان ) میں کھڑا ہوکران سے پوچیقم میں سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔

﴿2﴾ .....اورکون اس کی گہرائی میں باعزت طور پرامن وسکون میں ہے۔

﴿3﴾ .....آ نکھوالول کے لئے ایک ہی سکون ہےاور مراتب کا تفاوت دکھائی نہیں دیتا۔

﴿4﴾ .....اگروه مجتمح جواب دیں توانی زبانِ حال سے حالات کی حقیقت یوں بیان کریں گے۔

﴿5﴾ ..... جومطیع اور فر ما نبر دار تھا وہ جنت کے باغوں میں جہاں چا ہتا ہے سیر کرتا ہے۔

﴿ 6﴾ .....اور بد بخت مجرم سانپول کے مسکن والے ایک گڑھے میں تڑپ رہاہے۔

﴿7﴾ ....اس کی طرف بچھود وڑ دوڑ کر بڑھ رہے ہیں اوراس کی روح ان کی وجہ سے تخت عذاب میں ہے۔

حضرت ما لک بن دینار دَحْمَةُ الله عَلَيْه فر ماتے ہیں کہ میں قبرستان سے پیشعر پڑھتا ہوا گزرا:

اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر

واين المدل بسلطانه واين المزكى اذا ماافتخر

﴿1﴾ ..... ميں نے قبرستان ميں آكر يكارا كه عزت دارا درفقير كہاں ہے؟

﴿2﴾.....ا پنی یا کدامنی پرفخر کرنے والا اور با دشاہِ وفت کہاں ہے؟

حضرت ما لك بن وينارد حُمَةُ الله عَليُه فرمات بي كهمير مصوالات كا قبرول سے ميرجواب آيا: \_

تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر

تروح وتغدو بنات الثرى فتمحوا محاسن تلك الصور

فیاسائلی عن اناس مضوا اما لک فیما تری معتبر

﴿ 1 ﴾ .... سب فنا ہو گئے ، كوئى خبر دينے والانبيس ر ماسب كے سب مر كئے ان كنشان بھى مث كئے ـ

﴿2﴾ .... عبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صور تیں مٹی بگاڑتی چلی جاتی ہے۔

﴿3﴾ ....ا عررت ماصل كي حيف والع العياتون ان قبرول عرب حاصل كي هي؟

ایک اور قبریرلکھا ہوا تھا: \_

مكاشفة القلوب

تناجيك احداث وهن صموت وسكانها تحت التراب خفوت

ايا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وانت تموت

﴿1﴾.....وہ قبریں جن کے رہنے والے منوں مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں، زبانِ حال ہے تجھے یہ کہہ رہے ہیں۔

﴿2﴾ .....ا \_ الوگوں کے لئے دنیا جمع کرنے والے! تخصے تو مرجانا ہے پھرید دنیا تو کس کے لئے جمع کرتا ہے؟

ابن ساك دَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ كَهِ تِبِي كَهِ مِينِ قَبِرستان سِيرَّز را، ايك قبر برلكها تها: \_

يمر اقاربي جنبات قبرى كان اقاربي لم يعرفوني

ذووالميراث يقتسمون مالي وما يالون ان جحدوا ديوني

وقد اخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله اسوع مانسوني

﴿1﴾.....میرے رشتہ دارمیری قبر کے پہلوے انجان بن کر گز رجاتے ہیں۔(1)

﴿2﴾ ....انہوں نے میرامال توتقسیم کرلیا مگرمیرا قرض ندا تارا۔

﴿3﴾ ....ا ين اين حص ل كروه خوش بين، بائ افسوس! وه مجھ كتى جلدى بھول گئے بين!

ایک اور قبریر ریکھاتھا۔

ان الحبيب من الاحباب مختلس

فكيف تفرح ببالبدنيا ولذتها

اصبحت ياغافلا في النقص منغمسا

لايرحم المو ذاجهل لغرته

كم اخرس الموت في قبر وقفت به

قد كان قصرك معمورا له شرف

عن الجواب لسانا ما به خوس فقبرك اليوم في الاجداث مندرس

﴿ 1 ﴾.....موت نے دوست کودوستوں کی محفل ہے اُ جیک لیااور کوئی دربان، چوکیداراً ہے نہ بچاسکا۔

﴿2﴾ .....وه دنیاوی آسائشوں سے کیسے خوش ہوسکتا ہے جس کی ہربات اور ہرسانس کو گِنا جائے۔

﴿3﴾ ....ا عنافل! تو نقصان میں سرگرم ہے اور تیری زندگی خواہشات میں ڈونی ہوئی ہے۔

وَباکے قبر میں سب چل دیئے دعانہ سلام فرراسی دیر میں کیا ہو گیا زیانے کو

لايمنع الموت بواب ولاحوس

يبامن يعبد عليه اللفظ والنفس

وانت دهرك في اللذات منغمس

و لاالذي كان منه العلم يقتبس

مكاشفة القلوب

﴿4﴾....موت کسی جاہل پر جہالت کے باعث اور کسی عالم برعلم کے سبب رحم نہیں کرتی ۔

﴿5﴾....موت نے کتنے بولنے والوں کوقبر وں میں گوزگا بنادیاوہ جواب ہی نہیں دے سکتے ۔

﴿ 6 ﴾ .... کل تیرامحلءزت ہے معمورتھااور آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے۔

ایک اورقبر پرلکھاتھا: \_

﴿ 1 ﴾..... جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کو ہانوں کی طرح بلنداور برابر ہو گئیں تو مجھے معلوم ہوا۔

﴿2﴾.....اگرچه میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے مگران کی آئکھیں اسی طرح کھبری رہیں (انہوں نے آنونیس بہائے)۔

ایک طبیب کی قبریرلکھا ہوا تھا: \_

قد صار لقمان الي رمسه قد قلت لما قال لى قائل

و حذقه في الماء مع جسه فاین من یو صف من طبه

من كان لايد فع عن نفسه هيهات لايد فع عن غيره

﴿ 1 ﴾.... جب کسی نے مجھ سے بوچھا تو میں نے کہا کہ قمان جبیبا طبیب ودانشمند بھی اپنی قبر میں جاسویا۔

﴿2﴾ ..... كہاں ہے وہ جس كى طب ميں شخصيت مسلّم تھى اوراس جبيبا كو كى ماہر نہ تھا۔

﴿3﴾ ....جوایخ آپ سےموت کونہ ٹال سکاوہ دوسروں سےموت کو کیسے ٹالتا۔

ایک اور قبریر لکھا ہوا تھا: \_

قصر بي عن بلوغه الاجل ياايها الناس كان لى امل

فليتق الله ربه رجل امكنه في حياته العمل

كل الى مثله سينتقل ما انا و *حدی* نقلت حیث تر ی

﴿ 1 ﴾....ا بولوگو! میری بہت ی تمنا کیں تھیں مگرموت نے انہیں پورا کرنے کی مہلت نہ دی۔

۵ کی ساللہ سے ڈراورا نی زندگی میں نک عمل کر۔

﴿3﴾ .... میں اکیلایہان نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے۔

## اب 29

## 🥇 آسمانوں کا ذکر اور دوسریے مباحث

روایت ہے کہ الله تعالی نے سب سے پہلے جو ہرکو پیدا کیا، جب اس پر ہیبت کی نگاہ ڈالی تو وہ پیکھل گیا اورخونب خدا سے کا نیٹ نگا ہوں کے اس پر ہیبت کی نگاہ ڈالی تو آ دھا پانی جم گیا جس سے عرش بنایا خدا سے کا نیٹ لگا جس سے وہ پانی ہو گیا، کی سے دہ ساکن ہو گیا گر پانی کو اس طرح گیا، عرش کا نیٹ لگا تو اس پر لا اِلله اِلله الله مُحَمدٌ رَّسُولُ الله لکھ دیا جس سے وہ ساکن ہو گیا گر پانی کو اس طرح جھوڑ دیا گیا جو قیا مت تک موجزن رہے گا۔ فرمانِ الہی ہے:

الله كاعرش يانى پرتھا۔

(1) وَّكَانَعَرُشُهُ عَلَى الْبَآءِ

پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیس پیدا ہوئیں جن سے تہ بہتہ دھوئیں کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی اور اس سے زمین وآسان بنائے گئے جوایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے پھران دونوں کے درمیان الله تعالی نے ہواکو پیدا کیا جس کے دباؤسے زمین وآسان کے طبق ایک دوسرے سے ملیحدہ ہو گئے (2) چنانچہ فرمانِ الہی ہے:

ثُمَّالْسُتَوَى إِلَى السَّبَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ

اہلِ حکمت کہتے ہیں :الله تعالی نے آسانوں کودھوئیں سے اس لئے پیدافر مایا کہ دُھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر تھہرتا ہے، بخارات سے اس لئے پیدانہیں فر مایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، یہ الله تعالیٰ کے علم و حکمت

- ۱۲ مود:۷)
  - 2 .... تفسير روح البيان ، الانبياء تحت الآية: ٣٠ ، ٥/١٧٥
- الديمان: پيرآسان كى طرف قصدفر مايا اوروه دهوال تفا- (پ٢٤، خمّ السحدة: ١١)

کا اَ د فیٰ کرشمہ ہے، پھر إرشادِ نبوی کے مطابق الله تعالیٰ نے پانی کی طرف نظرر حمت کی تووہ جم گیا۔

## 

زمین اور آسانِ دنیا کا اور ہر آسانِ دنیا ہے دوسرے آسان کا بُغداور مسافت پانچ سوسال کے سفر کی دوری کے برابر ہے اور اسی طرح ہر آسان کا اپنا اپنا تجم ہے، کہتے ہیں کہ پہلا آسان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے مگر کوہِ قاف کی سبزی کی وجہ سے بیہ ہرانظر آتا ہے، اس آسان کا نام رقیعہ ہے۔

..... دوسرے آسان کا نام فیدوم یا ماعون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹی بڑتی

.... تیسرے آسان کا نام ملکوت یاباریون ہےاوروہ تانبے کا ہے۔

🥸 ..... چوتھ آسان کا نام زَاہرہ ہے اور وہ آئکھوں میں خیرگی بیدا کرنے والی سفید جاندی سے بناہے۔

..... پانچوی آسان کانام مزینه یامسهره ہاوروه سرخ سونے کا ہے۔

😁 ..... چھٹے آسان کا نام خالصہ ہے اوروہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔

الله التوالي آسان كانام لا بيه يا دامعه به وهسرخ يا قوت كا به اوراس مين بيت المعمور بـ ـ

بَیْتُ الْمُعْمُور کے چارستون ہیں: ایک سرخ یا قوت کا، دوسراسبز زَبْرَ جَد کا تیسراسفید جاندی کا اور چوتھا سرخ سونے کا ہے۔ بَیْتُ الْمُعْمُور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے ہر روز وہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ داخل ہوجاتے ہیں پھر قیامت تک انہیں دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملے گا۔

قولِ معتبر یہ ہے کہ زمین آسان سے افضل ہے کیونکہ بیا نبیاء کا مَوْلَد ویمُدُنَ ہے اور زمین کے سب طَبقات میں بہتر او پر واللطَبق ہے جس پرِخَلْقِ خدا آبا واور نفع اندوز ہوتی ہے۔

## 

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنهُمَا سے مروى ہے كه آسانوں ميں سب سے زياده افضل كرى ہے جس كى جيت

1 .....تفسير روح البيان ، الانبياء تحت الآية: ٣٠ ، ٥ / ٤٧١

\_ عرشِ الہی سے ملی ہوئی ہے،سات ستاروں کے علاوہ تمام فائدہ بخش ستارے اسی آ سان میں ہیں،سات ستاروں کی تفصیل پیہے:

- 😥 ..... '' زحل'' جوشنبہ کے دن کا ستارہ ہے، ساتویں آسان میں ہے۔
  - - اسس مشنبكا سياره 'مريخ' ' يانچوين آسان ميں ہے۔

    - الله المارشنبه كاسياره ' عطاره' ووسر ع آسان ميس ہے۔
      - 😁 ..... اوردوشنبه کاسیاره ' قمر' بہلے آسان میں ہے۔



الله تعالی کی قدرتِ کاملہ نے آسان وزمین کی صنعت میں بے اِنتها عجائبات وَدِ اَیْتَ کئے ہیں حالانکہ سارے آسان وُھوئیں سے بنائے گئے ہیں مگر کسی میں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں پائی جاتی ، آسان سے پانی برسایا ، اس سے مختلف سبز یاں اور کھل اُ گائے جن کے ذائعے اور رنگ جدا جدا ہیں ، حکمتِ اللّٰہی کے بموجب وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرلذیذ ہیں ، آ دم عَدَنیهِ السَّام کی اولا دمیں مختلف اُ قسام بنا ئیں ، کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ، کوئی خوش اور کوئی اُ داس ، کوئی مومن کوئی کا فر ، کوئی عالم اور کوئی جاہل ہے حالانکہ سب آ دم عَدَنیهِ السَّام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

## اب 30

## و عرش، کرسی، فرشتگان مقرب، رزق و توکل

الله تعالى ارشا دفر ما تاہے:

اس کی کرسی آسانوں اور زمین کوا حاطہ کئے ہوئے ہے۔

وَسِعَ كُنْ سِيُّهُ السَّلُوتِ وَالْآَثُونَ ضَ

کرسی سے مرادعلم الہی ہے یامُلکِ خداوندی یا پھرمشہور آسان کا نام ہے۔

حضرت على رَضِيَ اللهُ عَنُه مع مروى ہے كه كرس ايك موتى ہے جس كى لمبائى الله تعالى كے سواكوئى نہيں جانتا، حديث

میں ہے کہ ساتوں آسان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرامیں ایک حلقہ پڑا ہو۔ <sup>(2)</sup>

مزید فرمایا کہ آسان کرس میں ہیں اور کرسی عرشِ البی کے سامنے ہے۔

حضرت عکرمہ دَضِیَ اللهٔ عَنهُ ہے مروی ہے، سورج کرسی کے نور کاستر واں حصہ ہے اور عرشِ اللی حجابات ِ اللّٰی کے نور کاستر وال حصہ ہے۔ (4)

مروی ہے کہ عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کے مابین ستر ہزار نور کے اور ستر ہزار ظلمت کے پردے حاکل ہیں، ہر پردہ پانچ سوسال کا سفر ہے، اگر میہ پردے نہ ہوتے تو حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے جل جاتے۔ (<sup>5)</sup> عرش ایک نورانی شے ہے جو کرسی سے او پر ہے اورایک علیحدہ وجودر کھتا ہے مگر اس قول سے حضرت حسن بصری

- ۳۰۰۰۰تر جمه کنز الایمان: اس کی کری میں سائے ہوئے ہیں آسان اورز مین -(پ۳،البقرة: ۵۰)
- البيان ، الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين ،١/٦ ٥ و البداية والنهاية لابن كثير ٩/١ و تفسير روح البيان ،
   البقرة تحت الآية:٥٥ ٢ ، ٢٠٤/١ ٤
  - ١٩/١ والصفات للبيهقي، باب ما جاء في العرش والكرسي، ص٣٧٥ والبداية والنهاية ، ٣٩/١
- اللدر المنثور، تحت الآية: ۲۰، ۸/ ۲۰۰ و الكتاب العظمة للاصبهاني، ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه...الخ،
   ص ۹۷، الحديث ۲۰۲
- ق.....تاریخ مدینه دمشق ،۱۷۲ یا ۳۶ ۱۶،۳۲ و الکتاب العظمة للاصبهانی ، ذکر حملة العرش...الخ ، ص۱۷۲ ، الحدیث ۵۸۵

رَضِيَ اللَّهُ عَنُه كُوا حْتَلًا ف ہے۔

عرشِ اللی کی بناوٹ کے متعلق مختلف روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں:سرخ یاقوت کا ہے یا سبز موتی کا ہے بعض کی رائے ہے کہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے،الله تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔

فلکیات کے ماہرین اسے نواں آسان، فلکِ اعلیٰ، فلکُ الاَ فلاک اور فلکِ اَطْلس کہتے ہیں۔اس میں کوئی ستارہ وغیرہ نہیں ہے، قدیم ہَیْتُ دانوں کے بقول تمام ستارے آٹھویں آسان میں ہیں جس کووہ فلکُ الْبُرُوُجُ اور اہلِ شرع گرسی کہتے ہیں۔

عرشِ الهی مخلوقات کی حصت ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ بندوں کے علم وادراک اور مطلوب کی انتہا ہے،الله تعالیٰ نے اسے دعظیم'، قرار دیا ہے چنانچہ

فرمانِ اللي ہے:

پس اگروہ پھرجائیں تو کہئے کہ جھے اللہ کافی ہے اس کے سواکوئی

معبوذہیں اس پرمیر الجروسہ ہےاور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ معبودہیں اس فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤشِّن الْعَظِيْمِ أَنَّ (1)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانا مِ نا مِي توريت مِيل مُتَوَكِّل تقااور كيول نه ہوتا، آپ سے بڑھ كرمعرفت خداوندى كا شناسااوركون ہے؟ آپ مُوقِقدِين كے سرداراورعارفين كاملين كے رہنما ہيں، تَوَكُّل كى حقيقت آپ پرروزِروشن كى طرح عياں تقى۔

تَوَكَّلُ كَامطلب بنہیں ہے کہ اسباب سے قطِع نظر کرلیا جائے جیسا کہ کچھلوگوں کا خیال ہے بلکہ توکُّل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ایک بَدَوِی نے بوچھا: میں اونٹ کا پیر باندھ کر، یا کھلاچھوڑ کرتوکُُّل

• .....تو جمهٔ کنز الایمان: پھراگروہ مند پھیریں توتم فر مادو کہ مجھے اللّٰہ کافی ہے،اس کے سواکسی کی بندگی نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اوروہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (ب۱۱، النوبه: ۱۲۹) كرون؟ آپ نے فر مايا: اونٹ كا پاؤں باندھ دے اور تؤگُل كر الله پر۔<sup>(1)</sup>

فرمان نبوی ہے کہ اگرتم ،الله پرتو گل کرنے کی حقیقت کو پالیتے توالله تعالی تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جوسج بھو کے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ (2)

حضرت ابراہیم بن اَدَہم اور حضرت عَنِی نَکُی دَجِمَهُ مَا اللّهُ تَعَالَیٰ کی مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی ،ابراہیم نے پوچھا:
اے شقی بلنی اہم نے یہ بلند مرتبہ کسے پایا ؟ حضرت شقیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میراایک بیابان سے گزرہوا، وہاں
میں نے ایک ایباپرندہ پڑاد یکھا جس کے دونوں بازوٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو سہی
اسے کسے رزق ماتا ہے، میں وہاں بیڑھ گیا، کچھ دیر بعدایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹِڈی تھی اوراس نے وہ پرندہ کے مند میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ رازق کا مُنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کارزق پہنچا
دیتا ہے، میرارزق بھی مجھے ہرحالت میں پہنچا سکتا ہے للہٰ امیں نے سب کاروبار چھوڑ دیئے اور عبادت میں مصروف ہوگیا۔
حضرت ابراہیم بن ادہم دَحَمَةُ اللّهِ عَلَيْهُ نے کہا: اے شقیق! تم نے مجبور ومعذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ
بنا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا، کیا تم نے یہ فرمانِ نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نینچ والے ہاتھ سے بہتر
بنا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا، کیا تم نے یہ فرمانِ نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نینچ والے ہاتھ سے بہتر

حضرت شقیق دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے بیر سنتے ہی حضرت ابراہیم دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه کے ہاتھوں کو چو مااور کہا: بیشک آپ میرے اُستاد ہیں۔

جب انسان رزق کے حصول کے اُسباب مہیا کر لے تو اُسباب کی بجائے اپنانصب العین اس خالقِ کا ئنات کو

- 1 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب ۲۰، ۲۳۲/٤، الحدیث ۲۵۲۵
- 2 .....ترمذى، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، ٤/٤ ٥١ ،الحديث ٢٣٥١
- 3 .....بخارى ، كتاب الزكاة، باب لاصدقة الا...الخ، ٢/١٤١ ، الحديث ١٤٢٧

يين كش: مطس ألمد فيدَّ شَالعِ لمينَّ قد (وعوت اسلام)

بنائے جوحقیقت میں روزی رَساں ہے، سائل جو کشکول کیکر گدا گری کرتار ہتا ہے وہ کشکول کونہیں بلکہ ہمیشہ دینے والے سخی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے:'' جو شخص اپنے آپ کوسب سے زیادہ غنی بنانا جا ہتا ہے وہ اپنے مال سے زیادہ انعامِ خداوندی پر نظرر کھے۔''(1)

حضرت حُذَا لَفْهِ مُرَّتْنَى دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه نَے كُی سال تک حضرتِ ابراہیم بن اَ دہم دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه کی خدمت کی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے بوچھا کہتم حضرت ابراہیم دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سنا وَ! انہوں نے کہا کہ ایک بارہم مکہ معظمہ کی طرف جارہے تھے، راستہ میں ہمارا زادِراہ ختم ہوگیا ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں اقامت گزیں ہوئے، حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کرفر مایا: تم بھوک سے نٹر ھال نظر آتے ہو، میں نے کہا: ہاں، مجھے شدت کی بھوک لگرہی ہے۔ آپ نے مجھے تام دوات منگوائی اور کا غذیر 'بسم اللّه''کے بعد لکھا ہر حالت میں اے ربّ دوالجدال! تو ہی ہمارا انھے داور ہرکام میں تو ہی مُجُور یہا شعار کھے: ۔

انا حامد انا شاكر انا ذاكر انا جائع انا ضائع انا عارى

هي ستة و انا و الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا بارى

مدحى لغيرك لهب نار حضنتها فاجر عبيدك من دخول النار

﴿ 1 ﴾..... میں تیری حمد کر نیوالا، شکر کر نیوالا اور ذکر کر نیوالا ہوں ، میں بھوکا ، خستہ حال اور بر ہند ہوں ۔

﴿2﴾ ....ا كالله! تين باتول كاميس ضامن مول اور بقيه تين كي صانت تو قبول فرما لے۔

﴿3﴾ ..... تير يسواكس اوركى ثنامير ي لئي آگ ي منبيل ب، اپني بند يكواس آگ سے بچالے۔

اور مجھ سے فرمایا: دل میں کسی غیر کا خیال نہ لا نا، جوآ دمی تہمیں سب سے پہلے نظر آئے بیر قعہ دے دینا۔سب سے پہلا

<sup>•</sup> سند الشهاب للقضاعي، ٢٣٤/١، الحديث ٧٧٧٩ و مسند الشهاب للقضاعي، ٢٣٤/١، الحديث ٣٦٨ و ١٣٣/٥ و تاريخ مدينه دمشق، ٥٥/١٣٣/١

شخص جو مجھے ملاوہ ایک خچرسوارتھا، میں نے وہ رقعہ اس کو دے دیا، اس نے پڑھا اور رونے لگا، پھر پوچھا: اس رقعہ کا کا تب کہاں ہے؟ میں نے کہا: فلال وہران مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھسو دینار تھے، بعد میں مجھے ایک اور شخص ملا، میں نے اس سے خچرسوار کے بارے میں پوچھا: تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا، میں نے واپس آ کر حضرت ابراہیم بن ادہم دَئے اَللہ عَلَیْہ کوسارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: وراکھہر ووہ ابھی آ جائے گا۔ پچھود رہے بعد وہ نصرانی آ گیا اور حضرت ابراہیم کے سرکوچو منے لگا اور مسلمان ہوگیا۔

حضرتِ ابن عباس دَضِیَ اللهٔ عَنهُمَا ہے مروی ہے کہ الله تعالی نے حاملین عرش (فرشتوں) کو پیدا فر ما یا اور انہیں عرش کوا ٹھانے کا حکم دیا مگروہ نہ اٹھا سکے ،الله تعالی نے ہر فرشتہ کے ساتھ سات آسانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا کئے ، پھر انہیں عرش کوا ٹھانے کا حکم دیا مگروہ نہ اٹھا سکے ، پھر الله تعالی نے ہر فرشتہ کے ساتھ ساتوں آسانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگروہ پھر بھی نہ اٹھا سکے ، تب الله تعالی نمین کو فرمایا: تم لاحمول و لاحمول و لاحمول و لاحمول کے بیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگروہ کو کھر بھی نہ اٹھا سکے ، تب الله تعالی کے فرمایا: تم لاحمول و لاحمول نے نمین کو ہو گئے تاکہ وہ انتہائی پستیوں برگرنے سے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور لاحمول و لاحمول الله پڑھنے میں محمول کے بیک اور عرش الہی انہیں تھا ہے ہوئے ہوئے تاکہ وہ انتہائی پستیوں پرگرنے سے محفوظ رہیں اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھا ہے ہوئے ہے بلکہ ان تمام کوقد رہتِ الہی سنجالے ہوئے ہے۔

روایت ہے کہ جو خصص صبح وشام سات مرتبہ: حَسْمِی اللّه اَ اِلّهُ اِللّهُ اِللّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ
پڑھتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ اس کے تمام عزائم کو پورا کردیتا ہے۔ (1)

ایک روایت میں ہے کہ اس کے دنیاوآ خرت کے تمام کام پورے ہوجاتے ہیں۔

ابوداود، کتاب الادب، باب ما يقول اذا أصبح، ١٦/٤، الحديث ١٨٠٥.

## (باب 31)

# رُّ ترکِ دنیا و مذمتِ دنیا

قرآنِ مجید میں دنیا کی مذمت اور دنیا سے توجہ ہٹا کرآخرت کی جانب ماکل کرنے کے لئے بے شارآیات ہیں بلکہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ السَّلام کی بعثت کا سبب یہی چیزتھی ،قرآنِ مجید کی آیات اتن مشہور ہیں کہ یہاں ان کے ذکر سے صرف نظر کر کے صرف بعض احادیث کے ذکر پرہی اکتفا کرتا ہوں۔

## 

مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرہوا۔ آپ نے فر مایا: کیا بیہ بکری اپنے مالک کو پہند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اس کی بد بوہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا: بخدا! دنیاالله تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے، اگر الله تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کا فراس دنیا سے ایک گھونٹ بھی یانی نہ بی سکتا۔ (1)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: ونیامومن کے لئے قیدخانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔ (2) مزیدفرمایا: دنیاملعون ہے، اس کی ہروہ چیزملعون ہے جوالله کیلئے ندہو۔ (3)

حضرت ابوموسی اشعری رَضِی اللهٔ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلَی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نے فر مایا: جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کونقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو دَر خُورِ اِعْتِنا نہ مجھا ہم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کوڑجے دو۔ (4)

: فرمانِ نبوی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔

- 1 ١١٠٤١١٠ الحديث ١٠١٠٠٠٠٠ الزهد ، باب مثل الدنيا، ٢٧/٤ ، الحديث ١١١٤١٠٠٠
  - 2 .....مسلم، كتاب الزهد والرقاق ، ص ١٥٨٢، الحديث ١\_ (٢٩٥٦)
- 3 ..... عب الايمان، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ ٢/٧ ٢٤، الحديث ١٠٥١٢
  - 4 ..... مسند احمد، مسند الكوفيين ، حديث ابي موسىٰ الاشعرى، ٧/٥٦، الحديث ١٩٧١٧
- 5 ..... شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ ،باب في الزهد...الخ ،٣٣٨/٧، الحديث ١٠٥٠١

حضرت نید بن اَفْقَى رَضِیَ اللّهُ عَنْه سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّهُ عَنْه کے مکان پر بیٹھے ہوئے سے ، آپ نے بانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا ، آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو باختیار رونے لگے ، پھر دیا تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ کرام بھی رونے گئے ، پھر دیا بعد آپ نے پھر پینے کا ارادہ فر مایا مگر شہداور پانی دکھے کر دوبارہ رونے لگ گئے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی وجہ دریافت نہیں کر سکیس گے ، جب آپ نے اپنے آنسوصاف کئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا: اے خلیفة الرسول! آپ کے رونے کا باعث کیا تھا؟ جب آپ نے فر مایا: ایک مرتبہ مجھے رسولِ خداصً ئی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا، آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو رفع فر مارہ ہے تھے ، میں نے عرض کیا: حضور! آپ کس چیز کو ہٹار ہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی ، میں نے اسے کہا: مجھ سے دور رہو! وہ لوٹ گئ ہے اور سے کہہ گئ ہے کہ آپ نے مجھ سے میارہ کشی فر مالی ہے مگر بعد میں آنے والے ایسانہیں کر سیس گے۔ (۱)

فر مانِ نبوی ہے کہ ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جوبہشت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم ہے۔

مروی ہے: حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ایک نزیلہ (کوڑے کے ڈھیر) کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا: دنیا کی طرف آئے، آپ نے ایک پرانا چیتھڑااور بوسیدہ ہڈی دست مبارک میں لے کر فرمایا: یہ دنیا ہے۔ (3)
استمثیل سے اس امرکی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چیتھڑے کی طرح پرانی ہوجائے گی اور چلتے کھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہوجائیں گی۔

..... شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ ، باب في الزهد...الخ ،٣٤٣/٧، الحديث ١٠٥١٨

2 .....شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ، ٧/ ٣٤٨، الحديث ١٠٥٣٩

الحديث ١٠٤٧١، الحادى والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ، ٧/ ٣٢٧، الحديث ١٠٤٧١

K

فرمانِ نبوی ہے: دنیاسبز (خوش آئند) اورشیریں ہے، الله تعالی نے تہمیں اپناخلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کردی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لئے وقف کردی تھیں (اوران کا انجام تم نے دیکھ لیا)۔ (1)

حضرت عیسیٰ عَلیُه السَّلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کراس کے بندے نہ بن جاؤ ، اپناخزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جوکسی کی کمائی کوضا کع نہیں کرتا ، دنیاوی خزانوں کے لئے تو خوف ہلا کت ہوتا ہے مگر جس کے خزانے خداکے یہاں جمع ہوں وہ بھی تناہ نہیں ہوں گے۔

آپ نے مزید فرمایا: اے میرے حوار ہو! میں نے دنیا کو اوند ہے منہ ڈالدیا ہے تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگالینا، دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ہے کہ اس میں آ دمی الله کا نافر مان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے دنیا میں دلچیسی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھواور باخبرر ہو، دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لحمہ کی خواہش نفسانی اپنے بیچھے طویل بشیمانی حچھوڑ جاتی ہے اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لئے سواری بنائی گئی اور تم اس کی بشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عور تیں تمہیں اس سے نہ اتار دیں، ربابا دشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھڑ و، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے، رہی عور تیں تو ان کے صوم وصلوٰ ق سے ہوشیار رہو۔

مزید فرمایا: دنیاطالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، جوخوشنو دی خدا کا طالب ہوتا ہے دنیااس کی طالب رہتی ہے اور اسے رزق بہم پہنچاتی ہے اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔

حضرت مُوی بن بیار رَضِی الله عَنه ہے مروی ہے: حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ الله تعالی کواپی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپیندیمی دنیا ہے، الله نے اسے جب سے بیدا فر مایا ہے بھی نظرِ رحمت سے نہیں دیوا۔ (2) روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد عَلیْهِ مَا السَّلام ایک مرتبا پنے تخت پر کہیں جارہے تھے، پرندے آپ پر سابیہ

<sup>1 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا ، ٢٨/٥، الحديث ٢٠

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان ، الحادي والسبعون ... الخ، باب في الزهد ... الخ، ٣٣٨/٧ ، الحديث ٥٠٥٠

کررہے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا: اے سلیمان! بخدا!الله نے آپ کوملکِ عظیم دیا ہے۔ آپ نے بین کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک شبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ بیسب فانی ہے مگر شبیح باقی رہنے والی ہے۔

فرمانِ نبوی ہے بتمہیں مال کی کثرت نے مشغول رکھا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مگراپنے مال میں، جو تو نے کھایاوہ ختم ہو گیا، جو پہناوہ پرانا ہو گیا، جوراہِ خدامیں خرچ کیاوہ ہی باقی رہے گا۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے:'' دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو،اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، ہیوتو ف ہی اسے جع کرتا ہے، بینلم ہی اس کے لئے جھگڑتا ہے ناسمجھ ہی اس کے لئے دشمنی اور حسد کرتا ہے اور بے یقین ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔''(2)

❶.....مسلم، كتاب الزهد والرقاق، ص ١٥٨٢، الحديث٣\_ (٢٩٥٨) والورع لابن حنبل، باب ذكر النعيم، ص١٨٨٠

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان ، الحادي والسبعون...الخ ، باب في الزهد...الخ ٧/٥٧٠، الحديث ١٠٦٣٨

<sup>3 ......</sup> كنز العمال، كتاب الاخلاق، باب الزهد، ٢/٢ الجزء الثالث، الحديث ٦٢٦٩

(1) اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهِت روت \_\_\_

روایت ہے کہ جب آ دم عَلیْهِ السَّلام کوز مین پراتارا گیا توالله تعالی نے فرمایا: تابی کے لئے عمارتیں بناؤاورموت کے لئے بیدا کرو۔

حضرتِ داؤ دبن ہلال رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ہے مروی ہے کہ حضرتِ ابراہیم عَلَيْهِ السَّلام کے حیفوں میں مَرْقُوم ہے کہ اے دنیا! تو '' نیکوکاروں'' کی نظر میں اپنی تمام ترزیب وزینت کے باوجود بے وقار ہے، میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ ہے بیتو جھی رکھ دی ہے، میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی ، تیری ہرا دا جھوٹی اور فائی ہے، میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فر ما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا، فائی ہے، میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فر ما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اگر چیہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے ، نیکوکاروں کے لئے میری بشارت ہے ، جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں اور جن کے دل صدق واستقامت کا گہوارہ ہیں ، ان کے لئے خوشخری ہے کہ جب وہ قبروں ہے گروہ وَرَرُ وہ اٹھیں گے تو میں انہیں میہ جزادوں گا کہ ان کے آ گے نور ہوگا اور فر شتے انہیں گھیر ہے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی بہشت میں پہنچا ئیں گے۔

خصور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كافر مان ہے: دنیا زمین وآسان كے درمیان مُعَلَّل ہے۔اسے الله تعالیٰ نے جب سے پیدا فر مایا ہے بھی نَظرِ رحمت سے نہیں دیکھا، قیامت كے دن دنیا بارگا و خدا دندی میں عرض كر ہے گی: مجھے اپنے دوستوں كے مقدر میں لكھ دے۔رب فر مائے گا: میں دنیا میں اس ملاپ كونا پیند كرتا تھا اور آج بھی اسے نا پیند كرتا ہوں۔(2)

# 

مروی ہے کہ جب حضرتِ آ دم عَدَیْدِ السَّلام نے ممنوع شجر سے کھالیا تو انہیں پیٹ میں گرانی محسوس ہوئی حالانکہ جنت کی نعمتوں میں یہ بات نہیں ہے۔حضرتِ آ دم عَدَیْهِ السَّلام قضائے حاجت کے لئے چاروں طرف جیران پھررہے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے تھم سے فرشتہ حاضر ہوااور کہنے لگا: آ دم! جیران کیوں پھررہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے پیٹ

<sup>● .....</sup>المستطرف لشهاب الدين،الباب الثالث والثمانون فيذكرالدنيا واحوالها...الخ ،٢/٢ والبحر المديد لابن عجيبة ، ٢٣٧/٤

<sup>2 .....</sup>قوت القلوب ، ٧/١، و طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣٤٥/٦ مختصرا

ملے کی گرانی ختم

کی گرانی ختم کرنا چاہتا ہوں ، فرشتہ بولا: اس گرانی کوکہاں ڈالو گے؟ جنت کے فرش پر ، تختوں پر ، درختوں کے سابی میں ، جنت کی نہروں کے کناروں پر؟ جنت میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ، آپ دنیا میں چلے جائیں۔

فرمانِ نبی صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمالِ حَسَنه بہامُہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر انہیں جہنم کی طرف لیجایا جائے گا۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّصُوان نے بوچھا: وہ نمازروزہ اداکرنے والے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! وہ روزہ داراور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے مگروہ دنیا کے دِلْدادہ ہوں گے۔ (1)

فرمانِ نبی صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے: بندہ مومن دوخوفوں کے درمیان رہتا ہے، اَعمالِ گزشتہ پرفکر مندر ہتا ہے اور آنے والے وقت کے لئے پریشان رہتا ہے کہ الله تعالی کی قضاء وقد رمیں میرے لئے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی زندگ سے اپنے اللہ تعالی کی قضاء وقد رمیں میرے لئے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی ونیا ہے آخرت کو سنوارے، حیات ہے موت کو اور جوانی سے بڑھا پے کو آراستہ کرے کیونکہ دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو، رہِ ذوالب لال کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندہ کے لئے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے اور دنیا کے بعد بہشت یا دوزخ کے سواکوئی اور ٹھکا نائمیں ہے۔ (2)

حفزت ِعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک دل میں دنیااور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

مروی ہے کہ حضرتِ جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے نوح عَلَیْهِ السَّلام سے بوچھا کہ آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے، بیفر ما کیں کہ آپ نے دنیا کوکیسا پایا؟ آپ نے فر مایا:'' دنیا ایک سرائے ہے جس کے دودروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا۔''

حضرتِ عِيسى عَلَيْهِ السَّلام سے كہا كياكة باين رہائش كے لئے گھر كيون نہيں بناتے؟ آپ نے فرمايا: كُرشته

الحديث ١٣١ وحلية الاولياء، ١٨٥٥ ، الحديث ١٨٧٥ و الزهد وصفت الزاهدين لابن عربي، ١٩/١ ، الحديث ١٣١ وحلية الاولياء،
 سالم مولى ابي حذيفة ، ٢٣٣/١ ، الحديث ٥٧٥

2 ..... عب الايمان ، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ ، ٧/ ٣٦٠ الحديث ١٠٥٨١

لوگوں کے بیر پرانے مکان میری رہائش کے لئے بہت ہیں۔

فر مانِ نبوی ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔<sup>(1)</sup>

حضرت حسن دَخِی اللّه عَه سے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا: کون ہے جوال للّه تعالیٰ سے اندھے بن کانہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہوجاؤ! جود نیا کی طرف ماکل ہوگیا اور اس سے جوال للّه تعالیٰ سے اندھے بن کانہیں کا دل اندھا ہوگیا اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کرلی اور اس سے کوئی مخصوص امید بی ندر گھیں ،اللّه تعالیٰ نے اسے نو بصیرت عطافر ما دیا، وہ تعلیم کے بغیر علم اور تلاش کے بغیر مدایت یا بہوگیا ہمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیا قبل اور جورو جفا پر ہوگی ، جن کی امیری وَمُوَّل بَخل وَ تَکبر سے بھر پور ہوگی اور نفسانی خواہشات کے سوا نہیں کسی چیز سے مجبت نہیں ہوگی ۔ خبر دارتم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہوجائے ، محبت پاسکنے کے باوجودان سے عداوت پر راضی رہے اور رضائے الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تو اضع سے زندگی بسر کر بے قاللّه تعالیٰ اسے بچاس صدیقوں کا درجہ دےگا۔ (2)

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ عَلیْہِ السَّلام سخت بارش میں گھر گئے، آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا، جب قریب پنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا، وہاں جاکر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی: اے ربِ دوالہ جسلال! تو نے ہر چیز کا ٹھکا نا بنایا ہے، مگر میرا کوئی ٹھکا نا نہیں ہے۔ رب تعالی نے فرمایا: تیرا ٹھکا نا میری رحمت ہے، میں قیامت کے دن اپنے دَشتِ قدرت سے پیدا کردہ سوحوروں سے تیرا عقد کروں گا اور تیری دعوت ولیمہ چار ہزار سال جاری رہے گی، ہرسال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے اور ندا کرنے والا میرے فرمان سے ندا کرے گا: اے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والو! آؤاور زاہدا عظم عیسیٰ بن مریم (عَلَیْہِ السَّلام) کی شادی دیکھو۔

حضرت عیسیٰ عَلیُهِ السَّلام کا فر مان ہے کہ طالب دنیا کے لئے ہلاکت ہو، وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کرمریگا جس کی ساری توجہ، اعتماداور بھروسہ اسی دنیا پر ہے، بیلوگ اپنی نالپندیدہ چیز (موت) کا کیسے مقابلہ کریں گے جو آنہیں محبوب چیزوں

<sup>🚹 .....</sup> شعب الايمان ، الحادي والسبعون... الخ، باب في الزهد... الخ ، ٣٣٩/٧، الحديث ٤٠٥٠٤

<sup>2 .....</sup> الخ ١٠٥٨٠ ، الحادي والسبعون ... الخ، باب في الزهد ... الخ ،٧/ ٣٦٠ ، الحديث ١٠٥٨٢

سے جدا کردے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے ہے ہی بتادیا گیا تھا، ہلاک ہووہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصولِ دنیا کے لئے ہیں، جس کے اعمال گنا ہوں پر شتمل ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے گنا ہوں سے کیسے رہائی پائے گا؟

الله تعالی نے حضرتِ موسیٰ عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی: اےموسیٰ! تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہاور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے، ہٹالو، بیصرف اسی کے لئے اچھی ہے جواس میں رہ کراپنے خالق کوراضی کرلیتا ہے،اےموسیٰ! میں ہرمظلوم کوظالم سے اس کاحق دلاؤ نگا۔

# 

مروی ہے: حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے حضر سے ابوعُبیکہ ہن جَرَّاح دَضِی الله عَنه کو بحرین بھیجا، وہ وہاں سے مال ودولت لے کرآئے، جب انصار کوان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب شیح کی نماز میں حاضر ہوئے، نماز سے فارغ ہوکر حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے انہیں دیکھا تو حضور نے مسکر اکر فر مایا: شاید تہمیں ابوعبیدہ کے مال لے کرآنے کی خبر مل گئ ہے۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فر مایا: 'دختم ہیں مبارک ہو! رہ دوالہ جدل کی قتم! مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر کہلی اُمتوں کی طرح دنیا فراخ ہوجائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہوکر ہلاک ہوجاؤگے۔ (۱)

حضرت ابوسعید خُدْرِی رَضِیَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے:حضور صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا:''میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب الله تعالیٰ تم پرید دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کردےگا۔''<sup>(2)</sup>

فرمانِ نبوی ہے: اپنے دلوں کو دنیا کی یا دمیں نہ لگاؤ۔<sup>(3)</sup> آپ نے دنیا کی یاد ہے ننع کر دیا ہے چہ جائیکہ انسان اپنی تمام تر توجہاسی پر مرکوز کردے۔

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الجزية والموادعة ، باب الجزية والموادعة...الخ ٣٦٣/٢، الحديث ٣١٥٨

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب مايحذرمن...الخ،٤/٢٢٦/الحديث ٦٤٢٧

<sup>3 .....</sup> شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ ٧/ ٣٦١/١ الحديث ١٠٥٨٤

حضرت عَمَّار بن سَعِيُد دَضِيَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضرت عِيسلى عَلَيْهِ السَّلام کا ابيك اليى بستى ہے گز رہوا جس کے مكين مختلف اطراف اور راستوں برمردہ بڑے ہوئے تھے۔آپ نے اپنے حوار بول سے فرمایا: بیلوگ الله تعالیٰ کی ناراضکی کا شکار ہیں ورنہانہیں ضرور ڈن کیا جاتا۔حواریوں نے عرض کی: ہم جاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پیتہ چل جائے ، حضرت عيسلى عَلَيْهِ السَّلام نے رب تعالى سے دعاما نگى تورت ذوالجلال نے فرمایا: جب رات آ جائے توان سے یو چھنا، بیر ا بني بلاكت كاسبب بتائيس كـ جبرات موئى توحضرت عيسى عَليه السَّلام في كها: البستى والو! ايك آواز آئى: لَبَّيْك يّا رُوْحُ الله ! آب نے یو چھا:تمہاری بیرالت کیوں ہے اوراس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے؟ جواب آیا: ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اورجہنم کے مستحق قراریائے ،اس لئے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گنہ گاروں کی پیروی کیا كرتے تھے۔ آپ نے یو چھا جمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے، جب ہمارے یاس دنیا آ جاتی ہم نہایت مسرور ہوتے اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت عملین ہوجاتے \_ آ پ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کے صرف تو ہی جواب دے رہاہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا: طاقتور پُر ہیب فرشتوں نے ان کوآگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فر مایا: پھرتو کیسے جواب دے رہاہے؟ جواب ملا: میں ان میں رہتا ضرور تھا مگران جیسی بدا عمالیاں نہیں کرتا تھا، جب عذابِ الہی آیا تو میں بھی اس کی لیسٹ میں آگیا، اب میں جہنم کے کنارے پراٹ کا ہوا ہوں، کیاخبراس سے نجات یا تاہوں پااس میں گرجا تاہوں ۔حضرت عیسلی عَلیْہِ السَّلام نے حواریوں کوفر مایا: نمک سے بھ کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننااورکوڑے کے ڈھیر پرسوجانا، دنیااور آخرت کی بھلائی کے لئے بہت عمدہ ہے۔ حضرت انس دَضِي الله عنه عدم وى بك حضور صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّم كَ عَضَيَا نامى اوْمَني تَقى جوتيز رفارى ميس ب سے عدہ تھی ،ایک دفعہ ایک بَدَوی کی اونٹنی اس ہے آ گے نکل گئی جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا ، آ ب نے فر مایا: بیرقانون فندرت ہے کہ ہر کمال کوز وال نصیب ہوتا ہے۔<sup>(1)</sup>

حضرت عِيسى عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا: ' کون ہے جوسمندر کی الهروں پر عمارت بنائے! بید نیااسی طرح ہے تم اسے

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٤ /٢٤٨، الحديث ٢٥٠١

جائے قرار نہ بناؤ۔

حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّلام سے كها كيا: بميں ايك اليى چيز بتلا يئے جس كے سبب الله تعالى بميں محبوب بنا لے، فرمايا: تم دنيا سے عداوت ركھو، الله تعالى تهميں محبوب ركھے گا۔

حضرتِ ابوالدرداء رَضِیَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے؛ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جو یکھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم بینتے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کوتر جے دیتے۔ (1)

حضرت ابوالدرداء وَضِيَ اللهُ عَنه نے فرمایا: اے لوگو! جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو آبادی چھوڑ کرویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کوریاضت میں مشغول کرتے، گریدوزاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تبہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تبہارے دل ہے آخرت کی یا دمٹا کررکھ دی ہے اور تم (اس کے لئے) جاہلوں کی طرح ہرگرداں ہو، تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جواپی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی فکر نہیں کرتے، تم سب' دینی بھائی'' ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو، تبہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کردیتے ہیں، اگرتم صراطِ متنقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے ہم دنیاوی امور میں تو باہم مشورے کرتے ہو گرآ خرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لیجانا مشورہ نہیں کرتے اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لیجانا جا ہتا ہے۔

یہ سباس لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑچکا ہے، اگرتم آخرت کی بھلائی اور برائی پریقین رکھتے جیسے دنیاوی اون پخ نیچ پریقین رکھتے ہوتو تم دنیا پر آخرت کوتر جیج ویتے کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگرتم میکوکہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا عُذرِ انگ ہے کیونکہ تم مقررہ میعاد پر آنے والی آخرت پراس دنیا کوتر جیج دے رہے ہوجنہیں تم بھی بھی نہیں پاسکتے ہتم بڑے نا نہجار دے رہے ہواور اپنے جسم کوان کا موں سے دکھ درد جھلنے پر مجبور کرر ہے ہوجنہیں تم بھی بھی نہیں پاسکتے ہتم بڑے نا نہجار

<sup>1 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب الرقاق، باب تمثيل آخر للدنيا، ٥٧/٥ ، الحديث ٧٩٧٥

ہوبتم ایمان کی حقیقت کو پیچانے بی نہیں۔ اگر تہمہیں محمد صلّٰی الله عَلَیْهِ وَسَلّم کی لا کی ہوئی کتاب (قرآنِ مجید) میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ!ہم تہماری ایسے نور کی طرف را ہنمائی کر ینگے جس سے تہمارے دل مطمئن ہوجا کیں ، بخدا! ہم معقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ دنیاوی امور میں تم صَابِّب الرَّائے ہواور انہیں بخو بی سرانجام دے رہے ہو۔ تہمیں کیا ہوگیا ہے! ہم معمولی ہی دنیا پرخوش ہوجاتے ہواور معمولی سے دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہوجاتے ہو، تہمارے کیا ہوگیا ہے! ہم معمولی دنیا پرخوش ہوجاتے ہواور معمولی سے دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہوجاتے ہو، تہمارے چہرے اور زبانیں دکھی مُظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہواور تم دنیا پر گنا ہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہواور دین چہرے اور زبانیں دکھی مُظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہواور تم میں پرشکن آتی ہے اور نہی تہماری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی تم سے بری ہو، تم باہم محبت رکھتے ہو، تم راللہ تعالی کے حضور حاضری کوا پی بدا تمالیوں کی وجہ سے بہت برا سجھتے ہو، تم خائن بن سے گئے اور اُمیدوں کے پیچھے دوڑ نے لگے اور موت کا انظار ختم کردیا۔ میں اللہ تعالی سے دعاما نگا ہوں: وہ مجھے تم سے ملیوگی بخشے اور مجھے اپ محبوب کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر تم میں نیک بنے کی رقب ہے تو میں تہمیں بہت کے جہرتا چکا، اللہ تعالی سے نعموں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے، میں اللہ تعالی سے دعاما نگا تہوں۔

### a bara kalendari kalendari 🕳 🗢

حضرت عیسی عَلیُهِ السَّلام نے اپنے حوار یول سے فرمایا: جس طرح دُنیا داردُنیا کی جاہت میں معمولی سے دین پر راضی ہیں تم بھی دین کی سلامتی کے لئے معمولی ہی دنیا پر راضی ہوجاؤ۔

اسی موضوع پرکسی شاعرنے کہاہے:۔

وما اراهم رضوا في العيش بالدون

ارى رجالا بادنى الدين قد قنعوا

استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

فاستغن با لدين عن دنيا الملوك كما

﴿1﴾ .....میں نے لوگوں کود میصاہے وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہوگئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔

﴿2﴾ ....جس طرح ونیاداردنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہوگئے ہیں تو بھی دین کے بدلے دنیا سے بے نیاز ہوجا۔

حضرت عیسلی عَلیْهِ السَّلام نے فرمایا: اے دنیا کوسونے جا ندی کے لئے طلب کرنے والے! ترک ِ دنیا بہت عمدہ چیز

-4

حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میرے بعدتم پر دنیا آئے گی اور تبہارے ایمان کوایسے کھا جائی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

الله تعالی نے حضرتِ موی عَلَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی: اے موی ! ونیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

روایت ہے کہ حضرتِ موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام ایک روتے ہوئے خص کے پاس سے گزرے، جب آپ واپس ہوئے تو و هُخص کے بیاس سے گزرے، جب آپ واپس ہوئے تو و هُخص ویسے ہی رور ہاتھا، موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا: یااللّٰه ! تیرا بندہ تیر بے خوف سے رور ہاہے، اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ! اگر آنسو کے راستے اس کا دماغ باہر نکل آئے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوٹوٹ جا کیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا؛ یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كا قول ہے كہ جس شخص ميں جميرعا دتيں پائى جاتى ہيں وہ نارِجہنم سے دوراور جنت كامطلوب ہے:

- ﴿1﴾ .... الله كويبج إن كراس كى عبادت كى \_
- 42 شیطان کو پہان کراس کی مخالفت کی۔
  - ﴿3﴾ .... حق كو بيجيان كراس كي اتباع كي \_
- ﴿4﴾ .... باطل كو بيجيان كراس سے اجتناب كيا۔
  - ﴿5﴾.....ونيا كويبچيان كراسے ترك كرديااور
  - ﴿6﴾ .... آخرت كويبجان كراس كاطلبكارر ما-

حضرت ِ حسن دَحِبَ اللهُ عَنْهُ كا قول ہے كہ الله تعالى نے ان لوگوں پررحم فر مایا جن كے پاس د نیاا مانت كے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت كے بغیر لوٹا دیا اور الله كی بارگاہ میں بہت سِبُك بارروانہ ہوئے۔

مزید فرمایا: جو تحقیے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کرلے اور جو تحقیے دنیا کی طرف رغبت دلائے ،اسے اس کے گلے میں ڈال دے۔(قبول نہ کر)

### \_\_\_\_

حضرت ِلقمان َ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّه

حضرت فُضَيْل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه ميں اس ارشا دربانى:

"بلاشبہ ہم نے زمین کی چیز وں کوزمین کے لیے زینت بنادیا ہے تا کہ آ زما ئیں کون اچھ عمل کرتا ہے اور ہم ان چیز وں کو بنجر نا قابل زراعت بنانے والے ہیں۔"<sup>(1)</sup>

میں بہت غور وفکر کرتا ہوں۔ ایک علیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو پچھ ملا ہے تجھ سے پہلے بھی پچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے اور تیرے بعد بھی اور لوگ اس کے مالک بنیں گے، تیرے لئے دنیا میں صبح وشام کی روٹی ہے، اس روٹی کے لئے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال، دنیا سے روز ہ رکھ اور آخرت پر افطار کر، دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع نارِجہنم ہے۔

کسی را ہب سے زمانہ کے متعلق پوچھا گیا،اس نے جواب دیا: پیجسموں کو پرانا کرتا ہے،امیدیں بڑھا تا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرز ووک کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا: جس نے دنیا کو پالیا وہ دکھ میں مبتلا ہوا اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گھر گیا اسی لئے کہا گیا ہے: \_

ومن يحمد لدنيا بعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها

اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وان اقبلت كانت كثيرة همومها

﴿1﴾ ..... جود نیاوی عیش وعشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے ، مجھے زندگی کی قتم عنقریب وہ اسے برا بھلا کہے گا۔

﴿2﴾ .... جب دنیا چلی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے غم ساتھ لے کر آتی ہے۔

ایک دانا کا قول ہے:'' د نیاتھی اور میں نہیں تھا، بید نیار ہے گی اور میں نہیں رہوں گا، میں اس کی پروانہیں کرتا

• .....تر جمهٔ کنز الایمان: بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو پھھاس پر ہے کہ انہیں آ زما نمیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بے شک جو کچھاس پر ہے مان کے دن ہم اسے بٹ بر (چینل، بے کار) میدان کرچھوڑیں گے۔ (ب۵۰ الکھف: ۸۰۷)

Z

ہوں کیونکہاس کی زندگی قلیل ہے،اس کی صفامیں بھی کُدُورَت ہے،اس میں رہنے والےاس کے زائل ہونے،مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوفز دہ رہتے ہیں۔''

ایک اور دانا کا قول ہے: ونیا انسان کواس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی ، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم ۔ حضرتِ سفیان دَخمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے: منیا کی نعمتوں کو دیکھووہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے بیاس ہی ہوتی ہیں۔ حضرتِ ابوسلیمان الدارانی دَخمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ جب سی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، نہ اِس کی تمناختم ہوتی ہے اور نہ اُس کی تمناختم ہوتی ہے اور نہ اُس کی تمناختم ہوتی ہے۔ ختم ہوتی ہے۔

ایک شخص نے حضرت ابو حازم کے حَمَةُ اللهِ عَلیْه سے دنیا کی محبت کا شکوه کیا اور رہیمی بتلایا کہ میر اکوئی گھرنہیں ہے۔ آپ نے کہا: جو کچھتم کواللہ نے دیا ہے اس میں سے صرف رزقِ حلال لے لواور اسے سیحے مَصْرَف میں خرج کرو، اس طرح تم تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی اور آپ نے بیاس لئے فرمایا کہا گرتو نے اپنفس کواس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی کہ تو دنیا سے تنگ ہوجائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔

حضرتِ یکی بن معاذر کے مَدَّاللَّهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے،اس میں سے پھھ نہ لو،اگرتم نے پھھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہواتم تک پہنچ جائے گا۔

# 

حضرت فِضَيْل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه اگر دنيامث جانيوالے سونے اور آخرت باقی رہنے والی شیکری كی ہوتی ، تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کوتر جیج دینا مناسب ہوتا چہ جائیکہ بید دنیا تھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے مگر ہم نے چر بھر بھی دنیا کو پیند کر لیا ہے۔

حضرتِ ابوحازم رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه كاقول ہے كہ طلب دنیا ہے بچو، میں نے سنا ہے جو شخص دنیا كی تو قیر كرتا ہے، قیامت كے دن اسے بارگا و خداوندى میں كھڑا كر كے كہا جائے گا: بیاس چیز كی عزت كرتا تھا جسے الله نے ذليل پيدا كیا تھا۔ حضرتِ ابن مسعود دَحِن اللهُ عَنْه كاقول ہے: اس دنیا میں ہر شخص بطورِمهمان ہے اور یہاں كی ہر چیز مُشتعَار ہے،

مہمان آخرکوچ کرجا تاہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔

اسی موضوع پرایک اور شاعرنے اس طرح اظہارِ خیال کیاہے:۔

وما المال والاهلون الاوديعة ولابديوما ان ترد الودائع

﴿1﴾..... بيرمال اوراولا دمستعار چيزيں ہيں انہيں ايک دن يقيناً واپس كرناہے۔

حضرت ِ رابعہ رَ حُمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا کے بہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مَدمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا: چپ ہوجاؤ! دنیا کا ذکر نہ کرو! شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشتے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے کیونکہ جس شخص کوجس چیز سے محبت ہوجاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

حضرت ابراجيم بن ادہم رَحْمَهُ اللهِ عَليه سے ونيا كے بارے ميں سوال كيا گيا توانہوں نے فر مايا:

نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلاديننا يبقى ولا ما نرفع

فطوبي لعبد اثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع

﴿1﴾ ..... بم نے ونیا کے لئے وین کو پارہ پارہ کردیا مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔

﴿2﴾ .....وه بنده خوش نصيب موتا ہے جس نے الله كى طرف توجه كى اور دنيا كو بہتر آخرت كى اميد ميں صرف كرويا۔

ایک اورشاعر کہتاہے: \_

ارى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وانعما

كبان بني بنيانه فاقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما

﴿1﴾ ..... دنیا کے طلبگار کی اگر چہ طویل عمر مواورا سے ہرقتم کاعیش ونشاط میسر ہو۔

﴿2﴾ ..... مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک ممارت بنائی اور وہ ممارت کمل ہوتے ہی زمین بوس ہوگئی ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصير ذاك الى انتقال

وما دنياك الا مثل فع اظلك ثم اذن بالزوال

﴿1﴾ .....يد نيا آخركسي اور كي طرف منتقل هوجائے گی ،اسے راہ خدامين خرچ كردے ، مختج بخشش سے ہمكنار كرادے گی۔

﴿2﴾ ..... تیری د نیاسائے کی طرح ہے، کچھ دیر تیرے او پر سامیا ستررہے گی اور پھر ڈھل جا کیگی۔

حضرت ِلقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: اے بیٹے! دنیا کوآخرت کے لئے بیچ دے دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا اور آخرت کودنیا کے لئے نہ بیچ کہ دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔

حضرت مُطَرِّف بن شِخِیْر دَحُمَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ بادشاہوں کے میش ونشاط اور نرم ونازک لباس کونید کیھو بلکہ بیدد کیھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی جارہے ہیں اور کیسائر اٹھ کا ناان کو ملے گا۔

حضرتِ ابن عباس رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا كاقول ہے،الله تعالیٰ نے دنیا کے تین جصے کئے ہیں،ایک حصہ مومن کے لئے، دوسرا منافق کے لئے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔مومن اسے زاوِراہ بنا تا ہے،منافق زیب وزینت کرتا ہے اور کافراس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔

بعض صالحین کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے، جواسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہے، اسی لئے کہا گیا ہے:۔

> ياخاطب الدنيا الى نفسها تنح عن خطبتها تسلم ان التي تخطب غدارة قريبة العرس من الماتم

> > ﴿1﴾ ....ا عدنياكوا بين قريب بلان والع القواسع ند بلاء سلامت رسح كا

﴿2﴾....جس فریمی کوتم اپنے پاس بلارہے ہووہ ہیبت نا ک اور گناہ ہے معمور چیز ہے۔

حضرت ابوالدرداع َ عِن اللهُ عَنُه كا قول ہے كہ الله تعالىٰ كے يہاں دنيا كى بے قدرى اس كئے ہے كہ ہر گناہ اسى ميں پروان چڑھتا ہےاوراس سے كناره كشى كئے بغير الله تعالىٰ كى نعمتوں كۈنبيں يا يا جاسكتا، اسى لئے كہا گيا ہے: \_

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق

﴿1﴾ ..... جب تفلند نے ونیا کو جانچا تواہے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا۔

اسی موضوع پر چنداشعاریہ بھی ہیں:۔

ياراقد الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

افني القرون التي كانت منعمة كر الجديدين اقبالا و ادبارا

مكاشفة القلوب

كم قد ابادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا و ضرارا

يامن يعانق دنيا لا بقاء له يمسى و يصبح في دنياه صفارا

هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس ابكارا

ان كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فينبغى لك ان لا تامن النارا

﴿1﴾.....ا ہاول رات میں خوش خوش سونے والے! حواد ثاتِ زمانہ بھی رات کے آخری حصہ میں بھی نازل ہوتے ہیں۔

﴿2﴾ .... دن رات كى كروش نے ان صديوں كو بھى فنا كرديا جوخوشحالى ميں بے مثال تھيں۔

﴿3﴾.....گردشِ دوراں نے ایسے کتنے ملکول کو ویران کر دیا جوز مانہ میں سکھ د کھ دینے والے تھے۔

﴿4﴾ ....ا عناني دنيا كو كله ركاني والع التوضيح وشام سفر ميس ب ( پھر كله ركانے سے كيافا كده؟ )

﴿5﴾ .... تونے دنیا ہے تعلق ختم کیوں نہیں کیا تا کہ جنت الفردوس میں عفت مآب حوروں ہے ہم آغوش ہوسکتا۔

﴿6﴾ .....ا گرتوجنت میں سکونت کاخواہشند ہےتو تھے نارجہنم سے بےخوف نہیں ہونا جا ہے۔

حضرت ابوامامه بابلی رَضِیَ اللهٔ عَنْه سے مروی ہے کہ جب حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کومبعوث فرمایا گیاتوشیطان

ا پنے کشکر کے پاس آیا،انہوں نے شیطان سے کہا:ایک نبی مبعوث ہوا ہے اوراس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔

شیطان نے یو چھا: کیاوہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ہاں۔شیطان نے کہا: پھرتو کوئی پروانہیں،اگروہ

بتوں کونہیں پو جتے تو نہ پوجیس،ہم انہیں تین باتوں میں پھنسا ئیں گے: دوسرے کی چیز لے لینا،غیر پسندیدہ جگہوں پر ...

خرچ کرنااورلوگوں کے حقوق ادانہ کرنا، یہی تین چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہیں۔(1)

ایک آ دمی نے حضرت علی رَضِیَ اللهٔ عَنه ہے دنیا کی تعریف پوچھی: آپ نے فرمایا: میں اس گھر کی کیا تعریف کروں

جس کاصحت منداصل میں بیار،جس کا بےخوف بشیمان،جس کامفلس غمگین،جس کامالدارمصائب میں مبتلا ہواورجس

کے حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہواور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہی بات آپ سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے

فر مایا: وضاحت سے بیان کروں یامخضر جواب دوں ؟عرض کیا گیا بمخضراً فر مایے ! آپ نے فر مایا: اس کے مالِ حلال کا

حباب ہےاور حرام پرعذاب ہے۔

1 ..... شعب الايمان، الحادي و السبعون من شعب الإيمان، باب في الزهد و قصر الأمل، ٣٣٨/٧، الحديث ٢٠٥٠٢

حضرتِ ما لک بن دینار رَحُمَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ زبردست جادوگر سے بچوجوعلاء کے دلوں پر بھی جادو چلالیتی ہےاور فر مایا گیا: وہ جادوگر دنیا ہے۔

حضرت ابوسلیمان الدارانی دَخه هٔ الله علیه کا قول ہے کہ جب دل میں آخرت کا تصور بسا ہوا ہوتو دنیا اس سے مزاحت کرتی ہے اور جب دل میں دنیا کا تصور جاگزیں ہوتو آخرت کوئی مزاحت نہیں کرتی اس لئے کہ آخرت کے تصورات کریمانہ ہیں اور دنیاوی وساوس انتہائی جاہلانہ ہیں اور بیر بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے خیال میں اس سلسلہ میں جناب سیار بن الحکم دَخه هٔ الله علیه کی بات زیادہ دانشمندانہ ہے، انہوں نے کہا ہے: دنیا اور آخرت دونوں دل میں جع ہوتی ہیں چھران میں جو عالب آجائے دوسرافریق اس کا تابع بن جاتا ہے۔

حضرت ما لک بن وینار دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کاارشاد ہے: تم جس قدر دنیا کے لئے ممگین ہوتے ہوائی قدر آخرت کاغم کم ہوجا تا ہے، آپکا یہ ول حضرت علی رَحْبی اللهُ عَنْه کے اس ارشاد ہے ماخوذ ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوکٹیں ہیں، ایک وجتنا راضی کروگے، دوسری اتن ہی ناراض ہوگی۔ حضرت حسن دَحْبی اللهُ عَنْه کا قول ہے: بخدا! رب نے الیم قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے بید نیامٹی کی طرح بے وقارتی ، انہیں دنیا کے آئے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی چاہے دوایس کے پاس ہویا اُس کے پاس ہو۔ بو واس سے بوقارتی ، انہیں دنیا کی آئے عنٰه سے ایسے تخص کے متعلق بوچھا جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس سے کسی نے حضرت حسن دَحِی اللهُ عَنْه کا قول ہے کیا ایسا شخص تا اُس کے بھی اور دنیا حاصل کرے؟ آپ نے فر مایا: نہیں ، اگر ساری دنیا ہی کے دامن میں سمٹ آئے تب بھی اس کے لئے بس ایک دن کی روزی ہوگی۔ دمنرت فِضیل دَحِی اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کسپ حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہوتو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جائے ہو۔ بھلائی اس میں نہ ہوتو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جائے ہو۔ بھلائی اس میں نہ ہوتو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جائے ہو۔ بھلائی اس میں نہ ہوتو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جائے ہو۔ بھر تے عمر تے عمر تے عمر تے عمر قبل اللہ عنہ شام کی مملکت میں داخل ہو کے تو حضر تے ابوعبید در خسے اللہ غذہ ایک اونٹی پر آپ

کے اِشتِقبال کے لئے حاضر ہوئے جس کی کیل رسی کی تھی، سلام ودعا کے بعد حضرت عمر دَضِے اللّٰهُ عَنْه ان کے خیمہ میں تشریف لائے ، وہاں اونٹ کے پالان ، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا، حضرت عمر دَضِے ، اللّٰهُ عَنْه نے پوچھا: کوئی اور سامان بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہمارے آرام کے لئے یہی کچھکافی نہیں ہے؟

حضرتِ حِسن رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کربنی اسرائیل نے الله کی عبادت کوچھوڑ کربتوں کی عبادت شروع کی تھی۔

حضرت ِسُفیان دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ بدن کے لئے دنیاوی غذا حاصل کرواور دل کے لئے اُخروی غذا کی مثلاث کرو۔

حضرت وَہُبِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کَا قُول ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا بھلمندوں کے لئے مال غنیمت اور جاہلوں کے لئے سامانِ غفلت ہے، اُنہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے، جب وہاں ان پراس کی حقیقت اُمٹیکیشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو نامنظور ہوا۔

حضرتِ ِلقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: اے بیٹے! اگر تونے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جواس گھر سے بدر جہا بہتر ہے۔

حضرت ِسعید بن مسعود رَحْهَ مَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے خص کودیکھوجس کی دنیا بڑھ رہی ہواور آخرت کم ہورہی ہوگر وہ اس بات پر راضی ہوتو سمجھ لوکہ وہ شخص فریب خور دہ ہے کہ اس کی صورت مسنح کی جارہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہور ہاہے۔

حضرت ِعَمْرُوبِن العاص رَضِىَ اللَّهُ عَنُه نِ منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: بخدا! میں نےتم جیسی قوم نہیں دیکھی،جس چیز سے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کنارہ کش رہے تم اس میں مگن ہو، بخدا نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم پرایسے تین دن بھی نہیں گزرے کہ ان پران کے مال سے زیاوہ قرض نہ ہو۔

حضرت حسن رَضِيَ اللَّهُ عَنُه نے بِهِ آیت: " فَلاَتَغُوَّنَكُمُ الْحَلْوةُ الدُّنْیَا " (1) پڑھ کرفر مایا کہ جانتے ہو یہ س کا فرمان ہے؟ بیخالقِ دنیا، ما لکِ دنیارتِ تعالیٰ کا فرمان ہے۔خودکو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ! دنیا میں بہت سے شغل

**1**.....تو جمهُ کنو الايمان: تو هر گرنتهمين وهو که نه ديونيا کې زندگې - (پ۲۱، لفهن: ۳۳)

ہیں،اگرانسان دنیا کے کسی شغل کا درواز ہ کھول دیتا ہے تواس پر دنیا کے دس اور درواز بے خود قاہوجاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ انسان کتنام سکین ہے، ایک ایسے گھر پر راضی ہوگیا ہے جس کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب!اگروہ کسبِ حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اوراگر مالِ حرام کھا تا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا، انسان مال کو کم سمجھتا ہے گر افسوس کے کم نہیں سمجھتا، دینی مصیبت پرخوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر فریا دوفغاں کرتا ہے۔

حفرت حسن بھری دَضِیَ اللّهُ عَنُه نے حضرتِ عمر بن عبدالعزیز کوایک خطالکھا جس میں بعداز تسلیمات تحریفر مایا کہتم آخری انسان ہوجنہوں نے موت کا پیالہ پیا۔ آپ نے جواب میں لکھا: بعداز تسلیم گویاتم دنیا میں بھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرتِ میں رہے ہو۔ (یعنی میری طرح دنیا میں تم بھی رہتے ہواور موت کا پیالہ تم کو بھی بینا ہے)

حضرت فضیل بن عیاض دَ حُمَهُ اللهِ عَدَیْه کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگراس سے نکلناسخت مشکل ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس شخص پر انہنائی تعجب ہے جوموت کوئ سجھتے ہوئے بھی مسر ورہے! جہنم کویقینی سجھتے ہوئے بھی ہنتا ہے! دنیا کی ہلاکوں کودیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے! تقدیر خدا کویقینی سجھتے ہوئے بھی خمگین ہے!

حضرتِ امیر معاوید رَضِی اللهٔ عَنه کے پاس نَجُران کا ایک ایب اُتعاقی عمر دوسوسال تھی، آپ نے بوچھا: تو نے دنیا کوکیسا پایا؟ کہنے لگا: بُری بھی ہے بھلی بھی ہے ، دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات ، اس کی بُرائی اور بھلائی برابر رہتی ہے ، بچہ پیدا ہوتا اور اسے ہلاک کر نے والا ہلاک کر دیتا ہے اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی و مخلوق بہت پر انی اور وریان وریان و بران ویران می ہوجاتی اور اگر ہلاک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی اور اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہوجاتی ۔ آپ نے فرمایا: بچھ مانگنا ہوتو مانگو، اس نے جواب دیا: میری گزشتہ عمر لوٹاد بچئے یا اجلِ مقررہ کوٹال دیجئے ، آپ نے فرمایا: یہ میرے دائر و اِختیار میں نہیں ہیں ، اس شخص نے جواب دیا بھر آپ سے مجھے بچھاور مانگنا نہیں ہے۔ حضرتِ داوُد طائی رَخْش ہور ہا ہے حالانکہ تیری اُجل قریب حضرتِ داوُد طائی رَخْش ہور ہا ہے حالانکہ تیری اُجل قریب میں تا خبری ہے ، گویا یہ تیر نہیں کسی اور کے کام آتے ۔

حضرت بِشر رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ جو تخص الله سے دنیا ما نگتا ہے وہ گویاالله كى بارگاہ میں بہت دریتک حساب كے لئے تشہر نے كاسوال كرتا ہے۔

حضرت ابوحازِم ذَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْه كا قول ہے كه دنیا میں كوئی بھی چیز الی نہیں ہے جو تجھے مسر وركرے مگر الله اتعالیٰ نے اس میں ایک الیے صفت بھی ركھ دی ہے جو تجھے بری معلوم ہوگی۔

حضرتِ حسن رَضِیَ اللَّهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ ہرانسان دل میں تین حسد لے کرمرتا ہے ایک بیے کہ وہ اپنے جمع کردہ مال سے سیر ہوتا اور وہ سیر نہیں ہوا، دوسرے بیے کہ اپنی اُمیدوں کو پایئے بیمیل تک پہنچا تا مگر نہ پہنچا سکا اور تیسرے بیے کہ وہ آخرت کے لئے نیک عمل بھیج اور نہ بھیج سکا۔

ایک بندۂ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے '' نخنا'' کو پالیا ہے۔اس نے کہا: جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرلیا جقیقی مالداری اسی نے یائی۔(یعن غنا کو یانے کا دعویٰ وہی کرسکتا ہے)

حضرت ابوسلیمان رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ دنیا کی خواہ شات ہے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ معزت ما لک بن دینار رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کا فرمان ہے کہ ہم نے محبتِ دنیا میں ایک دوسر سے سطح کرلی ہے، ہم میں سے کوئی کسی کونہ حکم ویتا ہے، نہ منع کرتا ہے حالانکہ الله تعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، کیا خبرہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہونگے۔

حضرت ابوحازِم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا قُول ہے كہ دنیا كی معمولی سی مجت بھی آخرت ہے كافی بے توجبی پیدا كردي ہے۔
حضرت حسن رَضِعَ اللهُ عَنْهُ فر مایا كرتے ہے كہ دنیا كی بے قدرى كرو، بیا پنی بے قدرى كر نیوالوں پر بہت آسان ہے۔ مزیدار شادفر مایا كہ جب الله اتعالی كسی بنده كی بہترى كا اراده فر ما تا ہے تواسے دنیا كا عطیه دیتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تواور دے دیتا ہے اور جب بنده دنیا كو تقیر سمجھے لگتا ہے توالله تعالی اسے بے انداز همال ودولت دے دیتا ہے۔ ایک صالح اپنی دعا میں كہا كرتے ہے كہ اے آسانوں كوزمین پر گرنے سے روكنے والے! مجھ سے دنیا كوروك لے۔ (مجھے دنیاند دے)

حضرت محمد بن مُمُلَدِر رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ قيامت كے دن اليشخص بھى ہوں گے جنہوں نے زندگى كے دن روز وں ميں اور را تيں عبادت ميں گزارى ہوں گى ، راو خدا ميں مال و دولت خرج كيا ہوگا ، راو خدا ميں جہاد كيا ہوگا اور مُعَكَرًات سے اپنا دامن بچايا ہوگا مگران كے بارے ميں كہا جائيگا: بيدہ ہيں جنہوں نے رب كی حقير كردہ چيز كو بہت بڑا سمجھا تھا ، فرراسو چوتو سہى ہم ميں كتنے ايسے ہيں جواس مصيبت ميں سمجھا تھا ، فرراسو چوتو سہى ہم ميں كتنے ايسے ہيں جواس مصيبت ميں

مبتلانہیں ہیں،علاوہ اُزیں گناہوں کے کو وگراں کا باربھی ہماری گر دنوں پرموجود ہے۔

حضرت ابوحازم رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه كا قول ہے كد نيا اور آخرت دونوں كے حصول ميں دشوارياں ہيں۔فرق سيہ ہے كہ آخرت كہ آخرت كے حصول ميں دشوارياں ہيں۔فرق سيہ كہ آخرت كے حصول ميں جب بھى كسى چيزى جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بد بخت كواپنے سے پہلے موجود ياؤگے۔

حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ اللّٰه تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین وآسان کے درمیان پرانے مشکیز ہے کی طرح لئی ہوئی ہے اوراسی طرح قیامت تک لئکتی رہے گی، جب وہ اللّٰه تعالی سے سوال کرتی ہے اے اللّٰہ! تو نے مجھے کیوں ناپیند فرمایا ہے؟ تورب کریم فرماتا ہے: اے ناچیز خاموش رہ!

حضرت عبدالله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاقول ہے كہ جب دنیا كى محبت اور گنا ہوں نے دل كوا پنا شكار بناليا ہے، اب اس میں بھلائى كيسے بینچ سكتى ہے۔

حضرت وَهُب بن مُنَدِّد رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه كاقول ہے: جس شخص كادل كسى دنياوى چيز سيخوش ہوگياوہ دانا كى سے ہث گيا اور جس نے دنياوى خواہشات كواپنے پيروں تلے روند ديا، شيطان اس كے سائے سے بھى بھا گتا ہے اور جس كاعلم خواہشات برغالب آگيا، حقيقت ميں وہى غالب ہے۔

# 

حضرت بِشر رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه ہے کہا گیا کہ فلاں آ دمی مرگیا ہے، آپ نے فرمایا:اس نے دنیا کوجمع کیااور آخرت کوضائع کردیا۔لوگوں نے کہا: وہ تو یہ بینیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا:'' جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو،اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔

ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھا گتے ہیں،اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خداجانے ہمارا کیا حال ہوتا!

# L. Barrier

ایک دانا سے بوچھا گیا کہ دنیاکس کی ہے؟ کہا: جس نے اسے چھوڑ دیا، بوچھا گیا: آخرت کس کی ہے؟ فرمایا:

جس نے اسے طلب کیا۔ایک اور دانا کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھرہے اور وہ دل دنیا سے بھی زیادہ ویران ہے جو اس کی جنتجو میں سرگر داں ہے، جنت ایک آباد گھرہے وہ دل جنت سے بھی زیادہ آباد ہے جواسے طلب کرتا ہے۔

# 

حضرت جنید رَخمَةُ اللهِ عَلیُه فرماتے ہیں کہ امامِ شافعی رَخمَةُ اللهِ عَلیُه و نیا میں حق اللهِ عَلیْه و نیا میں حق انہوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کوخوفِ خدا کی نصیحت کی اور فرمایا: اے بھائی! ہیدو نیا لغزش کی جگہ اور رسوا کرنے والا گھرہے، اس کی آبوی ویرانی کی طرف اور اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جارہے ہیں، اس کی قلیل چیز بھی جدا ہونے والی ہے، اس کا تمثول مفلسی کی طرف رواں دواں ہے، اس کی کثرت قلّت ہے اور اس کی مفلسی میں مالداری ہے، اللہ کی طرف توجہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی ہوجا، جنت کو دنیا میں گروی نہ رکھ کیونکہ تیری زندگی ڈھلتا ہوا سا بیاور گرتی ہوئی ویوارہے، الہٰذاعمل زیادہ کراورامیدیں کم کردے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رَ حَمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے ایک خفس سے کہا کہ تو خواب کے ایک درہم کو یا بیداری کے ایک دینار
کو اچھا ہمجھتا ہے؟ اس نے کہا: بیداری کے ایک دینارکو اچھا ہمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ دنیا
کے ساتھ تیری محبت خواب کی محبت ہے اور آخرت کے ساتھ محبت بیداری کی محبت ہے۔ حضرت المعیل بن عیاش
دَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کا قول ہے کہ ہمارے دوست دنیا کوخزیر کا نام دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے دوررہ! اگر انہوں نے
دنیا کے لئے اس سے بُرانام یا یا ہوتا تو ضرور اس کا نام وہی رکھتے۔

حضرت كعب رَحْمَةُ اللهِ عَليه كا قول مع: تم في دنيا سے اتن محبت كى م كداسے بوجنے لكے ہو۔

حضرت يجي بن معاذرازي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاقول م كروانا تين بين:

- ﴿1﴾ ....جس نے دنیا کوچھوڑنے سے پہلے دنیا کوڑک کردیا۔
  - ﴿2﴾ .... قبر میں جانے سے پہلے اسے بنالیااور
- ﴿3 ﴾ .... بارگاورب العزت میں حاضری سے سلے اسے راضی کرلیا۔
- مزید فرمایا که دنیا کی تمناہی انسان کوالله کی' عبادت' سے روک دیت ہے چہ جائیکہ انسان سرایا دنیاہی کا ہوجائے

( تو کیا حال ہوگا)۔

حضرت ِبكر بن عبدہاللّٰه رَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ جو څخص د نیا کے ساتھ د نیا سے بے پروائی برتنا جا ہتا ہے وہ څخص آگ گوبھو سے سے بچھار ہاہے (اس سے تو آگ اور بھڑ کے گی)۔

حضرت بُنْدار رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ جب تو دنیا ہے كنار ہ كشى كى باتیں كرنے والے دنیا داروں كود كھے تو سمجھ لینا كہ بیشیطان كے مرید ہیں۔ مزید فرمایا: جو دنیا كی طرف متوجہ ہوااس كے شعلے (حرص) نے اسے را كھ كردیا، جو آخرت كی طرف متوجہ ہوااس كے شعلوں نے اسے كندن كا ایک مگڑا بنا دیا اور جس نے رب تعالی كی طرف رجوع كیا اس كی وحدت كی آگ نے اسے بے مثال ہیرا بنا دیا۔

حضرت علی دَحِنی اللهٔ عَنْه کاارشاد ہے؛ دنیا کی چھرچیزیں ہیں:

اللہ ہے۔ بہتر کھانے کی چیز شہد ہے اور وہ کھی کا لعاب ہے۔

پہننے کی سب سے عمدہ چیز رکیٹم ہے اوروہ کیڑے گابُنا ہوا ہے۔

ادی کے لئے عورت عمدہ چیز ہے گر میحلِ مباشرت کے سوا کی خیبیں عورت کی سب سے عمدہ چیز (چبرے) کو سنوارا اور سب سے بری چیز (فرج) کو جا ہا جا تا ہے۔

اور سب سے برق پیر (سرن) وظیا ہا باہے۔

🕸 سونگھنے والی چیز وں میں مشک سب سے عمدہ ہے اور بیخون ہوتا ہے۔بس مجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے۔

☆.....☆.....☆

# اب 32)

# مذمت دنیا 🏷

بعض تارکین دنیا کا کہنا ہے: نیک عمل کرنے میں پیش پیش رہو،الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو،جھوٹی اُمیدوں میں نہ بر و،موت کو نہ بھولوا ور دنیا ہے رغبت نہ رکھو کیونکہ بیفریبی اور مکار ہے جس نے دھو کا دے کر راہِ خدا ہے دور کر دیا، اس کی جھوٹی امیدوں نے تمہیں آ زمائش میں ڈال دیااور بیتمہارےسامنے انتہائی حسین شکل (بہروپ) میں بے پردہ دلہن بن کرآتی ہے، آئکھیں اسے دیکھتی ہیں، دل اس پر فدا ہیں اور روحیں اس کی فریفتہ ہیں مگر اس نے کتنے عاشقوں کو قتل کر دیااوراینے بیروانو ں کو ذلت ورسوائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے؟ تم اسے نگاہ حقیقت بین سے دیکھوتو معلوم ہوگا، پیرمصائب کا گھرہے،اس کےخالق نے بھی اس کی مٰدمت کی ہے،اس کا ہر نیایرانا ہوجا تا ہے،اس کی سلطنت ختم ہوجاتی ہے،اس کامعزز ذلیل ہوجاتا ہے،اس کی کثرت قلت میں تبدیل ہوجاتی ہے،اس کی محبت فنا ہوجاتی ہے،اس کی بھلائی گزرجاتی ہے،اللہ تم پررحمت کرے،غفلت سے جا گو،اس کی پیٹھی نیند سے بیدار ہوجاؤ قبل اس کے کہ کہا جائے: فلاں بیار ہے پااسے جان کے لالے پڑے ہیں، کوئی ایسی دوایا ایسا طبیب ہے جواسے شفادے، پھر طبیب بلایا جائے اوروہ تیری زندگی کے بارے میں ناامیدی کا اظہار کرے، پھرکہا جائے کہ فلاں نے اپنی دولت کا حساب لگا کروصیت کر دی ہے، پھر کہا جائے: اس کی زبان بند ہوگئی اور وہ اپنے عزیزوں سے بات نہیں کرسکتا اور ہمسائیوں کونہیں پہچان سكتا ہے،اس وقت تيرى بيشانى پريسينے كے قطرے ابھر آئيں، تيرى آ دوبكا سنائى دے،موت برتيراليقين راسخ ہوجائے، تیری نگاڈنکٹکی باندھ کردیکھنے لگے، تیرےاندیشے بچے ثابت ہوں، تیری زبان گنگ ہوجائے، تیرے عزیز رونے کلیں اور تجھ سے کہا جائے: وہ تیرا فلاں بیٹا ہے، یہ تیرا فلاں بھائی ہے گر توان سے گفتگونہ کر سکے، تیری زبان پرمہرلگ جائے، تو اسے ہلانہ سکے پھر تجھ ریموت طاری ہو، تیرے تمام اعضاء سے روح نکالی جائے اوراسے آسان کی طرف لے جایا جائے، اس وقت تیرے بھائی تجھ پر جمع ہو جا کیں، تیرے لئے کفن لایا جائے، پھر تجھے نہلا کرکفن پہنایا جائے، تیری تمام امیدیں منقطع ہوجائیں اور تیرے دشمن سکون کا سانس لیں ، تیرے اہلِ خانہ تیرے مال کی طرف متوجہ ہوں اور تو

×

# اینے اعمال کی سزایانے کے لئے تنہارہ جائے۔

### 

کسی تارکے دنیا نے ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اوراسے چھوڑ دینے کالوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ خص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بل ہوتے پراپنے کام انجام دے رہا ہے، ہوسکتا ہے اس کے مال پرکوئی آفت نازل ہو کراسے مختاج کردے یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اوراس کے درمیان تفرقہ ڈالدے یا کوئی بادشاہ اس کے مال ودولت کو پامال کرتا ہواگر رجائے یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرایت کرجائے یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرادے اور بایں طور پر بھی دنیالائق مذمت ہے کہ یہ جو پچھودی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دوروآ دمیوں سے مجبت کرتی ہے، یہ بیننے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، ویت میں دوروآ دمیوں سے مجبت کرتی ہے، یہ بیننے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، ویت ہونے والوں پر تاج کرھتی ہے اور کل اسے مٹی میں چھپادیتی ہے، چا ہے جانے والا اسی کئم میں مرگیا ہواور زندہ اسی کے لئے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گل جاتی ہے اور کسی تغیر و تبدل کی پروانہیں کرتی۔

# والإنجاز والمراوي الفريد المراوا والمراوية

حضرتِ حسن بھری رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه نے حضرتِ عمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه کولکھا کہ بید نیا کوج کی جگہ ہے،
مظہر نے کا مقام نہیں ہے، حضرتِ آدم عَلَیْهِ السَّدَم کو آذ ماکش کے طور پراس پراتارا گیا تھا اس لئے امیر المؤمنین اس سے
دور دور در رہے ۔ اس دنیا کا توشہ اس کو چھوڑ دینا، اس کی سرمایہ داری فقر وفاقہ ہے، ہر وفت اپنے چاہنے والوں کوقل کر تی
رہتی ہے، عزت والے کو ذکیل اور مالدار کو فقیر بنادیت ہے، بیز ہر ہے جسے انسان بخبری میں کھا کرموت سے ہمکنار
ہوجاتا ہے، اس میں جراحت کا علاج کرنے والے مجروح کی طرح طویل دکھ سے نیخ کے لئے بچھ دیر صبر کیجئے اور
طویل بیاری سے نیخ کے لئے بچھ کھوں تک علاج کی شدت برداشت کیجئے اور اس فریبی دھو کہ باز سے جوخوب بن
طویل بیاری سے نیخ کے لئے بچھ کھوں تک علاج کی شدت برداشت کیجئے اور اس فریبی دھو کہ باز سے جوخوب بن
طویل بیاری سے نیخ کے لئے بچھ کھوں تک علاج کی شدت برداشت کیجئے اور اس فریبی دھو کہ باز سے جوخوب بن
انداز اپنائے ہے جسے آگھیں دیکھنا چاہتی ہیں، جس کے دل شیدائی ہیں اور جانیں اس پر فدائی ہیں اور بیتمام چاہئے

والوں کوختم کرتی چلی آئی ہے اور مٹاتی چلی جائے گی ، کیا کوئی عقلمنداس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟

جب اس کا کوئی عاشق اسے پالیتا ہے تو وہ گمراہ ہوجا تا ہے اور اس سے کامل شُغَف کے باعث اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے یہاں تک کہاس کے قدم ڈ گمگا جاتے ہیں اور وہ دائمی حسرت میں گرفتار ہوجا تا ہے،اس برموت کی سختیاں اور د کھ طاری ہوتے ہیں ، کما حقہ نہ یانے کی حسرت اور مطلوب تک رسائی حاصل نہ کر سکنے کا افسوس اے اور زیادہ دکھی بنادیتا ہے،اس کی روح شدید دکھ کے عالم میں بغیر کسی زادِراہ کے نکتی ہے اور اس کے قدم کہیں نہیں گئتے۔امیر المونین! اس سے بیجتے رہے کیونکہ دنیا دار جب اس کی مَسَرَّت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اسے دکھ میں مبتلا کردیتی ہے، اس میں نقصان یانے والافریب زوہ ہے،اس میں نفع یانے والا دوہرافریب خوردہ ہے کیونکہ اس کی وسعت مصائب تک جا بیچی ہے،اس کا وجود آ مادہ فناہے،اس کی خوشی دکھوں میں لیٹی ہوئی ہے، جواس کا ہوجا تا ہے وہ واپسنہیں لوٹنا اورانجام سے بِخبرر ہتا ہے،اس کی امیدیں جھوٹی ہمنائیں باطل ،اس کا صاف گدلا ،اس کی عیش مختصر ہے،انسان اگرغور کرے تووہ اس کے خطرات میں گھر اہوا ہے،اس کی نعمتیں پُر خطراوراس کے اُکم ہولناک میں ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی ہےاور نصیحت فر مائی ہے،اللّٰہ کے ہاں اس کی کوئی قدرنہیں اور نہاللّٰہ تعالیٰ نے اس پر کہی رحمت کی نظر ڈ الی ہے۔ نبی اکرم صَدِّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كِ حضور ميں اس كِ خزانے اوران كى تنجياں پيش كى تئيں مگر آپ نے قبول كرنے ہے انكار كرديا كيونكه الله تعالی کے یہاں اس کی حیثیت مجھر کے پر سے بھی کم ہے، اگر آ ہاسے قبول فرمالیتے تب بھی الله تعالی کے خزانوں میں کوئی فرق نہ آتا، دیکھنا! کہیں اس کی محبت میں حکم خدا کی مخالفت نہ ہو،اس کی الفت میں اللہ کی ناراضگی نہ ہواورا سے اً س کے مالک کی منشا کے مخالف مقام نہ ملے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اسے بطور آ ز مائش مومنوں سے بھیر دیا اورا پینے دشمنوں کی فریفتگی کی وجہ سے انہیں دولت سے مالا مال کر دیا ، جو بیوقوف اسے پالیتا ہے وہ مجھتا ہے کہ شاید الله نے اسے عزت دے دى ہے اور يہ جھول جاتا ہے كہ الله تعالى كے محبوب نبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اپنے شكم مبارك يربيتم باندھے تھے۔

# 

حدیث قدس ہے،الله تعالی نے حضرتِ موسی عَلَیْهِ السَّلام سے فر مایا کہ جب تو دولتمندی کواپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ سمجھ لینا کہ

لوگو!اگر جا ہوتوعیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کے نقشِ قدم پر چلو جوفر مایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال،خوف میری عادت،صوف میر الباس،سر مامیں سورج کی کرنیں میری آگ، جا ندمیر اجراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا میں منتج میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کرکوئی غنی نہیں ہے۔ (1)

حضرت وَجُب بن مُدَبّة رَحْمَةُ اللهِ عَليه كهتم بي كه جب الله تعالى في حضرت موسى اور بارون عَليهما السّالام كوفرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا:اس کی دنیاوی شان وشوکت سےخوف زدہ نہ ہونا وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لےسکتا ہےاور نہ ہی بلک جھیک سکتا ہے کیونکہ اس کی پیپٹانی میرے ہاتھ میں ہےاور دنیا ہے اس کی نفع اندوزی تم کوتعجب میں نہ ڈالے، یہ چیز دنیا کی رونق ہےاور بے وقو فوں کی زینت ،اگر میں جا ہوں تو تہمیں ایسی جاہ وحشت اور د نیاوی قدر ومنزلت دے کرجیجوں کہ فرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اقر ارکر لے لیکن میں نےتم سے دنیا کو پوشیدہ کرلیا ہے اورتمہاری توجہاس سے ہٹادی ہے کیونکہ میں اینے دوستوں کودنیاوی نعمتوں سے دور کردیتا ہوں جیسے مہربان گڈریاا پی بكريوں كوہلاكت خيزچرا گاہوں ہے دورر كھتا ہےاور ميں انہيں دنيا كے فريب سے بچا تا ہوں جيسے چرواہا پنے اونٹوں كو خطرنا ک جگہوں سے بچاتا ہے، بیان کی حقارت کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ میری بخشی ہوئی عزت سے پورا حصه پالیس، میں اینے دوستوں کوانکساری،خوف، دلوں کے خشوع وخضوع اور تقویٰ سے مزین کرتا ہوں جن کا اثر ان كجسمول بينمايال موتاہے، يهي ان كالباس ہے، يهي ان كا ظاہراور يهي ان كا باطن ہے، يهي ان كي مطلوبه نجات ، تمنائيس، قابلِ فخرعزت اور پہچان ہے، جبتم ان ہے ملو، نرم برتا وُ کرواوران کے لئے دل اور زبان کوسرایا تواضع بناؤاور یا در کھو! جس نے میر کے سی دوست کوخوفز دہ کیااس نے مجھے جنگ کی دعوت دی اور میں قیامت کے دن اس پرغضبنا ک ہول گا۔ حضرت علی دَخِبَ اللّٰهُ عَنْه نے ایک دن خطید یا اورفر مایا: باخبر رہو!تم مرنے والے ہو،موت کے بعد پھراٹھائے جاؤ گےاورا پنے اعمال کی جزاوسزا یاؤ گے،تمہیں دنیا کی زندگی دھو کے میں مبتلا نہ کردے، یہ مصائب میں کیٹی ہوئی، نایائیداری میں مشہور، دھوکے ہے موصوف اوراس کی ہر چیز زوال پذیر ہے، بداینے جا ہنے والوں میں ڈول کی طرح ہے، ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی ،اس میں اتر نے والامصائب نے سکتا ، بھی توبیا بنے جاہنے والوں برخوثی

<sup>1 .....</sup>حلية الاولياء ، ابراهيم بن عبدالله ، ٢/٦ ٣٤ ، الحديث ٥ ٨٨ و فردوس الاخبار ، ١٧٥/٣ ، الحديث ٩ ٢ ٤ و تاريخ مدينه دمشق ، ١ ٤٧/٦ ١ مختصرا

ومسرت بھیرتی ہےاور بھی غم واندوہ سے ہمکنار کر دیتی ہے،اس کی حالتیں مختلف ہیں، بیادتی بدلتی رہتی ہے،اس میں آ رام قابلِ مذمت اور وسعتِ مال ناپائیدارہے، بیا پنے بسنے والوں کو تیروں کی طرح کمان سے نکال کرنشانوں پر مارتی رہتی ہےاورانہیں موت سے ہمکنار کرتی رہتی ہے۔

ہرکسی کی موت کا وفت مقرر ہےاور ہر مخص کو پورارزق دیا جاتا ہےاورا بے بندگانِ خدا! باخبر رہو،تم اس راستے کے راہی ہوجس پرتم سے پہلے طویل عمروں والے گز رہکے ہیں، وہتم سے زیادہ طاقتور، بہترین کاریگراورعمدہ یادگاریں جچھوڑنے والے تھے مگرد نیا کے انقلاب میں ان کی آ وازیں خاموش ہو گئیں ،ان کے جسم بوسیدہ ،شہر ویران اوریا د گاریں مٹ گئیں اور مضبوط محلات اور مسرت کے بدلہ میں انہیں پھرول کے تکیے ملے اور پھروں سے تیار شدہ قبریں ان کا مدفن بنیں،ان کےٹھکانے قریب ہیں کیکن ان کے مکین دور کے ہیں، وہ اپنے قبیلہ سے ملیحدہ اور اہلِ محلّہ ہے بے پرواہیں، ان کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں ،عزیز وں اوریر وسیوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کا باہم کوئی میل ملاپنہیں ہے اورمیل ملاپ ہوبھی کیسے سکتا ہے، انہیں مصائب کی چکیوں نے پیس دیا ہے اور نمنا ک مٹی اور پھر انہیں کھا گئے ہیں، وہ چندروز ہ زندگی گز ارکرمر گئے ،ان کی خوشحالی قصہ ً یارینہ بن گئی ،انکی موت بران کےعزیز روئے اور وہ مٹی کے پنیجے جا سوئے، انہوں نے دنیا سے کوچ کیا، اب انہیں واپس نہیں آنا ہے، افسوس! صدافسوس! گویا وہ ایک تھم سے جو قائل کی زبان سے نکل چکا،اب لوٹ کرکس طرح آسکتا ہے اوران کے سامنے قیامت کے دن تک عالم برزخ ہے، گویاتم بھی ویسے ہی ہوجیسے وہ ہو چکے، وہی د کھ، وہی قبر میں تنہائی ہے،تم ان قبروں کے گروی ہواورانہیں میں تہہیں رہنا ہے،تم بر کیا بیتے گی اگرتم ان باتوں کود کیھ لوجب قبریں کھولیں جا ئیں گی ، دلوں کے رازسا منے ہوں گے اورتم اعمال کی جزاحاصل کرنے کے لئے رب تعالیٰ کےحضور کھڑے ہو گے،گزشتہ گناہوں پرتمہارےجگر پھٹنے کو ہوں گے،تمام پردے ہٹ جائیں گےاورتمام گناہ اورراز کی باتیں تمہارے سامنے ہوں گی ، تب ہرایک کواس کے اعمال کابدلہ دیا جائے گا۔ فر مانِ الٰہی ہے: " تا کہ برےاپنی برائیوں کی سزااور نیک اپنی اچھائیوں کی جزایا ئیں۔"<sup>(1)</sup> مزیدِفر مایا که « نامهُ اعمال رکھے جائیں گے ہرنیک وبداسے دیکھے گا۔ <sup>، (2)</sup>

ں۔۔۔۔۔تو جمع**ۂ ک**ننز الایںمان : تا کہ برائی کرنے والوں کوان کے کئے کا بدلہ دیاورنیکی کرنے والوں کونہایت اچھاصلہ عطافر مائے۔ دب۲۷ ، اندجہ

<sup>2 .....</sup>توجمهٔ كنز الايمان: نامهُ اعمال ركھا جائے گانوتم مجرموں كوديكھو گے كه اس كے لكھے سے ڈرتے ہوں گے - (ب ١٥، الكهف: ٤٩)

ربِّ نوالجلال ہمیں اور آپ کو اپنے احکامات پڑمل پیرا ہونے اور اپنے دوستوں کے قشِ قدم پر چلنے کی تو فیق دے تاکہ ہم اس کی رحمت کے فیل خُلْدِ بَرِین کو حاصل کرلیں ، بلا شبہ وہ حمید و مجید ہے۔

بعض داناؤں کا قول ہے کہ دن تیراورلوگ نشانے ہیں۔ زمانہ ہر دن ایک تیر پھینگنا ہے اور تجھے دن رات کی گردش کے فریب میں مبتلا کردیتا ہے یہاں تک کہ تیرے تمام اجزاء بوسیدہ ہوجاتے ہیں، مرورایام میں تیری بقااور سلامتی ناممکن ہے، اگر تجھے اپنے اوپرگزرے حواد ثات زمانہ کی خبرلگ جائے جنہوں نے تیرے وجود کونقصان میں ڈالا ہے تو تجھے ہر آنے والا دن خوفز دہ کردے اور ایک ایک لمحہ تجھ پر بھاری ہوجائے کیکن اللہ متعالی کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ہے، اس نے انسانوں کو دنیاوی لذتوں کی مٹھاس میں ڈال دیا ہے حالا نکہ بید نیا خطل (ٹمتہ) سے بھی زیادہ تلخی بنائی گئی ہے۔ ہر مداح اس کی ظاہری شان وشوکت کی وجہ سے اس کے عیوب سمجھنے میں ناکام رہا ہے اور ہر واعظ اس کے عیائیات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اے اللہ! ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ آئین!

کسی دانا سے دنیا اور بقائے متعلق پوچھا گیا؟ اس نے کہا: اس کا وقفہ چشم زدن جتنا ہے کیونکہ جو وقت گزرگیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اور ستقبل کا تجھے علم ہی نہیں ہے، ہردن گزشتہ رات کی خبر سنا تا ہے اور لمحات کے گزرنے کی داستان بیان کرتا ہے، حواد ثابیز ماندانسان کو متواتر تغیر اور نقصان سے ہمکنار کرتے رہتے ہیں، زمانہ جماعتوں کو منتشر اور پراگندہ کردیتا ہے اور دولت کو متقل کرتا رہتا ہے، امیدیں طویل اور زندگی تھوڑی ہے اور الله ہی کی طرف ہر کام کور جوع ہونا ہے۔

# 

حضرت عمر العزیز رئے میں اللہ عنہ نے خطبہ میں فر مایا: اے لوگو! تم ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہو، اگرتم اس کی تصدیق کرتے ہوتو تم بے وقوف ہو کیونکہ تمہارے اعمال ویسے نہیں ہیں اور اگرتم اسے جھٹلاتے ہوتو ہلاکت میں پڑ گئے ہو، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شقل ہونا ہے، اے بندگانِ خدا! تم ایسے گھر میں رہتے ہوجس کا کھانا گلے میں پھندا ہے اور جس کا بینا اُنچھو لگنا ہے، اگرتم ایک نعمت کے حصول میں خوش ہوتے ہوتے دوسری نعمت کی جدائی تمہیں مغموم کردیتی ہے، اس گھر کو پہچانو جس کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پھر آپ روتے ہوئے منبر سے اتر آئے۔

حضرت علی رَضِیَ اللهٔ عَنُه نے اپنے خطبہ میں فرمایا: ''میں تہہیں الله تعالی سے ڈرنے اور دنیا کوچھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں ، دنیا تہہیں چھوڑنے والی ہے مگرتم اس سے چھٹے ہوئے ہو، وہ تبہارے اجسام بوسیدہ کرتی جارہی ہے اور تم اسے نیا کرنے کی فکر میں ہو، تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے، دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زادراہ تیار کرنے آئے ہوجس طرح مسافر کوسفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب وروز طحِ منازل کے لئے قدم اسکی چلاجا تا ہے، اسی طرح دنیا میں قر ارنہیں لینا جا ہے اور شب وروز اُنمالِ صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا جا ہے۔

بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اَجل قریب آگئی اور پھھ ایسے ہیں جنگی زند گیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے، اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے لہذا اس کے دکھ تکلیف پرواویلامت کرو کیونکہ بیسب چیزیں عنقریب ختم ہونیوالی ہیں، اس کے مال و دولت پرخوشی نہ مناؤ کیونکہ بیعنقریب زائل ہوجائیگی، طالب دنیا پر جیرانگی ہے وہ دنیا کو تلاش کرر ہاہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، وہ موت سے غافل ہے گرموت اس سے غافل نہیں ہے۔

حضرت فحمہ بن الحسین رَحْمَةُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ جب اہلِ علم فضل ،صاحبِ اوب ومعرفت لوگوں کو معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ نے دنیا کی تکر متب کی ہے، وہ اس کے حضور میں انتہا کی ذلیل چیز ہے اور وہ اسے اپنے دوستوں کے لئے پسند خہیں کرتا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس سے کنارہ کشی پیند فرمائی ہے اور صحابہ کرام دَضِی الله عَنْهِ ہواس کے فریب خبیں کرتا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس سے درمیانی حصر لیا، باقی کو الله کی راہ میں بانٹ دیا، وہ قو وَ ہوا کی بُوت (1) پرراضی ہوگئے اور باقی کو چھوڑ دیا، انہوں نے معمولی کپڑوں سے تن ڈھانیا، معمولی غذا سے بھوک مٹائی اور دنیا کو فائی اور آخرت کی جو تے وہ دنیا ہے ایک سوار کا زادِراہ لے کر چلے، انہوں نے دنیا کو ویران اور آخرت کو آباد کرلیا اور وہ مرایا آخرت کی طرف متوجہ ہوگئے جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ عنقریب اسے پالیں گے اور وہ دی طور پر آخرت کی طرف کوچ کر گئے جس کے متعلق انہیں کا بل یقین تھا کہ وہ عنقریب اسپنج جسموں سمیت ادھر بی جا کیں گے جہاں وہ طویل نعمیں حاصل کریں گے اور مصائب ہے انہیں کوئی واسط نہیں ہوگا اور سب بچھ الله کی تو فیق سے ہوگا جس کی پیندانہوں نے اپنی پینداور جس کی نا پیند یوگی کو انہوں نے نا پیند تیجھ ایا ہے۔

اس قدرخوراک جس سے زندگی قائم رہے۔(اردو لغت ۱۶/۱۶۰۳)

# اب 33

# فضيلتِ قناعت ﴿

فقیر کے لئے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، مخلوقات سے امیدیں وابسۃ نہ کرے، ان کے اموال پرنگاہ نہ رکھے اور نہ ہی مال ودولت کے حصول میں حریص ہو، بیاس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پرمطمئن ہوجائے اور ہر معمولی چیز پراکتفا کر ہے اوراینی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ کثرت کی طلب اورطُولِ اَئل سے قناعت کا مفہوم ختم ہوجا تا ہے اور انسان حرص اور لا کچ میں مبتلا ہوجاتا ہے، پھریہی طبح اور لا کچ اسے بداخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہوجاتی ہیں اور حرص وطبح اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتے ہیں۔

# 

فرمانِ نبوی ہے:اگرانسان کوسونے کی دووادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرےگا،انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی ہی پرکرتی ہےاورِالله تعالیٰ تو بہکرنے والے کی تو بہ کوقبول فرمالیتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرتِ اَبُووَاقِدِ اللَّهُ عَنُهُ ہے مروی ہے کہ جب حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم پروی نازل ہوتی تو ہم بخرضِ تعلیم حاضر ہوئے وہ آپ الله تعالیٰ فر ما تا ہے: ہم نے مال ودولت نماز وزکو ق کی اوائیگی کے لئے دیا ہے، اگرانسان کوسونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی آرز وکر ہے گا، انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور الله تعالیٰ ہر تو بہ کرنے والے کی تو بقول کر لیتا ہے۔ (2) میں اشعری دَضِی الله عَنْه ہے مروی ہے: سور وُ براءت جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اُٹھا کی گا، اس میں تھا کہ الله تعالیٰ اس دین کی ایسی قو موں ہے امداد کروائے گا جن کے لئے بھلائی میں کوئی حصہ میں اُٹھا کی گا، اس میں تھا کہ الله تعالیٰ اس دین کی ایسی قو موں ہے امداد کروائے گا جن کے لئے بھلائی میں کوئی حصہ

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ٢٢٩/٤، الحديث ٦٤٣٨

<sup>2 .....</sup>شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ، ٧/ ٢٧١، الحديث ١٠٢٧٧.

نہیں ہوگا اورا گرانسان کو دولت کی دووادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا،انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ تو بہ کرنیوالے کی تو بہ کوقبول کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا فرمان ہے: دو بھو كے بھى سيرنہيں ہوتے علم كا بھوكا اور دولت كا بھوكا\_(2)

ورصی الله علیہ وسلم الله ورد و کے میری ہوت ہوا ہوجاتی ہیں، حرص اور دولت کی محبت۔ (3)

فر مانِ نبوی ہے کہ انسان بوڑھا ہوجاتا ہے مگر دو چیزیں جوان ہوجاتی ہیں، حرص اور دولت کی محبت۔ (3)

چونکہ یہ خصلت انسان کو کمراہ کر دیتی ہے اس لئے الله تعالی اوراس کے رسول صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے قناعت کی تعمولی تعریف فر مائی ہے، چنانچے فر مانِ نبوی ہے کہ اس شخص کے لئے خوشخری ہے جواسلام کے راستہ پر چلا اور زندگی کی معمولی گزران پر قناعت کرلی۔ (4)

فر مانِ نبوی ہے: قیامت کے دن ہرامیراور فقیر ریتمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذامیسر آتی۔ (<sup>5)</sup> فر مانِ نبوی ہے کہ تؤ نگری مال کی کثرت سے نبیس ہے بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پروائی ہے۔ <sup>(6)</sup> (تو نگری بہ دل است نہ بہ مال)

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جواس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کئے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ (7)

<sup>1 .....</sup>مشكل الآثار للطحاوي، الجزء الثاني ، ١ /٢٨٧، الحديث ٢١٧٦-٢١٧٦

١٠٢٧٩ الحديث ١٠٢٩ الحديث والسبعون...الخ، باب في الزهد...الخ، ٢٧١/٧، الحديث ١٠٢٧٩

الحديث ١١٣- (١٠٤٦) و ١١٥ و الحرص على الدنيا، ص ٢١٥، الحديث ١١٣- (١٠٤٦) و ١١٥ـ (١٠٤٧) ماخوذاً

<sup>4 .....</sup> ترمذي، كتاب الزهد ، باب ماجاء في الكفاف ... الخ، ٤/٥٦ ، الحديث ٢٣٥٦

<sup>5 ....</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة، ٤ / ٢ ٤ ٤ ، الحديث . ٤ ١ ٤

<sup>6 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق ، باب الغني غني النفس، ٢٣٣/٤، الحديث ٦٤٤٦

الحديث ۱۰٤۰۳ - ۱۰۶۰۳ و البيه قي، كتاب البيوع، باب الإجمال في طلب الدنيا...الخ،٥/٤٣٤، الحديث ١٠٤٠٣ - ١٠٤٠٥ و شعب الايمان للبيه قي، ٢٨٨/٧، الحديث ١٠٣٨

X

مروی ہے کہ حضرتِ مولی عَدَیْهِ السَّلام نے رہِ جلیل سے سوال کیا: تیرا کونسا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشادِر بانی ہوا:جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے، پھر پوچھا: عادل کون ہے؟ رب تعالی نے فرمایا: جوابیخ آپ سے انصاف کرتا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ عَنه سے مروی ہے: حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا ہے اپنارزق پورا کئے بغیر نہیں جائے گالہذاالله تعالی ہے ڈرواوررزق حلال حاصل کرو۔ (2) حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ عَنه ہے مروی ہے کہ مجھے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جب مجھے بھوک گھتو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لئے کافی ہے اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے۔ (3)

حضرت ابوہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ عَنه ہے مروی ہے کہ مجھے حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: پر ہیز گاربن! توسب سے برا اعابد ہوگا، قناعت کر! توسب سے برا اشکر گزار ہوگا، جوابیخ لئے پیند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے پیند کر! تو مومن ہوگا۔ (4)

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے لا فِی سے منع فرمایا ہے چنانچہ حضر تِ ابوایوب انصاری دَضِی اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ ایک بَدَوی نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی: جھے ایک مخضر نصیحت یجئے! آپ نے فرمایا: ہرنماز کو زندگ کی آخری نماز سجھ کر پڑھ! کوئی ایسی بات نہ کرجس پرکل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے مال ہے امید نہ رکھ۔ (5) حضرت عوف بن مالک الانتجعی دَضِی اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ ہم سات، آٹھ یا نوآ دمی حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: تم رسول الله کی بیعت نہیں کرتے ؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی ، ہم میں ہے کسی نے بوچھا: یارسول الله ! آپ نے ہم ہے کسی چیزی بیعت لی؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ الله کی عباوت کرو، اسے میں پیزی بیعت لی؟ آپ نے فرمایا: اور لوگوں ہے کسی چیزی بیعت کی ، تم میں بیٹھو، پانچ نمازیں پڑھو، سنواور اطاعت کرو، ایک بات آپ نے آ ہستہ کی ، پھر فرمایا: اور لوگوں ہے کسی چیزی ا

<sup>● .....</sup>الزهد لهناد ، باب المتحابين، ١ /٢٧٧، الحديث ٤٨٩ و تاريخ مدينه دمشق ، ١ ٣٩/٦١

<sup>2 .....</sup>شرح السنة ، كتاب الرقاق، باب التوكل على الله ، ٣٣٠/٧، الحديث ٤٠٠٦، ملخصاً

الحديث ١٠٣٦٦ الحديث ١٠٣٦٦ الحديث ١٠٣٦٦ الحديث ١٠٣٦٦ الحديث ١٠٣٦٦

<sup>4 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ٤٧٦/٤، الحديث ٢١٧٤

<sup>5 .....</sup> مسند احمد، حديث ابي ايوب الانصاري ، ٩/ ٠٣٠ ، الحديث ٢٣٥٥٧

سوال نہ کرو۔رادی کہتا ہے کہ ہم میں سے پچھالیے بھی تھے جن کا اگر تا زیانہ گرجا تا تووہ کسی سے اٹھا کردینے کا سوال نہ کرتے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت ِعمر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا فرمان ہے، طبع کا ترک، فقر اور لوگوں سے ناامیدی عنیٰ ہے، جولوگوں کے مال ودولت سے ناامیدر ہتا ہے وہ سب سے بے پر واہوجا تا ہے۔

کسی داناہے مالداری کے معنی پوچھے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مختصرامیدیں اور معمولی گزران پرراضی ہونے کا نام غناء ہے، اسی لئے کہا گیا ہے: \_

العیش ساعات تمر و خطوب ایام تکر اقنع بعیشک ترضه واترک هواک تعیش حر فلرب حتف ساقه ذهب و یاقوت و در

- ﴿1﴾ ....عيش كى صرف چند گھڑياں ہيں اور كار ہائے نماياں انجام دينے كيلئے وقت كم ہے۔
- ﴿2﴾ ..... تو قناعت كراس عيش پر جو تيموكو حاصل ہے اور خواہشات نفسانی كوچھوڑ كرآ زاد ہو جااور عيش كى زندگى بسركر
  - ﴿3﴾ ..... بہت ہے وہ لوگ جن كوموت آئى وہ سونا جاندى اور تعل وجوا ہر چھوڑ كرمر كئے۔

حضرتِ محمد بن واسع رَحْمهُ اللهِ عَليُه خشك رو ٹى پانى ميں بھگو كر كھاتے اور كہتے: جواس پر قناعت كرلے وہ كسى كافتا ج نہيں ہوگا۔

حضرت سفیان کو حَمَةُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ تمہارے لئے بہترین دولت وہ ہے جوتمہارے قبضہ میں نہیں ہے اور قبضہ میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جوتمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔

حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كا قول ہے ہردن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان! گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تحقیے زندہ رہنے میں مدود ہے۔

حضرت ِسُمَيْط بن عُجُلان دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا فرمان ہے كەا كانسان تيرابالشت كھرپيٹ تجھے جہنم ميں نہ لے جائے۔

1 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، ص ١٩ه، الحديث ١٠٨\_ (١٠٤٣)

کسی دانا سے پوچھا گیا: تیرامال کیا ہے؟ اس نے کہا: ظاہر میں پا کیزگی، باطن میں نیکی اورلوگوں سے ناامیدی۔ مروی ہے کہ رتِ دوالہ سلانے انسان سے فرمایا: اگر تجھے ساری دنیامل جاتی تب بھی تجھے اس دنیا سے دووقت کی خوراک ملتی، اب جب کہ میں نے دنیا سے تجھے صرف خوراک دی ہے اوراس کا حساب دوسروں پر رکھ دیا ہے تو میں نے یہ تجھ پراحسان کیا ہے۔ (1)

حضرت ابن مسعود <sub>دَخِب</sub>یَ اللهُ عَنُه کا قول ہے: جبتم کوئی حاجت طلب کروتو تھوڑی مانگو،ا تنانہ مانگو کہ دوسرے پر وبال بن جاؤ کیونکہ جو پچھتمہارانصیب ہے وہ تہہیں ضرور ملے گا۔

بَنُواُ مَیْ کایک حاکم نے حضرت ابوحاز م رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْه کی طرف خطالکھا جس میں ان سے سی ضرورت کے متعلق بوچھا گیا تا کہ وہ اسے پوری کر دیں۔ ابوحاز م رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے جواب میں لکھا، میں نے اپنی ضرور تیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن کووہ پورا کر دیتا ہے، خوش ہوجا تا ہوں اور جن کووہ روک دیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں۔ مول ۔

کسی دانا سے بوچھا گیا کہ کونسی چیز دانا کے لئے باعث خوشی اور دکھ دور کرنے کا سامان ہے؟ دانا نے جواب دیا کہ دانا کے لئے سب سے بڑی خوشی نیکے عمل اورغم دور کرنے میں اس کا مددگار اللّٰہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔

ایک دانا کا قول ہے: میں نے لوگوں میں سب سے غمز دہ حاسد کو، سب سے بہترین زندگی والا قناعت پیند کو، سب سے زیادہ مصائب پر صبر کرنے والا لا کچی کو، سب سے زیادہ خوش تارک دنیا کو اور سب سے زیادہ پشیمان حدسے تجاوز کرنے والا عالم کو یایا ہے۔ اسی موضوع پر کہا گیا ہے: \_

ارفه ببال فتى امسى على ثقة ان الذى قسم الارزاق يرزقه

فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه منه جديد ليس يخلقه

ان القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يورقه

﴿1﴾ ..... جب جوان اس بات برهمل اعتاد كرتا ب كرراز ق مطلق اسے ضرور رزق دے گا۔

<sup>1 .....</sup>اتحاف السادة المتقين ، كتاب ذم البخل...الخ ، ١١/٩ و الكشكول لبهاء الدين العاملي ، ١٦٣/٢

﴿2﴾..... تواس کی عزت مَیلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا چیر ہ بھی برا ناہوتا ہے۔

﴿3﴾ ..... جو شخص قناعت اختیار کرلیتا ہے ایے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی اور اس پر بھی دکھ کا ساینہیں پڑتا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

حتى متى انا في حل و ترحال وطول سعى وادبار واقبال

ونازح الدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ماحالي

بمشرق الارض طورا ثم مغربها لايخطر الموت من حرصي على بالى

ولو قنعت اتاني الرزق في دعة ان القنوع الغني لاكثرة المال

﴿1﴾ ..... كب تك مين اس طرح سفر كرتار مول كا اور زبر دست جدوجهدا وربير مدور فت جارى ركھول گا۔

﴿2﴾..... میں گھر سے دور ہمیشہ دوستوں سے پوشیدہ رہتا ہوں ، انہیں میر بے حالات کاعلم نہیں ہوتا۔

﴿3﴾ .... میں بھی مشرق میں ہوتا ہوں اور بھی مغرب میں ،حرص کا غلبہ یوں ہے کہ میرے دل میں بھی موت کا خیال ہی نہیں آتا۔

﴿4﴾.....اگر میں قناعت کرتا تو خوشحالی کی زندگی بسر کرتا کیونکہ حقیقی تو نگری قناعت میں ہے کثریتے مال ودولت تو نگری نہیں ہے۔

# 

حضرت عمروض الله عنه کاارشاد ہے کہ کیا میں تہمیں نہ بتلاؤں کہ میں الله تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال ہمجھتا ہوں؟ سنو! سردی اور گرمی کے لئے دوجیا دریں اور اس کے علاوہ مجھے جج ، عمرہ اور غذا کے لئے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی ۔ لوگو! میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور ارفع نہیں ہوں ، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنالینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ گویا آپ اتن ہی مقدار میں بھی شک فر مار ہے سے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرہ سے خارج تو نہیں ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ گویا آپ اتن ہو اور اس چیز کے مطلوب ہو جو بھی ملک فر مار ہے تھے کہ بہیں یہ قناعت کے دائرہ سے خارج کے مطلوب ہو جو بھی میں نہیں سکتی ، تم ایسی چیز کو تلاش کرر ہے ہو جو پہلے ہی تمہاری ہو چی ہے ، گویا کہ غائب چیز تمہارے سا منے اور حاضر چیز تمہارے سامنے اور حاضر چیز تمہارے سامنے اور حاضر چیز تمہارے دنیا کورزق پاتے ہو نے نہیں دیکھا ہے ، اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے نے سے منتقل ہونے والی ہے ، شاید تم نے کسی حریص کو محروم اور کسی تارک دنیا کورزق پاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ، اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے نے

اراك يزيدك الاثراء حرصا على الدنيا كانك لا تموت

K

فهل لک غایة ان صرت یوما الیها قلت حسبی قد رضیت

﴿1﴾ .....مین دیکیدر باہوں که تیراتمول تیرے حرص کو بڑھار باہے گویا کہ تونہیں مرےگا۔

﴿2﴾ ..... بھی تواپی حص ہے رک کر میجھ کہ گا کہ بس مجھے پیکا فی ہے اور میں اس قدر پر راضی ہوں۔

حضرتِ عَنِی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چنڈول (چڑیا) کوشکارکیا، چڑیا نے کہا: تم میرا کیا کروگ؟
اس آدمی نے کہا: ذرج کر کے کھاؤ نگا، چڑیا نے کہا: بخدا! میرے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گی، جومیرے کھانے سے کہیں بہتر ہیں، ایک تو میں تم کواس قید کی حالت میں ہی بتاؤں، دوسری درخت پر بیٹھ کراور تیسری بہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔

آ دمی نے کہا: چلوٹھیک ہے پہلی بات بتاؤ! چڑیا نے کہا: یا در کھوگزری بات پرافسوس نہ کرنا، آ دمی نے اسے چھوڑ دیا، جب وہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی تو آ دمی نے کہا: دوسری بات بتاؤ! چڑیا نے کہا: ناممکن بات کوممکن نہ بجھنا۔ پھر وہ اڑ کر ہیا ٹر پر جا بیٹھی اور کہنے گئی: اے بدنصیب! اگر تو مجھے ذیح کر دیتا تو میر بے پوٹے سے بیس مِثقال کے دوموتی نکلتے ، بیس کر وہ محف افسوس سے اپنے ہونے کا شتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تیسری بات بتاد ہے! چڑیا بولی: تم نے تو پہلی دوکو بھلادیا ہے، اب تیسری بات کس لئے پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا اور ناممکن چیز کوممکن نہ سمجھنا، میں تو اپنے گوشت ،خون اور پروں سمیت بھی بیس مثقال کی نہیں ہوں چہ جائیکہ میر بے پوٹے میں بیس بیس مثقال کے دوموتی ہوں ، یہ کہا اور وہ اڑگئی۔

بیانسان کے انتہائی حریص ہونے کی مثال ہے کیونکہ وہ بھی لا کی میں ناممکن کومکن ہجھتے ہوئے راؤت سے بھٹک جاتا ہے۔ حضرت ابن ہٹاک دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا قول ہے: امیدیں تیرے دل كاجال اور بیروں کی بیڑیاں ہیں ، دل سے امیدیں نکال دے، تیرے یاؤں بیڑیوں ہے آزاد ہوجا كينگے۔

حضرت ابو محمد اليزيدي دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاقول ہے كم ميں خليفه بارون الرشيد كے باب آيا تو وہ ايك ايسے كاغذكوير م

ر ہاتھا، جس پرآ بِ ذَر سے بچھ کھا ہوا تھا،خلیفہ نے جب مجھے دیکھا تومسکرا دیا۔ میں نے کہا: امیر المومنین کوئی خاص بات ہے؟ کہا: میں نے بنوا مُیَّ کے خزانے میں بیدوشعر پائے جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور میں نے ان میں ایک اور شعر کا اضافہ کر دیاہے: \_

اذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لك بابها

فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوات الامور اجتنابها

ولاتك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

﴿ 1 ﴾ ..... جب تیری حاجت روائی کا درواز ه تجه پر بند ہوجائے تو رُک جا، کوئی اور تیری حاجت روائی کردےگا۔

﴿2﴾ ..... پیٹ کابندہ ہونااس کے بھرنے کے لئے کافی ہےاور کام کی برائیوں سے بچنے کے لئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔

﴿3﴾ .....اوراپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے رکیک حرکتیں مت کراورار تکابِ معاصی سے پر ہیز کرجس کی وجہ سے تو سزاسے

محفوظ موجائيگاب

### 

حضرت عبدالله بن سلام رَضِیَ اللهٔ عَهُ نے حضرتِ کَعْب رَضِیَ اللهٔ عَهُ نے کہا: لا کی جرص اور لوگوں کے آگے ہاتھ بعد کوئی چیزان کے دلوں سے علم نکال لیتی ہے؟ حضرتِ کعب رَضِیَ اللهٔ عَهُ نے کہا: لا کی جرص اور لوگوں کے آگے ہاتھ بھیلانا کسی خفس نے حضرتِ فَضَیْل رَخیمَهُ اللهِ عَلَیٰه سے اس قول کی تشریح چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان لا لی عیس جب کی اور جب کی چیز کو اپنا مطلوب و مقصود بتالیتا ہے تو اس کا دین رخصت ہوجاتا ہے۔ حرص بیہ ہے کہ انسان کبھی اِس چیز کی اور کبھی اُس چیز کی طلب میں رہتا ہے یہاں تک کہوہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کبھی اس مقصد کے حصول کے لئے تیراسابقہ مختلف لوگوں سے پڑے گا، جب وہ تیری ضرور تیں پوری کریں گے تو تیری ناک میں کینل ڈال کر جہاں چاہیں تیراسابقہ مختلف لوگوں سے پڑے گا، جب وہ تیری ضرور تیں پوری کریں گے تو تیری ناک میں کینل ڈال کر جہاں چاہیں گے لے جا میں گے، وہ تجھ سے اپنی عزت جا ہیں گے اور تو رُسُوا ہوجائے گا اور اسی محبت و نیا کے باعث جب بھی تو ان کے سامنے سے گزرے گا تو انہیں سلام کرے گا اور جب وہ بیار ہوں گے، تو عیادت کو جائیگا اور بیہ تیرے تمام افعال خدا کی رضا کے لئے نہیں ہوں گے۔ تیرے لئے بہت اچھا ہوتا اگر تو ان لوگوں کا تھا نے نہوتا۔

### اب (34

## ﴿ فُقَراء كَى فَضَيِلَتَ ﴿ }

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا فَر مان ہے كهاس اُمت كے سب سے بہترين لوگ فقراء ہيں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے كمزورلوگ ہیں۔<sup>(1)</sup>

فر مانِ نبوی ہے: میری دو با قیں ہیں، جوانہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے جوانہیں بُراسمجھتا ہے وہ مجھے بُرا سمجھتا ہے؛فقراور جہاد۔<sup>(2)</sup>

مروی ہے کہ جبریل عَدَیْہ السَّلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:الله تعالی آپ کوسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑسونے کا بنادوں! جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے ۔حضور صَلَّی اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبریل! یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہواور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہو۔ جبریل بولے: اے الله کے نبی!الله تعالی آپ کو اسی حق وصد اقت پرقائم رکھے۔

مروی ہے کہ حضرتِ عِیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام اثنائے سفر میں ایک ایسے خص کے پاس سے گزرے جو کمبل لیعیٹے سور ہاتھا، آپ نے اسے جگا کرفر مایا: اے سونے والے اٹھ! اور اللہ کو یا دکر! اس شخص نے کہا: تم مجھ سے اور کیا جا ہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: تو پھراے میرے دوست! سوجا۔

### 

حضرتِ موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام ایک ایسے مخص کے قریب سے گزرے جواینٹ کا تکیہ بنائے ، کمبل میں لیٹا ہواز مین پر

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار،٢/٢٨،الحديث ٢٩٢١

<sup>2 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦٦٦٦ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ٣٩/٣٠

سور ہاتھااوراس کی داڑھی اور تمام چرہ غبار آلود ہور ہاتھا۔ موسیٰ عَدَیْهِ السَّلام نے عرض کی: اے رب تعالیٰ! تیرابیہ بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے موسیٰ عَدَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی اور فرمایا: تمہیں پیتنہیں! جب میں کسی بندے پراپنے کرم کے درواز کے کممل طور برکھول دیتا ہوں ،اس سے دنیا کی الفت ختم کردیتا ہوں۔

حضرت ابورا فع رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور صلّی الله علیه وَسلّم کا ایک مہمان آیا مگر آپ کے پاس اس کی میز بانی کے لئے پچھ نہ تھا، حضور صلّی الله عَدیه و سلّم نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فر مایا: اسے کہوکہ رجب المرجب کے چا ندتک ہمیں قرض یا ادھار میں آٹا وے دے میں اس یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا: کوئی چیز گروی رکھوت بہ آٹا ملے گا۔ میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشا و فر مایا: بخدا! میں زمین و آسان کا مین ہوں، اگروہ قرض یا ادھار میں آٹا دے دیتا تو میں ضرور واپس کرتا، لومیری بیزر آہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ جب میں نِرَه لے کرنکلاتو آپ کی تسلی کے لئے بی آیت نازل ہوئی:

اوراے سننے والے اسکی طرف اپنی آئکھیں ندلگا جوہم نے کا فروں

لَاتَمُدَّنَّ عَيُنَيْكَ إِلَىمَامَتَّعُنَابِهَ أَزُوَاجًا

کے جوڑوں (زن وشوہر ) کوبر ننے کیلئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگ ۔

ور (1) هِنهُمُ

فرمانِ نبوی ہے کہ فقرمومن کے لئے گھوڑے کے منہ پر حسین بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ (2) فرمانِ نبوی ہے کہ جس کا جسم تندرست ، دل مطمئن ہے اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے تو گویا اسے (کائنات کی) ساری دولت مل گئی ہے۔ <sup>(3)</sup>

حضرت كَعْبُ الأَحْبار دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروى ہے كہ اللَّه تعالىٰ نے موسىٰ عَلَيْهِ السَّلام سے فر مایا: جب تو فقر كوآتا و كيھے تو كہنا خوش آمديد! اے نيكوں كے لباس!

#### 

حضرتِ عَطَاء خُرَاسًا نَى رَحْمَةُ اللهِ عَليُه مع منقول ہے: الله تعالیٰ کے ایک نبی کا ساحلِ دریا ہے گزر ہوا، وہاں انہوں

**1** .....توجمه كنز الايمان: ابني آنكه الها كراس چيز كونه ديكه وجو جم نه ان كي پي جوڙول كوبر يخ كودي (پ٤ ١٠١١ حجر: ٨٨) ..... مسند

2 ....المعجم الكبير، ٧/٥٩٧، الحديث ٧١٨١

البزار، مسند ابی رافع مولی...الخ، ۹/۰ ۳۱،الحدیث ۳۸۶۳

3 .....ترمذي ، كتاب الزهد، باب ٢٤، ٤/٥٥ ١ ، الحديث ٢٣٥٣

نے ویکھاایک شخص مجھلیوں کا شکارکرر ہاہے،اس نےاللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریامیں جال ڈ الامگر کوئی مجھلی نہیسنی۔ پھر ا نہی نبی کا گزرایک دوسر شخص کے پاس ہے ہوا جو مجھلیوں کا شکار کرر ہاتھا،اس نے شیطان کا نام لے کراپنا جال پھینکا، جب جال کھینچا تو وہ مجھلیوں ہے بھرا نکلا۔اللّٰہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی:اے عَالِمُ الْغَیْب!اس میں کیا راز ہے؟الله تعالی نے فرشتوں کو تکم دیا کہ میرے نبی کواُن دو شخصوں کا مقام آخرت دکھلا وُ، جب انہوں نے پہلے مخص كالله تعالى كےحضورعزت ووقاراوردوسر شخض كى بيحرمتى دليھى توبىساختة كہدا تھے: إلله الْعَالَمِينُ! ميں تيرى تقسیم برراضی ہوں۔

فرمانِ نبوی ہے: میں نے جنت کودیکھااس میں اکثر فقراء تھے، میں نے جہنم کودیکھااس میں اکثر مالداراور عورتیں

ایک روایت میں ہے کہ حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دریافت کیا: مالدارکہاں ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا آنہیں مالداری نے گرفتار کررکھاہے۔(2)

ایک دوسری حدیث میں ہے: میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کود کچھرکرکہا: ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا بیان کی سونے اورخوشبووک سے محبت کی وجہ سے ہے۔ <sup>(3)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِر مات عِينِ: " فقر" ونيامين موْمن كے لئے تخفہ ہے۔ (4)

ایک روایت میں ہے:انبیائے کرام میں سب ہےآ خرحضرت ِسلیمانءَ کیٰہِ السَّلام جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ دنیاوی دولت اوراس کی شاہی رکھتے تھے اور صحابہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَحِبَ اللّٰهُ عَنْهُ اپنے تَمُوُّل کی وجہ ہے ، ب سے آخر میں جنت میں جا کیں گے۔ (<sup>5)</sup> دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے انہیں (حضرتِ عبدالرحمٰن بن عوف کو) گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے ویکھا۔<sup>(6)</sup>

- € ..... مسند احمد، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ، ٢/٢٪ ٥٨ الحديث ٦٦٢٢
  - 3....قوت القلوب، ٢/٢٤ و كشف الخفاء، ١/٥٥/١ الحديث١٢٨٦
    - 4 .....فردوس الاخبار، ٥/١، الحديث ٢٢١٩
  - المعجم الاو سط ، ١٣٩/٣، الحديث ١١١٢ ما خوذاً ليس ذكر عبد الرحمن بن عوف
    - 6 .....المعجم الكبير، ١٢٩/١، الحديث ٢٦٤

2 .....قوت القلوب ، ٤/١ . ٤

\_ [2]

حضرت عیسلی عَلیْه السَّلام کا قول ہے کہ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَابِلِ بِيتِ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ سے مروى ہے: آپ نے فرمایا: جب الله تعالیٰ سی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ذخیرہ کر سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا: حضور ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس انسان کے مال اور اولا دمیں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ (1)

حدیث شریف میں ہے کہ جب تو" فقر" کواپی طرف متوجہ پائے تواسے" خوش آمدید" کہداور" اے نیکوں کی علامت" کہہ کراس کا خیر مقدم کراور جب تم مال ودولت کواپی طرف آتا دیکھوتو کہو، دنیا میں مجھے یہ کسی گناہ کی جلدی سزامل رہی ہے۔ (2)

حضرت موسی عَلَیْهِ السَّلام نے الله تعالی سے عرض کیا: الهی امخلوق میں تیرے دوست کو نسے ہیں تا کہ میں ان سے محبت کروں ،الله تعالی نے فر مایا: فقیرا ورفقر۔

حضرت عیسلی عَلیْهِ السَّلام کافرمان ہے: میں فقر کودوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں اور آ پ کو'' اے سکین'' کہہ کر بلایا جاناسب ناموں سے احیصا لگتا۔

جب عرب کے ہر داروں اور مالداروں نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے کہا: آپ اپنی مجلس میں ایک دن ہمارے لئے اور ایک دن ان فقراء کے لئے متعین سیجئے، پس وہ ہمارے دن میں نہ آ کیں اور ہم ان کے دن میں نہیں آ کیں گے۔ فقراء سے ان کی مراد حضر سے بلال، حضر سے سَلُمان، حضر سے صَهَیْب، حضر سے اَبُوذَر، حضر سے خَبَّاب بن الاَرَت، حضر سے مَثَار بن یَا سِر، حضر سے اَبُو دُر ہُ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اس مَثَار بن یَا سِر، حضر سے اَبُو دُر ہُ وَ اور اصحابِ صُفَّۃ کے فَقَرَاء دِ صَوَانُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اَجْمَعِین سے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اس بات کو مان لیا کیونکہ ان فقراء کے لباس سے ان دولت مندوں کو بد ہو آتی تھی ، ان فقراء کے لباس اُون کے سے اور پسینہ آ نے کی صور سے میں ان کے کیڑوں سے جو ہو آتی تھی وہ اَقْرَع بن حابس السَّمِیمِی، عُیْشَۃ بن حَصْن الفَرَارِی، عَبَاس بن مِرْدَاس السامی اور دیگر اَغنیا ہے عَرَب کو بہت چِیْں بِ جَبِیں کر دیا کرتی تھی چنانچے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی اس بات پر دضا مندی السامی اور دیگر اَغنیا ہے عَرَب کو بہت چِیْں بِ جَبِیں کر دیا کرتی تھی چنانچے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی اس بات پر دضا مندی

❶ ..... كنزالعمال، كتاب الفراسة ٦/٦، الجزء الحادي عشر، الحديث ٣٠٧٩ (راوي ابوعقبه خولاني)

<sup>2 .....</sup>فردوس الاخبار،٣٠/٥٧١،الحديث ٦٦٤٤ وحلية الاولياء، ابراهيم بن عبدالله، ٢/٦٤٣،الحديث ٥٨٨٤

کے باعث قرآنِ مجید کی بیآیات نازل ہوئیں:

وَاصْدِرْنَفْسَكَمَعَ الَّذِينَيَ يَنْ عُوْنَ مَ بَهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَثِيِّ يُرِينُ وْنَ وَجْهَةُ وَلا تَعْلُ عَيْلُك

عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ نِينَةَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلا تُطِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَا وَاتَّبَعَ هَوْ لهُ وَكَانَ

اَمُرُلاْ فُورُطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ مَّ بِكُمْ \* فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُوا الْ

ایک روز حضرتِ ابن اُمِّ مَکُتُوم رَضِیَ اللهٔ عَنه نے حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی ،اس وقت آپ کے پاس ایک قریشی سردار بیٹھا ہواتھا، (2) آپ کوابن اُمِّ مَکَتُوم کی آمد پہندیدہ معلوم ہیں ہوئی، تب الله تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں:

عَبَسَ وَتُولِّي أَنْ جَاءَهُ الْا عَلَى أَوْمَايُدُى مِنْكَ

لَعَلَّهُ يَذَّكُّ ۚ كَلَّ اللَّهِ كُلَّ اللَّهِ كُلُوكُ اللِّهِ كُلُوكُ أَمَّا

مَنِ اسْتَغُنٰی فَ فَانْتَ لَهُ تَصَدّٰی ۚ (3)

اس نے تیوری پڑھائی اور مند موڑ لیاجب اسکے پاس نابینا آیا اور کس چیز ختیمیں یہ معلوم کرایا کہ شایدوہ پاک ہوجا تایا نصیحت سنتالیس اسے نصیحت فائدہ دیتی جومحض بے پروائی کرتا ہے تم اسکی خاطر اسے رو کتے ہو۔

یہاں نابینا سے مراد حضرتِ ابن اُم مکتوم <sub>دَ ضِن</sub>ی اللّٰهُ عَنْه اور بے پرواشخص سے مرادوہ قریشی سردار ہے جوحضور کی خدمت میں آیا ہواتھا۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عصمروى ب: قيامت كون ايك بند عكولا ياجائ كا الله تعالى اس ساس طرح

- ا .....تر جمهٔ کنز الایمان: اوراپی جان ان سے مانوس رکھوجو حق وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسکی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، کیاتم و نیا کی زندگی کا سنگار (زینت) چاہو گے اوراس کا کہانہ مانوجس کا ول ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اوراس کا کام حدسے گزرگیا اور فر مادو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے توجو چاہیمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ (ب٥١٥ الکھف: ٢٩٠٨ ٢) .....ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء، ٢٥ ٥ ٤ ، الحدیث ٢٩٢٧ و الدر المنثور، ٢٧٣/٣
  - 2 ..... سرورِ کا نئات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السِ سردار کودعوت اسلام و رہے تھے۔
- 3 .....ترجمه کنز الایمان: تیوری چرهائی اورمند پھیرااس پرکهاس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوااور تہمیں کیا معلوم شایدوہ تقرابو، یا نفیحت لے تو اسے نفیحت فائدہ و بے وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ (ب۳۰ عبس: ۲-۱) ..... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة عبس، ۱۹/۵ / ۱۰ الحدیث ۳۳۶۲

معذرت کرے گا جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے سے معذرت کرتا ہے اور الله تعالی فرمائے گا: مجھے میری عزت اور جلال کی قتم! میں نے تجھ سے دنیا کو تیری بے قدری کی وجہ سے نہیں پھیرا تھا بلکہ اس عزت اور کرامت کے سبب جو میں نے تیرے لئے تیار کی تھی مجھے دنیا سے محروم رکھا، اے میرے بندے! لوگوں کی ان جماعتوں میں جاؤ، جس کسی نے بھی میری رضا مندی کی خاطر مجھے کھلایا، پلایا، یالباس پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑلو! وہ تمہارا ہے ۔ لوگ اس دن پسینہ میں غرق ہوں گے اور وہ صفوں کو چیرتا ہواان کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے کہ فقراء کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، ان کے پاس دولت ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور کوئی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا، الله تعالیٰ ان سے فرمائے گاجس نے تمہیں کھلایا پلایا ہویا کیڑ ایہ نایا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کرا سے جنت میں لے جاؤ۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے کہ جب میں (شپ معراج) جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے حرکت کی آوازئی، میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے، (3) میں نے جنت کی بلندیوں پر دیکھا، وہاں مجھا پنی امت کے فقراءاوران کی اولادیں نظر آئے تیں، میں نے بنچ دیکھا تو مالدارنظر آئے اورعورتیں کم تھیں، میں نے سبب پوچھا تو بتلایا گیا کہ عورتوں کوسونے اورریشم نے جنت سے محروم کر دیا ہے اور مالداروں کوان کے طویل حسابات نے اوپہیں جانے دیا۔ (4) میں نے اپنے صحابہ کو تلاش کیا تو مجھے عبدالرحمٰن بن عوف نظر نہ آئے، کچھ دیر بعد وہ روتے ہوئے آئے، میں نے پوچھا: تم مجھ سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو عبدالرحمٰن نے کہا: میں بہت دکھ جھیل کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کونییں دیکھ یاؤں گا۔

المغنى عن حمل الاسفار للعراقي،١٠٨٧/٢، الحديث٣٩٣٧

<sup>1 .....</sup>تفسير روح البيان ، الزخرف تحت الآية : ٣٧٥/٨،٤٥

<sup>2 .....</sup>تاریخ مدینة دمشق، ۲ / ۹۹

١٣٣٥ كتاب الفضائل، فضائل الصحبة، باب من فضائل ام سليم...الخ، ص١٣٣٣، الحديث ٢٤٥٧.

<sup>4 .....</sup> كنز العمال ، قسم الاقوال، كتاب الفضائل، ذكر الصحبة...الخ، ١/٦ .٣٠ الجزء الحادي عشر، الحديث ٢ ٣٣١ و

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سابقین اولین مسلمانوں میں سے تھے،حضور کے جانثار اور ان دس حضرات میں سے تھے جنہیں حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جنت کی بثارت دی ہے (1) اور ان مالداروں میں سے تھے جن کے لئے حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: مگر جس نے مال کوا بسے ایسے خرج کیا (2) انہیں بھی مالداری نے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ حضور صَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ایک ایسے خص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال ومنال دنیا سے بچھ نیس تھا، آپ نے فرمایا: اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا جائے تو پورا ہوجائیگا۔ (3)

نبی کریم صَلْبی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کیا میں جنتی بادشاہوں کے متعلق تنہیں بتاؤں؟ عرض کی گئ فرمائے۔ آپ نے فرمایا: ہروہ شخص جے کمزورونا توال سمجھا گیا،غبار آلود پریشان بالوں والا، وہ پھٹی پرانی چا دروں والا، جے کوئی خاطر میں نہیں لاتا ہے،اگروہ الله کی قسم کھالے توالله تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ (4)

#### 

حضرتِ عَمْران بن مَصَيْن رَضِى الله عَنه ہے مروی ہے: حضور صَلَّى الله عَنهُ وَسَلَّم مِح ہے حسن طَن رکھتے تھے، ایک مرتبہ حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے فر مایا: اے عمران! تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیاتم میری بیٹی فاطمہ رَضِی الله عَنها کی عیادت کوچلو گے؟ میں نے کہا:''میرے ماں باپ آپ پر قربان! ضرور چلوں گا'' چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرتِ فاطمہ رَضِی الله عَنها کے دروازہ پر پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب

- 1 ٢٧٦٨ عبد المناقب، باب مناقب عبد الرحمن...الخ ١٦/٥٠ ١٤١ الحديث ٣٧٦٨
- 2 .....مسلم، كتاب الزكاة، الترغيب في الصدقة، ص٩٦، الحديث٣٦ ـ (٩٤) ٣٣٠ ـ (٩٤) وعمدة القارى، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ٣٧٩/٦، تحت الحديث ١٤١ و لطائف المعارف لابن رجب، المجلس الثالث فيما يقوم مقام الحج... الخ، ص ٢٤١
- السافية الكبرى للسبكي، ٣٦٧/٦ وتذكرة الموضوعات للفتني، ص١٧٨ وشعب الايمان، الحادي والسبعون
   من شعب الإيمان، باب في الزهد و قصر الأمل، ٣٣٢/٧، الحديث ١٠٤٨٦
  - 4.....ابن ماجه، كتاب الزهد ، باب من لايؤ به به، ٤ / ٢٩/٤ ، الحديث ٥ ١١٥

فر مائی حضرت ِ فاطمہ دَ صِب َ اللّٰهُ عَنْهَا نے فر مایا: تشریف لا ہے ! آپ نے فر مایا: میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، یو چھا كيا:حضور! دوسراكون ہے؟ آپ نے فر مايا:عمران!حضرت فاطمه دَضِيَ اللهُ عَنْهَا بوليس: ربِّ دوالجلال كي قسم! جس نے آ پ کوتل کے ساتھ مبعوث فر مایا میں صرف ایک جا در سے تمام جسم چھیائے ہوئے ہوں۔ آپ نے دستِ اقدس کے اشارے سے فرمایا:تم ایسے ایسے یردہ کرلو،انہوں نے عرض کیا:اس طرح میراجسم تو ڈھک جاتا ہے مگرسز ہیں چھپتا،آ پ نے ان کی طرف ایک پرانی جا در پھینکی اور فرمایا:تم اس سے سرڈ ھانپ لو،اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد یو چھا: بیٹی کیسی ہو؟ حضرت ِ فاطمہ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا نے عرض کیا:حضور مجھے دو ہری تکلیف ہے،ایک بیاری کی تکلیف اور دوسرے بھوک کی تکلیف! میرے یاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا کر بھوک مٹاسکوں، دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم یین کرا شکبار ہو گئے اور فرمایا: بیٹی گھبراؤنہیں،رب کی قتم! میرارب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے مگر میں نے تین دن ہے کچھنہیں کھایا ہے،اگر میں الله تعالیٰ ہے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے مگر میں نے دنیا پر آخرے کوتر جیح دی ہے پھر آپ نے حضرت ِ فاطمہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کے کند ھے بر ہاتھ رکھ کرفر مایا:'' خوش ہو جاؤتم جنتی عورتوں کی سردار ہو!''انہوں نے یو چھا: حضرتِ آسیہ اور مریم کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا: آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اورتم اپنے زمانے کی عورتوں کی سر دار ہو،تم جنت کے ایسے محلات میں رہوگی جس میں کوئی عیب، کوئی د کھا ورکوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فر مایا: اسپنے چیازاد کےساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیااور آخرت کےسردار کےساتھ کی ہے۔<sup>(1)</sup>

حضرت علی رَضِیَ اللّهُ عَنُه ہے مروی ہے؛ حضور صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا: جب لوگ فقراء ہے دشمنی رکھیں، دنیاوی شوکت وحشمت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر حریص ہوجا ئیں تواللّه تعالیٰ ان پر جپار صیبتیں نازل فر ما تا ہے قبط سالی، ظالم با دشاہ ، خائن حاکم اور دشمنوں کی ہیبت ۔ (2)

حضرت ِابوالدرداءرَ ضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہا یک درہم والے سے دودرہم والے کا حساب زیادہ ہوگا۔ <sup>(3)</sup>

❶ .....مشكل الاثار للطحاوي ، باب بيان ماروي عن رسول الله في افضل بناته...الخ،١/٣٦/ الجزء الاول، الحديث ١٠١

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب الرقاق، باب الحسب المال...الخ،٥/٣٦ ؛ الحديث٩٩ ٩٧ (العلماء مكان فقراء)

<sup>3 ......</sup> الخ،٣٧٧/٧ ،الحادي والسبعون...الخ، فصل فيما بلغنا عن الصحابة...الخ،٣٧٧/٧ ،الحديث ٢٤٧ (عن ابي ذر)

حضرت عمردَضِیَ اللّهٔ عَنه نے حضرت سعید بن عامر دَضِیَ اللّهٔ عَنه کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے،حضرت سعیدا پنے گھر میں اِنتہائی غز دہ حالت میں داخل ہوئے، ان کی بیوی نے بوچھا: کوئی خاص بات ہوگئ ہے؟ بولے: بہت اہم بات ہوگئ ہے، پھر فر مایا: مجھے کوئی پرانا دو پٹہ دے دو، پھراسے پھاڑ کراس کے گھڑے کیے اور دیناروں کی بوٹلیاں بنا کر تقسیم کر دیں (۱) اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور شیخ تک رور وکر عبادت کرتے رہے پھر فر مایا: میں نے حضور صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم سے سناہے: میری امت کے فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے بہاں تک کہ اگرکوئی مالدار آ دمی ان کی جماعت میں شامل ہوگا تواسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ (2)

حضرتِ ابو ہر ریہ دَخِبَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے کہ تین آ دمی بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے: وہ مخض جس نے کیڑے دھونے کا ارادہ کیا مگر اس کے دوسرے پرانے کیڑے نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کیڑے دھولے۔ جو شخص چولہے پر دودو ہانڈیاں نہیں چڑھا تا اور جس کو پینے کی دعوت دے کراس سے بینہ پوچھا:تم کیا پیو گے؟ (3)

حضرت سفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلیْه کی محفل میں ایک فقیر آیا تو آپ نے اسے فرمایا: آگے آجاؤ! اگرتم مالدار ہوتے تو میں تہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیتاءان کی فقراء سے بے پایاں محبت دیکھ کران کے مالدار دوست ریتمنا کرتے کہا ش ہم بھی فقیر ہوتے۔

حضرت مؤمل رَحْمَةُ اللهِ عَليْه كابيان ہے كه ميں في حضرت سفيان تورى دَحْمَةُ اللهِ عَليْه كى مجلس ميں فقير سے زياده

ں۔۔۔۔ بیعبارت " مجھےکوئی پرانادو پٹہ۔۔۔۔۔۔۔ پوٹلیاں بنا کرتقتیم کردیں" یہاں محذوف تھی شاید کا تب سےرہ گئی ہوگی،ہم نے عربی متن دیکھ کر اس کا ترجمہ یہاں شامل کردیا ہے۔علمیہ

الحديث ٢٣٦١ وكنز العمال ، قسم الاقوال، كتاب الخ، ٢٥٨/٤ ، الحديث ٢٣٦١ وكنز العمال ، قسم الاقوال، كتاب الزكاة ، الباب الثالث في فضل الفقر... الخ٣/٣٠ ، الجزء الخامس ، الحديث ٢٦٦١

<sup>3 ......</sup> كنز العمال ، كتاب الاخلاق ،حرف الزا، الزهد، ٢٦/٢، الجزء الثالث، الحديث ٦٠٧٥

باعزت اور مالدار ہے زیادہ ذلیل کسی کنہیں دیکھا۔

ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگدتی ہے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پالیتا اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت ہے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پالیتا جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللّٰہ تعالٰی سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شار ہوتا۔

حضرتِ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كا قول ہے كہ جو مالدار كى عزت اور فقير كى تو بين كرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ حضرتِ لقمان نے اپنے بیٹے كوفسیحت كرتے ہوئے كہا كہ بوسیدہ كیڑوں كی وجہ ہے كسى كوحقیر نہ مجھو كيونكہ اس كا اور تمہارارب ایک ہے۔

حضرتِ بجی بن معاذرَ حَمَةُ اللهِ عَلَيْه کہتے ہیں کہ فقراء سے تمہاری محبت رسولوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ان کی مجالس میں آنا نیکوں کی اوران کی دوستی سے دور بھا گنا منافقوں کی علامت ہے۔

بعض کتب سابقہ میں مرقوم تھا کہ الله تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء عَلَیْهِمُ السَّلام پروی کی کہ میری وشنی سے ڈرو، اگر میں نے تجھے دشمن بنالیا تو تو میری آنکھ سے گر جائیگا اور میں تجھ پر مال ودولت کی بارش کروں گا (یعنی مال ودولت کی فراوانی الله تعالیٰ کے یہاں بے قدری کی موجب ہے )۔

حضرتِ عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کے پاس حضرتِ معاویہ ابن عامر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ور پجھ دوسر بے لوگوں نے ایک لاکھ درہم بھیجے، آپ نے سب کوایک ہی دن میں تقسیم کر دیا حالانکہ آپ کی اوڑھنی پر پیوند گئے ہوئے تھے، آپ کی لونڈی نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اگر آپ مجھے ایک درہم دے دیتیں تو میں گوشت لے آتی اور آپ افطار کرتیں، آپ نے یہن کر فرمایا: تم مجھے پہلے بتا دیتیں تو میں ایک درہم تہمیں دے دیتی ۔

### 

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرتِ عائشه دَخِبَ اللهُ عَنْهَا کووصیت فرمائی: اگرتم مجھے ملاقات کی خواہشمند ہوتو فقراع جیسی زندگی بسر کرنا، دولت مندول کی محفلول سے علیجد ہ رہنا اوراوڑھنی کو پیوندلگائے بغیر نہا تارنا۔<sup>(1)</sup>

1 ..... ترمذي، كتاب اللباس، باب ماجاء في ترقيع الثوب ٣٠٢/٣، الحديث ١٧٨٧

ا کیشخص حضرت ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کی خدمت میں دس ہزار درہم لایا اور بڑی عاجزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فر مایا: کیاتم دس ہزار درہم کے بدلے فقراء کے دفتر سے میرانام کا ٹنا جاہتے ہو بخدا! میں ایسا کبھی نہیں ہونے دول گا۔

شایدعدمِ رضاسے بیمراد ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے اس سے مال روک لینے کو براسمجھتا ہے اور بہت سے طالبِ دنیا ایسے ہیں جودل میں بھی بھی الله تعالیٰ کامنکر ہونا پیندنہیں کرتے لہٰذاان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے کیکن اوّل الذکر بات اعمال کو تباہ کر دیتی ہے جس میں الله تعالیٰ کے دولت نہ دینے کو بُر اسمجھا جاتا ہے۔

حضرت عمر وَضِيَ اللهُ عَنُه معمروى بحضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِفر مايا كه ہر چيزى ايك كليد ہوتى ہے اور جنت كى حيا بى فقراء اور مساكين كى محبت ہے۔ اپنے صبركى وجہ سے وہ قيامت كے دن الله تعالى كے قريب ہوں گے۔

حفرت علی رَضِیَ اللهُ عَنُه سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جوفقیر ہو،اللّٰہ کی رضا پر راضی ہواوراس کے عطا کر دہ رزق پر قناعت کرے۔<sup>(3)</sup>

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے دعاما نگی: اے الله! محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) کے گھر انے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو (<sup>4)</sup> اور فرمایا: قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسانہیں ہوگا جو بیتمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے

۲۳۵ ، کتاب الزهد باب ماجاء فی الکفاف...الخ ، ۱۵ / ۵ ۱ ، الحدیث ۲۳۵ ،

۲۰۷/۳ فردوس الاخبار، ۲۷۰/۲، الحديث ۲۶۲۸ و كنزالعمال، كتاب الزكاة، الباب الثالث في فضل الفقر...الخ، ۲۰۷/۳
 الجزء السادس، الحديث ۱۹۶۱

الشافية الكبرى للسبكى، ٢٦٨/٦ و كنز العمال، قسم الاقوال، كتاب الاخلاق ،حرف القاف، القناعة و الاستغناء...الخ ، ٢٤٢/١٨ الجزء الثالث، الحديث ٨٨٠٧و المعجم الكبير للطبراني ، ٢٤٢/١٨ الحديث ٢٠٧٠

<sup>4.....</sup>مسلم ، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، ص ٢٤ه، الحديث ١٢٦\_ (٥٥٥)

مطابق ہی رزق دیاجا تا۔

الله تعالی نے حضرت آملعیل عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی که مجھے شکشته دلوں کے یہاں تلاش کرنا، آپ نے بوچھا: وہ کون لوگ ہیں؟ رب تعالی نے فرمایا: وہ سے فقراء ہیں۔

فر مان نبوی ہے کہ راضی بہر ضافقیر سے زیادہ کوئی فضیلت والانہیں ہے۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ مخلوق میں میر ہے دوست کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یاالله! وہ کون ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا: وہ مسلمان فقراء ہیں جومیری عطابر قانع تھے اور میری رضاپر راضی تھے، انہیں جنت میں داخل کرو! چنا نچے لوگ ابھی اپنے حساب میں سرگرداں ہوں گے کہ وہ لوگ جنت میں کھا بی رہے ہوں گے۔ (3) میں داخل کرو! چنا نچے لوگ ابھی ارضا پر راضی ہونے والوں کا تذکرہ ہے، ان شاء الله عنقریب زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا۔

'' قناعت''اور''رضا'' کے متعلق بہت ہی اُحادیث وارد ہوئی ہیں، یہ بات خوب ذہن نشین کرلیں کہ قناعت کی ضد''حرص وکئع'' ہے۔

حضرتِ عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا فر مان ہے کہ طبع ،تنگد تن اور قناعت مالداری ہے جولوگوں سے طبع نہیں رکھتااور قناعت کرلیتا ہے وہ لوگوں ہے بے پر واکر دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے کہ ہرروزایک فرشتہ عرش سے منادی کرتا ہے،اے انسان! گمراہ کرنے والے زیادہ مال سے کفایت کرنے والاتھوڑ امال بہتر ہے۔

حضرتِ ابوالدرداء رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ ہرانسان کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے، جب اس کے پاس مال و دولت زیادہ آنے گئا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے مگر رات دن کی گردش جواس کی عمر کم کررہی ہے، اسے غمز دہ نہیں

- 1 ..... ابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة ، ٤ / ٢ ٤ ٤ ، الحديث . ٤ ١ ٤
- 2 .....طبقات الشافية الكبري للسبكي، ٣٦٨/٦ و المغنى عن حمل الاسفار للعراقي، ٢/٠٩٠١، الحديث ٣٩٣٧
  - 3 .....طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٢٦٨/٦

گرتی۔افسوس!اےانسان! مختبے مال کی زیادتی کوئی فائدہ نہیں دے گی جب کہ تیری عمر برابر کم ہوتی جارہی ہے۔

ایک دانا سے غنا کے متعلق پوچھا گیا تواس نے جواب دیا کھیل اُمیدیں اور معمولی رزق پرراضی رہنا۔
روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ خُراسان کے اُمْراء میں سے تھے، ایک مرتبہ وہ کل سے باہر
نکلے تو انہیں کیل کے قریب ایک آ دمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک روثی تھے کھا کروہ سوگیا، انہوں نے اپنے ایک غلام
سے کہا: جب شیخص بیدار ہوتواسے میر سے پاس لانا، چنا نچہاں کے بیدار ہونے کے بعداسے لایا گیا تو انہوں نے پوچھا:
اسے جوان! تو بھوکا تھا اور ایک روثی سے سیر ہوگیا؟ اس شخص نے کہا: ہاں! پھر پوچھا: تمہیں نیند خوب آئی ؟ وہ بولا: ہاں! آپ
نے دل میں سوچا میں آئندہ دنیا کے حصول میں سر گردال نہیں پھروں گانفسِ انسانی تو ایک روثی پربھی قناعت کر لیتا ہے۔
ایک شخص نے عامر بن عبدالقیس رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهُ کواس حالت میں دیکھا کہوہ نمک کے ساتھ ساگھا رہے تھے۔
اس شخص نے کہا: اے بندہ خدا! کیا تو اتن تی چیز پر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں بتلاؤں، جو اتن تی دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا سے تو تو تیت خرت نہیں ملتی اور جو دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا پر راضی ہوجا تا ہے اسے آخرت نہیں ملتی ہیں۔ 'کر تعلق کر لیتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی ہے۔ 'کر تعلق کر لیتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی ہے۔'

حضرت محمد بن واسع <sub>دَ</sub>حُمهُ اللهِ عَلَيْه خشك روٹی پانی میں بھگو کرنمک سے کھالیتے اور فر ماتے : جود نیامیں اتنی مقدار پر راضی ہوجا تا ہےوہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔

حضرت حسن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه الله تعالى نے ایسے لوگوں پر لعنت كى ہے جواس كے تقسيم كرده رزق پر راضى نہيں ہوئے ، پھر آپ نے بي آيت پڑھى :

اورآ سانوں میں تمہارارز ق ہےاورجس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسانوں اورز مین کے رب کی قشم وہ حق ہے۔ وَ فِي السَّمَاءِ مِنْ قُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَ مَ بَّ السَّمَاءَ وَالْاَثُمْضِ إِنَّهُ لَكَقُّ (1)

❶ .....تو جمهٔ کنز الایمان: اور آسان میں تمہارارزق ہےاور جوتمہیں وعدہ دیاجا تا ہے تو آسان اور زمین کے ربّ کی قتم بے شک بیقر آن حق \_ ہے۔ (پ۲۶۰اللّٰ ریات ۲۴۰۲)

\_ [2]

حضرت ابوذر رَضِیَ اللّهُ عَنْه ایک مرتب لوگوں میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی بیوی نے آ کر کہا:تم ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوئے تھے کہ آپ کی بیوی نے آکر کہا:تم ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہواور گھر میں آٹے کی چٹکی اور پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا: تنہیں پیتنہیں پیتنہیں ہارے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں ان سے وہی نجات پائے گا جس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ جب آپ کی بیوی نے بیسنا تو چپ چپاپ گھر میں واپس چلی گئیں۔

حضرت ذوالنون رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه بصبر جموكا كفر كے بہت قريب ہوتا ہے۔

ایک داناسے پوچھا گیا کہ تیری دولت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: ظاہری صفائی، دل میں نیکی اور لوگوں سے ناامیدی۔
روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے بعض سابقہ آسانی کتابوں میں فرمایا ہے: اے انسان! اگر تجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تب بھی تجھے دووقت کی روٹی ہی میسر آتی ، اب جبکہ میں نے تجھے غذا دے دی ہے اور اس کا حساب اور کے ذمے لگادیا ہے تو یہ میں نے تجھے پراحسان کیا ہے۔

قناعت کے متعلق ایک شاعر نے کہاہے:۔

اضرع الى الله لا تضرع الى الناس واقنع بياس فان العز في الياس واستغن عن ذي قربي وذي رحم ان الغني من استغنى عن الناس

﴿1﴾ .... الله سے ما نگ ، لوگول سے نہ ما نگ ، ان سے نا اُمید ہوکر قناعت کواپنا کیونکہ لوگوں سے نا اُمید ہونے ہی میں عزت ہے۔

﴿2﴾ ..... ہرعزیز اور یگانے ہے بے پر واہوجا، کیونکہ لوگوں سے بے نیازی ہی مالداری ہے،

ایک اور شاعر کہتا ہے:۔

مقدر اى باب منه يغلقه اغاديا ام بها يسرى فتطرقه ياجامع المال اياما تفرقه ماالمال مالك الا يوم تنفقه ان الذى قسم الارزاق يرزقه والوجه منه جديد ليس يخلقه

یاجامعا مانعا و الدهر یرمقه مفکرا کیف تاتیه منیته جمعت مالا فقل لی هل جمعت له المال عندک مخزون لوارثه ارفه ببال فتی یغدو علی ثقة فالعرض منه مصون لایدنسه

ان القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يورقه

- ﴿ 1 ﴾.....ا ہے مال ودولت کوجمع کرنے والے! زمانہ ہرکسی کا مقدر دیکھتا ہے، تواس کے کس کس درواز ہے کو بند کرے گا؟
- ﴿2﴾ .....اس فکر میں کہ کس کس طرح امیدیں پوری ہوں گی ، کیااس کے ساتھ کوئی دشواری ہے یا آسانی پس تواس کوچھوڑ دےگا۔
- ﴿3﴾ .....ا ے مال کے جمع کر نیوالے! تونے دولت اکٹھی کرلی، مجھے یہ بتلا تونے اسے خرچ کرنے کے لئے اپنے دن بھی اکٹھے کر لئے ہیں؟ (کیا تھے زندگی بربھروسے)
  - ﴿4﴾ ..... دولت تیرے پاس وارثوں کا خزانہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے مال کے سواتیرا کوئی مال نہیں ہے۔
    - ﴿5﴾ ..... جب جوان اس بات پراعتاد کرتا ہے کہ جس ذات نے تقسیم ارزاق کیا ہےا ہے بھی رزق دے گا۔
    - ﴿ 6﴾ .... تباس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے ، بھی اس پر میل نہیں آتا، اور نہ ہی اس کا چېر د بھی پرانا ہوتا ہے۔
      - ﴿7﴾ ..... جو خص قناعت كو پاليتا ہے اس پر بھى و كھ كاسا ينہيں پڑتا۔

## قرض کی ادا ٹیگی

حُرِجُهُ الْإِسلام حضرت سَيِّهُ نااما م تحد بن محد غزال عليه وخمه الوالي كيميائ سعادت بين نقل كرت بين: جُرِحُص قرض ليتا ہاور ينيّت كرتا ہے كہ بين اچھى طرح اداكردوں گا توالله عزّوجلٌ اس كى حفاظت كيك چند فرشتے مقرر فرمادیتا ہاوروہ وُعاكرتے ہيں كه اس كا قرض ادا ہوجائے۔ (انظر التحاف السادة لازيدى، ج٢، ص٤٠٤) اوراگر قرضدار قرض اداكرسكتا ہوتو قرض خواہ كى مرضى كے بغيرا گرايك گھڑى بحرجهى تاخيركركا تو كنهكار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا۔ خواہ روزے كى حالت ميں ہويا سور باہواس كونے گناہ كلا حاجاتا رہكا (گويا ہوال ميں گناہ كامير چتارہ كا) اور ہرصورت ميں اس پر الله عزّوجلٌ كى احدت بير تى رہ كى۔ يدگناہ تو ايسا ہے كہ نيندكى حالت ميں بھى اس كے ساتھ رہتا ہے، اگر اپناسامان تھے كرقرض اداكرسكتا ہے تب بھى كرنا بيٹ كا اگر اليا نہين كرے گا تو گنہگار ہے۔ اگر قرض كے بدلے ايكى چيز دے جوقرض خواہ كونا ليند ہوت بھى دينے والا گنہكار ہوگا اور جب تك اے راضى نہيں كرے گا اس ظلم كے جرم ہے نجات نہيں پائے گا كيوں كه اس كا يہ والا گنہكار ہوگا اور جب تك اے راضى نہيں كرے گا اس ظلم كے جرم ہے نجات نہيں پائے گا كيوں كه اس كا يہ فعل كبيرہ گنا ہوں ميں سے ہے گر لوگ اسے معمولی خيال كرتے ہيں۔ (كيميائے سعادت، جرا، ص ٣٣٦)

### اب 35)

### اللّٰہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنانا اور قیامت کا میدان

#### 

فرمانِ الله ع: وَلا تَرْكُنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ (1)

بعض مفسرین کا قول ہے: اہلِ لغت اس بات پر متفق ہیں کہ''رکوُن'' مطلق میلان اور توجہ کا نام ہے، جا ہے وہ میلان معمولی ہویازیادہ یے عبدالرحمٰن بن زیدر کے مَدُّ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ یہاں رُکوُن سے مراد چھپانا ہے یعنی ان کے گفر کا انکار نہ کرنا یکڑ مَد کا قول ہے: رُکوُن سے مراد ہے ان کفار سے نیکی نہ کرو، آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ کفار اور بدکار مسلمانوں سے باہم میل ملاپ نہ رکھو۔

حضرتِ نیشا پوری رَحْمَةُ اللهِ عَلیُه اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں بحققین کا قول ہے کہ جس رُکوئن سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کفار کے کفر کوا چھا سمجھنا،ان کے طریق کار کوخوب جاننا اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اور گراہی کے کا موں میں ان کا شریکِ کاربننا ہے، ہاں اگران کے مظالم کے سُرِّہ باب اور نفع اندوزی کی وجہ سے ان سے میل ملاپ بڑھا تا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میر اضمیر ہے کہتا ہے کہ طلبِ معاش کے لئے ان سے میل ملاپ کی رخصت ہے گر تقو کی کا تقاضا ہے ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی کی جائے ، کیا الله تعالیٰ بندے کی مشکلات میں اسے کافی نہیں ہے۔ تقو کی کا تقاضا ہے ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی کی جائے ، کیا الله تعالیٰ بندے کی مشکلات میں اسے کافی نہیں ہے۔ کہ ان سے تعلقات ندر کھے جائیں کیونکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اس دھو کہ اور فریب کاری کے دور میں کہان سے تعلقات ندر کھے جائیں کیونکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اس دھو کہ اور فریب کاری کے دور میں نامکن ہے گا اور جبکہ ان کاظلم اس انداز برآ گیا ہے کہ ان سے با ہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو تمہار ااس شخص کے نامکن ہے کہ ان سے باہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو تمہار ااس شخص کے دور میں دور کے دور میں دور کی کہ کہ ان سے باہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو تمہار اس خول کے دور میں دور کیا ہوں کی کہ دور میں دور کیا ہیں کو کا میں انداز برآ گیا ہے کہ ان سے باہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو تمہار ااس شخص کے دور میں دور کیا ہوں کے کہ کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گول ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گول ہوں کو کیا ہوں کیا گول ہوں کیا گیا ہوں کیا گول ہوں کیا گیا ہوں کیا گول ہوں کیا گ

۱۱ ستوجمهٔ کنز الایمان: اور ظالمول کی طرف نه تُحکو کتهبیس آگ چیموئے گی۔ (پ۲۱،هود: ۱۱۳)

<sup>🗨 .....</sup> قارئین کرام ملاحظ فرمائیں کہ پانچویں چھٹی صدی ہجری کی حالت بیتھی ۔مزید دیکھئےمقدمہ تاریخ المخلفاءاز تشمس بریلوی

بارے میں کیا خیال ہے جوان ظالموں اور سرکشوں سے زبر دست محبت کرتا ہے، ان کی شراب نوشی اور حرام کاری کی محافل میں شریک ہوتا ہے اور ان کے تقاضائے دوستی کو پورا کرتا ہے اور ان کے طرز معاشرت میں گھل مل جاتا ہے، ان کا سالباس پہن کرخوش ہوتا ہے اور ان کی ظاہری اور فانی رونق کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کی معاشی خوشحالی پر دشک کرتا ہے، حالا نکدا گرحقیقت میں دیکھا جائے تو بیسب چیزیں ایک دانہ سے بھی حقیر اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے وقار ہیں چہجائیکہ انسان دل کی گہرائیوں سے انہیں چا ہے ، چا ہے والا اور جسے چاہا گیا ہے دونوں بے وقار ہیں۔

فر مانِ نبوی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ،تم ید کیھو کہ تمہارا دوست کون ہے؟ (1) منقول ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال عطار جیسی ہے ،اگر وہ عطر نہیں دے گالیکن تم عطر کی خوشبو ہے محروم نہیں رہوگے اور ہر بُر ہے ساتھی کی مثال لو ہار کی ہے اگر چہوہ مجھے نہیں جلائے گا مگر اس کی دھوکنی کا دھواں تم تک ضرور پہنچے گا <sup>(2)</sup> (اور کپڑوں کو کثیف کردے گا اور تفس کو بھی گزند پہنچائے گا)۔

### 

فر مانِ الٰہی ہے کہان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللّٰہ کے سواا پنے اور مددگار بنا لیے ہیں مکڑی کے گھر کی سی مثال ہے (جو بہت ہی رود) بودااور کمز ورہوتا ہے )۔

فر مانِ نبوی ہے کہ جس نے کسی دولت مند کی اُسکی دولت کی وجہ سے تعظیم کی اسکا ایک تہائی (4) میمان ضائع ہو گیا۔ (5) فر مانِ نبوی ہے: جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تواللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور عرشِ الہٰی کا نپ جاتا ہے۔ فر مانِ الہٰی ہے:

<sup>1 .....</sup>ترمذی، کتاب الزهد، باب ۲۳۸۵، ۲۷/۶، الحدیث ۲۳۸۵

<sup>2 ....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب من يؤمر ان يجالس، ٤/٠٤ ، الحديث ٤٨٢٩

العيمان: انکی مثال جنہوں نے اللہ کے سوااور ما لک بنالیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا۔ (پ۲۰، العنکوت: ١٤)

 <sup>◄ .....</sup> يہاں كتابت كى غلطى سے يوں لكھاتھا كە" اس كادو حصا يمان ضائع ہوگيا" جبكه "مكاشفة القلوب" (عربى) اورديگر كتب ميں حديث كالفاظ
 يوں بين: " ذهب ثلث دينه" يعنى اس كا ايك تہائى ايمان ضائع ہوگيا للبذا ہم نے ترجمه ميں اصل كے مطابق تصحيح كردى ہے۔ علميه

<sup>•</sup> الشافية الكبرى للسبكي،٤/٤ ٣٣١ وشعب الايمان،السبعون من شعب الإيمان،باب في الصبر،٢١٣/٧ ٢١٠الحديث ١٠٠٤

<sup>6 .....</sup> شعب الايمان، الباب الرابع والثلاثون... الخ، ٤/٢٣٠ الحديث ٤٨٨٦

يَوْمَنَدُ عُوْاكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ \* (1)

یعنی ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کوان کے امام کے

ساتھ بلائیں گے۔

مفسرین کرام کاامام کے تعین میں اختلاف ہے: حضرتِ ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اور آپ کے رفقاءامام سے مراد نامہُ اَعمال لیتے ہیں، چنانچے فرمانِ الٰہی ہے:

فَأَمَّا مَنُ أُوْتِي كِلْتَكَ بِيمِينَهِ (2) اورجس فَخْص كودا كيل باته ميل كتاب دى جائے گ۔

حضرت زیدرَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ امام سے مرادر تبهى كتابيں ہيں اورلوگوں كو" اے تو رات والے! "،"اے انجیل والے! "اور" اے قرآن والے! " كہه كربلايا جائے گا۔

حضرت مجامد و نحمة اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه امام سے مراد نبی ہے ۔ لوگوں كو يوں بلايا جائے گا: اے ابرا بيم عَلَيْهِ السَّلام كى اتباع كرنے والوآ وَ! اے مسلى عَلَيْهِ السَّلام كى اتباع كرنے والوآ وَ! اور اللهِ عَلَيْهِ السَّلام كى اتباع كرنے والوآ وَ! اور اللهِ عَلَيْهِ السَّلام كى اتباع كرنے والوآ وَ! اور اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى اتباع كرنے والوآ وَ!

حضرت علی دَضِیَ اللهٔ عَنه کا قول ہے کہ امام سے مرادامام عصر ہے جس کے روکنے سے وہ رک جاتے تھے اور جس کے تھی کرو عمل کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر دَضِى الله عَنهُ مَا سے مروى ہے ؛ حضور صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب الله تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گاتو ہر خائن کو جمنٹرا دیا جائے گا اور کہا جائے گا: بیفلال بن فلال کی خیانت کا حجنٹرا ہے۔ (3)

تر فری وغیرہ میں حضرت ابو ہر ریود وَضِی الله عَنه سے مروی ہے ؛ حضور صَلَّى اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ''لوگول میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا ، اس کے دائیں ہاتھ میں نام کہ اعمال دیا جائے گا ، اس کے جسم کو

طرف جائے گا جواسے دور ہے دیکی کر کہیں گے: اس کے مرتبہ میں اضافہ فر ما اور ہمیں بھی ایسا ہی مقام عنایت فر ما۔

- 1 .....توجمه كنز الايمان: جس دن بم برجماعت كواس كامام كساته بلائيس كـ (ب٥١، بني اسرائيل: ٧١)
  - الحاقة: ١٩).
  - الحديث٩ ـ (١٧٣٥)

جب وہ ان کے پاس آئے گاتو کہے گا کہ مہیں خوشخری ہو،تم میں سے ہرایک کو یہی مقام ملے گا اور کا فرکا منہ کا لاکر ک اس کا قد آ دم عَلَیْهِ انسَّادم کے قد کے برابر ساٹھ ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسے ظلمت کا تاج پہنایا جائیگا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے گا وہ اسے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ! ہم اس کے شرسے پناہ چاہتے ہیں اور ہمیں ایسے انجام سے بچا، وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے: اے اللہ! اسے رسوا کر ۔ تب کا فرکہے گا کہ اللہ تعالی نے تجھے اپنی رحمت سے دور کردیا، ہم میں سے ہرایک کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ (1) فرمان الہی ہے:

جب زمین زلز لے سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے ہو جھ نکال

اِذَا ذُلْنِكَتِ الْآَرُ صُّ نِلْزَالَهَا ۞ وَٱخْرَجَتِ الْآَرُ صُّ اَثْقَالَهَا ۞ (2)

ڈالے گی۔

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین نیچے سے بلے گی اور اس کے پیٹ میں جتنے مردے اور دفینے ہیں،سب کو باہر زکال دیگی۔

حضرت اله برره وصَى الله عنه عدم وى مع كم حضور صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم في بير من بره هي الله عنه من الله عنه عنه الله عنه ال

اس دن زمین این خبریں بیان کرے گی۔

يَوْمَيِنٍ تُحَدِّثُ أَخْبَالَهَا ۞

اور فرمایا: جانتے ہواس کی خبریں کیا ہیں! صحابہ نے عرض کیا: الله اوراس کے رسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) بہتر جانتے

ہیں، آپ نے فرمایا: وہ ہر مرداور ہرعورت کے ہراس عمل کی گواہی دیگی جواس کی پشت پر کیا گیا ہے۔(<sup>4)</sup>

طبرانی کی حدیث ہے:حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: زمین پر گناہ کرنے سے پر ہیز کرو کیونکہ وہتمہاری ماں ہےاور جوشخص بھی اس برکوئی عمل کرتا ہے وہ اس کی (قیامت کے دن)خبر دے گی۔<sup>(5)</sup>

<sup>1 .....</sup> ترمذی، کتاب التفسیر، ۹۲/۵، الحدیث ۳۱٤۷

<sup>2 .....</sup>توجمهٔ كنز الايمان: جبز مين تقر تقراوى جائي جيباس كالقر تقرانا شهراب اورز مين ابين بوجه باهر جينك در- (ب٠٣٠ الزلزال: ٢٠١)

<sup>3 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: اس ون وه اپني خرين بتائي كى - (ب ، ٣ مالولوال: ٤)

<sup>4.....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب٧، ٤/٤ ١، الحديث ٢٤٣٧

<sup>5 .....</sup>المعجم الكبير، ٥/٥٦، الحديث ٥٩٦

### اب 36

## لٌ نفخٍ صور، حشرِ اجساد و بعث بعد الموت ۗ ﴿

فر مانِ نبوی ہے: میں کیسے سکون پاؤں جبکہ صاحب صور تعنی حضرت اسرافیل عَلیْهِ السَّدَم نے صور مند میں لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان الله تعالی کے فر مان پر متوجہ کرر کھے ہیں کہ اسے کب صور پھو نکنے کا حکم ملے اور وہ صور پھونکیں۔(1)

حضرت مقاتل کو خمة الله عکنه کا قول ہے کہ صورا یک بُوق یا قرکنا کی طرح ہے جسے حضرت اسرافیل عکنه السّدہ بنگل کی طرح اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، اس صور کی گولائی آسان وز مین کی چوڑ ائی (گولائی) کے برابر ہے، حضرتِ اسرافیل مختلی باند سے عرش کی طرف د کیور ہے ہیں کہ انہیں کب صور پھو تکنے کا حکم ہوتا ہے، جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو شدتِ اضطراب سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اورعز رائیل کے سواز مین و آسان کے سب جاندار ہلاک ہوجا کیں شدتِ اضطراب سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اورعز رائیل کے سواز مین و آسان کے سب جاندار ہلاک ہوجا کیں گئی پھرعز رائیل کو تھی فنا سے ہمکنار کے پھرعز رائیل کو تھی فنا سے ہمکنار کردیا جائے گا یہاں تک کہ نفخ صور کو چالیس سال گزرجا کیں گے، تب الله تعالی اسرافیل کو زندہ کریگا اوروہ اُٹھ کر دوبارہ صور کی چوکئیں گے چنا نچہ

فرمانِ اللي ہے:

ثُمَّنُفِخَ فِيهِ الخُرٰى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ ۞ <sup>(2)</sup>

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا کیں اچا نک وہ اپنے ہیروں پر

کھڑے ہوجائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوناد کیورہے ہوں گے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ جب سے اسرافیل کو بیدا کیا گیا ہے صوراس کے منہ میں ہے اور وہ ایک قدم آ گے اور ایک

- 1 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ماجاء في شان الصور، ١٩٥/٤، الحديث ٢٤٣٩
- 🗨 ..... تر جمهٔ کنز الایمان: پھروہ دوبارہ پھونکا جائے گا جھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے۔(پ٤٢،الزمر:٦٨)

قدم پیچیےرکھے حکم خداوندی کے انتظار میں ہے۔

ہوشیار ہوجا وَاور صور پھو نکے جانے کے وقت سے ڈرو! اس وقت میں لوگوں کی ذلت اور رسوائی اور عاجزی کا تصور کروجبکہ دوسری مرتبہ صور پھونک کرانہیں کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے متعلق اچھا یا بُر افیصلہ سننے کے منتظر ہو نگے اور اے انسان! تو بھی ان کی ذلت و پریشانی میں برابر کا شریک ہوگا بلکہ اگر تو دنیا میں آسودہ حال اور دولت مند ہو جان لے کہ اس دن دنیا کے بادشاہ تمام مخلوق سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے اور وہ چیونٹیوں کی طرح پامال ہوں گے، اس وقت جنگلوں اور پہاڑوں سے درند سے سرجھ کائے قیامت کی ہیبت سے سہمے ہوئے اپنی ساری درندگی اور وحشت محموس نہیں بلکہ صور کی خوفناک آ واز کی شدت کی وجہ سے زندہ ہوجا کیں گے اور انہیں لوگوں سے خوف اور وحشت تک محموس نہیں ہوگی ، چنانچہ

فرمان الهی ہے:

اور جب وحشی جانوراٹھائے جائیں گے۔

وِ إِذَا الْوُحُوشُ حُثِيَ تَ ۞ (2)

پھرشیطان اور سخت نافر مان اپنی نافر مانی اور سرکشی کے بعد الله تعالی کے حضور حاضر ہونے کے لئے انتہائی ذات ہے۔ ہے اس فر مان الٰہی کی تائید میں حاضر ہوں گے:

پی قتم ہے تیرے دب کی ہم انہیں شیطانوں کیساتھ اکٹھا کریں گے پھر انہیں جہنم کے اردگر دزانو وک کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ فَوَى بِكَ لَنَحْشُونَهُمُ وَالشَّيلِطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِ مَنَّهُمُ

حَوُلَجَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞

ذراسوچو!اس وفت تمہارا کیا حال ہوگا!اور جب لوگ قبر ہے اٹھانے کے بعد ننگے پیراور ننگے بدن میدانِ قیامت میں جواکی صاف شفاف زمین ہوگی جس میں کوئی کجی اور ٹیلے نہیں ہوگا، آئیں گے،اس پر نہ کوئی ٹیلہ ہوگا کہ انسان اس کے پیچھےاوجھل ہوجائے اور نہ ہی کوئی گھاٹی ہوگی جس میں انسان جھپ جائے بلکہ وہ ہموارز مین ہوگی جس

- الكتاب العظمة للاصبهاني، صفة اسرافيل...الخ، ص١٣٧، الحديث ٣٨٨ و موسوعة ابن ابي الدنيا ،كتاب الاهوال،
   ٦/٦ ١، الحديث ٤٥
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: اورجب وشق جانورجع كئ جاكير وب٣٠ التكوير: ٥)
- 3 .....تو جمهٔ کنز الایمان: تو تمهار برب کی تسم ہم انھیں اور شیطا نوں سب کو گھیر لائیں گے اور انھیں دوز نے کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹوں کے بل گرے۔ (ب۲۱، مریہ، ۸۶)

پرلوگ گروہ درگروہ لائے جائیں گے، بے شک رتِ ذوالب لائظیم قدرتوں کا مالک ہے جوروئے زمین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کوایک ہی میدان میں صور پھو نکنے کے وقت جمع فر مائے گا، دل اس لائق ہیں کہ اس دن بیقرار ہوں اور آئکھیں خوفز دہ ہوں۔

#### 

نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کافر مان ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک چَیْنَکُ میدان میں کھڑے گئے جائیں گ جو ہرقتم کے درختوں ، او نچے نیچے ٹیلوں اور عمارتوں سے پاک ہوگا۔ (1) اور بیز مین دنیا کی زمین جیسی نہیں ہوگی بلکہ بیہ صرف نام کی ہی زمین ہے چنانچے فرمانِ الہی ہے:

يَوْمَ تُبَدَّ لُ الْأَكُمُ ضُغَيْر الْآسُ ضِ وَالسَّلُوتُ (2)

حضرت ابن عباس رَضِیَ اللّٰهُ عَنَهُمَا کا قول ہے کہ اس زمین میں کی بیشی کی جائے گی ،اس کے درخت ، پہاڑ ، وادیاں ، دریاسب ختم کر دیئے جائیں گے اور اسے عکاظی چڑے کی طرح کھینچا جائے گا (جس طرح کچے چڑے وکھینچتے ہیں) وہ بالکل چیٹیل میدان ہوگا جس پر نہ کسی کوئل کیا گیا ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہوا ہوگا اور آسانوں کے سورج ، چانداورستارے ختم کر دیئے جائیں گے۔

اے نا تو اں انسان! ذراسوج تو سہی کہ اس دن کی ہولنا کی اور شدت کتنی عظیم ہوگی جبکہ لوگ اس میدان میں جمع ہول گے، تمام ستار ہے بکھر جائیں گے اور سورج و چاند کی روشنی زائل ہونے کی وجہ سے زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اسی حالت میں آسان اپنی اس تمام ترعظمت کے باوجود پھٹ جائے گا، وہ آسان جس کا جم پانسو برس کا سفر اور جس کے اطراف واکناف پر ملائکہ تسبیح میں مشغول ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز تیری قوت ساعت پر زبر دست خوف جھوڑ جائے گی اور آسان زردی مائل پکھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل جسیا ہوجائے گا، آسان جھڑی ہوئی دا کھی طرح ہوئے ہوں گا، آسان جھڑی ہوئی دا کھی طرح بہاڑروئی کے گالوں کی طرح ہوں گے اور بڑ جُنہ یالوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گا، آسان جھڑی ہوئی دا کھی طرح ہوئے ہوں

الحديث ٢٨ ( ٢٧٩٠) عناب صفة القيامة ... الخ، باب في البعث والنشور ... الخ، ص٠٠٥١، الحديث ٢٨ ( ٢٧٩٠)

**<sup>2</sup>**.....تر جمهُ کنز الایمان: جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان ۔ (پ۲۰۱۰براهیم: ٤٨)

گے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ لوگ ننگے ہیر ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے نسینے میں کان کی لوؤں تک غرق ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرتِ سَوْدَہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا نے عرض کی : یا د سول الله! کیسا عبرت ناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کوننگا دیکھیں گے! آپ نے فرمایا:کسی کوکسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

اس دن لوگ ننگے ہوں گے مگر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ مختلف صورتوں میں چل رہے ہوں گے بعض لوگ پیٹے کے بل اور بعض منہ کے بل چلیں گے ، انہیں کسی کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔

### 

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ تین حالتوں میں ہوں گے: سوار، پیدل اور منہ کے بل چلنے والے، ایک شخص نے بوچھا کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا: جو پیروں پر چلاسکتا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ (2)

آ دمی کی طبیعت میں انکار کا مادہ بہت ہے جس چیز کود مکی نہیں پاتا ہے اس کا انکار کردیتا ہے چانچہ اگرانسان سانپ کو پیٹ کے بل انہائی برق رفتاری سے دوڑتا ہوانہ دیکھتا توبہ بات کبھی تسلیم نہ کرتا کہ پیٹ کے بل دوڑااور چلا جاسکتا ہے، جنہوں نے پیروں پرکسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ان کے لئے یہ بات انہائی جرت انگیز ہوگی کہ انسان صرف پیروں پر چلتا ہے لہٰذاتم دنیاوی قیاس سے کام لیتے ہوئے اخروی عجائبات کا انکار نہ کرو، پس اس پر قیاس کرلوکہ اگرتم نے دنیا کے جائبات نہ دیکھے ہوتے اور تمہیں ان کے متعلق بتایاجا تا تو تم تسلیم کرنے سے انکار کردیتے۔

ذرا اپنے دل میں یہ سوچو کہ جب تم نظے، ذلیل ورسوا، جیران و پریشان اپنے متعلق اچھے یائر نے فیصلے کے منتظر ہوگے تب تمہاری کیا حالت ہوگی۔

مخلوق کے اژو ہام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذراخیال کرو کہ عرصۂ محشر میں زمین وآسان کی تمام مخلوق فرشتے ،جن، انسان ، شیطان ، جانور ، درند ہے ، پرند ہے سب جمع ہوں گے ، پھر سورج نکلے گا ،اس کی گرمی پہلے سے دُگنی ہوگی اوراس

1 .....المعجم الكبير، ٢٤/٢٤، الحديث ٩١

2 ..... ترمذي، كتاب التفسير ، ٩٦/٥، الحديث ٣١٥٣

کی حد ت میں موجودہ کی دور ہوجائے گی، سورج لوگوں کے سروں پرایک کمان کے فاصلے کے برابر آجائے گا، اس وقت عرشِ الہی کے سابیہ کے سابیہ بیس ہوگا اور اس کے سابیہ میں ابرار ہوں گے، سورج کی شدید تمازت کی وجہ سے ہر جاندار شدید دکھا وربے پناہ مصیبت میں ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ از وہام کم ہو، اس وقت لوگ الله تعالیٰ کے حضور حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ورسوا ہوں گے اس وقت سورج کی گرمی، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبر دست خوف وہراس طاری ہوگا اور ہرایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح ہر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے بعض گھٹنوں تک بعض کمرنگ بعض کا نوں کی لوتک اور بعض سرایا پسینے میں غرق ہوئے۔

حضرت ابن عمر دَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا ہے مروی ہے ؛ حضور صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نے فر مایا: لوگ اللّه کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ (1)

حصرتِ ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: قیامت میں لوگول کا پسینہ ستر ہاتھ او نچاہوجائے گا اوران کے کا نوں تک پیننے جائے گا۔<sup>(2)</sup> اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔

ایک اورروایت ہے کہ لوگ چالیس برس برابرآ سان کی جانب مکٹئی باندھے دیکھتے رہیں گے اور شدید تکلیف کی وجہ سے پسیندان کے منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ (3)

حضرت عُقْبَهَ بِنَ عامر رَضِیَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے انتہائی قریب ہوگا،لوگوں کوشد بد پسینہ آئے گا چنانچ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض آ دھی پنڈلی تک، بعض گھٹنوں تک، بعض رانوں تک، بعض کر تک، بعض منہ تک (اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ انہیں پسینے کی لگام لگی ہوگی) اور بعض لوگ پسینہ میں ڈوب جائیں گے اور آپ نے سرکی طرف اشارہ فرمایا۔ (4)

❶ .....بخارى، كتاب التفسير، باب يوم يقوم الناس...الخ، ٣٧٤/٣، الحديث ٩٣٨ ٤

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى الا يظن...الخ، ٤/٥٥٦، الحديث ٢٥٥٢،

<sup>3 .....</sup>المعجم الكبير، ٩٧٦٤، الحديث ٩٧٦٤

<sup>4 .....</sup> مسند احمد، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، ٦/٦ ١٠ الحديث ٤٤ ١٧٤

اےنا تواں انسان! ذرا قیامت کےروز کے پسینہ اور د کھ در دکو یا دکر اور سوچ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے:اےاللہ! ہمیں اس مصیبت سے نجات دےاگر چہتو ہمیں جہنم بھیج دےاور تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا اور تجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں تک پسینہ میں غرق ہوگا۔

ہروہ انسان جس کا حج، جہاد، روزہ ،نماز، کسی بھائی کی حاجت روائی ، نیکی کے حکم اور برائیوں سے منع کرنے کے سلسلے میں پسینے نہیں بہاہے، قیامت کے دن شرمندی اور خوف کی وجہ سے اس کا پسینہ بہے گا اور شدیدرنج واُلم ہوگا۔ (اس سے ایسا کام سرز ذبیں ہواہے )

اگرانسان جہالت اور فریب سے کنارہ کش ہوکرسو چے تواسے معلوم ہوگا کہ عبادات میں سختی برداشت کرنا، قیامت کے طویل ، سخت اور شدید دن کے انتظار اور پسینہ (کے عذاب) سے بہت ہی آسان ہے۔

### ایک لا کھ بندوں کی شفاعت کرنے والا

اعلى حضرت، إمام أبلسنّت، مولانا شاه امام أحمد رضاخان عليه رحمة الرُّحمين فناوى رضوية شريف جلد 23 صفحه 122 برنقل فرمات بين: حضرت أبُّوالْمُوَابِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرمات تصريم مين نخواب مين رسول الله صفحه 122 بين وَسَلَم وَ يَصَابِهُ وَسَلَم وَ يَصَابُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَي مُحمد عِنْهِ مَا ياكه قيامت كه دن تم ايك لا كه بندول كي هُفاعت كروك مين نيوس كن ايدارسول الله إرصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم) مين كياس قابل موا؟ بندول كي هُفاعت كروك محمد بردُرود برُ هراس كا ثواب مجمع نذركر دية مو

(الطبقات الكبري للشعراني، ص ١٠١)

تواب نَذْر کرنے کاطریقہ میہ کہ پڑھتے وفت ثواب نَذْر کرنے کی دل میں نیت کرلے یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہدلے کہ اس وُرووشریف کا ثواب جناب رسالت مآب صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی نَذْر کرتا ہوں۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### اب (37

## کمخلوق کے نیصلے 🏲

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے: حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟
ہم نے کہا: مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال ومنال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکو ۃ وغیرہ کا ثواب لئے ہوئے آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قبل مسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہوجائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ (1)

اے انسان! ذرا سوچ! اس دن تیری کیا حالت ہوگ! تیرے پاس کوئی الیی نیکی نہیں ہے جسے تونے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہوکر کیا ہوگا، اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کرلی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لیجا کیں گے شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگر چہتو ساری رات عبادت میں اور تیری نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں، اور تیام دن روزوں میں گزارتا ہے مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں، دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہفتم کر جانا اور تمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتا ہی سے تو کیسے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ جبکہ اس دن ہر بے سینگ والی بکری کوسینگ والی بکری سے بدلہ دلا یا جائے گا۔

حضرت البوذر رَضِىَ اللهُ عَنُه مے مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے دوبکر بول کوآپس میں سینگ مارتے ہوئے و کیر کرفر مایا: ابوذر! جانتے ہو بیا بیا کیول کر رہی ہیں؟ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فر مایا: کیکن الله تعالی جانتا ہے کہوے و کیول ایک دوسر کے کوسینگ مارر ہی ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فر مائے گا۔ (2) حضرت ابوہر ریرہ وَضِیَ اللهُ عَنُه قر آن کریم کی آیت:

<sup>1 .....</sup>مسند احمد ، مسند ابي هريرة ، ٣٠/٣ ، الحديث ٨٠٣٥

<sup>2 .....</sup>مسند احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذرالغفاري ، ١٠٠/٨ ، الحديث ٢١٤٩٤

...

زمین کے تمام جانوراور تمام پرندے تمہاری طرح ایک امت

وَهَامِنُ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا ظَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيُهِ

ے۔

إِلَّا أُمُّمَّ المُثَالُكُمُ (1)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: قیامت کے دن تمام مخلوق جانور، درندے، پرندے وغیرہ اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کوسینگ والی سے بدلہ دلا یا جائے گا اور پھر کہا جائے گا:تم مٹی ہو جاؤ!اس وقت میں کر ہر کا فرید پکارا ٹھے گا کہ''کاش میں بھی مٹی ہوتا''(یلکیٹینی گُنٹ تُرباق)۔(2)

اے ناتواں انسان!اس وقت جب که تیرا نامهُ اَعمال نیکیوں سے خالی ہوگا تو سخت دکھ میں مبتلا ہوکر کیے گا: میری نیکیاں کہاں ہیں؟ اور تجھ سے کہا جائے گا کہ وہ تیرے دشمنوں کے نامہُ انگمال میں منتقل ہو گئیں ہیں۔اُس وقت تواپیخ نامهُ أعمال کو برائیوں سے بھراہوا یائے گاجن سے بیخے کیلئے تو نے دنیامیں اِنتہائی کوشش کی تھی اور رنج وغم اٹھایا تھا،تب تو کہے گا:اےاللہ!میں نے توبیہ گناہ نہیں کئے تھے،تو تجھے کہا جائیگا کہ بیان لوگوں کی برائیاں تیرے حصہ میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی ، گالیاں دیں اوران ہے لین دین ، ہمسائیگی ، گفتگو ، مباحثوں اور دیگر معاملات میں تو نے بدسلو کی کتھی۔ حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بيهم وي مع ؛حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِه فرمايا: شيطان جزيرة العرب ميں بت برستی سے نااُمید ہوگیا ہے کیکن وہ عنقریب تمہارے برے اُفعال سے راضی ہوجائے گا اور یہی بداَعمالیاں تباہ کرنے والی ہیں، جہاں تک ہو سکے زیاد تیوں سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ایک ایساانسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں بہاڑوں کی طرح ہوں گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں عنقریب نجات یا جاؤں گا مگر برابرانسان آتے جا نہیں گے اور کہیں گے: اے اللہ ایس نے ہم برظلم کیا تھا۔رب فر مائے گا:''اس کی نیکیاں مٹادو!'' یہاں تک کہاس کی کوئی نیکی باقی نہیں بیچے گی، بیراییا ہی ہے جیسے کچھلوگ سفر میں ایک صحرا میں اتر ہے، ان کے پاس ککڑیاں نہیں تھیں، وہ اردگر د پھیل گئے اور انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کیں مگر آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے چل دیئے، یہی حال گنا ہوں کا ہے۔ جب به آیت کریمه نازل ہوئی:

<sup>• .....</sup>توجمهٔ كنز الايمان: اورنبيس كوئي زمين ميس چلنے والا اور نه كوئي پرند كه اپنے پرول اڑتا ہے مگرتم جيسى امتيں \_ (ب٧، الانعام: ٣٨)

<sup>2 .....</sup> ترجمهٔ کنز الایمان: بائ میں کی طرح خاک بوجا تا\_(ب ۳ النبا: ٤٠)

الحديث ٣٢٦٣ (١٤٠٥) السابع والاربعون...الخ، فصل في محقرات الذنوب، ٥/٥٥) الحديث ٣٢٦٣

X

#### (1) ٳڹۜٛڮؘڡٙڽؚۜٮؙۜۜۊٞٳڹٚۿؙؠٛڡۜۜۑؚؾؙۅٛڽؘ۞۫ڞؙٵ۪ٳٮٞٞڴؙؠؽۅ۫ۄؘٳڷؚڨڶۣؠػڐؚۼٮ۬ٝۮٙ؆ۑؚڰ۠ؠؙؾؘڎٛڝؚؠؙۅڽٙ۞

تو حضرت نیر دَضِیَ اللهُ عَنْد نے عرض کی : یارسول الله! (صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم) ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادت نیر دَضِی نیادتی کرتے ہیں وہ لوٹائی جا ئیں گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تا کہ ہرمظلوم کواس کاحق دلایا جائے ۔ حضرت زیبر دَضِیَ اللهٔ عَنْه نے کہا: ' بخدا! یہ بات بہت عظیم ہے ۔''(2) ایساعظیم دن جس میں کسی قدم کونہیں بخشا جائے گا اور نہ ہی کسی تھیٹر سے درگر رکیا جائے گا تا آ نکہ ہرمظلوم کو ظالم سے اس کاحق ولایا جائے گا۔

حضرت اَئس رَضِیَ اللّهُ عَنه ہے مروی ہے کہ رسول اللّه صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرما یا:اللّه تعالی قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ، غبار آلود، خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر اللّه تعالی فرمائے گا (اوریہ آواز قریب ودور یکساں بی جائے گی ) کہ میں بادشاہ ہوں، ہر شخص کواس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں بغیر بدلہ دیئے نہ جائے گا۔ ہم نے دسول اللّه صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ہے عرض کیا: حضور بدلہ کیسے دیا جائے گالوگ تو برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے! آپ نے فرمایا: نیکیوں اور گنا ہوں کے ساتھ بدلے دیئے اور لئے جا کیں گے (<sup>(8)</sup> لہٰذا اللّه ہے ڈرو! لوگوں کے مال چھین کر، ان کی عز تیں پامال کر کے، ان کے دل دُکھا کے اور ان سے بُر اسلوک کر کے ان بر ظلم نہ کرو کیونکہ جو گناہ بندے اور خدا تعالی کے درمیان ہیں وہ بہت جلد معاف کر دیئے جا کیں گے۔

جو خص گناہ اور لوگوں سے زیاد تیاں کر کے تائب ہو چکا ہوا سے چاہئے کہ وہ نیکیوں میں دل لگائے اور ان کو یوم قیامت کے لئے ذخیرہ بنائے ،مزید برآں مکمل اخلاص سے ایسی نیکیاں کرے جو اللہ تعالی کے سواکوئی نہ جانتا ہو جمکن ہے اس کے فیل اللہ تعالیٰ اسے اپنا مُقرَّب بنا لے اور ان محبوب مومنوں کی جماعت میں اسے شامل فرمالے جسے وہ باوجود زیاد تیوں کے اپنے لطف وکرم سے بخش دے گا۔

### F 82 15 (5 62)

حضرت أنس رَضِيَ اللهُ عَنه م وى ب: هم رسول الله صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كَ ساتهم بيشَ موت تقيم احيا تك

- .....تو جمهٔ کنز الایمان: بِشَکِتْهمیں انتقال فرمانا ہے اوران کو بھی مرناہے، پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھکڑ دگے۔ (پ۲۰۱۳)
  - 2 .....مسند احمد، مسند الزبير بن العوام، ٣٥٣/١ الحديث ١٤٣٤
  - 3 .....مسند احمد، مسند المكيين، حديث عبدالله بن انيس، ٥/ ٤٢ ، الحديث ١٦٠٤٢ عن عبدالله بن انيس

كەتواپىغاس بھائى كومعاف كردے' چنانچەدەاسے معاف كردے گا اوررب تعالى فرمائے گا:اپنے بھائى كا ہاتھ كبر كراسے جنت ميں داخل كردے \_اس كے بعد حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم نے فرمایا:الله سے ڈرو!اورا كي دوسرے سے نيكى كرو!الله تعالى قيامت كے دن مومنوں ميں باہم صلح كرائے گا۔ (1)

ہوئے ہیں، یکونسے نبی، صدیق یاشہید کے لئے ہیں؟ ربّ دوالے الله مائے گا: جواس کی قیمت ادا کرے گا اسے دول

گا۔وہ کہےگا:اےاللہ!ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟الله تعالی فرمائے گا:'' تیرے پاس ان کی قیمت ہےاوروہ یہ ہے

اس ارشاد میں بیتا کید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے، لوگوں سے نیکی کرے۔ اب اے انسان ذرا غور کر! اگر تیرانامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو یا الله تعالیٰ تجھے اپنے لطف وکرم سے بخش دے اور تجھے سعادت ابدی کا یقین ہوجائے توالله تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹے ہوئے تجھے کتی''خوشی اور مسرت' ہوگی، تیر ہے جسم پر رضائے اللی کا لباس ہوگا، تیرے لئے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی تعمین حاصل ہوں گی، اس وقت تیرا دل خوشی و شاد مانی سے اُڑر ہا ہوگا، تیراچ ہو سفید ونو رانی ہوگا اور چود ہویں رات کے چاند کی طرح تاباں، تو سراٹھائے ہوئے فخر شاد مانی سے اُڑر ہا ہوگا، تیرا پیڑھ گنا ہول سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضائے اللی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگا ہیں تجھ پرجمی ہوں گی، وہ تیرے سن و جال پر رشک کریں گے، ملائکہ تیرے پیشانی چک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگا ہیں تجھ پرجمی ہوں گی، وہ تیرے سن و جال پر رشک کریں گے، ملائکہ تیرے

● .....المستدرك للحاكم ، كتاب الاهوال ، باب اذا لم يبق من الحسنات...الخ ، ٥/٥ ٩ ٧،الحديث ٨٧٥٨

آ گے پیچے چل رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے: یہ فلاں بن فلاں ہے،اللّٰہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسے راضی کردیا، اسے سعادتِ ابدی میسر آ گئی ہے اور اسے بھی بھی شقاوت سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا۔ کیا تو یہ مقام اِس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جے تو ریاء تھنع منافقت اور زیب وزینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے۔اگر تو اس بات کواچھا سمجھتا ہے اور یقیناً وہی مقام آ خرت اچھا ہے، تو اخلاص اور اللّٰہ تعالیٰ کے حضور نیتِ صادق کے ساتھ حاضری دے، کھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کرلے گا۔

#### 

نعوذ باالله اگرابیانه ہوااور تیرے نامهٔ أعمال سے تمام برائیاں فکیس جنہیں تومعمولی سمجھتا تھا حالانکہ الله تعالیٰ کے نز دیک وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں،اسی وجہ ہے تچھ پراللہ تعالیٰ کاعتاب ہواوروہ فر مائے:اے بدترین انسان! تچھ پرمیری لعنت ہو، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا،توبیآ واز سنتے ہی تیراچېره سیاه ہوجائے گا، پھرالله تعالیٰ کی ناراضگی کےسبب الله كفرشة تبحه برناراض موجاكيں كے اوركہيں كے: تبحه بر بهاري اورتمام مخلوق كي طرف بے لعنت مو،اس وقت عذاب کے فرشتے اپنی بھریور بدمزاجی ، برخلقی اور وحشتنا ک شکلوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصہ میں تیری طرف بڑھیں اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل تھسیٹیں ،لوگ تیرے چیرے کی سیاہی دیکھیں، تیری رسوائی دیکھیں!اورتو ہلاکت کو یکارےاورفر شتے تخفے کہیں تو آج ایک ہلاکت کونہیں بہت ہی ہلا کتوں کو بُلا اور فرشتے بِکار کر کہیں، یوفلاں بن فلاں ہے،الله تعالیٰ نے آج اس کی رسوائیوں کا بردہ جا ک کردیا ہے،اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس برلعنت کی ہے اور دائمی بدیختی اس کونصیب ہوئی ہے اور بیانجام بسااوقات ایسے گنا ہوں کا ہوتا ہے جسے تو نے لوگوں سے حصیب کر کیا ہو، ان سے شرمندگی یا اظہارِ تقویٰ کے طور پر تو نے ایبا کیا ہو مگراس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آ دمیوں کے ڈ رہےصرف دنیاوی رسوائی سے بیچتے ہوئے حییب کر گناہ کیا مگر اس دعظیم رسوائی ''سے جوساری دنیا کے سامنے ہوگی اوراس میں الله تعالیٰ کی ناراضکی ،عذابِ الیم اورعذاب کے فرشتوں کا تجھے جہنم کی طرف گھسٹنااور دوسر ہے عذاب شامل ہو نگے ،تو نے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کی ۔ قیامت میں تیری یہی کیفیات ہوں گی مگرافسوس کہ مختصے پیش آنے والےخطرات کا ذرہ بھراحساس نہیں ہے۔





# $\left. \left\langle \right\rangle \right.$ مذمّت مال ومنال $\left\langle \right\rangle$

فرمانِ اللي ہے:

يَا يُهَاالِّن يُنَامَنُوالا تُلْهِكُمْ اَمُوالُكُمْ وَلآ اَوْلادُكُمْ

عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ فَأُولَمِكَ هُمُ

الخساؤن (1)

مزیدارشادی:

إِنَّهَا آمُوالُكُمْ وَاولا دُكُمْ فِشَةٌ واللهُ عِنْدَةَ اجْرٌ

بلاشيتهارے مال اور اولا وتبهارے ليے آز مائش بين اور الله

کے نزدیک بہت بڑااجرہے۔

للبذاجس کسی نے بھی مال اور اولا دکوالله تعالیٰ کی رحمت برتز جیح دی اس نے عظیم نقصان کیا۔

فر مانِ الٰہی ہے: جو شخص دنیاوی زندگی اور زیب وزینت کی تمنا کرتا ہے۔ ( آخر آیت تک )<sup>(3)</sup>

فرمان الهي ہے:

شخقیق انسان سکڑی کرتا ہے اسلئے کہ وہ خود کوغنی اور بے برواسمجھتا ہے۔

اےا پیان والوتہہیں تمہارا مال واولا داللہ سے غافل نہ کر ہے۔

اورجس نے ایسا کیاوہ نقصان پانے والے ہیں۔

- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنَّ أَنَّ مَّ الْاسْتَغْنَى ٥٠
- 📭 ..... تو جمهٔ کنز الایمان: اے ایمان والو! تهبارے مال نتهباری اولا دکوئی چیز تهمیں الله کے ذکر سے عافل نہ کرے اور جوابیا کرے تو وہی لوگ نقصان ميس بين \_(ب٢٨، المنفقون:٩)
  - 2 .....تو جمهٔ کنز الایمان: تمهارے مال اورتمهارے بچے جانچے ہی ہیں اور الله کے پاس بڑا ثواب ہے۔ (ب۸۲، التغابن: ۱۵)
- سترجمه کنز الایمان: جودنیا کی زندگی اور آرائش جا بهتا موجم اس میں ان کا پورائیل دے دیں گے اوراس میں کمی نه دیں گے به بیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھنیں مگرآ گ اورا کارت گیا جو کچھو ہاں کرتے تھے اور نابود (برباد) ہوئے جوان کے مل تھے۔ (پ۲۱، هد د: ۲۰۱۵)
  - العلق: ٧٠٦) عنو الإيمان: بشك ومي مرشى كرتا باس بركه اين آب كون جمه كيار (ب ٣٠١ العلق: ٧٠٦)

مزید فرمایا جمہیں کثرت مال کی طلب نے ملاک کردیا۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے کہ جیسے پانی سنریاں اُگا تا ہے اسی طرح مال اور عزت کی محبت انسان کے دل میں نفاق پیدا تے ہیں۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ دوخطرناک بھیٹر نئے بکر بول کے احاطہ میں گھس کرا تنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال ،عزت اور وجاہت کی تمنا نقصان کرتی ہے۔ (3)

فرمانِ نبوی ہے کہ زیادہ دولت مند ہلاک ہو گئے مگر جنہوں نے بندگانِ خدا پر بے اندازہ مال خرچ کیا (وہ ہلاکت مے محفوظ رہے ) اور ایسے لوگ کم ہیں ، <sup>(4)</sup>

آپ سے بوچھا گیا آپ کی امت میں سب سے بُر بےلوگ کون ہیں؟ فرمایا: دولت مند! (5)

فرمانِ نبوی ہے کہ عنقریب تمہارے بعدایک قوم آنے والی ہے جود نیا کی خوش رنگ نعتیں کھا کیں گے، خوش قدم گھوڑوں پرسوار ہوں گے، بہترین ، حسین وخو بروعور توں سے نکاح کریں گے، بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے، ان کے معمولی بیٹ بھی نہیں کریں گے، بہترین کو بنام دنیا کو معبود بھوکر ان کے معمولی بیٹ بھی نہیں کریں گے، ان کے دل کثیر دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے، جسج وشام دنیا کو معبود بھوکر اس کی عبادت کریں گے، اسے اپنار بسمجھیں گے، اسی کے کا موں میں مگن اور اسی کی پیروی میں گامزن رہیں گے۔ جو خوش ان لوگوں کے زمانہ کو پائے ، اسے محمد بن عبد الله (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَرَضِیَ اللهُ عَنْه ) کی وصیت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے، بیاری میں ان کی عیادت نہ کرے، ان کے جنازوں میں شامل نہ ہواور ان کے سرداروں کی عزت نہ کرے اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کومٹانے میں ان سے تعاون کیا۔ (6)

التكاثر:١)
 التكاثر:١)

<sup>.....2</sup> 

<sup>3 ....</sup>المعجم الكبير، ٩٦/١٩ ، الحديث ١٨٩

<sup>4. ....</sup>مسند احمد، مسند ابي هريرة، ٣/١٨٠، الحديث ٨٠٩١

۱۹ و شعب الايمان، ۱۹۳۵، الحديث ۱۹۶۱ و شعب الايمان، ۱۳۳۵، الحديث ۱۹۹۹ و شعب الايمان، ۱۳۳۵، الحديث ۱۹۹۹

المعجم الاوسط، ۲۰/۲، الحديث ۲۳۵۱و تذكرة الموضوعات للفتني، ص ۲۷٤ و اتحاف السادة المتقين، كتاب
 ذم البخل...الخ، ۹/۹۹

فر مانِ نبوی ہے کہ دنیا، دنیا داروں کے لئے چھوڑ دو،جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا لے لی،اس نے بے خبری میںاینے لئے ہلاکت لے لی۔<sup>(1)</sup>

#### 

فر مانِ نبوی ہے کہانسان " میرا مال میرا مال" کرتا ہے مگرتمہارے مال سے وہ ہے جوتو نے کھالیا وہ ختم ہوگیا اور جو پهن لياوه پرانامو گيا، جوراه خدامين خرچ کياوي باقي ر ما ـ <sup>(2)</sup>

ا يك شخص نع عرض كيانيا دسول الله! مجھ كيا هو كيا ہے كميں موت كوا جھانہيں سمجھتا؟ آب نے فرمايا: تيرے ياس کیچھ مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: مال کوراہِ خدا میں خرچ کر دو کیونکہ مومن کا دل اینے مال کے ساتھ رہتا ہے اگروہ مال کورو کے رکھتا ہے تو اس کا ول مرنے پر تیار نہیں ہوتا اور اگروہ مال کو آ گے بھیج دیتا ہے (رادِمولیٰ میں خرچ کردیتاہے) تواہے بھی وہاں جانے کی آرز وہوتی ہے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں: ایک اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبرتک اور تیسرا قیامت تک ساتھ رہے گا،موت تک کا ساتھی اس کا مال ہے،قبرتک کا ساتھ دینے والا اس کا خاندان ہے اور قیامت تکساتھ دینے والے اس کے اعمال ہیں۔(4)

حضرت عيسى عَليْهِ السَّلام كحوار يول في آپ سے يو جها: كيا وجه اكر آپ ياني ير حلتے ہيں اور ہمنہيں چل كتے ؟ آب نے فر مایا: تم مال ورولت کو کیساسمجھتے ہو؟ وہ بو لے: اچھاسمجھتے ہیں۔آپ نے فر مایا: مگر میرے نز دیک مٹی کا ڈھیلا اورروپیه برابرہے۔

### 

حضرت ِسلمان فارسی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے حضرتِ ابوالدر داء دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کولکھا کہاہے بھائی! خودکواتنی دنیا جمع

- 1 ..... كنز العمال، كتاب الإخلاق، باب الزهد، ٢ / ٧٩، الجزء الثالث، الحديث ١١٤.
  - 2 .....مسلم ، كتاب الزهد والرقائق، ص ١٥٨٦ ، الحديث ٣\_ (٢٩٥٨)
    - 3 .....الزهد لابن المبارك ، ص ٢٤ ، الحديث ٦٤٣
    - 4.....المعجم الكبير، ٢٦٣/٧، الحديث ٧٠٧٥ ماخوذاً

کرنے سے بچاؤ جس کائم ''شکر' ادانہ کرسکو کیونکہ میں نے دسول اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کا اطاعت گزار دولت مندا پنامال لئے قیامت میں آئے گا، وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تواس کا مال کہے گا: گزرجا کیونکہ تو نے میراحق ادا کیا تھا اور جب گنہ گار دولت مندآئے گا اور پل صراط سے گزرنے لگے گا تواس کا مال کے گا: گزرجا کیونکہ تو نے میر اوق نے میرے بارے میں اللّٰه تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق پور نے ہیں کئے تھے، پس اسے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اس نے کیا بھیجا تھا (راہ خدا میں کیا کچھ خرچ کیا تھا) اور انسان کہتے ہیں: اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ (<sup>2)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جائیدا دنہ بناؤ ہتم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔<sup>(3)</sup>

مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرتِ ابوالدرداء دَضِیَ اللهُ عَنْهُ کو شخت ست کہا، آپ کونا گوارگز رااور آپ نے الله تعالی سے بددعا کی: اے الله اجمال و منال عطا سے بددعا کی: اے الله اجمال و منال عطا کردے گویا انہوں نے تندرستی اور طویل زندگی کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی کو بھی بُر ااور اسے راور است سے ہٹانے والاسمجھا۔

حضرت على تحرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ نِهِ اللهِ وَجُهَهُ فَ اللهُ وَجُهَهُ فَ اللهُ وَجُهَهُ فَ اللهُ وَجُهَهُ فَ اللهُ وَجُهَا اللهُ وَجُهَهُ فَ اللهُ وَجُهِ اللهُ وَجُهَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مروی ہے کہ حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے ام المونین حضرت ِزینب بنت جُحُش دَضِیَ اللّٰهُ عَنْها کی خدمت میں پی کھور قم بھیجی ، آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے آپ کی خدمت میں رقم بھیجی ہے۔ آپ بولیں: اللّٰه تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے ، پھرایک پر دہ کیکراس کے چند کھڑے کئے اور اس کی تھیلیاں بنا کران میں رقم ڈال کرتمام کی

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان، الحادي والسبعون... الخ، فصل فيما بلغنا عن الصحابة في معنى ما تقدم عن رسول الله، ٧/ ٣٨٠، الحديث ١٠٦٥٧

<sup>2 .....</sup>شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ، باب في الزهد، ٣٢٨/٧، الحديث ١٠٤٧٥

<sup>3 .....</sup>ترمذي ، كتاب الزهد، باب ٢٠، ٤٧/٤ ، الحديث ٢٣٣٥

. . .

تمام رشتہ داروں اور تیبموں میں تقسیم کر دی اور ہاتھ اٹھا کر الله تعالیٰ سے دعاما نگی کہ اے الله الْعالَموین! قبل اس کے کہ میرے پاس آئندہ سال حضرتِ عمر دَضِعَ اللهُ عَنْه کی الیم ہی رقم آئے، مجھے دنیا سے اٹھا لے! چنانچہ وہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے وصال کے بعد سب سے پہلی زوجہ محترمتھیں جنہوں نے سب سے پہلی انتقال فر مایا۔

حضرتِ حسن دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَا قُول ہے: جس نے دولت كوعزت دى الله نے اسے ذليل كيا۔ كہتے ہيں: جب روپيہ پيسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شيطان انہيں اٹھا كر ماتھے سے لگا كر چومتا ہے اور كہتا ہے جس شخص نے تم سے محبت كى وہ يقيناً مير ابندہ ہے۔

حضرت ِسميط بن عجلان دَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: روپیہ بیسہ منافقوں كى اليى مہاریں ہیں جوانہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔

حضرتِ یجی بن معاذدَ خمَهُ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ روپیہ پبیہ بچھو ہیں، اگر تمہیں اس کی کاٹ کامنتر ند آتا ہوتواسے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس نے مختبے ڈنک ماردیا تواس کا زہر مختبے ہلاک کردے گا، پوچھا گیا: اس کامنتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حلال سے کمانا اور شخصی کام میں خرج کردینا۔

حضرتِ علاء بن زیاد کہتے ہیں: میر ہے سامنے دنیا تمام زینتوں سے مزین ہوکر آئی تو میں نے کہا: میں تیرے شر سے اللّٰہ کی پناہ جا ہتا ہوں، دنیا نے کہا: اگرتم میر ہے شر سے بچنا چاہتے ہوتو روپے پیسے سے دشمنی رکھو کیونکہ دولت اور روپ پیسے کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا ہے جوان سے الگ تھلگ رہے وہ دنیا سے نے جاتا ہے۔

اسی گئے کہا گیاہے:۔

انى وجدت فلا تظنوا غيره ان التورع عند هذا الدرهم فاذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

﴿1﴾ ..... ميں نے بيراز باليا ہے اورتم بھى سمجھلوك، دولت كوچھور كر بى تقوى عاصل موتا ہے۔

﴿2﴾ .....جب تو دنیا پا کراہے جھوڑ دے تو واقعی تونے ایک مسلمان کا ساتقوی حاصل کیا ہے۔

ایک شاعر کہتاہے:

لايغر نك من المرء قميص رقعة اوازار فوق عظم الساق منه رقعة اوجبين لاح فيه اثر قد خلعه اره الدرهم تعرف حبه او ورعه

﴿1﴾..... تَجِيِّ كَى كِيوندلَّى قَيص يامونَّى نِيرٌ لى تك أشمى مونى حيا در (تهبند) دهو كه مين نه دُّ الے۔

﴿2﴾..... یااس کی پیشانی پرنشانِ عباوت دھو کہ میں نہ ڈالےتم تو بیدد کیھو کہیں وہ مال ودولت ہے محبت تونہیں کر تا۔

### 

مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خونی الله عنه کی موت کے وقت مُسلَمہ بن عَبُرُالْمَلِک نے آکر کہا: امیر المونین !
آپ نے ایساکام کیا ہے جو پہلے حکمرانوں نے ہیں کیا۔ آپ اپنی اولا دکوتنگدست چھوڑ کر جارہے ہیں ؟ حضرتِ عمر بن عبدالعزیز کے تیرہ نیچ تھے، آپ نے بیس کر فرمایا: مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا: تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے لئے مال و دولت نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے بھی ان کاحق نہیں روکا اور نہ بھی انہیں و وسروں کاحق دیا ہے، اگر یہ اطاعت گزار رہیں گے تواللہ تعالی ان کی ضرور تیں پوری کرے گا، وہی نیکوں کا سریرست ہے اور اگر یہ بدکار نظے تو مجھے اٹکی کوئی پروانہیں ہے۔

روایت ہے کہ حضرت محمد بن کَعب القُرظِی دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه کو کہيں سے بہت می دولت مل گئی ،ان سے کہا گیا کہ اپنی اولا د کے لئے کچھ جمع کر دیجئے! آپ نے نے فر مایا کہ میں اسے اپنے لئے الله کے ہاں جمع کروں گا اور اپنے رب کواپنی اولا د کے لئے جھوڑ جاؤں گا۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے اَبُوعَبْدِرَ بِیہ ہے کہا: اے برادر! اپنی اولا دے لئے برائی نہیں بلکہ بھلائی حیور کر جاسیے تو انہوں نے اپنے مال سے ایک لا کھ درہم نکالے۔

حضرتِ بحیل بن معاذدَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا قول ہے كہ دومصیبتیں الی ہیں كہان جیسی مصیبتیں اگلے بچھلے لوگوں نے نہیں سُنی ہیں، وہ ہے موت کے وقت بندے كا مال پرافسوس، پوچھا گیا وہ كیسے؟ آپ نے فرمایا: اس سے تمام دولت چھن جاتی ہے اور دوسرے به كہا ہے تمام دولت كا حساب الله كودينا پڑتا ہے۔

### اب 39

## اعمال،میزان اور نار جهنم

میزانِعمل اور نامہ اعمال کے دائیں یابائیں ہاتھ میں دیئے جانے کے بارے میں فورکرتے رہنا تہ ہارے لئے ضروری ہے کیونکہ حساب کے بعد لوگوں کی تین جماعت ہوں گی: ایک جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی نیکن نہیں ہوگ، تب آئے سے ایک سیاہ گردن نمو دار ہوگی جو انہیں اس طرح اُ چک لے گئے جلے پرندہ دانے اچک لیتا ہے اور انہیں لیسٹ کرآگ میں ڈال ویکی اور آگ انہیں نگل لے گی، پھر پکار کر کہا جائے گا: ان کی برختی دوا می ہے اور ان کے لئے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے ۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی، اس دن نداء آئے گی کہ برحال میں اللہ کی حمد کرنے والے کھڑے ہوجا ئیں، وہ کھڑے ہوجا کیس گاور نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں میں اللہ کی حمد کرنے والوں کو ای رائی نہیں ہوگی ہوں کے باعث و کر خدا سے ندر کنے والوں کو ای طرح جماعت وہ ہوگی جس کے باعث و کر خدا سے ندر کنے والوں کو ای طرح جماعت وہ ہوگی جس کے باعث و کر خدا سے ندر کنے والوں کو ای طرح جماعت وہ ہوگی جس کے باعث و کر خدا سے ندر کنے والوں کو ای طرح با سے بیسری جست میں بھی جس کے بعد کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی جب تک جماعت وہ ہوگی جن کے نامہ بائے اعمال میں نیکیاں اور گراہ دونوں درج ہوں گریکن ان بھی ہوئی ہوئی ہوگی ان کے جا عمل میزان کئے جا کیں گراہ دونوں کے باعث اور نیکیاں کپٹی ہوئی ہوگی ان کے اعمال مین گراہ کہ جس کے ایکن انہیں خبر تیں کہ ہوئی ہوگی ان کے اعمال میزان کئے جا کیں گراہ دونوں کے باعث کی کہوئیں گری ہوئی ہوئی ہوگی ان کے اعمال میزان کئے جا کیں گراہ کی اور کے ہوئی اگر کی کہوئیں گریک کو نئے ہا تھ میں آتا ہے اور میزان کا جا در یہائی خوفا کے حالت ہوگی جس سے لوگوں کے ہوئی اڑ جا کیں گے۔

### 

حضرت حسن رَضِى اللهُ عَنه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرتِ عائشہ رَضِى اللهُ عَنهَا کی گود میں سررکھااور آپ کواونگھ آگئی، حضرتِ عائشہ رَضِی اللهُ عَنهُ آخرت کو یا دکر کے روپڑیں اوران کے آنسو حضور صَلَّى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے چِرهُ انور پرگر بے تو حضور کی آکھ کی گئے۔ آپ نے فرمایا: عائشہ! کیوں روتی ہو؟ عرض کی: حضور! آخرت کو یا دکر کے روتی ہوں، کیالوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا دکریں گے؟ آپ نے فرمایا: بخدا! تین جگہوں میں یا دکر کے روتی ہوں، کیالوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا دکریں گے؟ آپ نے فرمایا: بخدا! تین جگہوں میں

لوگول كواييخ سوا كچھ يا دنېيس ہوگا:

﴿1﴾ .... جب میزانِ عدل رکھا جائے گا اوراعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کرید دیکھیں گے کہ ان کی نکیاں کم ہوتی ہیں یازیادہ؟

﴿2﴾ .... نامهُ اعمال دیئے جانے کے وقت ریسوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اور

﴿3﴾..... بل صراط ہے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

حضرتِ أنس رَضِيَ اللهُ عَنهُ ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کومیزان کے سامنے کھڑا کیاجائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوگئیں تو وہ فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلال نے سعادتِ ابدی حاصل کر لی ہے اور اسے بھی بدبختی سے واسط نہیں پڑے گا اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہوگئیں تو فرشتہ بلند آواز سے حاصل کر لی ہے اور اسے بھی کوئی سعادت نہیں ہوگی، تب پہارے گا جسکی آواز تمام مخلوق سنے گی کہ فلال نے دائمی بدبختی پالی ہے اس کے لئے بھی کوئی سعادت نہیں ہوگی، تب عذاب کے فرشتہ لوجہ کے گرز لئے آگے کے کپڑے بہنے ہوئے آئیں گے اور جہنے وں کو جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ حضرتِ آدم عَلَیْهِ السَّلام کو بلا کر فرمائے گا کہ المُحسے اور جہنے یوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو میں بھیج دیجئے ، حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو میں بھیج دیجئے ، حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو میں بھیج دیجئے ، حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو نانو کے کھیج دیجئے ، حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیج دیجئے ، حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں ؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نوسو خوانوں کے کہتوں کو جانم کا کھوں کے کہتوں کو کھی کے دی کے کہتوں کے کہتوں کے کہتوں کو کھی کے کہتوں کو کھی کے کہتوں کو کھی کے کہتوں کے کہتوں کے کہتوں کو کھی کے کہتوں کی کھی کو کھی کو کو کھی کی کی کھی کی کھی کے کہتوں کو کھی کو کھی کے کہتوں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہتوں کے کھی کو کھی کو کھی کے کہتوں کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہتوں کے کھیں کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کہتوں کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کے کہتوں کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی

صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ نے جب یہ بات بن تو وہ ناامید ہوگے اور ہنسنامسکرانا چھوڑ دیا۔حضور صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جب یہ بات بن تو وہ ناامید ہوگے اور ہنسنامسکرانا چھوڑ دیا۔حضور صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جب یہ مشاہدہ فر مایا تو ارشاد کیا کی مل کرواور خاطر جمع رکھو، رہِ دوالہ جسل کی قیم اجس کی قبضہ کر قدرت میں میری جان ہے، کا فر انسانوں اور شیطان کے چیلوں کے علاوہ دوالی مخلوقات بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے بوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: یا جوج اور ما جوج ،صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہوگئے۔ آپ نے مزید فر مایا: عمل کرواور اطمینان رکھو بخدا! تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلومیں تِل یا فیمن میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلومیں تِل یا

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب السنة، باب في ذكر الميزان، ٤/٧١، الحديث ٥٥٥٤

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قصة ياجوج وماجوج، ١٩/٢، الحديث ٣٣٤٨

جیسے جانور کی ٹا نگ پر نقطہ ہوتا ہے۔

اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب خوردہ غافل انسان! اس دارِ فانی میں غور وفکر نہ کر بلکہ اس منزل کی فکر کرجس کے متعلق خبر دی گئے ہے کہ وہ تمام انسانوں کا پڑاؤ ہے چنانچے فر مانِ اللی ہے:

اورتم میں سے ہرایک اس پرگز رنے والا ہے تیرے رب کا حتمی وعدہ یہ ہے پھر ہم پر ہیز گاروں کونجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑیں گے۔

وہاں پر تیرااتر نابقین اور تیری نجات مشکوک ہے لہذا دل کواس جگہ ہے خوف زدہ کر شاید کہ تواس طرح نجات کا راستہ پالے اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ جب وہ قیامت کی تختیوں کے متعلق انداز ہے ہوں گار ہے ہوں اوہ اس دکھاور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نامہ انمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچا نک ایک ہولناک اندھیر امجر موں کو گھیر لے گا اور ہو گئی ہوئی آگ ان پر سابھ گئن ہوگی اور اس کی شدت نفضب ہے وہ مکروہ آوازیں، چیخ اور پکارسنیں گے، اس وم وہ اپنی ہلاکت کا یقین کرلیں گے، لوگ گھٹوں کے بل گرجا کمیں گے اس وقت نیک لوگ بھی اپنے بر ہے انجام سے خوفز دہ ہو نگے اُس وقت نیک لوگ بھی اپنے بر ہے انجام سے خوفز دہ ہو نگے اُس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا کہ فلال بن فلال کہاں ہے جوخود کو ونیا میں طولِ اُئل سے تسلیاں ویا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو بڑے اعمال میں نج ویا، بس عذاب کے فرشتہ لو ہے کا گزز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیا نک استقبال کریں گے بعنی اسے سخت عذاب کے لئے لے جا کمیں گے، اسے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے: اب عذاب کا مزا حکی میں خوب کے گر زبیا ہوں کو بار میں ڈال کر کہیں گے: اب عذاب کا مزا حکی میں خوب کی خوب کی میں خوب کے خوب کی سے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے: اب عذاب کا مزا حکی حکی میں خوب کے خوب کی سے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے: اب عذاب کا مزا حکی حکی میں خوب کی خوب کے خوب کی سے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے: اب عذاب کا مزا حکی حکی کی کہ کی کی کی دیا ہوں میں دور کے بر رگ اور کی بر کی کا در میں بان شے۔

اوروہ اسے الیی جگہ ٹھٹہرائیں گے جس میں کنارے تنگ، تاریک راستے اور پوشیدہ ہلاکتیں ہوں گی، مجرم اس میں دائماً رہے گا اس میں آگ بھڑ کائی جائے گی،ان کامشروب گرم پانی اوران کا ٹھکا ناجہنم ہوگا،عذاب کے فرشتے انہیں

- 1 .....ترمذى ، كتاب التفسير، سورة الحج ، ٥/٥ ١ ١ ، الحديث ٣١٧٠
- است و جمه کنز الایمان: اورتم میں کوئی اییانہیں جس کا گذردوز خ پر نہ ہوتہارے ربّ کے ذمہ پر بیضر ورتھ ہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بیچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹوں کے بل گرے۔ (ب۲، ۸ مریم: ۲،۷۲،۷۷)

منتشر کریں گے اور جہنم انہیں جمع کرے گا، وہ ہلاکت کے مُتمنیؓ ہوں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی، ان کے پاؤں پیشانیوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے چہرے گنا ہوں کی سیاہی سے کالے ہوں گے، وہ ہر چہار سوپکارتے پھریں گے: اے مالک! ہمارے لئے سزا کا وعدہ پورا ہو چکا۔ اے مالک! لوہا ہمیں فنا کردے گا ہماری کھالیں اتر گئیں۔ اے مالک! ہمیں اس سے نکال ہم دوبارہ ہرے اعمال نہیں کریں گے، عذاب کے فرضتے جواب میں کہیں گے: اس وقت مہمیں تہمارا تا سف کوئی دمماری من فراہم نہیں کرے گا اور تم اس ذلت کی جگہ ہے بھی نہیں فکل سکو گے، اس میں رہواور کوئی دوسری بات نہ کرو۔ اگر تم اس سے نکال بھی دیئے گئے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔

تب وہ ناامید ہوجائیں گے اوراینے گناہوں پرانتہائی پریشانی کا إظہار کریں گے مگر انہیں ندامت نہیں بچائے گی اورنے ہی ان کاعذاب'' افسوس'' دورکر سکے گا بلکہ وہ باندھ کرمنہ کے بل پنچے ڈال دیئے جائیں گےاوران کےاویر پنچے دائیں بائیں آ گ ہوگی اور وہ سرایا غرق آتش ہوں گے،ان کا کھانا پینا،بستر ،لباس سب کچھ آ گ کا ہوگا اور وہ آ گ کے شعلوں میں لیٹے ہوں گے،جہنم کے قطران کالباس اورلوہے کے ڈیٹرےان کی سزا کے لئے ہوں گے اور زنجیروں کی گراں باری تنگی کی وجہ ہے آ واز پیدا کررہی ہوگی ، وہ جہنم کی گہرائیوں میں شکست خور دگی کے ساتھ سرگر داں ہوں گے اور اس کی آگ میں سخت پریشان ہوں گے، آگ انہیں ایسا أبال دے گی جیسے بانڈیوں میں ابال آتا ہے اور وہ گریدوزاری کریں گے،موت کو بلائیں گے، جونہی وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے،ان کےسروں پرجہنم کا کھولتا یا نی انڈیلا جائے گا جس سے ان کی آنتیں اور چمڑا گل جائے گااوران کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پیشانیوں کوتو ڑا جائے گا،ان کے منہ سے پیپ بہنے لگے گی اور پیاس سےان کے جگرٹکڑ یے ٹکڑے ہوجائیں گے،ان کی آئکھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر بہیں گی جس سے ان کے رخساروں کا گوشت ادھڑ جائے گا اور جب ان کا چڑہ گل جائے گا تو دوسرا چمڑہ پیدا ہوجائے گا،ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہونگی،ان کی روح کا رشتہ رگوں سے قائم ہوگا، جوجسم سے لیٹی ہوئی ہوں گی وہ آگ کی گرمی ہے چھولی ہوں گی اور وہ اس وقت موت کی تمنا کریں گے مگرانہیں موت نہیں آئے گی۔

اگرتم انہیں اس حالت میں دیکھوتو نظر آئے گا کہان کی شکلیں بہت زیادہ سیاہ ہیں، آئکھیں اندھی، زبانیں گونگی،

کمریں شکستہ، ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان بہرے، چبڑہ چیتھڑوں کی طرح پارہ پارہ، ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے یعنی شکن کی ہوئی پیشانی اور پاؤں کیجا، منہ کے بل آگ پر چلتے ہوئے، اپنی پلکوں سے گرم لوہاروندتے ہوئے، ان کے تمام اعضائے بدن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کے سانپ اور بچھوان کے جسم پر چھٹے ہوئے ہوں گے تو یہ مناظر دیکھے کرتمہاری کیا حالت ہوگی!

اب ذراان کے ہولنا ک عذاب کی تفصیل پرغور کرواور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے سلسلہ میں تامل کرو۔ فرمانِ نبوی ہے کہ جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں، ہروادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں، کا فروں اور منافقوں کوان تمام جگہوں ہی میں جانا ہوگا۔ (1)

حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے ؛ حضور صلّی الله علیه وَسَلّم نے فرمایا: وادی حزن یاحزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو! پوچھا گیا: حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہرروز جہنم بھی ستر مرتبہ پناہ مانگتا ہے، بیدوادی الله تعالیٰ نے ریا کار قاریوں کے لئے تیار کی ہے۔ (2)

میجہنم کی وسعت،اس کی وادیوں کی گھاٹیاں، زندگی کے نشیب وفراز اورخواہشاتِ نفسانی کی تعداد کے برابر ہے جہنم کی وسعت،اس کی وادیوں کی گھاٹیاں، زندگی کے نشیب وفراز اورخواہشاتِ نفسانی کی تعداد کے برابر ہے جن سے انسان جرائم کاارتکاب کرتا ہے،وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں،اوپر والا جَھَنَّم، پھر سَقَر، پھر فَظی، پھر حُطَمَه، پھر سَعِیْر، پھر جَحِیْم اورسب سے ایک دوسرے کے اوپر ہیں،اوپر والا جَھنَّم، پھر سَقَد، نشر فُظی، پھر حُطَمَه، پھر سَعِیْر، پھر جَحِیْم اورسب سے نیچ ھَاوِیکہ ہے، ذراہاویہ کی گہرائی کا تصور کرو،جس قدرانسان کی شہواتِ نفسانی گہری ہوں گی،اسی قدراسے ہاویہ کی گہرائی دوسری گہرائی میں ٹھکانا ملے گا اور جیسے انسان کی ہرامیدایک دوسری بڑی امید پرختم ہوتی اسی طرح ہاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پرجا کررکتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ ہم نے ایک دھا کہ سنا حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جانتے ہوں کہ: اللّٰه اوراس کا رسول صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں، آپ نے فر مایا: سترسال پیشتر جہنم کے

- 1 .....معرفة الصحابة، باب السين، سفيان بن محيب، ٣/٢ . ٥، الحديث ٢ ٣٥٢
- 2 ..... كنز العمال، كتاب العلم، باب في فضله ... الخ، ٥ / ١٠ ١ ، الجزء العاشر، الحديث ٥ ٢٩٤١

کنارے سے پھرلڑھکایا گیا تھا جواَب اس کی گہرائی میں جا پہنچاہے<sup>(1)</sup> (بیاس کی آ وازتھی)۔

اب جہنم کے درجات بیغور سیجے! بےشک آخرت اپنے طَبَقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت ظیم ہے، جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اسی طرح جہنم میں مختلف درجات ہوں گے جو گنا ہوں کا عادی اور سخت نافر مان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محد ودحد تک جلے گا اسی طرح آگ بھی گنہ گار کے گنا ہوں کے مطابق عذاب دے گی کیونکہ اللہ تعالی کسی پرایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا ہے لہذا ہرانسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ گنا ہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کردیا جائے تو اس کی جدّت سے ساری دنیا جل کر تھے میں ہوجائے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ جہنم کامعمولی عذاب بیہ ہوگا کہ دوزخی کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا د ماغ کھولتا ہوگا۔(2)

اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا انداز ہ لگاؤ! اگر تہمیں آگ کے جلانے میں شہبہ ہوتواپنی انگل اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھوتو تہمیں پیتے چل جائے گا، اگر چہاس دنیاوی آگ کوجہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن سوچوتو، جب بیآگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شار ہوتی ہے تواس آگ کا کیا عالم ہوگا! اگر جہنمی وہاں اس دنیاوی آگ کو پالیس تو خوش سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں، (اس میں اپن نجات سمجھیں)۔

اسی لئے بعض احادیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کوستر مرتبدر حت کے پانی سے دھوکر دنیا میں لوگوں کے استعمال کے لئے بھیجا گیا ہے (3) بلکہ حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ الله تعالی نے تھم دیا کہ جہنم میں آگ بھڑکائی جائے،

<sup>1 .....</sup> مسلم ، كتاب الجنة، باب مافي شدة حرنارجهنم...الخ، ص٢٥١، الحديث ٣١\_ (٢٨٤٤)

<sup>2 ......</sup>ترمذی ، کتاب صفة جهنم، باب ۲۲۱/٤٬۱۲ الحدیث ۲٦۱۳

<sup>3 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦ /٣٨٧ و صحيح ابن حبان، باب صفة الناروأهلها، ٦ / ٦ / ١ الجزء التاسع، الحديث . ٢٤٢ .

ہزارسال کے بعد جہنم سرخ ہوگیا پھر ہزارسال تک آ گ بھڑ کائی گئی جس سے وہ سفید ہوگیا، جب مزید ہزارسال آ گ مجڑ کائی گئی تو وہ بالکل سیاہ اور تاریک ترین ہوگیا۔<sup>(1)</sup>

فرمانِ نبوی ہے: جہنم نے ربِعظیم سے شکایت کی کہ میر ہے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہور ہے ہیں تو اللہ تعالی نے اسے صرف دوسانسوں کی اجازت دیدی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں، گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس سے ہوتی ہے۔ (2)

حضرتِ آئس رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سے مروی ہے: قیامت کے دن مالدارترین کا فروں کولا یا جائے گا اور اسے آگ میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ تونے دنیا میں کوئی نعمت پائی تھی؟ وہ کہے گا: بالکل نہیں، پھرایک ایسے تخص کولا یا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھا ٹھائے ہوں گے، اسے جنت میں لیجا کر باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا: تونے بھی کوئی دکھ یایا ہے؟ وہ کہے گا:نہیں۔(3)

حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے کہ اگر مسجد میں ایک ہزاریا اس سے بھی زیادہ لوگ موجود ہوں اور وہاں جہنمی شخص سانس لے تو وہ سب کے سب مرجائیں گے۔

بعض علماء نے اس فرمانِ الہٰی کی کہ '' آگ ان کے منہ کوجلس دی گی۔'' <sup>(4)</sup> تشریح میں لکھا ہے کہ آ گ کی ایک ہی لپیٹ سے ان کی ہڈیوں کا گوشت نیچے گر جائے گا۔

اب اس پیپ کے متعلق غور کروجوانتہائی بد بودار بن کراُن کے جسموں سے اس قدر بہے گی کہ وہ اس میں غرق ہوجائیں گے،قر آن کریم میں اس کوغشاق کا نام دیا گیا ہے۔

حضرت ابوسعيد خُدْرى رَضِيَ اللهُ عَنه عصمروى بع:حضور صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فِي مايا: الردوز خيول كي بيب كا

<sup>1 .....</sup>ترمذی، کتاب صفة جهنم، باب ۸، ۲۶۲/۶، الحدیث، ۲۶۰

<sup>2 .....</sup>بخارى ، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار...الخ،٢/٥٩٥، الحديث ٣٢٦٠ و ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب صفة النار، ٢٩/٤ ه. الحديث ٢٩/٤ بالتقديم و التاخير

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب صفة النار، ٤/٩ ٥ ٥، الحديث ٤٣١٩

 <sup>4 ....</sup>ترجمة كنز الايمان: ان كمنه يرآ گليث ماركل - (ب٨١٠المؤمنون: ١٠٤)

X

ایک ڈول دنیامیں بھینک دیا جائے تواس کی بدبوسے تمام مخلوق کا دم گھٹ جائے۔

جب دوزخی پیاس کی شدت محسوس کریں گے تو انہیں یہی پینے کودی جائے گی وہ پیپ کا پانی حلق میں ڈالیس گے، ایک گھونٹ لیس گے مگرا سے نگل نہیں سکیس گے اور موت ہر جانب سے ان پرحملہ کریگی مگروہ نہیں مریں گے۔اگروہ پانی کی تمنا کریں گے تو انہیں تا نبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کوجلا دیتا ہے، یہ بہت برامشروب ہے اور جہنم بہت براٹھ کا ناہے۔



ان کے طعام کے تعلق سوچو!وہ زَقُوم (تھوہر) ہوگا جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

'' پھرتم اے جھٹلانے والے گمرا ہو! زقو م کا درخت کھانے والے ہو،اس سے پیٹ بھرنے والے ہو پھراس پر گرم پانی پینے والے ہواورتشندلب اونٹوں کی طرح پینے والے ہو۔'،(2)

مزيد فرمايا:

''وہ ایک درخت ہے جوجہنم کی گہرائی ہے نکلتا ہے اس کا سرسانپ کے سروں کی مانند ہے پھران کے لیے اس میں گرم پانی کی ملاوٹ ہے پھران کا دوزخ کی طرف جانا ہے۔''<sup>(3)</sup> (وہ ان مراحل ہے گزرکرجہنم میں جائیں گے۔)

ایک اور ارشادِر بانی ہے:

''وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے کھولتے ہوئے چشمہ سے بلائے جائیں گے۔''<sup>(4)</sup>

### اورفر مایا:

1 .....ترمذی ، کتاب صفة جهنم، باب ماجاء فی صفة شراب...الخ ٢٦٣/٤، الحديث ٢٥٩٣

ستر جمهٔ کنز الایمان: پیرب شکتم اے گمرا ہو، جھٹلانے والو! ضرورتھو ہڑکے پیڑ میں سے کھاؤگے پھراس سے پیٹ بھروگے پھراس پر
 کھولتا پانی پیوگے پھراییا ہیوگے جیسے تخت پیاسے اونٹ پئیں۔ (پ۲۰، الواقعة: ۵۰ ـ ۵۰)

۔ .... تر جمه کنز الایمان: بیشک وہ ایک پیڑے کہ جہنم کی جڑ میں نکاتا ہے اسکاشگوفہ جیسے دیووں کے سرپھر بیشک وہ اس میں سے کھا کیں گے ۔.... تو جمه کنز الایمان: بیشک وہ ایک پیڑے کہ جہنم کی جڑ میں نکاتا ہے اس پر کھولتے پانی کی ملونی (ملاوٹ) ہے پھران کی بازگشت (واپسی) ضرور بھڑ کتی ۔ پھراس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی (ملاوٹ) ہے پھران کی بازگشت (واپسی) ضرور بھڑ کتی ۔ آگ کی طرف ہے۔ (پ۲۲، الضّفات: ۲۶ تا ۱۸)

4 .....ترجمه كنز الايمان: جائيس جركن آ ك مين نهايت جلتے چشمكاياني بلائے جائيں - (ب ٠٣٠ الغاشية: ٥٠٤)

"بے شک ہمارے پاس (ان کے لیے) ہیڑیاں اور آگ ہے اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے۔"(1) حضرت ابن عباس دَضِی اللهٔ عَنهُ مَا ہے مروی ہے؛ حضور صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا جائے تولوگوں کے لئے زندگی دو بھر ہموجائے پھران لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہوگی۔(2)

حضرتِ اَنس رَضِیَ اللهٔ عَنْه ہے مروی ہے ؛ حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا:الله تعالی نے جن چیزوں ہے محبت رکھنے کا تکم دیا ہے ان سے پر ہیز کرو،الله کے عذاب اور جہنم سے در کھنے کا تکم دیا ہے ان سے پر ہیز کرو،الله کے عذاب اور جہنم سے دُرو،اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لئے انتہائی جاذبِ نظراور پُرکشش ہوجاتی اورا گرجہنم کی آگی کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لئے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی۔ (3)

حضرت ابوالدرداء رَضِیَ اللّه عَنه ہے مروی ہے؛ حضور صَلَّی الله عَلَیه وَسَلَم نے فرمایا: جہنیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی بہاں تک کہ وہ عذاب کو بھول کر کھانے کی التجا کریں گےان کی التجائے جواب میں انہیں ضریع پیش کی جائے گی جوابلوے ہے زیادہ کڑوی اور نہایت بد بودار ہوگی جو نہ انہیں فربہ کرے گی اور نہان کی بھوک مٹائے گی ، بھر کھانے کی ، ورخواست کریں گے تو انہیں ایک جائے گا تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں درخواست کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جوان کے گلے میں انگ جائے گا تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں حال میں بھنسا ہوالقمہ پانی ہے اتارتے تھے لہذاوہ پانی کے لئے التجا کریں گے تو لو ہے کی سنسوں سے پکڑکرگرم پانی کا برتن ان کے آگے لایا جائے گا تو ان کی انتر یاں گلڑ ہے قریب ہوگا تو پش سے ان کے چیر ہے جسلس جا نمیں گے اور جب وہ پانی بال ان کے پیٹ میں پنچے گا تو ان کی انتر یاں گلڑ ہے گلڑ ہے کر دے گا ، پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کے تاہم بانوں کو بلاؤ اور انہیں بلا کر کہیں گے: الله تعالی ہم پر موت مسلط کر دے۔ پاس آئے تھے۔ تب وہ کہیں گے: تم خود دعا کرو (اور کافروں کی دعا ہی راور است پزئین آتی) پھر وہ کہیں گے: ہاں آئے تھے۔ تب وہ کہیں گے: تم خود دعا کرو (اور کافروں کی دعا ہی راور است پڑئین آتی) پھر وہ کہیں گے: مال کے جہنم کو بلاؤ اور اسے بلا کر کہیں گے: الله تعالی ہم پر موت مسلط کردے۔

س...تو جمه کنز الایمان: بے شک ہمارے پاس بھاری پیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنتا کھانا اور وروناک عذاب (پ۲۹، المزمل:۱۳،۱۲) (پ۲۹، المحدیث ۵۲،۱۳۰۰)

الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، الترهيب من النار، ٤ ٦ ٦ ١٠ الحديث ٢ ٠ ٦ ٥ و البعث والنشور للبيهقي، ص٣٠٣٥ ٥ ٦٠

مالک جواب دے گا جمہیں مرنانہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہناہے۔

حضرتِ آغَمُش دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا قُولَ ہے: ان كى دُعااور ما لک کے جواب کے درمیان ایک ہزار برس گزرجائیں گے۔
پھر کہیں گے کہ رب سے بڑھ کر کوئی مہر بان نہیں ہے لہذا اپنے رب کے حضور میں عرض کریں گے: اے رب! ہم پر بدیختی
عالب آگئ اور ہم گراہ ہو گئے اب ہمیں نکال ، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب ملے گا: دور
ہوجا وَاسی جہنم میں رہواور خاموش ہوجا وَ! حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: اس وقت انہیں ہلاکت تختی اور ندامت گھیر
لے گی اور وہ ہر شم کی بھلائی سے نا اُمید ہوجا کیں گے۔
(2)

حضرت ابواً مامه دَضِیَ اللهُ عَنُه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس فرمانِ البی: اوروہ پیپ کے پانی سے سیراب کیاجائے گا۔وہ اس کا گھونٹ گھونٹ لے گامگر کلے نے نہیں اتر ہے گا۔ (3)

کی تشریخ میں فر مایا: جب بدیانی اس کی نظروں کے سامنے آئے گا تو وہ اسے براسمجھے گا، جب ہونٹوں کے قریب آئے گا تو چہروں کو مجھ کسادے گا اور سرکی کھال بالوں سمیت جلادے گا، جب وہ اسے پئے گا تو اس کی آئیس کاٹ کر باہر نکال دے گا، فر مانِ الہی ہے:

''اوران کوگرم یانی پلایاجائے گاجوان کی آنتیں کاٹ دےگا۔''(<sup>4</sup>)

مزیدفر مایا:''اور جب وہ پانی طلب کریں گے توانہیں ہیپ جیسا پانی دیاجائے گاجو چہروں کوبھون ڈالےگا۔''<sup>(5)</sup> بیہ بھوک کے وقت ان کا کھا نا بینا ہوگا۔

<sup>1 .....</sup>ترمذی ، کتاب صفة جهنم ، باب ماجاء فی صفة طعام اهل النار ، ٢ ٦ ٤ / ٢ ٦ الحدیث ٥ ٩ ٥ ٢ ..... جبنم رپرمقررفر شتے کانام مَالک(عَلَيْهِ السَّلام) مے علمیه

<sup>2 .....</sup>ترمذى ، كتاب صفة جهنم ، باب ماجاء في صفة طعام اهل النار، ٤/٤ ٢ ١ الحديث ٥٩٥ ٢

<sup>🔞 ......</sup> تر جمهٔ کنز الایمان: اوراسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑ اتھوڑ اگھونٹ لے گا اور گلے سے بنیچا تارنے کی امید نہ ہوگی۔ (پ۲۰۱ ابراهیہ: ۱۷۰۱)

الدیمه کنز الایمان: اورانمیس کھولتا یانی پلایاجائے کہ آئنوں کے کلڑے کلڑے کردے۔(پ۲7، محمد: ۱٥)

<sup>5 .....</sup>ترجمهٔ کنز الایمان: اوراگر پانی کے لیے فریاد کریں توان کی فریادری ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے (پھلے) ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ پھون (جلا) دے گا۔ (پ۱۰ الکھف: ۲۹) .....ترمذی ، کتاب صفة جھنم، باب ماجاء فی صفة شراب اهل الناد، ۲۲/۶، الحدیث ۹۲ ۲۰ الحدیث ۲۹۲

اب دوزخ کے سانپ بچھو،ان کی جسامت، تیز زہراور دوزخیوں کی رسوائی پرغور کرو،سانپ، بچھوجوان پر مسلط کئے جائیں گے،ان کے سخت دشمن ہونگے ،ایک لمح بھی کا شنے اور ڈنک مارنے سے بازنہیں رہیں گے۔

حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے؛ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جس شخص کوالله تعالیٰ نے مال دیا اوراس نے زکو ۃ ادانہیں کی، قیامت کے دن اس کا مال شنج سانپ کی شکل میں آئے گاجس کی پیشانی پر دوسیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے ہے لیٹ کراس کے جیڑوں کو پکڑلے گا اور کہے گا: میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے بیآ بت تلاوت کی:

اور جو ہمارے دیئے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ بینہ جھیں

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَنْ يَنْ يَكُنُونَ بِمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ

أَصْلِهِ <sup>(1)</sup>

کہ بیان کے کیے اچھاہے۔

فرمانِ نبوی ہے: جہنم میں بَخْتی اونٹوں کی گردنوں جیسے (موٹے اور لمبے) سانپ ہونگے جب وہ پھنکاریں گے توان کی گرمی چالیس برس کی گرمی چالیس برس کی گرمی چالیس برس کے فاصلے ہے محسوس کی جائے گی اور ہیبت ناک بچھو ہوں گے جن کی سانس کی گرمی چالیس برس کے فاصلے ہے محسوس کی جائے گی (2) سانپ اور بچھواس آ دمی پر مسلط ہوں گے جس پر دنیا میں بخل، بخلقی اور لوگوں کو ستانے کاظلم عائد ہوگا اور جس میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتیں ، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائیگی۔

اس کے بعد دوز خیوں کے طویل وعریض جسموں پر غور کرو،الله تعالی ان کے اجسام کے طول وعرض میں اضافہ کر دے گاتا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہوللہذاوہ دوزخی متواتر اپنے اجسام پر جہنم کی گرمی اور سانپوں، بچھوؤں کے ڈنگ جھیاتار سے گا۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنُه ہے مروی ہے :حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَے فَر مایا کہ جہنم میں کا فرکی داڑھ احدیہاڑ کے برابرادراس کا نحیلا ہونٹ سینہ پر بڑا ہوگا اوراوپر والا ہونٹ اس قدراوپر اٹھا ہوا ہوگا جس سے ساراچہرہ چھپا ہوگا۔(3)

- سستر جمه کنز الایمان: اورجو بخل کرتے بین اس چیز میں جوالله نے آئیں اسپخضل سے دی۔ (پ٤، الِ عمران: ١٨٠) سسبخاری، کتاب الزکاة، ١٨٠) الحدیث ١٤٠٣
  - 2 .....مسند احمد، مسند الشاميين، حديث عبدالله بن الحارث...الخ ٢١٧/٦ ،الحديث ١٧٧٢٩
- الحدیث ۲۹۸ و ص ۲۶۶ الحدیث ۹ ما حاء فی اعظم اهل النار ۱۶ / ۲۶۱ الحدیث ۲۵۸۸ و ص ۲۶۶ الحدیث ۹۹ ما خوذا

فرمانِ نبوی ہے کہ کافرجہنم میں اپنی زبان تھسیٹ رہاہوگا اورلوگ اس کی زبان کوروندتے ہوئے جا کیں گے۔ <sup>(1)</sup> ان کی ان عظیم جسامتوں کے باوجود آگ انہیں جلاتی رہے گی اور کئی کٹی مرتبہان کے چمڑے اور گوشت کو تبدیل کیا جائے گا حضرت حسن دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اس ارشادِ الٰہی کے بارے میں کہ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بِدَّ لَنْهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا (2) جب لا يرك الله على الله

کہتے ہیں کہ آگ ان کے اجسام کودن میں ستر ہزار مرتبہ جلائے گی مگر جونہی ان کے چیڑے جلیں گے،اللّٰہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اجسام کوکمل کردے گا۔

پھر دوز خیوں کی گریہ وزاری ،فریا دوفغاں اور ہلا کت وموت کی التجاؤں کے متعلق غور کر وجوابتدائے قیامت ہی سے ان کامقدر بن جائے گی۔

فرمانِ نبوی ہے: قیامت کے دن جہنم کوستر ہزار مہاریں ڈال کرلایا جائے گا اور ہرمہار کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہول گے۔ (3)

حضرتِ اَنُس رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه ہے مروی ہے:حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ جہنمیوں پرِیَّر یَہ وزاری بھیجی جائے گی، وہ روتے رہیں گے یہاں تک کہ آنسوختم ہوجائیں گے، پھر وہ خون کے آنسوروئیں گے یہاں تک کہان کے چہروں پریَّر مصے پڑجائیں گے،اگران میں کشتیاں چلائی جائیں تووہ بھی رواں ہوجائیں۔(4)

انہیں گریہ وزاری، آہ،فریا داورموت کی دعاما تکنے کی اجازت ہوگی جس سے وہ دل کا بوجھ ہلکا کریں گے مگر بعد میں انہیں اس سے بھی منع کر دیا جائے گا۔

حضرت محمد بن كَعْب دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه عِمروى بيك الله تعالى دوز خيول كى پانج باتول ميل سے جار كاجواب دےگا

- 1 ..... شعب الايمان ، التاسع من شعب الإيمان، باب في أن دار المؤمنين... الخ ، ٢ /٣٥٣، الحديث ٢٩٤.
- 2 .....ترجمه كنز الايمان: جب بھى ان كى كھاليس پك جائيں گى جم ان كے سوااور كھاليس انہيں بدل ويں گے۔ (ب٥، النسا:٥٥)
  - 3 .....مسلم كتاب الجنة...الخ، باب في شدة حرنار جهنم...الخ، ص٢٥١، الحديث ٢٩\_ (٢٨٤٢)
    - 4 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة النار، ٤ / ٥٣١، الحديث ٤٣٢٤

مگر پانچویں جواب کے بعد پھر بھی کلام نہیں فرمائے گا، وہ کہیں گے:

اےرب تونے ہمیں دومرتبہ مارااور دومرتبہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کو مان لیاہے پس کوئی نکلنے کا راستہ ہے۔

رب فر مائے گا: بیاس لیے ہے کہ جب تمہیں الله کی وحدانیت کو بلایا جاتا تھا تو تم کفرکرتے تھے اگراس کا شریک لایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے تھم صرف الله بزرگ وبرتر کے لیے ہے۔

(2)

پھروہ کہیں گے:اےرب ہم نے دیکھااور سنا ہمیں واپس بھیج تا کہ ہم نیک مل کریں۔

رب فرمائے گا: کیاتم اس سے پہلے شمیں نہیں کھاتے تھے کہ تہیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔(4)

پھر کا فرکہیں گے:اے دب ہمیں جہنم سے نکال،ہم پہلے سے اچھے مل کریں گے۔<sup>(5)</sup>

رب فرمائے گا: کیا ہم نے تہمیں عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو یاد کرتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھااب تم عذاب چکھوظالموں کوکوئی مددگار نہیں ہے۔

تب وہ کہیں گے:اےرب ہم پر بدبختی غالب آگئی اور ہم گمراہ ہوگئے تھے اے رب ہمیں اس سے نکال اگر ہم پھراسی راستے پرلوٹے تو ہم ظالم ہوں گے۔

اورالله تعالی انہیں فرمائے گاجہنم میں رہواوراب مت بولو۔(8)

- سستر جمه کنز الایمان: اے ہمارے ربّ تونے ہمیں دوبار مردہ کیا اور دوبار زندہ کیا اب ہم اپنے گناہوں پرمبِّر ہوئے تو آگ سے نگلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ (پ۲۶، المومن: ۱۱)
- 2 .....توجمهٔ کنز الایمان: بیاس پرہوا کہ جب ایک الله پکاراجاتا توتم کفرکرتے اوراس کا شریک تلمبرایا جاتا توتم مان لیتے تو تھم الله کے لیے ہے جوسب سے بلند بڑا۔ (ب٤٠، المومن: ١٢)
  - 3 .....ترجمه کنزالایمان: اے ہمارے ربّ اب ہم نے ویکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں۔ (پ۲۱، السحده: ۱۲)
    - ابراهیم، ۱۶ کیز الایمان: کیاتم پہلفتم نکھا چکے تھے کہمیں دنیا ہے کہیں ہٹ کرجانائمیں (۱۳۰۱ ابراهیم، ٤٤)
  - 5 .....توجمه كنز الايمان: اے بمارے ربّ بميں فكالي كه بم اچھا كام كريں اس كے خلاف جو پہلے كرتے تھے (ب٢٠، فاطر: ٣٧)
- ستو جمه کنز الایمان: کیا ہم نے تنہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا اور ڈرسنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں۔(پ۲۲، فاطر: ۳۷)
- ۔۔۔۔۔تو جمهٔ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کودوز خے نکال دے کھرا گرہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔(پ۸۱، المومنون: ۲۰۷،۱۰)
  - 3 .....تو جمه كنز الايمان: ربّ فرمائ كادُ تكار ( دليل بوكر ) ير عربواس مين اور جهس بات نهكرو- (ب ١٠ المومنون: ١٠ ١)

یہان کے لیےانتہائی درجے کاعذاب ہوگا اور پھروہ بھی باری تعالیٰ سے کلام نہیں کرسکیس گے۔

حضرت ما لک بن آنس دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے مروی ہے ؛ حضرتِ زید بن اسلم نے اس فر مان الٰہی :

سَوَآءٌ عَلَيْنَا آجَزِعُنَا آمُرصَبُرُنَا مَالنَامِنُ

مُحِيْصٍ ﴿ (1)

برابرہے ہمارے لیے کہ ہم جزع وفزع کریں یاصبر کریں ہمارے

لیے بھا گنے کی جگہ ہیں۔

کی تشریح میں فر مایا: وہ سوسال صبر کریں گے، پھر سوسال آ ہ وفُغَاں کریں گے، پھر سوسال صبر کرنے کے بعد کہیں گے: ہمارے کئےصبر کرنااورآ ہ وٹکا کرنا دونوں برابر ہیں۔

فر مان نبوی ہے کہ قیامت کے دن موت کوا یک موٹے مینڈ ھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا: اے جنت والو! اب موت کا خوف کئے بغیر ہمیشد کے لئے جنت میں رہواورجہنم والوں سے کہا جائے گا کتمہیں موت نہیں آئے گی ، ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہو۔ <sup>(2)</sup>

حضرت حِسن دَصِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فر ما ياكرتے تھے كہ ايك آ دمي جہنم سے ہزارسال بعد نكلے گا، كاش وہ حسن ہو۔ کسی نے حضرت ِحسن دَحِنے اللّٰهُ عَنْه کوا بیک گوشے میں رونا دیکھ کر بوچھا کیوں رور ہے ہو؟ آپ نے فر مایا: کہیں بے نیاز پروردگار مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔

یہ مجموعی طور برعذابِ جہنم کی قشمیں تھیں، وہاں کے تم ،تکلیفوں اور حسرتوں کی تفصیل بہت طویل ہے،ان کے لئے بدترین عذاب بیہ ہوگا کہ وہ جنت کی نعتیں ، رضائے خداوندی اور دیدار الٰہی ہے محروم ہوں گے کیونکہ دنیا میں ، کھوٹے سکےخریدےاور پھران کے بدلے چندروز ہ زندگی میں انتہائی رسوا کن نفسانی خواہشات خریدلیں، وہ اپنے ضائع شدہ اعمال اور ہر باد کردہ ایام پر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے: ہائے افسوس! ہم نے اپنے جسموں کورب کی نا فر مانی میں تباہ کر دیا، ہم نے زندگی کے مختصرایا م میں اپنے نفس کوصبر پر کیوں نہ مجبور کیا،اگر ہم ان گزرنے والے دنوں میں صبر کر لیتے تورب العالمین کے جوارِ رحمت میں جگہ پاتے ، جنت اور رضائے الہی حاصل کر لیتے۔

<sup>• .....</sup>توجمهٔ کنوالایمان: بهم پرایک سام حیاہ بقراری کریں یاصبر سے رہی بمیں کہیں پناہیں - (ب۳۱، ابراهیم: ۲۱)

<sup>2 .....</sup>مسلم ، كتاب الجنة...الخ ، باب الناريد خلها الجبارون...الخ ، ص ٢٦ ٥١ ، الحديث ٤٠ (٢٨٤٩)

ہائے افسوس! ان کی زندگی گناہوں میں نتاہ ہوگئی،مصائب میں گھر گئے، دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کا کوئی حصہ ان کے لئے باقی ندر ہا،اگروہ باوجودان مصائب کے جنت کی نعمتوں کا نظارہ نہ کرتے توان کی حسرت دو چند نہ ہوتی مگر انہیں جنت دکھائی جائے گی، چنانچہ

فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لایا جائے گاجب وہ جنت کے قریب پنجیں گے، اس کی خوشبوسو گھیں گے، جنتیوں کے محلات کو دیکھیں گے، تب الله تعالی فرمائے گا: آنہیں واپس لے جاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ الی حسرت لے کرلوٹیس گے کہ اول و آخراس کی مثال نہیں ملے گی اور کہیں گے اے رب! اگر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لئے جوانعامات تیار ہیں وہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں بھیج و بیا تو ہمیں پچھ کا سانی رہتی، رب تعالی فرمائے گا: یہ تہمارے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آتے تو اکر کر آتے کہ جب تم میری بارگاہ میں آتے تو اکر کر آتے لیکن جب تم لوگوں سے ملتے تو جھک جھک کر ملتے تھے، لوگوں کو اپنے دلوں میں چھپی باتوں سے بخبرر کھتے اور ریا کاری سے کام لیتے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے مگر مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بڑا سیجھتے تھے اور مجھے نہیں، تم ذاتی غرض کے لئے لوگوں سے تو تعلقات ختم کر دیتے تھے مگر میرے لئے نہیں، آج میں تہمیں دائی نعمتوں سے محروم کر کے غرض کے لئے لوگوں سے تو تعلقات ختم کر دیتے تھے مگر میرے لئے نہیں، آج میں تہمیں دائی نعمتوں سے محروم کر کے درناکے عذاب کا مزا پچھاؤں گا۔ (1)

حضرت احمد بن حرَّب دَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه كا قول ہے: ہم دھوپ پرسائے كوتر جيج ديتے ہيں مگرجہنم پر جنت كوتر جي نہيں ديتے۔

حضرت عِیسلی عَدَیْهِ السَّلام کاارشاد ہے کہ کتنے تندرست جسم ،خوبصورت چہرےاورشیریں کلام کرنے والی زبانیں ، کل جہنم کے طَبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔

## ( المنظر بين المؤمنة الله المنظمة المن

حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلَام نے بارگا والہی میں عرض کی: الہی! جب میں سورج کی تپش پر صبر نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم کی آگ پر کیسے صبر کروں گا؟ میں کہ تیری رحمت کی آواز سننے کا حوصل نہیں رکھتا، تیرے عذاب کی آواز کیسے سنوں گا؟

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط للطبراني، ٤/٥٥، الحديث ٤٧٨ ٥

Z

اےنا تواں!ان ہولنا کیوں پرغور کراور مجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کواس کی تمام تر ہولنا کیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اوراس میں رہنے والوں کو پیدا کر دیا ہے جونہ کم ہول گے نہ زیادہ ،اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فر ماچکا ہے۔ فر مانِ الہی ہے:

''اورانہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کام کمل کیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔''(1) اپنی جان کی قتم! اس میں قیامت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یومِ از ل مراد ہے کیکن چونکہ ان فیصلوں کا اظہار قیامت کے دن ہوگا اس لئے اسے قیامت ہے منسوب کیا گیا ہے۔

تجھ پرتعجب ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ جانے میرے ق میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیاوی برائیوں اور لہوولعب میں مشغول ہے اور نخطت میں پڑا ہے، اگر تیری تمنایہ ہے کہ کاش تجھے اپنے ٹھکانے اور انجام کا پہتہ چل جائے تو اسکی چند علامتیں ہیں، ان پر نظر کر اور پھراپی اُمیدیں قائم رکھ۔

پہلے تواپ نے احوال اورا عمال کود کھے، اگر تو ہراس عمل پر کاربندہے جس کے لئے اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور مخھے نیکیوں سے محبت ہے توسمجھ لے کہ تو جہنم سے دور ہے اورا گر تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر ایسے موافع حاکل ہوجاتے ہیں کہ تو نیکی نہیں کر پاتا لیکن جب برائی کا رادہ کرتا ہے تواسے آسانی سے کر لیتا ہے توسمجھ لے تیرے لئے فیصلہ ہو چکا ہے ہیں کہ تو نیکی نہیں کر پاتا ہے تو اس طرح یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ جیسے بارش کا وجود سبزے کی نشو ونما اور دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے تو اسی طرح یہ فیصل بھی برے انجام کا پہتد دیتا

فرمانِ اللي ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَغِي نَعِينُم ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِي جَعِيمُ ﴿ (2) لَيَ نَعِمْ وَاور بدكار جَهَم مِن مول كـــ

اینے أعمال كوان آیات ك آئينه میں دیكھ! تب تواپنامقام پیجان لےگا۔والله اعلمه -

🗨 ..... تبر جمهٔ کنز الایمان: اورانبیں ڈرسناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گااوروہ غفلت میں ہیں اوروہ نہیں مانتے۔

(پ۲۱، مریم: ۳۹)

2 .....ترجمهٔ کنز الایمان: بشک تکوکار ضرور چین میں بین اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں بین - (ب ۳۰ الانفطار: ۱٤،۱۳)



# خُ فضیلت اطاعت ﴿

اِطاعت ِخداوندی کے معنی تمام نیکیوں کو پالینا ہے، اللہ تعالی نے قرآ نِ مجید کی مُتَعَدِّد آیات میں لوگوں کواسی بات کی ترغیب دی ہے اوراسی لئے انبیاء کرام کومبعوث فر مایا تا کہلوگوں کونسس کی تاریکیوں سے نکال کراللہ تعالی کی معرفت کی روشنیوں میں لا کیں اوروہ اس جنت سے نفع اندوز ہوں جو نیکوں کے لئے تیار کی گئی ہے کہ اس جیسی جنت کسی آئے کھنے نہیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا، لوگوں کو فضول نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس لئے پیدا کیا گیا ہا بلکہ اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ بروں کوان کی برائی کی سزا ملے اور نیکوں کوان کی نیکیوں کا اجرعطا ہو۔

الله تعالی عبادت سے بے نیاز ہے، لوگوں کی برائیاں نہاسے نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ ہی اس کے کمال میں کوئی نقص آتا ہے۔ اگر مخلوق الله تعالی کی عبادت نہ کرے تب بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے فرشتے ہیں جوشج وشام رب کی حمد کرتے رہتے ہیں اور بھی نہیں تھکتے۔

جس شخص نے نیکی کی ،اس نے اپنے لئے کی اور جس نے گناہ کیااس کاعذاب اسی کی گردن پر ہوگا ،اللّٰہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔

حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلام خریدتے ہیں تواس بات کو پیند کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت خدمتِ ما مورہ

پوری تَنْذِبی سے سرانجام دیتارہے، ہمارامطیع وفر ما نبر دارر ہے حالا نکہ اسے معمولی قیمت سے خریدا گیا ہے، اس کی ایک غلطی پراسے دہمن سمجھ لیتے ہیں، با انتہا غصہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، اسے آئکھوں سے دور کر دیتے ہیں یا پھر اسے بچہ دیتے ہیں، کیا ہم اس ما لک حقیقی کی اِطاعت نہیں کرتے جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، ہم بارش کے قطروں کے برابر گناہ کرتے ہیں مگر وہ اپنی تعمیں ہم سے نہیں روکتا، اپنی رحمت کی نفر سے نہیں روکتا، جس کے بغیر ہمارے لئے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوجائے، اگر وہ چا ہے تو ہمیں ایک گناہ کے بدلے پکڑنے پر قادر ہے مگر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تا کہ ہم تو بہ کریں اور وہ تو بقول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیوب ڈھانپ لے۔

ہر عقلمند بخو بی جانتا ہے کہ إطاعت وفر ما نبر داری کے لائق کون ہے! وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈ تا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرز د ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا اور اس کے إنعامات کا شکر اداکر تار بتا ہے یہاں تک کہ وہ الله تعالی کے دوستوں میں شار ہونے لگتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو وہ دیدار اللی کا مشاق اور رب بے نیاز اس سے ملاقات کا خواہ شمند ہوتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء دَضِى الله عَنْه نے حضرت کعب دَضِى الله عَنْه ہے کہا: مجھے تورات کی ایک خاص آیت سناؤ! انہوں نے جواب میں ہے آیت سنائی رب فرما تا ہے: نیکوں کو میرے دیدار کا شوق ہے اور میں ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ خواہشمند ہوں حضرت کعب نے کہا: اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہوا تھا: جس نے مجھے تلاش کیا، پالیا اور جس نے کسی اور کو ڈھونڈھا وہ میرے دیدار سے محروم رہا حضرت ابوالدرداء فرمانے لگے: بخدا میں نے حضور صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم ہے بھی الیہ ہی سناہے۔

### و اینا والول کو حشر به و او و مانکه الشائد یو کی زیبا فی پیغام والک آن

حضرت داؤد عَدَیْه السَّاده کی طرف اللَّه تعالیٰ نے وحی فر مائی: اے داؤد! میرایہ پیغام دنیاوالوں تک پہنچادو، میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے بیند کرتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے بیند کرتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے بیند کرتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو مخصے دل کی گہرائیوں سے مجھے استد کرتا ہوں، جو میر افر ما نبر دار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو مخصے دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے کئے بیند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں، جس نے حقیقاً مجھے طلب کیا، اس نے مجھے پالیا اور جس نے میر سے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا، پس اے دنیا والو! تم کس تک دنیا کے دھوکہ میں رہوگے؟ میری کرامت، دوستی اور مجلس کی طرف آؤ! اور مجھ سے اُنس رکھو، میں مجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں میں رہوگے؟ میری کرامت، دوستی اور مجلس کی طرف آؤ! اور مجھ سے اُنس رکھو، میں مجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں کا کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خِمیر ابراہیم طیل الله، مولی نجی اللّٰه اور مجھ میں الله (علیهم السلام) کے خمیر سے بنایا ہے، ان کی روعیں اسے نور سے اوران کی خمیر اسے بیدا کی ہیں۔

### . " أنك سعد عق بر إليها م كافر: وأل اورسيد يفتين أن به نيارت."

ایک مردصالے ہے مروی ہے کہ حضر تورب العزت نے ایک صدیق پر الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں پچھ ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، وہ میرے مشاقِ دیدار ہیں، میں ان کا مشاقِ دیدار ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یادفر ما تا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پرنگا ورحمت ڈالتا ہوں، اگرتوان کے راستہ پر چلے گاتو میں تجھے محبوب بناؤں گا اوراگرتونے ان کا راستہ نہ اپنایا تو میں تجھے ہیں دکھوں گا۔ اس صدیق نے بچ چھانیا لله ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تورتِ ذوابعلال نے فرمایا:''وہ دن ڈھلنے کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے مہر بان چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے وہ غروبِ تمس کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے سورج ڈو سینے کے بعد پرندہ اپنے آشیا نے میں پہنچنے کا مشتاق ہوتا ہے۔''

جب رات بھیگ جاتی ہے، تاریکی بڑھ جاتی ہے، بستر بچھادیئے جاتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور دوست دوستوں کے ساتھ خوش گیبیاں کرتے ہیں تو وہ میرے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں، میرے لئے چہروں کا فرش بچھادیتے ہیں (سجدے کرتے ہیں) میرے کلام ہوتے ہیں، میرے انعامات کی آرزوکرتے ہیں، ان کی ساری رات گریدوزاری کرتے ، رحمت کی امیدر کھتے اور خوف عذاب سے ڈرتے ہوئے، قیام وقعود، رکوع و بچود میں گزرجاتی ہے، مجھے اپی نظر رحمت کی امیدر کھتے اور خوف عذاب سے ڈرتے ہوئے، قیام وقعود، رکوع و بچود میں گزرجاتی ہے، مجھے اپی نظر رحمت کی قشم! وہ میری وجہ سے گناہ کا بو جھنہیں اٹھاتے اور مجھے اپنی ساعت کی قشم! وہ میری محبت کا شکوہ نہیں کرتے ، میں پہلے پہل انہیں تین چیزیں عطا کرتا ہوں: ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس سے وہ میری خبر پالیتے ہیں جیسے میں ان کی خبر پاتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ آگرز مین و آسان اپنی تمام تر اشیاء کے ساتھ ان کے میز ان غربی اسی میں رکھ دیئے جائیں تب بھی ان کے پٹے ملکے ہوں گے اور میں ان کی نیکیاں بھاری کردوں گا۔ تیسرے یہ کہ میں اپنی رحمت کواس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں اور وہ اس بات کوجان لیتا ہے کہ وہ جو بچھ مانے گا میں اسے دے دونگا۔

### 

الله تعالی نے حضرتِ داؤ وعَلَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی کها ہداؤد! تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو مگر مجھ سے میرے مشاق ول میں شمولیت کی دعا کیون نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی:یا الله! تیرے مشاق کون ہیں؟ ربِ دوالجلال نے

\_ []

فرمایا: میرے مشاق وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر کدورت سے پاک کر دیا ہے، انہیں منہیات سے متنبہ کر دیا ہے، وہ اپنے ول کے گوشوں سے مجھے دیکھتے ہیں اور میری رحمت کے امید وار رہتے ہیں، میں ان کے دلوں کو دستِ رحمت میں لئے کر آسانوں پر رکھتا ہوں اور اپنے مقرب فرشتوں کو بلاتا ہوں، فرشتے اکٹھے ہو کر مجھے ہجدہ کرتے ہیں اور میں فرما تا ہوں: میں نے سجدہ کرنے کے لئے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تمہیں اپنے مشاق ہائے دیدار کے دل دکھانے کے لئے بلایا ہے، یہ اہلِ شوق قابلِ فخر ہیں، ان کے دل آسان پر ایسے جہکتے ہیں جیسے زمین پر سورج چمکتا ہے۔

اے داؤد! میں نے مشاقوں کے دل اپنی رضا ہے، ان کاعیش اپنے نور سے پیدا کیا ہے، میں نے انہیں اپنا ہم راز بنایا ہے، ان کے وجود دنیا میں میری نگا ورحمت کا مرجع ہیں اور میں نے ان کے دلوں میں ایک راستہ بنایا ہے جس سے وہ میر ادیدارکرتے ہیں اور ان کاشوق فُرُوں سے فُرُوں تر ہوتار ہتا ہے۔

حضرت واؤد عَدَيْهِ السَّلَام نے عرض کی: یاالله! مجھا ہے کسی مشاق کا دیدار کراد ہے، رب تعالیٰ نے فر مایا: داؤد لبنان کے بہاڑ پر جاؤ، وہاں میرے چودہ محبّ رہتے ہیں جن میں جوان اور بوڑھے بھی شامل ہیں انہیں میر اسلام کہو اور کہناالله تعالیٰ فر ما تا ہے:تم میرے دوست اور مجبوب ہووہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور تمہیں بہت محبوب رکھتا ہے اور فر ما تا ہے:تم مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرتِ داؤد عَدَیْهِ السَّلام ان سے ملاقات کے لئے روانہ ہوئے اور انہیں ایک چشمہ کے قریب یا یاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال پرغور و فکر کر رہے تھے۔

جب انہوں نے حضرتِ داؤد عَلَيْهِ السَّلام کود یکھا تو وہ ادھرادھر جھپ جانے کے لیے اکھ کھڑے ہوئے، حضرتِ داؤد عَلَيْهِ السَّلام نے نفر مایا: میں اللّٰه کا رسول ہوں اور تہارے پاس اللّٰه کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تو وہ نظریں جھکائے سرایا اشتیاق بنے اُس کا فر مان سننے کے لئے واپس آگئے، حضرتِ داؤد عَلَيْهِ السَّلام نے فر مایا: میں تہاری طرف اللّٰه کارسول بن کر آیا ہوں ،اللّٰه تعالیٰ تہمیں سلام کہتا ہے اور فر ما تا ہے: تم مجھ سے حاجت کیوں نہیں طلب کرتے مجھا پی ضرور توں بن کر آیا ہوں ،اللّٰه تعالیٰ تہمیں سلام کہتا ہوں اور میں ہرونت مہر بان شفق ماں کی نگاہ سے تم کود کھتا ہوں۔ ہوں بنہاری خوش ہوتا ہوں اور میں ہرونت مہر بان شفق ماں کی نگاہ سے تم کود کھتا ہوں۔

جب انہوں نے بیسنا تو ان کے رخساروں پر آنسو بہنے گئے، ان کا شیخ پکاراٹھا: اے رب! تو یاک ہے، تو یاک

ہے، ہم تیرے غلام اور غلاموں کی اولا دہیں، ہماری گزشتہ عمروں کے وہ کھات جو تیرے ذکر سے غفلت میں گزرے انہیں معاف فر مادے۔ دوسرا بولا: تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور غلاموں کے بیٹے ہیں جو معاملات ہمارے اور تیرے درمیان ہیں، ہمیں ان میں حسنِ نظر عطافر ما۔ تیسرے نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے ہم تیرے درمیان ہیں، ہمیں ان میں حسنِ نظر عطافر ما۔ تیسرے نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولا دہیں، اے رب! تو نے ہمیں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ہمیں اپنے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم یر مکمل احسان فر ما اور اپنے راستہ پر ہمیشہ گا مزن رکھ۔

ایک اور محب یوں کہنے لگا: الهی! ہم تیری رضامندی کو پوری طرح نہیں پاسکتے ، ہماری امداوفر ماتا کہ ہم اسے پالیں۔
ایک اور محب نے کہا: تو نے ہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی ذات میں نظر کی دولت بخش ہے اے الله! تو نے ہمیں کلام کی ترغیب دی ہے، جو تیری شانِ عظمت کے نہم میں مشغول ہیں اور تیرے جلال میں غور وفکر کرتے ہیں اور ہم تجھ سے تیرے نور کے قرب کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور محب پکارا ٹھا کہ تیری عظمتِ شان ، دوستوں سے انتہائی قرب تیرے نور کے قرب کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور محب پکارا ٹھا کہ تیری عظمتِ شان ، دوستوں سے انتہائی قرب اور محبین پر بے شار انعامات کی وجہ سے ہماری زبانیں دعا مائلنے سے رک گئی ہیں۔ ایک اور بولا: تو نے ہمارے دلوں کو این ذکر کی تو فیق بخشی ، اپنی رحمت میں مشغول فر ماکر ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا ، کما حقہ شکر ادانہ کر سکنے کی ہماری تقصیر کو معاف فر مادے۔

ایک اور نے کہا: اے الله! تو جانتا ہے کہ ہماری تمنا تیرے دیدار کے سوااور پھے بھی نہیں ہے۔ ایک اور نے کہا: مالک غلام سے مانگنے کوفر ماتا ہے مگر غلام اپنے لیے مانگنے کی جرأت نہیں کرسکتا ،ہمیں نور عنایت فر ماتا کہ ہم آسان کی تاریکیوں سے نکل کر تیری بارگاہ میں آئیں۔

ایک نے کہا: ہم یہ دعا ما تکتے ہیں کہ جاری یہ عبادت قبول فر مالے اور ہمیں ہمیشہ اسی پر قائم رکھ ایک اور محبّ نے کہا: تو نے ہمیں جو فضیلت اور انعامات بخشے ہیں انہیں کمل فر مادے۔ دوسرے نے کہا: دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا جمالِ جہاں آراد کھادے۔

ایک اور محبّ نے کہا: میری آئکھیں دنیا اور اس کی زیب وزینت سے کور کر دے اور میرے دل کو آخرت کے خیالات سے یاک فرمادے۔

ایک اور محبّ نے کہا: میں نے تیری رفعت اور پاکی کو جان لیا اور دوستوں سے جھے کو جومحبت ہے اس کو پہچان لیا ہے، ہم پر بیاحسان اور فرما کہ ہم کوالیا کردے کہ ہم تیرے سواکسی اور چیز کا دل میں خیال تک نہ لائیں۔

پھراللّٰہ تعالیٰ نے حضرتِ داؤد عَدَیْہِ السَّادم کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد!ان سے کہدو، میں نے تہاری باتیں سن کرانہیں قبول کرلیا ہے ہتم ایک دوسرے سے الگ الگ ہوجاؤ اورخود کو دیدار کے لئے آمادہ کرلومیں تمہارے اور اپنے درمیان حائل پر دے اٹھانے والا ہوں تا کہتم میرے نوراور جلال کو دیھو۔

حضرت واؤد عَلَيْهِ السَّلَام فَعُرض كيا: ياالله! انہيں بير مقام كيے ملا ہے؟ رب فے رمايا: حسن طن ، دنيا اور اس كے لواز مات ہے كنارہ كئى ، مير حضور مناجات اور تنهائى ميں حاضر ہونے كى وجہ ہے انہيں بير مقام ملا ہے اور اس مقام كو وہى پاتا ہے جود نيا اور مافيہا كوچھوڑ دے ، اس ہے بالكل تعلق ندر كھے ، دل كوميرى ياد ہے معمور كرلے ، تمام خلوق كوچھوڑ كر مجھے پيند كر لے تب ميں اس پر رحمت نازل كرتا ہوں اسے دنيا وى علائق ہے آزاد كرد يتا ہوں ، اس كے اور اپنى در ميان جابات اٹھا ديتا ہوں ، وہ مجھے ايسے ديكھتا ہے جيسے كوئى انسان اپنے سامنے كى چيز كود كھتا ہے ، ہر لمحہ اسے اپنى عزت وكر امت كا نظارہ دكھا تا ہوں ، اسے نو رمعرفت سے سرفر از كرتا ہوں ، جب وہ بيار ہوجا تا ہے تو ميں مہر بان مال كی طرح اسكی تيمار دارى كرتا ہوں ، اگر وہ پياسا ہوتا ہے تو ميں اسے سير اب كرتا ہوں اور اسے اپنے ذكر سے غذا فر اہم كرتا ہوں ۔

اے داؤد! (عَدَیْهِ السَّلام) جب میں اس سے بیسلوک کرتا ہوں تو وہ دنیا اور اس کے علائق سے نابینا ہوجا تا ہے،
اسے دنیا سے کوئی محبت نہیں رہتی، وہ میر سے سواکسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ جلدی مرنے کو پبند کرتا ہے مگر میں اس کی موت ناپیند کرتا ہوں کیونکہ ساری مخلوق میں وہی تو میری نظر رحمت کا مُورِ دومَ رَجَع ہوتا ہے، وہ میر سے سواکسی کونہیں دیکھا اور میں اس کے سواکسی اور کو پیند نہیں کرتا۔

اے داؤد! اگر تواسے اس حالت میں دیکھے کہ اس کاجسم پُرعیب ہو، دُبلا ہو، اس کے اعضاء ٹوٹ چکے ہوں اور اس کا دل نظام سے بے ربط ہو چکا ہوتو جب میں فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہوں اور آسان والوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ یہ شکراپنی عبادت اور خوف کوزیادہ کردیتا ہے۔

اے داؤد! مجھےا پنی عزت وجلال کی قتم! میں اسے جنت الفر دوس میں جگہ دوں گا اور اس کے دل کو اپنے ویدار ہے معمور کر دوں گاپیماں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔

## [ مشآنا قان خداوندی کشمان سے مامون ہیں: ﴾

الله تعالی نے حضرت داؤد عَلیْهِ السَّلام سے فرمایا کہ میری محبت کے مشاق بندوں سے کہد دیجئے: تمہیں اس وقت کوئی محرومی نہیں ہوگی جبکہ میں مخلوق کے سامنے حجابات ڈال دوں تو تم بے پر دہ دل کی آئکھوں سے میرا دیدار کرتے رہوگے اور تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جبکہ میں نے دنیا کے بدلے تمہیں دین دے دیا اور تمہیں میری رضا کی خواستگاری کے باعث دنیا پر میری ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی۔

### وُ اللَّهِ اللهِ وَهِ إِنَّ مِن مُعِيدٌ مِن لِكُن اللَّهِ اللَّهُ مِن مُوا اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّ

حضرتِ داؤ دعَلَيْهِ السَّلام کی خبروں میں بی بھی مرقوم تھا کہ الله تعالیٰ نے حضرتِ داؤ دعَلَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی کہ الله تعالیٰ نے حضرتِ داؤ دعَلَیْهِ السَّلام کی طرف وحی کی کہ اگرتم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو دل سے دنیا کی محبت نکال دو کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں ساسکتیں۔

اےداؤد! دنیا ہے میل جول رکھو مگر محبت خالصۃ مجھ ہے، ی رکھو، تم میرے دین کی پیروی کرو، لوگوں کے ادیان کی پیروی نہ کرو، جو چیزتم کو میری محبت کے شایاں نظر آئے اسے حاصل کرو، جس چیز میں تہہیں مشکل پیش آئے تو اس میں میری پیروی کرو، میں تہہارے احوال وحوائح کی اصلاح کردونگا، تہہارا قائدور ہبر بنوں گاسوال ہے پہلے عطاکروں گا، میں نے اپنی ذات کی قتم کھائی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بدلد دوں گا جوطلب صادق اور پختہ ارادوں کے ساتھ میرے حضور گردن جھکا کے آتا ہے اور وہ یہ بچھتا ہے کہ مجھ سے بے نیازی و ب اعتدائی ممکن نہیں ہے، جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو میں تم ہے رسوائی اور وحشت کودور کردوں گا، تمہارے دل میں لوگوں سے بے نیازی ڈال دوں گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قتم کھائی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا ہے تعلق تو ڈ کر میری ذات پر بجروسہ کرتے ہوئے مطمئن ہوجاتا ہے تو میں اسے دنیا سے مالا مال کردیتا ہوں، انکمال میں تضاد پیدا نہ کرو، لوگوں سے بے پرواہ ہوجاؤ، تم کو تہہاراساتھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اپنادھیان مجھ تک محدودر کھو، میری معرفت کی کوئی

حدثهیں ہےاہے محدود نہ مجھو، مجھے جتنازیادہ طلب کرو گے اتنا عطا کروں گا،میرے دینے کی کوئی حدثہیں ہےاور بنی اسرائیل کو بتاؤ کہ میرے اور میری کسی مخلوق کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے، میرے بارے میں ان کے عزائم کواوران کی رغبت کو بڑھاؤ ، انہیں اس جنت کا مژدہ سناؤ جھے کسی آئکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنااور کسی دل پراس کا تصور نہیں گزرا ، مجھے ہروقت آئکھوں کے سامنے مجھو! مجھے سرکی آئکھ سے نہیں ، دل کی آئکھ سے دیکھو۔

میں نے اپنی عزت اور جلال کی قتم کھائی ہے کہ جو بندہ جان بو جھ کرتا خیر سے میری عبادت کرے گا، میں اسے تو ابنیں دونگا، سکھنے والوں سے تواضع سے پیش آؤ! اور مریدین پرزیادتی نہ کرو! میرے محبّ اگراس مقام کوجانتے جو میں نے مریدین کے لئے مقرر کیا ہے تو وہ بھی اسی راستہ پر چلنا لینند کرتے۔

اےداؤد! کسی مریدکواس کی سرمتی سے ہوشیار نہ کرو، اسے میری ذات میں مگن رہنے دومیں تم کو بچید (بے انہا کوشش کرنے والا) ککھوں گا، اور جے میں اپنے ہاں جہید لکھ دیتا ہوں اُس پر مخلوقات سے کوئی خوف اور مختا ہی باقی نہیں رہتی۔

اے داؤد! میرا کلام خوب مجھواور اسے مضبوطی سے بکڑلو، اپنی ذات کے لئے اپنے نفس سے نیکیاں لو، دنیا میں مشخول نہ ہوتا کہ مجھ سے تمہاری محبت پس پردہ نہ چلی جائے، میر بے بندوں کو میری رحمت سے ناامید نہ کرو، میر بے لئے اپنی خواہشات کوختم کردو کیونکہ میں نے شہوات کمزور بندوں کے لئے بنائی ہیں، توی مردوں کا خواہشات نفسانی سے کیا کام؟ کیونکہ میمری بارگاہ میں مناجات کی شیرینی کوختم کردیتی ہیں، میر بے ہاں طاقتوروں کا عذاب سے ہے کہ جب وہ میرے دیدار کی لذت پالینے کے قریب ہوتے ہیں، میں ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ محروم رہتے ہیں، میں این کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ محروم رہتے ہیں، میں این دوری پسنہیں کرتا۔

اے داؤد! میرے اور اپنے درمیان مخلوق کو نہ لاؤ کہیں اس کی سرمستی تم کومیری محبت سے دور نہ کر دے کیونکہ یہ مخلوق میرے ارادت مند بندوں کے لئے چوروں کی طرح ہے، ہمیشہ روزے رکھوشہوات کوترک کرسکو گے،خود کو بے روزہ ہونے سے بچاؤ کیونکہ مجھے ہمیشہ روزے رکھنے والے بہت پیند ہیں۔

☆.....☆.....☆





ربددوالعدل فقرآن مجيدين ذكر كساته شكركوبهي شامل فرمايا ب،ارشاد بارى تعالى ب:

اور بے شک الله کا ذکر بہت بڑا ہے۔

وَلَنِكُمُ اللهِ أَكُبَرُ اللهِ اللهِ

ارشادِ الهي ہے:

 $\overset{(2)}{\mathbf{i}}$  فَاذْكُرُونِيْ ٓ اَذْكُرُكُمُ وَاشْكُرُوْ الِى وَلَا تَكُفُرُونِ

مزيد فرمايا:

مَا يَفْعَلُ اللهُ يِعَذَا بِكُمُ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمْ (3)

لَا تُعْدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ (<sup>5)</sup>

ا گرتم ایمان لائے اورشکرگز اربن گئے تواللہ تعالی تنہیں عذاب

پستم میراذ کر کرومین تمهاراذ کر کروں گااور میراشکر کرواور کفرنه کرو\_

نہیں دےگا۔

اورفر مایا:

وَسَنَجْزِى الشَّكِرِينَ ﴿ (4) جَمَعَنَقَرِيبَ شَكَرَكَ والول كواجردي كَ-

اورالله تعالى نے شیطان مردود کا قصه بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا که شیطان نے بار گاور نی میں کہا:

میں انہیں بہکانے کیلئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراطِ متعقیم سے مرادشکر کا راستہ ہے، شیطان نے الله تعالی کی مخلوق پر طعن کرتے

ہوئے کہا تھا:

1 .....ترجمه كنز الايمان: اوربيتك الله كاذكرسب سے برا - (ب ٢١ ،العنكبوت: ٥٥)

البقرة: ۱۰ مان تومیری یا وکرویس تهاراچ چاکرول گااورمیراحق مانواورمیری ناشکری نهکرو-(پ ۲ مالبقرة: ۱۰ ۱)

انساء: ۲۷ مه کنز الایمان: اورالله تهمین عذاب و رکیا کرے گا اگرتم حق مانواورایمان لاؤ - (ب د النساء: ۲۷)

4 ..... ترجمه كنز الايمان: اورقريب ي كه بم شكروالول كوصله عطاكرير \_ (ب٤ مال عمران: ٥١)

الایمان: میں ضرور تیر سید هے راسته بران کی تاک میں بیٹھوں گا۔ (پ۸۱۷عواف: ۱۵)

توان میں ہےا کثر کوشکرگز ارنہیں بائے گا۔

(1) وَلَاتَجِدُا كُثَرَهُمْ أَكْرِيْنَ ۞

اورفر مانِ اللهي ہے:

وَقَلِيْلٌ مِّنْعِبَادِيَ الشَّكُوْمُ ﴿ (2)

میر بے بندوں میں تھوڑ ہے ہیں جوشکرا دا کرتے ہیں۔

اورالله تعالى في شكر كرف يرنعتول مين زيادتي كاتذكره فرمايا بي چنانچ فرمان الهي بي:

لَيِنْ شَكُرْتُمُ لاَ زِيْرَاتَكُمُ (3) اگرتم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کوزیادہ کروں گا۔

اوراس فرمان میں کسی کوششی نہیں فرمایا اور یا نے چیزیں ایسی ہیں جن میں الله تعالی نے استثناء کیا ہے:

ے.... نَوْ نَکْرِی ہے.... قبولیت ہ....رزق ہ....بخشش اور ہ.... تو بہ

چنانچ فرمانِ اللي ہے:

اگرالله نے جا ہاتو عنقریب تنہیں مال دارکر دےگا۔

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِمَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلْ مَنْ فَضَلِمَ إِنْ شَاءَ اللهُ

اورارشادفر مایاہے:

وہ جسے حیاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

رِحَابِ (5) يَـرُزُقُمَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿

اورفر مایا: '' اورالله تعالی شرک کے سواجو گناہ جا ہے بخش دے گا'' <sup>(6)</sup>

مزيد فرمايا: "الله تعالى جس كى توبه جا ہتا ہے قبول كر ليتا ہے۔" (7)

شكرالله تعالى كى صفات ميس سے ايك صفت ہے چنا نچيارشا واللى ہے:

اورالله تعالیٰ شکور چلیم ہے۔

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّكُمٌ حَلَّكُمْ ١٤٥

- 1 .....تو جمه كنز الايمان: اورتوان مين اكثر كوشكر گزارنه مائ گا- (پ۱۱،۸ الاعراف: ۱۷)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: اورمير بندول ميل كم بين شكروالي (٢٢، سبا: ١٣)
- **3**.....تو جمهُ کنو الایمان: اگراحیان مانو گے تو میں تمہیں اور وُوں گا۔ (پ۲۰۱۰ ایراهیہ:۷)
- ۲۸:سترجمه کنز الایمان: توعنقریبالله تمهیس دولت مندکردے گااینے فضل سے اگر حیا ہے۔ (ب۱۰ التوبه: ۲۸)
  - **5**.....ترجمه کنز الایمان: جے جاہے کنتی وے (پ۲،البقرة:۲۱۲)
  - 6 .....تو جمه كنز الايمان: كفرت نيج بو كهرب جه عات معاف فرماه يتاب (به النساء: ٤٨)
    - **7**.....ترجمه كنز الايمان: اور الله جس كى عائية قربة بول فرمات ـ ( ب ١٠ التوبه: ٥١)
      - التعابن: ١٧ التعابن: ١٥ الله قدر فرمانے والا ملم والا ہے (پ٢٨ التعابن: ١٧)

ييشُ ش: مطس ألمَد فِيَدَّ العِيْدِ المينَّة و (وعوت اسلامي)

الله تعالى في شكر كوجنتيول كامبتدائ كلام قرار ديا ہے اور فرمايا:

(جنتی جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے )''حمد اور شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنادعدہ سچا فرمایا۔''<sup>(1)</sup> اور فرمایا:

وَاخِرُدَعُولُهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَ بِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ان كى آخرى يكاريه و گاحمه بالله رب العالمين ك ليـ

شکر کی فضیلت میں بہت ہی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں چنانچیفر مانِ نبوی ہے:'' کھا کرشکر ادا کرنے والے صابر روز ہ دار کی طرح ہیں۔''<sup>(3)</sup>

حضرت عطاء دَعِی الله عَنْدِه وَسَلَّی الله عَنْدِه وَسَلَّی الله عَنْدِه وَسَی الله عَنْدِه وَسِی الله عَنْدِه وَسِی الله عَنْدِه وَسَی الله عَنْدِه وَسَی الله عَنْدِه وَسَلَّی الله عَنْدِه وَسَلَّم الله عَنْد وَسَلَّم الله عَنْد وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله و

(پ٤، ال عمران: ٩٠).....شرح مشكل الاثار للطحاوي ٢٠ /٣٣/ الحديث ٢١٨ و صحيح ابن حبان ،كتاب التوبة، =

الزمر: ۲۶، الزمر: ۲۶، الزمر: ۲۶، الزمر: ۲۶)

الله جورب ہے سارے جہان کا حاتمہ بیہ کہ سب خوبیوں سرابا (خوبیوں والا) الله جورب ہے سارے جہان کا (پ۱۱، یونس: ۱۰)

<sup>3 .....</sup>ترمذی کتاب صفة القیامة ، باب: ۲۲ ، ۹/۲ ، الحدیث ۲۶۹۲

**<sup>4</sup>**.....تر جمهٔ کنز الایمان: بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقامندوں کے لئے۔

یہ صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کبھی بھی بارگاہِ رب العزت میں رونا بندنہ کرے اوراس راز کی طرف میں رونا بندنہ کر کے اوراس راز کی طرف میر دوایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی کے ایک نبی کا ایسے پھر سے گزر ہوا جوخو دتو چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہاتھا ، اللہ دتعالی کے نبی کو بہت تعجب ہوا ، اللہ تعالی نے پھر کوقوت کو یائی عطا کردی اور اس نے کہا: جب سے میں نے اللہ تعالی کا بیفر مان سنا ہے کہ

انسان اور پھرجہنم کا ایندھن ہوں گے۔

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ

میں برابراللہ کے خوف سے رور ہاہوں۔

الله کے نبی نے الله سے دعامانگی کہ اس پھر کوجہنم کی آگ سے بچالے الله نے دعا قبول فرمالی کچھ مدت گزرنے کے بعدان کا پھر اسی طرف جانا ہوا، دیکھا تو پھر برابرروئے جارہا ہے؟ بعدان کا پھر اسی طرف جانا ہوا، دیکھا تو پھر برابرروئے جارہا ہے؟ بچر نے جواب دیا: اُس وقت خوف کی وجہ سے رورہا تھا اب خوثی اور مسرت میں رورہا ہوں۔

انسان کا دل بھی پتھر کی طرح یا اس ہے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی شخق خوف اور شکر دونوں حالتوں میں گریہ وزاری کرنے سے ختم ہوتی ہے۔

نبی اکرم صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّه فِر ماتے ہیں: قیامت کے دن کہاجائے گا کہ چمر کرنے والے کھڑے ہوجا کیں ،لوگوں کا ایک گروہ کھڑ اہوجائے گا،ان کے لئے جھنڈ الگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جا کیں گے بوچھا گیا: یارسول الله! حمر کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: جولوگ ہر حال میں الله کاشکرا داکرتے ہیں۔ (2) دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں''جو ہر دکھ سکھ میں الله کاشکرا داکرتے ہیں''۔ (3)

<sup>=</sup> ذكر البيان بان المرء...الخ، ٩/٢، الحديث ٦١٩ مختصرا

<sup>1 .....</sup> ترجمه كنز الايمان: جس كاايدهن آوى اوريقر يس - (ب١، البقرة: ٢٤)

الشافية الكبرى للسبكي، ٩٤/٦ و قوت القلوب ، ١/٤ ٥٣و الموسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الاهوال،
 ٢٢٥/٦ الحديث ١٤ و فردوس الاخبار، ١٦/١ الحديث ١٤

<sup>3 .....</sup> المعجم الكبير،٢ ١/٥/١ الحديث ١ ٢٣٤ ابتغير قليل

فرمانِ نبوی ہے کہ شکررتِ رحمٰن کی چا درہے۔

الله تعالی نے حضرت ابوب عَلیْهِ السَّلام کی طرف وجی فرمائی که میں طویل باتوں کے بدلے اپنے دوستوں سے شکر کرنے پرراضی ہوگیا ہوں اور صابرین کی تعریف میں فرمایا کہ ان کا گھر جنت میں ہے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو میں انہیں شکر کرنا سکھلا وُں گا کیونکہ شکر بہترین بات ہے اور اس سے میں نعمتیں زیادہ کروں گا اور ان کی مدت دیدار طویل کرتا جاؤں گا۔

جب جمعِ اموال کے سلسلہ میں وحی ربانی کا نزول ہوا تو حضرتِ عمر دَضِیَ اللّه عَنْه نے رسولِ اکرم صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم سَلّم وَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم کونسا مال اکٹھا کریں؟ آپ نے فر مایا: ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنیوالا دل ۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میں مال کے بدلے شکر گزاردل کو پیند کرنا چاہئے ۔ حضرت ابن مسعود دَضِیَ اللّه عَنْه کا قول ہے کہ شکر نصف ایمان ہے۔

شکر، زبان، دل اوراعضائے بدن ہے ہوتا ہے۔ دل کاشکرنیکیوں کا ارادہ کرنا اور مخلوق ہے اسے پوشیدہ رکھنا۔
زبان کاشکر سے ہے کہ ان کلمات کو اوا کر بے جو اظہارِشکر کے لئے مخصوص ہیں۔ اعضائے بدن کاشکر سے ہے کہ انہیں عبادتِ الٰہی میں مصروف رکھے اور بُر ہے کا موں میں استعال نہ کر ہے، آئھوں کاشکر سے ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں تو اسے ڈھانپ لیس۔کانوں کاشکر سے ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپائیں، یہی ان کاشکر ہے۔ زبان کاشکر سے ہے کہ وہ تھی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپائیں، یہی ان کاشکر ہے۔ زبان کاشکر سے ہے کہ وہ تعدیر الٰہی پراپنی رضا کا اظہار کرے اور اسے یہی تھم دیا گیا ہے، چنا نچر حضور صَلَّی اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اُم اللّٰہ کی حمد اور شکر کرتا ہوں تب حضور صَلَّی اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں یہی پہھتم سے سنا جا ہتا تھا۔ (3)

بزرگانِ سلف کا بیطر یقد تھا کہ وہ دوسروں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیسے ہو؟ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ

- ....كشف الخفاء ، ١ /٣٢٨/ الحديث . ١ ١ ٠ و الدرالمنثور، سورة الفاتحة، تحت الآية: ١ ، ١ /١٠ و قوت القلوب، ١ ٣٤٣/١
  - 2 ..... ابن ماجه ، كتا ب النكاح ، باب افضل النساء ، ٢ / ٢ ، ١ الحديث ١٨٥٦
    - 3 ....المعجم الاوسط للطبراني، ٦/٣ ، ٢١ الحديث ٤٣٧٧

جواب میں الله کاشکر کریں اور جواب دینے والے اور پوچھنے والے دونوں کا شارشکر گزاروں میں ہوجائے ،ان کی اس بات میں ریا کا قطعی وخل نہیں ہوتا تھا۔ جس شخص ہے بھی اس کی حالت پوچھی جائے وہ تین با توں میں سے ایک بات کرے گا، شکرا داکرے گا، شکایت کرے گا، شکایت کرے گا، شکایت کرے گا، شکایت کرے گا، شکایت کرنا گناہ ہے جو دین داروں کے نزدیک شخص ہے ،الله تعالی کے یہاں اس کی برائی کا کہنا ہی کیا جو باوشا ہوں کا باوشاہ ہو کا باوشاہ ہوں کا برائی کا کہنا ہی کیا جو باوشاہ ہوں کا باوشاہ ہوں کا بست کے دست قدرت میں بند کہ ناچیز کی تمام چیزیں ہیں لہذا انسان کے لئے ضروری ہے اگر وہ مصائب پر صبر نہیں کرسکتا، قضائے الہی پر داخی نہیں رہ سکتا اور وہ لا محالہ وہ اپنی تہی دامنی کا شکوہ کرنا چا ہتا ہے تو وہ لوگوں کے آگے شکا بیتیں کرنے کے بحاث الله دب العزت کے حضورا پی گزارشات پیش کرے وہ مصائب میں مبتلا کرنے والا اور وہ کا ان سے نجات دینے والا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بند کہ نا چیز کا الله کی بارگاہ میں اپنی ذلت کا اظہار کرنا حقیقی عزت ہے مگر اپنے جیسے بندوں کے آگے شکو کے کہنا ور ذلت اٹھانا انتہائی رسواکن چیز ہے۔

فرمانِ اللهی ہے:'' حقیق تم الله کے سواجن کو (معبود بھیر) پکارتے ہوہ ہتمہارے جیسے الله کے بندے ہیں۔''(1) نیز فرمایا:'' حقیق تم الله کے سواجن کی عبادت کرتے ہووہ تمہارے رزق کے ما لک نہیں ہیں الله کے یہاں رزق تلاش کرواور اس کی عبادت کرواوراس کاشکرادا کرو۔''<sup>(2)</sup>

شکر کی اقسام میں سے زبان سے شکر اداکر نابھی ہے چنا نچہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دَضِی الله عنه کی خدمت میں ایک وفد آیا توان میں سے ایک جوان کھڑا ہوکر آپ سے گفتگو کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا:

بڑوں کی عزت کرولیعنی بڑوں کو مجھ سے گفتگو کرنے دو۔ اس پروہ جوان بولا: اے امیر المؤمنین! اگر قیادت کا معیار عمر

ہوتا تو مسلمانوں میں ایسے بوڑھوں کی کثیر تعداد موجود ہے جوآپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ آپ نے بیس کرفر مایا: چلو

بات کرو! اس نے کہا: ہم کچھ لینے نہیں آئے کیونکہ آپ کی مہر بانیوں سے ہمیں بہت کچھل چکا ہے، کسی سے خوفز دہ ہوکر

نہیں آئے کیونکہ آپ کے عدل وانصاف نے ہمارے تمام خوف دور کر کے امن کی زندگی بخش ہے، ہم صرف اس لئے

آئے ہیں کہا بی کہا نی زبانوں سے آپ کا شکریہا داکریں اور واپس چلے جائیں۔

الا يمان: بشك وه جن كوتم الله كسوابوجة بوتمبارى طرح بندے بين (به الاعراف: ١٩٤)

ک .....تر جمه کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم الله کے سوابو جتے ہوتمہاری روزی کے پچھ ما لک نہیں ، توالله کے پاس رزق ڈھونڈو اوراس کی بندگی کرواوراس کا احسان مانو۔ (ب۲۰ العنکیوت: ۱۷)

البتہ میں ان لوگوں کواپنی آیات ہے پھیر دوں گا جوز مین میں

اسی طرح الله ہرسرکش متکبر کے دل پرمہر لگا دیتا ہے۔

باب 42)

## مُذَمَّتِ عُجِبِ و تكبر

الله تعالی نے قرآنِ مجیدی متعدد آیات میں تکبری ندمت کی ہے اور ہرخودسر متکبرکو بُراگرداناہے چنانچ ارشاد الله

<u>ب</u>

سَاصُرِفُعَنْ الْيَتِيَ الَّذِيْنَ يَتَّكَّبَّرُوْنَ فِي

الْأَرْمُ ضِ بِغَيْرِالُحَقِّ ﴿ (1)

اورفر مایا:

ػڶڮڬؽڟڹڂٛٳۺ۠*ڎڟڸڴڸۣۨڡۜٙڶۻؚڡؙؾڴڋۣڔ* 

<sup>(2)</sup> چَبَّارٍ

ے مزید فرمایا:''اورانہوں نے فتح مانگی اور ہرسرکش عنا در کھنے والا نامراد ہوا۔''<sup>(3)</sup> ایک اور آیت میں ارشا وفر مایا:

وہ تکبر کرنے والوں کومجبوب نہیں رکھتا۔

ناحق تکبر کرتے ہیں۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِ يُنَ ۞

مزید فرمایا: ''بشک انہوں نے اپنی زند گیوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرتشی کی۔''<sup>(5)</sup> فرمانِ الہی ہے:

جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد جہنم میں

اِتَّالَّنِ يُن يَسْتَكُمْ يِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُخُلُونَ

ذلیل ہوکر داخل ہوں گے۔

(6) جَهَنَّمَ لِخِرِينَ

- .....ترجمه كنز الايمان: اورمين ايى آيول سائبين كهيردول كاجوز مين مين ناحق ايى برا ألى جاية بين (ب٩، الاعراف: ١٤٦)
  - 2 .....توجمه كنز الايمان: الله يونهي مهركرويتا ب متكبرسركش كسار دل ير ـ (ب٤٢ السؤمن ٥٠)
  - ابراهیم: ۵)
     ابراهیم: ۵)
    - سترجمه کنز الایمان: بشک وه مغرورول کو پیندنبیس فرما تا (پ٤١، النحل: ٣٣).
  - الفرقان: ۲) على الميان: بشكايخ بي ميل بهت بى او تجى فينى اوربرى سركشى بها ئارب ۱۹ الفرقان: ۲)
- وه جومیری عباوت سے او نیچ تھنچی ( تکبر کرتے ) ہیں عنقریب جہنم میں جا کیں گے ذلیل ہوکر۔ (پ۶۲ اللهؤمن: ۲۰)

اور بھی متعدد مقامات پراللہ تعالی نے تکبری مٰدمت فرمائی ہے۔

اور فر مانِ نبوی ہے:'' جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت ابوہر بریدہ دَضِی الله عنه سے مروی ہے: حضور صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم نے فرمایا: الله فرما تا ہے کہ عظمت اور کبریائی میری چا دریں ہیں جوان میں سے کسی کا دعوی کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، (2) مجھے کسی کی پروانہیں ہے۔
حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن دَضِی الله عَنه سے مروی ہے: حضرت عبد الله بن عُمْر دَضِی الله عَنه ما اور حضرت عبد الله بن عُمْر و دَضِی الله عَنه ما کو وصفا پر ملاقات ہوئی ، پھھ در پر تھر نے کے بعد عبد الله بن عَمْر و دَضِی الله عَنه ما رونے گئے اور حضرت عبد الله بن عُمْر و رَضِی الله عَنه ما رونے گئے ، لوگوں نے رونے کا سبب بو چھا تو آ پ نے فرمایا: حضرت عبد الله بن عَمْر و رضی الله بن عَمْر و رضی الله بن عَمْر و رضی الله عنه ما رونے گئے ، لوگوں نے رونے کا سبب بو چھا تو آ پ نے فرمایا: حضرت عبد الله بن عَمْر و رضی الله عنه ما کہنا ہے ، انہوں نے حضرت رسول اکرم صلّی الله عَنه و سَلّم کو بی فرما تے سنا ہے: '' جس شخص کے دل میں دَضِی الله عَنه ما کا کہنا ہے ، انہوں نے حضرت رسول اکرم صلّی الله عَنه و سَلّم کو بی فرما تے سنا ہے: '' جس شخص کے دل میں دائی کے برابر تکبر ہوگا الله تعالی اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔'' (3)

فر مانِ نبوی ہے کہ آ دمی اپنے نفس کی بیروی میں برابر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہا سے متکبرین میں لکھا جاتا ہےاورا سے انہیں کے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ (<sup>4)</sup>

حضرت سلیمان بن داؤد علیه ما السلام نے ایک مرتبہ پرندوں ،انسانوں ، جنوں اور درندوں سے فرمایا کہ میری معیت میں چلو چنانچہ آپ دولا کھانسانوں اور دولا کھ جنوں کے ساتھ تحت پر جلوہ فرما ہوئے اوراتنی بلندی تک جا پہنچ کہ وہاں سے فرشتوں کی تسبیحات کی آ واز بآسانی سنی جارہی تھی ، پھر وہاں سے نیچا تر سے یہاں تک کہ ان کے قدم سمندر کوچھونے لگے تو آپ نے آ واز سنی ،اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرّہ برابر تکبر ہوگا تو جتنی بلندی تک میں تم کو کے گیا ہوں اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اسے دھنسادوں گا۔

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه ، ص ٢١، الحديث ١٤٨ ـ (٩١)

<sup>2 .....</sup>ابوداود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر، ٤ / ٨١ الحديث ٩٠٠٠

<sup>€ .....</sup>شعب الايمان، السابع والخمسون...الخ، فصل في التواضع...الخ، ٦/١٨٦، الحديث، ٤٥١٨ (المروه مكان الصفا)

<sup>4.....</sup>ترمذي ، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الكبر، ٣/٣ . ٤ ، الحديث ٢٠٠٧

نبی کریم صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے دوکان ، دوآ تکھیں اور توتِ گویائی رکھنے والی زبان ہوگی ، وہ کہے گی کہ مجھے تین شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے ، ہرسرکش متکبر کے لئے ،اللّٰہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کے لئے اور تصویریں بنانے والے کے لئے۔<sup>(1)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ بخیل ،متکبراور بدخصال جنت میں نہیں جائے گا۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ جنت اور جہنم نے باہم گفتگو کی:

جہنم بولا که 'میں نے سرکشوں اور متکبروں کواپنے لئے بیند کیا ہے۔''

جنت نے کہا: ''میرے اندر کمزور ،ضعیف اور در ماندہ لوگ آئیں گے۔''

الله تعالیٰ نے جنت سے فرمایا:'' تو میری رحمت ہے ، میں جس بندے کوچا ہوں گا اسے تیرے سپر دکر دوں گا، اور جہنم سے فرمایا:'' تو میراعذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے عذاب میں جھونک دوں گا اور تم دونوں کو بھر دوں گا۔<sup>(3)</sup>

نی کریم صَلِّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بُراہے جس نے تکبر کیا ،سرکشی اختیار کی اور قادرِ مطلق خدا کو بھول گیا، وہ بندہ بہت براہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت براسمجھا اور بہت بڑے بلند و باعزت خدا کو بھول گیا، وہ بندہ بہت بُراہے جو مقصو دِ زندگی سے غافل ہوگیا، اسے بھول گیا اور قبروں اور مصائب کو بھلا بیٹھا، وہ بندہ بہت بُراہے جس نے بغاوت اور سرکشی کی اور اپنی ابتداء اور انتہاء کو بھول گیا۔ (4)

حضرتِ ثابت دَضِیَ اللّٰه عَنُه ہے مروی ہے: ہمیں معلوم ہوا ہے،حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہا گیا کہ فلاں میں

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة النار، ١٩٥٤، الحديث ٢٥٨٣

<sup>2 .....</sup>مسند احمد، مسند ابي بكر الصديق، ا/ ٢٦، الحديث ٣٢ ملخصاً

<sup>3 .....</sup> بخاري ، كتا ب التفسير، باب وتقول هل من مزيد، ٣٣٣/٣، الحديث ٥٨٥٠

<sup>4....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ٢٠٣/٤،١٧ ،الحديث ٢٤٥٦

کتنا تکبر ہے! آپ نے فرمایا: کیااس کے لئے موت نہیں ہے؟ <sup>(1)</sup> (یعنی وہ موت سے نہیں ڈرتا )

حضرت عبدالله بن عَرُودَضِى الله عنهما سے مروى ہے: حضور صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا كه حضرت إنوح عَلَيْهِ السَّلام فوقات كے وقت اپنے بيٹوں كو بلاكر فرمایا: ميں ته بيل دوباتوں كرنے كاحكم ديتا ہوں اور دوباتوں سے روكتا ہوں، ميں تكبراور شرك سے منع كرتا ہوں اور " لا إلله إلّا الله " پركار بندر ہے كاحكم ديتا ہوں كيونكه اگرا كي پلڑے ميں آسان وزمين اپنى تمام اشياء سميت ركھ ديئے جائيں اور دوسر كيلڑ كيس " لا إلله إلّا الله " ركھ ديا جائے الله وَيَحَمُونه ميں " لا إلله وَيَعَمُونه " يرا حضاكا حكم ديتا ہوں كيونكه يه برچيزكي تسج ديا جائے گا اور ميں تم بهيں" سبحن الله ويَحمُونه " پر حضاكا حكم ديتا ہوں كيونكه يه برچيزكي تسج ديا جائے گا اور ميں تم بهيں" سبحن الله ويَحمُونه " پر حضاكا حكم ديتا ہوں كيونكه يه برچيزكي تسج ديا جارات كي دائر ديا جائے گا در قرد قرد قرد قرد الله ويَحمُونه " پر حضاكا حكم ديتا ہوں كيونكه يه برچيزكي تسج ديا وراتى ديا جاتا ہے۔ (2)

حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا: اسے بشارت ہو جسے اللّٰه نے اپنی کتاب کاعلم دیا اوروہ متکبر نہیں مرا۔ فرمانِ نبوی ہے کہ ہرسنگدل، اِتراکر چلنے والامتکبر، مال جمع کرنے والا اورکسی کوراہ خداسے رو کنے والاجہنمی ہے اور ہرمفلس ضعیف جنتی ہے۔ (3)

فرمانِ نبوی ہے:ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہماراسب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ مخص ہوگا جوتم میں سے بہترین اخلاق کاما لک ہے اور قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپبنداور ہم سے سب سے زیادہ دور، لوگوں کا مضحکہ اڑا نے والے، بیہودہ گواور منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والے ہوں گے بوچھا گیا:حضور! بیکون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:متکبر ہوں گے۔

فرمانِ نبوی ہے: قیامت کے دن متکبر چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جا کیں گےلوگ انہیں روندیں گے اور ریزہ ریزہ کردیں گے اور وہ انتہائی ذلت میں ہوں گے پھر انہیں جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائیگا جس کا نام بُولَس

<sup>● .....</sup>شعب الايمان ، السابع والخمسون ... الخ، فصل في التواضع... الخ ٢٩٣/٦ ، الحديث ٨٢٠٩

<sup>2 .....</sup>مسنداحمد ، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ۲/ ٩٥/ ٦ ، الحديث ٢١٢

٧٠٣٠ الحديث ٢٧٢/٢، الحديث ٧٠٣٠

۳۹۷/۳۷ اریخ مدینه دمشق، ۳۹۷/۳۷

ہے،ان پرجہنم کی آگ بھڑ کے گی ،انہیں دوزخمیوں کےجسموں سے نکلنےوالی بیپ پلائی جائے گی۔(1)

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰه عَنْه سے مروی ہے: حضور صَلّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا کہ سرکش اور متکبرول کو قیامت کے دن چیونٹیول جیسی جسامت میں پیدا کیا جائے گا ،اللّٰه تعالیٰ کے یہاں ان کی نا قدری کی وجہ سے لوگ آنہیں روندر ہے ہوں گے۔ (2)

حضرت محمد بن واسع دَضِیَ الله عَنْه ہے مروی ہے کہ میں بلال بن ابی بردہ کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ تہہارے والد نے مجھے حضور صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم کی بیحدیث سنائی تھی کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام " مَبْہَبَ " ہے ،اللّٰه تعالیٰ اس وادی میں ہر متنکر کو داخل کرے گا ،اے بلال! خیال رکھنا کہیں اس وادی کے رہنے والوں میں سے نہ ہوجانا۔ (3) فرمانِ نبوی ہے کہ جہنم میں ایک محل ہے جس میں تمام متکبروں کو جمع کیا جائیگا اور پھروہ محل ان پر گرادیا جائے

فرمانِ نبوی ہے: اے الله! میں تکبر کی برائی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اور فرمایا کہ جو محض دنیا ہے اس حال میں جائے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں جائے گا: مکبر، قرض، خانت۔ (6)

حضرت ابو بکر دَضِیَ اللّٰه عَنه کا ارشاد ہے کہتم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو تقیر نہ تھجھے کیونکہ تقیر مسلمان بھی اللّٰه تعالٰی کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے۔

<sup>1 ....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ٢٢١/٤،٤٧ ،الحديث ٢٥٠٠

الدنيا ، الاصول للترمذي ، الاصل الثاني والاربعون، في فضيلة المؤذنين، ١/٥٧ والتواضع والحمول لابن ابي الدنيا ،
 ١ ١ ٥٧٨/٣ الحديث ٢٢٤

۱۷/۱۰، تاریخ مدینه دمشق ۱۷/۱۰۰

<sup>4 .....</sup> شعب الايمان، السابع والخمسون...الخ، فصل في التواضع...الخ، ٢٨٩/٦ الحديث ٨١٨٧ (ليس بمرفوع بل موقوف على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه)

<sup>5.....</sup>شعب الايمان ، التاسع عشر من شعب الايمان ، فصل في البكاء عند قراءة القرآن، ٢ /٣٦٦، الحديث ٢٠٦٦ ملتقطًا

<sup>6 .....</sup>ترمذي، كتاب السير، باب ماجاء في الغلول، ٢٠٩/٣، الحديث ١٥٧٩

حضرت وہب دَضِیَ اللّٰه عَنْهُ کا قول ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فر ماکر کہا: تو ہر متکبر پرحرام ہے۔
حضرت اُحف بن قیس دَضِیَ اللّٰه عَنْهُ حضرت مصعب بن زبیر دَضِیَ اللّٰه عَنْه کے ساتھ چار پائی پر بیٹھا کرتے تھے، ایک دن احف تشریف لائے تو حضرت مصعب پیر لمبے کئے ہوئے دراز تھے، انہیں دیکھ کرانہوں نے پیرنہیں سمیٹے، حضرت احف بیٹھ گئے اور انہیں بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں ظاہر ہوگئیں، تب انہوں نے کہا: تعجب ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ دو بیٹا ہی گا ہوں سے نکلا ہے۔

حضرت ِحسن دَضِیَ الله عَنُه فر ماتے ہیں: تعجب ہے کہ انسان روزانہ ایک یا دومر تبہ پاخانہ دھوتا ہے اور پھر بھی الله تعالیٰ ہے مقابلہ کرتا ہے۔

آیهٔ کریمه

``وَفِي اَنْفُسِكُم اَفَلاتُبُصِرُونَ (1).

م متعلق بعض علماءنے کہاہے کہاس سے مرادانسان کی شرم گاہیں ہیں۔

حضرت محمد بن حسین بن علی دَضِیَ الله عَنْهِم کا قول ہے کہ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے ، تکبر زیادہ ہوتو عقل بہت کم ہوتی ہے اورا گر تکبر تھوڑ اہوتو اسی کے حساب سے عقل کم ہوجاتی ہے۔ حضرت سلیمان دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ سے اس گناہ کے تعلق پوچھا گیا جس کی موجودگی میں نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی تو انہوں نے کہا: وہ تکبر ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر دَضِیَ الله عَنه نے منبر پر کھڑے ہوکر فر مایا: شیطان کے بچھ جال ہیں، ان جالوں میں سے میجال بھی ہیں: الله کی نعمتوں پر اِتر انا، اس کی عطاؤں پر فخر کرنا، بندگانِ خداسے تکبر کرنا اور الله تعالی کی ناپسندیدہ خواہشات کی انتباع کرنا۔ اے الله ابنی منت اور احسان کے فیل دنیا اور آخرت میں ہمیں عفواور عافیت عطافر ما! آمین۔ فرمانِ نبوی ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے این تہبند کو کھسٹتا ہے الله تعالی اسے نگاؤ رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ (2)

- .....توجمه كنز الايمان: اورخووتم ميل (نثانيان مين) توكياتم بين سوجها نهيل (ب٢٦ ، الله ريات: ٢١)
- الخ، ص ١٥٦، ١١٥ ينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء و بيان حد ما يجوز ارخاؤه اليه...الخ، ص ١٥٦،

الحديث ٤٨\_ (٢٠٨٧)

مزید فرمایا که ایک شخص اپنی چا در پرفخر کرر ماتھا، اس کانفس بہت اِترار ماتھا، الله تعالیٰ نے اسے زمین میں دصنسادیا اور وہ قیامت کے دن تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ جو' تکبر'' سے اپنے کپڑے گھیدٹ کر چلتا ہے الله تعالی قیامت کے دن اس پرنگاہِ رحمت نہیں فرمائے گا۔ (2)

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ الله عَنْهِ ما کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبد الله بن عمر دَضِیَ الله عَنْهِ ما کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبد الله بن عمر دَضِیَ الله عَنْهِ ما کہ در ہے تھا ہے بیٹے!
تہبند کواونچا کرلوکیونکہ میں نے رسول الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جوا بے تہبند کوتک سر سے گسیدٹ کر چلتا ہے، الله تعالی اس کی طرف نگا ورحت نہیں کرتا۔ (3)

روایت ہے کہ حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ اپنی تھیلی پرلعابِ دہمن لگا کرفر مایا: الله تعالی فرما تا ہے:
اے انسان! تو مُجُبُ وغرور کرر ہا ہے حالانکہ میں نے مخصے اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے مخصے کممل کردیا تو تو رنگ بر نگے کپڑے پہن کرز مین پر دندنا تا پھر رہا ہے حالانکہ مجھے اسی زمین میں جانا ہے۔ تو نے مال جمع کر کے اسے روک لیا مگر جب موت تیرے سامنے آجاتی ہے تو صدقہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں؟ (4)

فرمانِ نبوی ہے کہ جب میراامتی اِترا کر چلے گا اور فارس وروم والے ان کے خدمت گز ارہوں گے تواللّٰہ تعالیٰ ان پر دوسروں کومسلط کردے گا۔ (<sup>5)</sup>

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر...الخ، ص ١٥٦، الحديث ٤٩ ـ (٢٠٨٨)

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جرالثوب خيلاء...الخ، ص ١٥٤ ، الحديث٤٦ ـ (٢٠٨٥)

۱ مسندعبد الله بن عمر...الخ، ۲۱۹، ۲۱۹، الحديث ۲۳۹ ومسند احمد، مسندعبد الله بن عمر...الخ، ۲۱۹/۲،
 ۱ مختصرا

<sup>4 .....</sup> مسند احمد، مسند الشاميين، حديث بسر بن جحاش ، ٢٥٥/٦ ، الحديث ٩ ١٧٨٥

الخارة ... النع عن الأمارة ... النع كتاب التاريخ، باب إحباره صلى الله عليه وسلم ... النع ، ذكر الإحبار عن الأمارة ... النع، النحديث ٢٦٦٨
 ١١٥٣/٦ الجديث ٢٦٦٨ و سنن الترمذي، كتاب الفتن ، ١١٥/٤ الحديث ٢٢٦٨

فرمانِ نبوی ہے:

جوایخ آپ کوبر اسمحصتا ہے اور اِتر اکر چلتا ہے ، وہ الله تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ الله تعالیٰ اس برناراض ہوگا۔ (1)

حضرتِ ابوبكر الهذلي دَضِيَ الله عَنه مصمروي ہے:

ہم حضرتِ حسن دَ صِی الله عَنه کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ 'ابنُ الْاَثْتُمُ' کا گزر ہوا جوا بے محل کی طرف جار ہاتھا۔

اس نے متعددر کیٹمی عَبا کیں ایک دوسرے پر پہن رکھی تھیں اوران کی وجہ سے اس کی اَچکن کھی ہوئی تھی ، وہ نہایت متکبرانه
انداز میں ایک ایک قدم رکھتا ہوا جار ہاتھا۔ حضرتِ حسن نے ایک نظرا سے دیکھا اور فر مایا: افسوس! افسوس! ناک چڑھانے
والا اِتر اکر چلنے والا منہ ٹیملائے ہوئے اپنے دونوں پہلود کھتا ہوا جار ہا ہے ، اے بیوتو ف! توا پنے پہلوؤں میں ایس
نعمتوں کود کھر ہاہے جن کا شکرا دانہیں کیا گیا جو الله تعالی کے حکم سے بنائی گئیں اور نہ ہی تو نے الله تعالی کے حقوق کوا دا
کیا ہے ، تیرے بدن کے ہرا یک عضو میں الله کی نعمت ہے اور شیطان ہر عضو پر قبضہ کی فکر میں ہے۔ بخدا! اپنی فطرت کے
مطابق چانایاد ہوانے کی طرح لڑکھڑ اکر چانا اس چلنے سے بہتر ہے۔

اِبنُ الْاَثْمَ نَ جب بيسنا تو آ كرمعذرت كرنے لگا-آپ نے فر مایا: مجھ سےمعذرت نہ چاہو،اللّٰہ تعالیٰ سے تو بہ كرو، كيا تونے بيفر مانِ اللي نہيں سناہے:

''اورز مین پراتر ا کرنه چل بےشک تو نه تو زمین کو پھاڑے گا اور نه ہی پہاڑ وں جتنالمبا ہوجائے گا۔''<sup>(2)</sup>

## .....

حضرت حسن دَحُمَةُ اللهِ عَلَيْه كِقريب سے ایک جوان كاگز رہوا جوخوبصورت كيڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے اسے بلا كرفر مايا: اے انسان! اپنى جوانى پر فخر كرتا ہے! اپنى عادتوں سے محبت كرتا ہے! گويا كہ قبر نے تيرے وجودكو چھپاليا ہے اور تو نے اسے اعمال ديكھ لئے ہيں! تجھ پر حیف صد حیف! جااور اسے دل كاعلاج كر كيونكه الله تعالى كو بندوں كے عمد ہ

(پ۵۱، بنی اسرائیل:۳۷)

<sup>1 ....</sup> مسند احمد، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، ۲/۲۲ ، الحديث ۲۰۰۲

② .....تو جمهٔ کننز الایمان : اورز مین میں اِترا تا نہ چل بے شک تو ہرگز زمین نہ چیرڈا لے گااور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کونہ پنچے گا۔ ماہ ماہ ماہ میں اور کا میں ایک اور کی میں ایک کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں ہوا۔ اور میں ہوا۔ اور می

دلوں کی ضرورت ہے۔

روایت ہے کہ حضرتِ عمر بن عبد العزیز دَضِیَ اللّٰه عَنْه نے خلافت سنجالئے سے پہلے جج کیا، حضرتِ طاوُس دَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه نے ان کے پہلوکوانگل سے دبا کرکہا: دَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه نے انہیں دیکھا کہ وہ إثر الرّ ترکی رحم ہیں۔ طاوُس دَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه نے ان کے پہلوکوانگل سے دبا کرکہا: بیاس کی جیال نہیں ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو۔ جناب عمر بن عبد العزیز دَضِیَ اللّٰه عَنْه نے معذرت خوابانہ لہجہ میں کہا: اے عم محترم! میرے جسم کے ہر عضونے مجھے اس جیال پر مجبور کیا اور میں بیجیال سکھ گیا۔

حضرت محمد بن واسع دَحْمَهُ اللهِ عَليُه نے اپنے بیٹے کوناز و بَحُثُرُ سے چلتے ہوئے دیکھ کر بلایا اور کہا: جانتے ہوتم کون ہو؟ تمہاری ماں کو میں نے سودرہم میں خریدا تھا اور تمہارا باپ مخلوق خدامیں بہت سے لوگوں سے کم مرتبہ ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر دَحِیَ الله عَنْهِ مانے ایک آدمی کو تہبند گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھ کرفر مایا کہ شیطان کے بھی

بھائی ہیں آپ نے دویا تین مرتبہ پہ جملہ دُھرایا۔

روایت ہے کہ مُطِرِّف بن عبدالله بن الشِّحِیْر دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے مُبَلَّب کوریثی جبہ بہنے نا زسے چلتے دیکھ کرکہا کہ
اے بندہ خدا! بیچال ان لوگوں کی ہے جنہیں الله تعالی نا پیند کرتا ہے اور جورسولِ خداصَدًى الله عَلَیْهِ وَسَدَّم کے دشمن ہیں،
مُبَلَّب نے کہا: مجھے پہچانتے ہومیں کون ہوں؟ حضرتِ مطرف دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه بولے کہ اچھی طرح پہچانتا ہوں، تیری ابتدا
نا پاک نطفہ سے، تیری انتہاء گندے مردار کے طور پر ہے اور درمیانی مدت میں تو گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ مہلب نے بیس من کرمتکبرانہ چال ترک کردی اور آگے روانہ ہوگیا۔

اسی موضوع پرا کششعراء نے بہت سے اشعار کے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

عجبت من معجب بصورته وكان بالامس نطفة مذرة

وفي غد بعد حسن هيئته يصير في القبر جيفة قذرة

﴿1﴾ ..... ميں اپني صورت ير فخر كرنے والے يرجيران موں كيونكه وهكل تك ايك ناياك نطفه تقا۔

﴿2﴾ ....اورائي خوبصورتى كے باوجودكل قبريس ايك بدبودارمردار موجائے گا۔

لعنیاس کی بارگاه میں عمد داور پا کیز دول مقبول ہیں۔علمیہ

خلفِ احمر کہتاہے:۔

لنا صاحب مولع بالخلاف كثير الخطاء قليل الصواب

اشد لجاجا من الخنفسا وازهى اذا ما مشى من غراب

﴿1﴾.....ميراايك اختلاف پيند دوست ہے جس كى غلطيان زياد ه اوراجھائياں كم ہيں۔

﴿2﴾ ....وه گبريلے سے بھی زيادہ ضدى ہے اور كؤے سے بھی زيادہ اكر كر چاتا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

﴿1﴾ .... میں نے متکبرے کہا: جبکہ اس نے کہا: مجھ جیسے رجوع نہیں کیا کرتے۔

﴿2﴾ ....ا بهت جلد دنیا ہے کوچ کرنے والے! تو تواضع کیون نہیں کرتا!

حضرت ذوالنون مصرى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اسى موضوع برفر مات بين : \_

ايها الشامخ الذي لايرام نحن من طينة عليك السلام

انما هذه الحيوة متاع ومع الموت تستوى الاقدام

﴿1﴾....اےموت کو نہ جا ہے والے متکبر تجھ پر سلامتی ہو <sup>(1)</sup> ہم مٹی سے ہیں۔

﴿2﴾ ..... بید نیا کی زندگی چندروز ہے،موت کے ساتھ ہی پیر برابر ہوجا کیں گے۔

مجامدنے فرمانِ الہی:

" ثُمَّذُهَبَ إِلَى الْمُلِهِ يَتَمَطَّى أَنَّ الْمُلِهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے معنٰی یہ بیان کئے ہیں کہوہ اپنے گھر والوں کی طرف اتر ا تا ہوا گیا۔واللہ اعلمہ .

ترجمه كنز الايمان: پيرايخ هركواكرتا چلا\_(ب٢٩، القيامة:٣٣)

س. بیسلامِ متارکت ہے جوکسی سے کنارہ کثی اختیار کرتے وقت کہتے ہیں جیسا کہ آ بیت مبارکہ ہے: وَّ إِذَا خَاطَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوْاسَلَمُ الْجَهِلُونَ قَالُوْاسَلَمُ الْجَهِلُونَ قَالُوْاسَلَمُ اللّٰہِ عَلَى اللّٰ عَلَى

## اب 43)

# رندگی کے باریے میں غور و نکر ﴿

الله تعالی نے قرآ نِ مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کوغور وفکر کرنے کا حکم دیاہے چنانچے فرمانِ الہی ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَنْ مِض وَاخْتِلَافِ

بے شک زمین وآسان کی پیرائش اور رات دن کے اختلاف میں

(اہلِ بصیرت کے لئے نشانیاں ہیں)۔

الَّيْلِوَالنَّهَامِ (1)

یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقلندوں کے لئے غور وفکر کی وعوت ہے کیونکہ جونہی ایک جاتا ہے، دوسرا آجاتا ہے، چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

> . وَهُوَالَّنِيُ جَعَلَ الَّيْلُ وَالنَّهَا مَخِلُفَةً (2)

الله تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے پیچیے

آنے والا کر دیاہے۔

حضرت عطاء رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ كَا قُول ہے كہ پہلى آيت ميں إختلاف سے مرادنور وظلمت، كى اور زيادتی ہے۔ كسى نے كياخوك كہاہے:

> ياراقد الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد تطرقن اسحارا لاتفرحن بليل طاب اوله فرب اخر ليل اجج النارا

﴿1﴾ .... اے رات کے ابتدائی حصہ میں خوش خوش سونے والے اجمعی صبح کومصائب بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں۔

﴿2﴾ ....رات کے پہلے بہر کی یا کیزگی سے خوش نہ ہو، رات کے بہت سے آخری حصے جہنم کے شعلوں کو بھڑ کا دیتے ہیں۔

دوسراشاعر کہتاہے: \_

ان الليالي للانام مناهل تطوى و تنشر دونها الاعمار

فقصارهن من الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار

• .....توجمهٔ كنز الايمان: بشك آسانول اورزمين كى بيدائش اوررات اورون كى باجم بدليول مين شانيال بين - (ب٤٠١ إعدان ١٩٠)

**2**.....تو جمهُ کنز الایمان: اوروبی ہے جس نے رات اورون کی بدلی رکھی ۔ (ب۹۱، الفرقان: ۲۲)

كاشفة القلوب ﴾

﴿1﴾ ..... بشک را تیں لوگوں کی منزل ہیں علاوہ ازیں ان کی عمریں لیپٹی اور پھیلائی جارہی ہیں۔

﴿2﴾ ..... چیموٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل ہو جاتی ہیں اور طویل راتیں مسرت کی وجہ سے چیموٹی معلوم ہوتی ہیں۔

اورالله تعالى نے غور وفكر كرنے والوں كى تعريف كى ، چنانچے فرمانِ الهي ہے:

الَّنِ يُنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِلْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلْمُ الرِّورَ وَالْأَثْرَ ضِ ثَمَ بَّنَا

مَاخَكَقُتَ هٰنَابَاطِلًا ۚ مَاخَكَقُتَ هٰنَابَاطِلًا ۚ

یدہ لوگ میں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور بہلو کے بل لیٹے ہوئے

الله كويادكرتے ہيں اورز مين وآسان كى پيدائش ميں غور وفكر كرتے ہيں

(اور کتے ہیں)اے ہمارے پروردگارتونے ان کوبے فائدہ بیدانہیں کیا۔

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِيم وي ہے كہ پُچھلوگوں نے اللَّه تعالىٰ كى ذات وصفات ميں غور وَكَركيا تو حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مايا: ' مخلوقِ خدا كے احوال ميں غور وَكَركر و،اللَّه كى ذات ميں غور وَكَرنه كروكيونكه تم اس كى بِمثال قدرت برقاد رئبيں ہو سكتے ''(2)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِيم وى ہے كہ ايك دن آ پ ايك اليى جماعت كے پاس كئے جوغور وفكر ميں و و بي ہوئى مقى، آپ نے بوچھا: كيابات ہے تم بولتے كيول نہيں ہو؟ انہوں نے جواب ديا ہم الله تعالى كے بارے ميں غور وفكر كرر ہے ہيں، آپ نے فر مايا: اچھا! ليكن مخلوق خدا ميں غور وفكر كرو، خالق كائنات كى ذات ميں غور وفكر مت كرو، پھر آپ نے فر مايا: مغرب ميں ايك سفيد براق نورانى زمين ہے، سورج كاو بال تك چاليس دنوں كاسفر ہے، و بال الله تعالى نے ايك مخلوق پيدا فر مائى ہے، وہ جب سے پيدا ہوئے ہيں انہوں نے ايك لمح بھى الله تعالى كى نافر مائى نہيں كى، اوگوں نے يو چھا: حضور!

سستر جمه کنز الایمان: جوالله کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسانوں اور زبین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے ربّ ہمارے تونے یہ بے کارند بنایا۔ (پ٤٠١لِ عمران: ٩٩١)

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاخلاق، باب التفكر، ٢ /٤٧، الجزء الثالث، الحديث ٣ . ٥٧ ماخو ذاً

ان میں شیطان کا گزرنہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: انہیں شیطان کی پیدائش کاعلم ہی نہیں، پوچھا گیا: وہ آ دم عَلَیْهِ السَّلام کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: انہیں تو آ دم عَلَیْهِ السَّلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے۔ (1)

ایک مرتبہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم رات کومیرے ہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ آ رام فرما ہوئے ، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے اجازت دوتا کہ میں الله تعالیٰ کی عبادت کروں۔ چنا نچہ آ پایک مشکیزہ کی طرف گئے ، وضوفر مایا اور نماز میں کھڑے ہوگئے ۔ نماز شروع کرتے ہی آ پ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ آ پ کی مبارک داڑھی آ نسوؤں سے تر ہوگئی ، پھر سجدہ کیا یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہوگئی ، سلام کے بعد آ پ پہلو کے بل لیٹ گئے تا آ نکہ حضرتِ بلال دَضِیَ الله عَنْه نے شن کی اذان دے دی اور آ پ کونماز کے لئے بلایا اور عرض کی: یارسول الله! آ پ س لئے دوتے ہیں حالانکہ الله تعالیٰ نے آ پ کے سبب آ پ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمائیں ۔ آ پ نے فرمایا: افسوس! بلال تم مجھے رونے سے روکتے ہو حالانکہ الله تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر ہی آ یت نازل فرمائی ہے:

بے شک زمین وآسان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُوتِ وَالْأَنْ صِ وَاخْتِلَافِ

عقلمندوں کے لیےنشانیاں ہیں۔

الَّيُٰلِوَالنَّهَامِلَاٰلِتٍلِّوْولِالْاَلْبَابِ۞ (2)

پھرارشا دفر مایا: اس شخص پرافسوس ہے! جس نے بیآیت پڑھی اور اس میں غور وفکر نہیں کیا۔<sup>(3)</sup>

1 .....العظمة لابي الشيخ الاصبهاني،٤/٢/٤٤١

ے لئے۔۔۔۔۔ تو جمعۂ کنز الایمان: بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقلندوں کے لئے۔۔۔ (پاکال عمران: ۹۰)

3 .....ابن حبان ، كتاب الرقائق ، باب التوبة ، ٢/٨، الحديث ٦١٩

امام آوزاعی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے پوچھاگیا کہان آیات میں غور وفکر کرنے سے کیام رادہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:ان آیات کو پڑھواور پھرانہیں سجھنے کی کوشش کرو۔

محرین واسع رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے کہ بھرہ کا ایک شخص حضرت ِ ابوذَر رَضِیَ اللهُ عَنْه کی وفات کے بعدان کی زوجہ محرّ مہ کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے حضرتِ ابوذَر رَضِیَ اللّهُ عَنْه کی عبادت کے تعلق بوچھا: ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھے غور وفکر کیا کرتے تھے۔

حضرتِ حسن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كہ ايك لمحه كاغور وفكر رات بھرى عبادت سے بہتر ہے، حضرتِ فضيل كا قول ہے كہ غور وفكر ايك آئينہ ہے جو تحقی تیرى نيكياں اور برائياں دکھا تا ہے۔

حضرت ِابراہیم رَحْمَةُاللهِ عَلیْه سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ غور وَکُرکرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ غور وَکُرعقل کامغزہ۔ حضرت ِسْفیان بن عُیکیْنَهُ رَحْمَةُ اللهِ عَلیْه شاعر کے اس شعر کوا کثر بطورِتمثیل پیش کیا کرتے تھے:

اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة

🖈 ..... جب آ دمی میں غور وفکر کرنے کا مادہ ہوتوا سے ہرچیز میں عبر تیں نظر آتی ہیں۔

### 

حضرت طاؤس رَحْمَةُ اللهِ عَليْه مِهِ مروى ہے كہ حوار يوں نے حضرت عيسى عَليْهِ السَّلام سے كہا كه آج روئے زمين پر آپ جيسا كوئى اور بھى ہے؟ آپ نے فرمايا: جس كا بولناذ كر اللى ميں ہو، جس كى خاموثى غور وفكر ميں اور جس كى نگاه، نگاهِ عبرت ہو، وہ مجھ جبيبا ہے۔

حضرت ِ حسن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ كَا قُول ہے كہ جس شخص كى گفتگو حكيما نه ہيں وہ لغوہ، جس كى خاموثى غور وفكر كى خاموثى نہيں ہے وہ بھول ہے اور جس كى نگاہ نگاہ عبرت نہيں وہ بيہودہ ہے فرمانِ اللى ہے:

البنة ميں اپنی نشانیوں ہے زمین پر ناحق تکبر کرنے والوں کو

سَاصُرِفُ عَنْ البِتِيَ الَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي

کیھیر دول گا۔

الْاَرُمُ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (1)

المستوجمة كنز الايمان: اورمين الي آيتون سے أنہيں پھيردول كا جوز مين مين ناحق اپني برا لكي حيا ہے ہيں - (ب٩٠ الاعراف: ١٤٦)

حضرتِ حسن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَهِ بِي كَهِ إِس آيت كَمعنى بيه بيل كه ميں اُن كے دلوں ميں غور وفكر كرنے كى صلاحيت بى نہيں رہنے دوں گا۔

حضرت ابوسعید خدری رَضِیَ اللهُ عَنُه سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کداپی آنکھوں کوعبادت کا حصہ دو، عرض کی گئی: حضور! ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: قرآنِ مجید کودیکھنا، اس میں غور وفکر کرنا اور اس کے عائبات میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور وخوض کرنا۔ (1)

مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں رہنے والی عورت سے مروی ہے: اس نے کہا: اگر نیکوں کے دل غور وفکر میں دوب کرغیب کے پردول میں پوشیدہ ان انعامات کود کیے لیس جن کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کیا ہے تو ان کی دنیاوی زندگی ان پر بھاری ہوجائے اور دنیاان کی نظروں میں بالکل حقیر ہوجائے۔

حضرت ِلقمان تنهائی میں بیٹھ کر بہت دیر تک غور وفکر میں ڈو بےرہے ،ان کا خادِم وہاں سے گزرتا اور کہتا کہ آپ ہمیشہ تنها بیٹھے رہتے ہیں ،اگرلوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان سے الفت حاصل کریں ، آپ جواب میں فرماتے کہ طویل تنهائی دائمی غور وفکر عطا کرتی ہے اور طویل تفکر جنت کا راستہ ہے۔

حضرت وہب بن منبہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ جس شخص کاغور وفکر بڑھ جاتا ہے اسے علم عطا ہوتا ہے اور جسے علم عطا ہوتا ہے۔ علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رَضِيَ اللهُ عَنُه كا قول ہے كه الله تعالى كى نعمتوں ميں غور وفكر كرناسب سے افضل عبادت

حضرتِ عبدالله بن مبارک رَضِیَ اللهٔ عَنُه نے ایک دن تہل بن علی رَضِیَ اللهُ عَنُه کوخاموش اور متفکر د کیو کر پوچھا: کہاں تک پہنچ ہو؟ وہ بولے کہ پل صراط کے متعلق غور وفکر کرر ہا ہوں۔

حضرتِ بشر رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه اگر لوگ الله تعالى كى عظمت ميں غور وفكر كريں تو بھى بھى الله تعالى كى نا فرمانى نہ كريں ۔

۱۰۰۰۰ شعب الايمان ، التاسع عشر من شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن، ۲۸/۲ ، الحديث ۲۲۲۲

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ما كا قول ہے كہا يى دوركعتيں جوحضورِ قلب اور انتہا كى غور وفكر سے پڑھى جائيں وہ سارى رات كى بے حضورِ قلب عبادت سے افضل ہيں۔

حضرت ابوشُر شُى دُحْمَةُ اللهِ عَليْه چلے جارہے تھے کہ اچا تک جا در لیسٹ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا، رونے کا سبب دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں اپنی گزشته عمر، قلیل نیکیوں اور موت کے جلد آنے پرغور کر کے رور ہا ہوں۔

ابوسلیمان کئی الله عَلیْه کا قول ہے: آئکھوں کورونے کا اور دلوں کوغور وفکر کرنے کا عادی بناؤ، مزید فر مایا: دنیا کے بارے میں غور وفکر آخرت کے لئے ایک پردہ ہے اور نیکوں کے لئے عذاب ہے لیکن آخرت کے تعلق غور وفکر علم کا وارث بنا تا ہے اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔

حضرت ِ حاتم رَ خَمَةُ اللهِ عَليُه كا قول ہے كي عبرت حاصل كرنے سے علم بر هتا ہے، ذكر سے محبت بر هتى ہے اور غور وفكر سے خوف خدا بر هتا ہے۔

حضرتِ ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا کا قول ہے کہ نیکیوں میں غور وفکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گنا ہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔

روایت ہے،اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فر مایا ہے کہ میں ہر عالم ودانشمند کا، کلام نہیں اس کی نیت اور محبت و یکھتا ہوں،اگر اس کی نیت ومحبت میرے لئے ہوتی ہے تو میں اس کی خاموثی کوغور وفکر کی خاموثی ،اس کی گفتگو کو حمد قرار ویتا ہوں،اگر چہوہ خاموش بیٹھا ہوا ہو۔

حضرتِ حسن دَ حَمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا قول ہے كعقلمند ہميشہ ذكر ہے فكر كى جانب اورغور وفكر سے ذكرِ خدا كى جانب رُجوع ہوتے ہیں یہاں تک كہان كے دل بولتے ہیں اورعلم وحكمت كى باتیں كرتے ہیں۔

آتی بن خلف رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کہتے ہیں کہ حضرتِ داؤ دطائی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیٰه ایک چاندنی رات میں حجت پر بیٹے الله تعالی کے عائباتِ ارض وسامیں غور وفکر کررہے تھے اور وہ آسان کی طرف دیکھ کررورہے تھے یہاں تک کہ بےخودی کی حالت میں ہمسایہ کے گھر میں گر پڑے، مکان کا مالک اپنے بستر سے بر ہن تلوار کیکر جھیٹا، وہ سمجھا شاید کوئی چور آگیا ہے لیکن جب اس نے آپ کود یکھا تو تلوار نیام میں کر کے بوچھا: آپ کوکسی نے جھت سے دَھادیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

مجھےمعلومنہیں۔

حضرت ِ جنید رَ حُمَةُ اللهِ عَلیُه کا قول ہے کہ بہترین اور عمد مجلس مجلسِ غور وفکر ہے جوتو حید کے میدان میں انجام دی جائے اور محبت کے سمندر سے محبت کے جام پینا بہترین شراب اور معرفت کی معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہوناسب ہواؤں سے بہتر ہے اور الله تعالیٰ سے اَجرحسن کی اُمیدر کھنا عمدگی میں بے مثال ہے۔

پھر فر مایا: وہ دل کیسا بہترین ہے جو اِن مجالس کا شناسا ہے اور اسے خوشخبری ہو جو محبت کے ان لذیدترین جاموں ہے کام ود ہن کی تواضع کرتا ہے۔

امامِ شافعی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ گفتگو پر خاموشی سے اور حصولِ علم کے لئے غور وفکر کرنے سے إمدادِ طلب کرو۔

مزید فرمایا: کاموں کے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینا دھوکہ سے بچاتا ہے اور عمدہ رائے شرمندگی اور حد سے زیادہ بڑھ جانے سے بچالیتی ہے، کاموں میں نفکر اور غور وخوض ہوشیاری پیدا کرتا ہے، داناؤں کے مشورے اور ذہانت نفس کی پائیداری اور بصیرت کی قوت ہیں لہذا ارادہ کرنے سے پہلے سوچ، کام کرنے سے پہلے غور وفکر کراور قبل ازوقت مشورہ حاصل کر۔

مزيد فرمايا كه فضائل حيارين:

ىپلى 🥸 ...... د حکمت' ........جس کا دار و مدارغور وفکر پر ہو ،

البازی''......جس کادارومدارشهوت سے اجتناب ہے،

🕏 .....'' قوت''......جس کادارومدارغصه پرہے،

🚓 ..... ''عدل'' .....جس کادارو مدارقوائے نفسانی کے اعتدال پرہے۔

## اب 44)

# ﴿ شدائدِ مرگ ﴾

حضرت حسن رَضِیَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے موت اورا سکے دُ کھ در دکا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بید وُ کھ در دتلوار سے لگنے والی تین سوچوٹوں کے برابر ہوتا ہے۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے موت کی شدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فر مایا که آسان ترین موت اون میں کا نے دار ٹبنی کی طرح ہے اسے جب کھینچا جائے گا تو اسکے ساتھ صفر ور کچھ نہ کچھا ون بھی کھینچی چلی آئے گی۔ (2) حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ایک مریض کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: میں جا نتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے اور پسینہ اسے کس لئے آر ہاہے؟ دردوا کم موت کی شدت وحدت کی وجہ سے ہے۔ (3)

حضرت علی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ لوگوں کو جہاد پراُ بھارتے اور فرماتے کہا گرتم جہاد میں شمولیت اختیار نہ کرو گے تب بھی مرنا ضرور ہے، بخدا! مجھے تلواروں کے ایک ہزاروار بستر پرمرنے سے زیادہ آسان نظر آتے ہیں۔

امام اوزاعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے: ہمارے علم میں سے بات آئی ہے کہ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت ک تلخی محسوں کرتارہے گا۔

حضرت شداد بن اوس کے مُدَاللهِ علیّه کا قول ہے کہ موت مومن کے لئے دنیا اور آخرت کے خوفوں میں سب سے زیادہ حوصلات کن خوف ہے، وہ آریوں سے چر جانے، قینچیوں سے اعضاء کاٹ دیئے جانے اور دیگوں میں اُلمنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر کوئی مردہ زندہ ہوکر دنیا والوں کوموت کی تمنی کی خبر دیدے تو وہ زندگی کے لطف کو بھول جا ئیں اور بھی آرام کی نیندنہ سوئیں۔

- الزهد لابن مبارك، باب في طلب الحلال، ص ٩ ١ ٢، الحديث ٠ ٦٦.
- 2 ..... كنزالعمال، كتاب الموت، الفصل الاول ، ٢٣٩/٨ ، الجزء الخامس عشر، الحديث ٢١٦٧ ٤
  - 3 .....المعجم الكبير، ٢٦٩/٦ ، الحديث ٦١٨٥ ملتقطا

زید بن اسلم دَ حُمَةُ اللهِ عَلیْه اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کسی اپنے عمل کی وجہ سے کسی درجہ کوئییں پاسکتا تو موت کے وقت اسے سکرات اور اس کے دُکھ سے واسطہ پڑتا ہے تا کہ وہ اس طرح جنت کے اس آخری درجہ کو بھی حاصل کرے جسے وہ اعمال سے حاصل نہیں کر سکا ، اگر کسی کا فر کے کچھا چھے اعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں اسے اس کابدلہ حاصل نہیں ہو سکا ہے تو اس پرموت کی شدت کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تا کہ وہ ان اچھے کا موں کابدلہ پالے اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے۔

ایک صاحب اکثر مریضوں سے موت کی شدت کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، جب وہ خود مرض الموت میں مبتلا ہوئے تولوگوں نے ان سے موت کی شدت کے بارے میں سوال کیا، وہ کہنے لگا: ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسان زمین مل گئے ہیں اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ مرگ مفاجات مومن کے لئے راحت اور گنہگار کے لئے باعث زحمت ہے۔ (1)
حضرت کیحول رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال زمین و آسان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے توسب الله تعالیٰ کے إذن سے مرجائیں کیونکہ میت کے ہرایک بال میں موت ہوتی ہے اور موت جب کسی چیز پر طاری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہوجاتی ہے۔ (2)
مروی ہے کہ اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے توسب پہاڑ پکھل جائیں۔

### الحياد عليب الشادم يرموت بهت آسان كروي جا في ہے:

مروی ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم عَلَیْہِ السَّلام کا انتقال ہوا تواللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے میر نے لیل! تم نے موت کوکیسا پایا؟ اُنہوں نے عرض کی: جیسے تیخ کو گیلی اون میں ڈال کر کھیٹچا جائے، رب تعالیٰ نے فر مایا: ''ہم نے تمہاے لئے موت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ (تونے تب بھی اس کی پیشدت محسوس کی ہے)۔

مروی ہے کہ حضرت ِموسیٰءَ کئیے السَّلام کی روح بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوئی توربِ جلیل نے فر مایا: موسی!تم

- 🕕 .....مسند احمد ، مسند السيدة عائشه رضي الله عنها، ٢٦٢/٩ ، الحديث ٢٥٠٩٦
- سسبستان الواعظین وریاض السامعین لابن جوزی، ص۱۳۲ و طبقات الشافیة الکبری، ۳۸۲/٦ و بریقة محمودیة فی
   شرح طریقة محمدیة ،۲۶/۱ والتذکرة للقرطبی، باب ما جاء ان للموت سکرات...الخ، ص۲٥

نے موت کوکیسا پایا؟ حضرت ِموکی عَلَیْهِ السَّلام نے عرض کی: جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ مرتی نہیں بلکہ آسائش طلب کرتی ہے اور ندر ہائی پاتی ہے کہ اُڑ جائے (یہی حال دم نزع انسان کا ہوتا ہے)۔

یہ جھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے ایسا در دمحسوس کیا جیسے زندہ بکری کی قصاب کھال اُ تارر ہاہو۔
مروی ہے کہ موت کے وقت حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا تھا، آ پاس میں دستِ اَطہر ڈبو
کر پیشانی پر ملتے اور فرماتے: اے اللّه! مجھ پرموت کی تختیوں کو آسان فرما اور حضرت خاتونِ جنت دَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا کھڑی روز ہی تھیں، ہائے میرے اباکی تکلیف! اور آ پ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرمار ہے تھے کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی وُ کھ وار ذہیں ہوگا۔ (1)

حضرت ِعمردَضِیَ اللّهُ عَنْهُ نے حضرتِ کعب دَضِیَ اللّهُ عَنْهُ سے کہا: ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتا وَ،حضرتِ کعب دَضِیَ اللّهُ عَنْهُ نے کہا: امیر المونین! موت ایک ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کا نٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہوگئی ہواوراس کے ہر ہر کا نٹے نے ہررگ میں جگہ پکڑلی ہو پھراسے ایک آ دمی انتہائی تحق سے کھنچے، تو بچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔

فرمانِ نبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ بندہ موت کی تختیوں کو بیماری سمجھ کران کا علاج کرتا ہے مگراس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے وَ داع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ پرسلام ہو، اب ہم قیامت تک کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہورہے ہیں۔ (2)

'' مذکورہ بالا احوال' ان مقدس ہستیوں کے تھے جواللہ تعالی کے دوست اور محبوب ہیں ،ہم جو گنا ہوں سے آلودہ ہیں ،ہم ہوگنا ہوں سے آلودہ ہیں ،ہماری کیا حالت ہوگی! ہمارے لئے تو موت کی تختیوں کے علاوہ اور بھی آفتیں ہوں گی۔ موت کی تین مصبتیں ہوتی ہیں :

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في ذكر مرض...الخ، ٢٨٢/٢، الحديث ١٦٢٣ ملخصا و بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله تعالى عليه و سلم...الخ، ٢٠/٣، الحديث ٢٦٤٤

النحمال، كتاب المزارعة من قسم الأفعال، الباب الثاني في أمور قبل الدفن، الفصل الأول في المحتضر...الخ،
 ٢٣٩/٨ الجزء الخامس عشر، الحديث ٢٢١٧٦ و رساله قشيريه ، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، ص ٣٣٤

🐵 ..... پہلی: نزع کی تکلیف، جوابھی مذکور ہوچکی ہے۔

مروی ہے کہ حضرتِ ابراہیم عَلَیْہ السَّلام نے ملک الموت سے کہا: کیاتم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہوجس میں تم گنہگاروں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ ملک الموت بولے: آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: میں دکیھلوں گاچنا نچے ملک الموت نے کہا: تھوڑی ہی دیردوسری طرف توجہ کیجئے۔

جب آپ نے بچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالاسیاہ آ دمی جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے تھے۔ آپ السّادہ یہ منظر دیکھ کر بیہو تل ہوگئے، جب آپ کو ہو تل آیا تو دیکھا کہ ملک الموت سابقة شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

اگر فاسق و فاجر کے لئے موت کی اور کو کی تختی نہ ہوتب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

حضرت ابو ہریر ہوئے ہے، اللہ عنہ سے مروی ہے؛ حضرت داؤد علیٰہ انسّائی غیرت مند جوان تھے، جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے ، ایک دن آپ گھر کے دروازے بند کر کے باہر تشریف لے گئے۔
آپ کی زوجہ محتر مدنے دیکھا کہ حن میں ایک آ دمی کھڑا ہوا تھا، وہ بولیں نہ جانے اس کو کس نے گھر میں داخل ہونے دیا ہے، اگر داؤد علیٰہ انسّالام آگئے تو ضرورانہیں دکھ پہنچ گا۔ پھر حضرت داؤد علیٰہ انسّالام تشریف لائے اوراسے کھڑا دیکھ کر بوچھا: کون ہو؟ اس نے کہا: میں وہ ہوں جو با دشا ہوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ کوئی پر دہ میری راہ میں حاکل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیٰہ انسّالام خاموش کھڑے کے کھڑے دہ گئے اور فرمایا: تب تو تم ملک الموت ہو۔ (2)

- اسس موت کی تیسری مصیبت کابیان آ گے صفحہ نمبر 337 پر ہے۔علمیہ
- 2 .....مسند احمد، مسند ابي هريرة ،٣٠ /٠٠ ، الحديث ٩٤٣٢

## 

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ عکنیہ السَّلام کا ایک انسانی کھوپڑی کے قریب سے گزرہوا، آپ نے اسے پاؤں سے کھوٹک دیااور فرمایا: تککم خدامجھ سے بات کر، کھوپڑی بولی: اے روح الله! میں فلاں فلاں زمانے کا باوشاہ تھا، ایک مرتبہ میں اپنے ملک میں تاج سر پرر کھے، لشکر کے گھیرے میں تخت پر ببیٹھا ہوا تھا، اچپا نک ملک الموت میرے سامنے آگیا جسے دیکھ کر میرا ہر عضو معطل ہوگیا اور میری روح پرواز کرگئی۔ پس اس اجتماع میں کیا رکھا تھا، جدائی تو سامنے کھڑی تھی اور اس اُنس و محبت میں کیا تھا، وحشت ہی وحشت اور تنہائی تھی، یہ دھوکہ ہے جو نافر مانوں نے ڈال دیا جو اطاعت مندوں کے لئے نصیحت ہے۔

یہ وہ آفت ہے جسے ہر گنہگار اور فرمانبر دار دیکھتا ہے۔ انبیائے کرام نے موت کے وقت صرف نزع کی تخی کو بیان فرمایا ہے، اس خوف ودہشت کا تذکرہ نہیں کیا جوملک الموت کی صورت دیکھنے والے انسان پرطاری ہوتا ہے۔ اگر ملک الموت کی صورت کوکوئی رات کوخواب میں دیکھ لے تواسے بقیہ زندگی بسر کرنا اجیرن ہوجائے، چہ جائیکہ اسے موت کی تختی کے وقت ایسی ہیبت ناک شکل میں دیکھے۔

الله تعالی کے فرما نبر داراور نیک لوگ ملک الموت کوانتہائی حسین وجمیل شکل میں دیکھتے ہیں چنانچہ حضرتِ عکرمہ حضرتِ ابن عباس (رَضِیَ الله عَنهُم) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرتِ ابراہیم عَلیْهِ السَّادَم بہت غیرت مندانسان تھ، آپ کا ایک عبادت خانہ تھا، جب آپ باہر جاتے اسے بند کر جاتے ۔ ایک دن باہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ عبادت خانہ میں ایک آ دمی کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا: کجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا ہے؟ وہ بولا: اس کے عبادت خانہ میں ایک آ دمی کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا: کجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا ہے جواس مکان کا آپ مالک نے ۔ آپ نے فرمایا: 'اس کا مالک تو میں ہوں۔' اس نے کہا: مجھے اس نے داخل کیا ہے جواس مکان کا آپ سے اور مجھ سے زیادہ مالک ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا تم فرشتوں میں سے ہو؟ وہ بولا: ہاں! میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھلا سکتے ہوجس شکل میں تم مومنوں کی روح کوقبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا: ہاں! آپ نے درادوسری طرف توجہ سے بھے۔

چند لمحےدوسری طرف متوجہ ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک حسین وجیل جوان

نظرآیاجس کے چبرے برنور برس رہاتھا،لباس انتہائی یا کیزہ پہنے اوراس سےخوشبو کی کپٹیس اٹھ رہی تھیں۔آپ نے بیہ منظرد ککچے کرفر مایا:اےعز رائیل!اگرمومن کوموت کے وقت اور کوئی انعام نہ ملے،صرف تمہاری صورت ہی و کیھنے کول جائے تو یہی کافی ہے اور بڑاانعام ہے۔

## 

موت کے وقت ایک مصیبت محافظ فرشتول کامشاہدہ ہے۔حضرتِ وہیب دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے مروی ہے کہ مہیں پیخبر ملی ہے کہ جب بھی کوئی آ دمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے''نامہُ اعمال'' لکھنے والے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے،اگروہ آ دمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الله تعالی تحقیے ہماری طرف سے جزائے خیر دے ہونے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بھلا ہااور بہت ہی نیک کام لکھنے کودیئے۔

اورا گرمرنے والا گنبگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مختبے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے ہونے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھلا یااور گناہوں اورفخش کلام سننے پرمجبور کیا ،اللّٰہ تجھے بہتر جزانہ دے۔اس وقت انسان کی آئکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اوروہ کسی چیز کونہیں دیکھ یا تاسوائے الله تعالیٰ کے فرشتوں کے۔

🕸 ..... تیسری آفت گنهگارول کاجہنم میں اینے ٹھکانے کودیکھنا اور وہال جانے سے پہلے ہی اِنتہائی خوفز دہ ہوجانا ہے،اس وفت وہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے،اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑجاتے ہیں اوراس کی روح ن<u>کلنے کو</u> تیار ہوتی ہے۔ گروہ ملک الموت کی آواز کے (جودوبٹارتوں میں سے ایک پرمشمل ہوتی ہے) بغیرنہیں نکل سکتی، یا تو پیر کہ ار دشمنِ خدا! تجھے جہنم کی بشارت ہو، یا پھر یہ کے اے الله کے دوست! مجھے جنت کی بشارت ہو، اسی لئے عقلمند موت کے وقت سے بہت خوفز د ہ رہتے ہیں۔

نبی ا کرم صَدَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم کا فر مان ہے کہتم میں ہے کو کی شخص بھی اس وفت تک دینا سے نہیں نکلتا جب تک کہ ا پناٹھ کا نا،خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، دیکھ نہ لے۔<sup>(1)</sup>

...\$.....\$.....\$

<sup>1 .....</sup> كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا ، ٥/٤ ٩٤ ، الحديث ٣٠٣



# حالات و سوالاتِ قبر ﴿

فرمانِ نبوی ہے: جب میت کوقبر میں رکھاجا تا ہے تو قبر کہتی ہے: اے انسان! تجھ پرافسوں ہے تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھو کہ میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آ زمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جب تو مجھ پر سے آگے بیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو تجھے کونساغرور گھیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہوتا سے کی طرف سے کوئی جواب دیتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے بیخض نیکیوں کا تھم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ قبر کہتی ہو جا کی ، اس کا جسم نورانی بن جائیگا اور اس کی روکا للہ تعالی کے قرب رحمت میں جائے گی۔ (1)

عبید بن عمیراللیثی رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْه ہے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے ، ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں ، اگر تواپنی زندگی میں نیک عمل کرتار ہا تو میں آج تجھ پر سرا پا رحمت بن جاؤں گا اور اگر تو نافر مان تھا تو میں آج تیرے لئے سز ابن جاؤں گا۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق کا فر ما نبر دار بن کر آتا ہے وہ خوش ہوکر باہر نکلتا ہے اور جونا فر مان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہوکر باہر نکلتا ہے۔

حضرت محمد بن بیخی و خمه الله علیه کہتے ہیں کہ مجھ تک بیروایت پہنچی ہے کہ جب آ دمی کو قبر میں رکھا جا تا ہے اوراسے عذاب دیا جا تا ہے تواس کے قریبی مردے کہتے ہیں: اے اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے! کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی تھیجت حاصل نہ کی؟ اور تیرے سامنے ہمارام کر قبروں میں دفن ہوجانا کوئی قابلِ غور بات نہیں؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیھے؟ لیکن تو زندہ رہا اور تجھے ممل کرنے کی مہلت دی گئی ، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کئے اور اس سے زمین کا وہ گڑا کہتا ہے: اے دنیا کی ظاہری پر اِترانے نے اس مہلت کوغنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کئے اور اس سے زمین کا وہ گڑا کہتا ہے: اے دنیا کی ظاہری پر اِترانے

1 .....المعجم الكبير، ٢٢/٣٧٧، الحديث ٩٤٢

والے! تونے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جود نیاوی نعتوں پر اِتر ایا کرتے تھے مگروہ تیرے سامنے میرے بیٹ میں گم ہوگئے، ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تونے انہیں کندھوں پر سواراس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راوِفرار نہیں ہے۔

### 

یز بدر قاشی رَحْمَهُ اللهِ عَلیُه کا قول ہے کہ مجھے بدروایت ملی ہے:جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے اعمال جمع ہوجاتے ہیں، پھرالله تعالی انہیں قوت ِگویائی دیتا ہے اوروہ کہتے ہیں:ا ہے قبر کے تنہاانسان! تیرےسب دوست اورعزیز تجھ سے جدا ہوگئے ہیں، آج ہمارے سواتیرااورکوئی ساتھی نہ ہوگا۔

حضرتِ کعب رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه سے مروی ہے کہ جب نیک آ دمی کوقبر میں رکھاجا تا ہے تواس کے اعمالِ صالحہ ، نماز ، روزہ ، حج ، جہاداور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہوجاتے ہیں ، جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے: اس سے دوررہو، تمہارایہاں کوئی کا منہیں ، بیان پیروں پر کھڑا ہوکر اللّٰہ تعالیٰ کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔

پھروہ فرشتے سری طرف ہے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے: تمہارے لئے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی کی خوشنو دی کے لئے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک بیاس برداشت کی ، فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصول کی طرف ہے آتے ہیں تو جج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ! اس نے اپنے جسم کود کھ میں ڈال کراللہ تعالی کی رضا کے لئے جج اور جہاد کیا تھا لہٰذا تمہارے لئے بہال کوئی جگہیں ہے۔

پھر وہ ہاتھوں کی طرف ہے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے: میرے دوست سے ہٹ جاؤ! ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض خوشنود کی خدا کے لئے دیئے گئے اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پرفائز ہو کے لہٰذا یہاں تمہاراکوئی کا منہیں ہے۔ پھراس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں اور رحت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں ،اس کے لئے جنتی لباس لاتے ہیں ،حدِ نگاہ تک اس کی قبر کوفراخ کردیا جاتا ہے اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کردی جاتی ہے جس سے وہ قیا مت کے دن تک

روشنی حاصل کرتارہےگا۔

حضرت عبید بن عمیر نے ایک جنازہ کے جلوس میں کہا: مجھے بدروایت پینچی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میت کو قبر میں بھایا جاتا ہے، دراں حالیکہ <sup>(1)</sup>وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کوسن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے کہا ہے انسان! تجھ پرافسوس ہے کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بد بوسے، ہیبت اور کیڑوں ہے نہیں ڈرایا گیا تھا!اب تو میرے لئے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ <sup>(2)</sup>

### 

> اللَّهُمَ إِنِّى اَعُو دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ احالله! مِن جَمِي عذابِ قبرسييناه ما نَكَتا مول -

کہ کرفر مایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تواللہ تعالی اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجنا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روش ہوتے ہیں، وہ اس کے لئے خوشہوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حدِ نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو آسان وزمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لئے آسانوں کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسان کے ہر درواز سے کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح میرے یہاں سے داخل ہو، جب اس کی روح اور پرکوجاتی ہے تو کہا جاتا ہے: اے اللہ! تیرا فلال بندہ آگیا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لئے تیار کئے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ " انہیں ٹی سے میں نے پیدا کیا ہےاورای میں ان کولوٹاؤں گا"۔ <sup>(3)</sup>

- اسسور آن حالے کہ یعنی اس حال میں کہ ۔ علمیہ
- 2 .....الزهد لابن المبارك ، زيادات الزهد برواية نعيم، باب ما يبشر به الميت...الخ، ص ٤١، الحديث ١٦٣
  - استوجمه کنز الایمان: ہم نے زمین ہی سے تہمیں بنایا اورائی میں تمہیں پھرلے جائیں گے۔ (پ۲۱، طلا:٥٥)

M

مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کوسنتا ہوتا ہے، جب وہ اسے دفن کر کے واپس جارہے ہوتے ہیں، تب اسے کہا جاتا ہے کہا کہ میرادین اسلام اور میرانبی محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے۔

پھر فرمایا: قبر میں فرشتے سخت سرز آش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جومیت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہوجا تا ہے تو منادی نداء کرتا ہے: تو نے پیج کہااور یہی فرمانِ اللی ہے: یُکْیِّتُ اللّٰهُ الَّذِیْنُ اَمَنُوْ اَبِالْقَوْلِ الصَّابِةِ (1)

اللّٰہ تعالیٰ مومنوں کو شکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔
ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔

پھراس کے پاس ایک حسین وجمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبوکی پیٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کئے ہوئے ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے رحمتِ خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین''جنت' کی خوشخبری ہو، مومن جواب میں کہتا ہے: الله مجھے بھلائی سے سر فراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ماتا ہے: میں تیرانیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا اس لئے الله مقالی نے مجھے بہترین جزاء دی ہے۔

پھر منادی ندا کرتاہے کہ اس مومن کے لئے جنتی فرش بچھا دواور اس کے لئے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے لئے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا ما نگتا ہے، اللہ اقیامت کوجلدی قائم فر ماتا کہ میں اینے اہل وعیال اور مال سے ملاقات کروں۔

حضور صَدِّى اللهُ عَدَيْهِ وَسَدَّم نِ فرمايا: جبكا فركا آخرى وفت قريب آتا ہے اور دنيا ہے رخصت ہوا جا ہتا ہے تو سخت برم فر شتے آگ اور دوز خ كے تاركول كالباس لئے آتے ہيں اور اسے انتہائی خوفز دہ كرديتے ہيں، جب اس كى روح نكلتى ہے تو آسان اور زمين كے درميان رہنے والے تمام فر شتے اس پر لعنت بھيجتے ہيں، آسانوں كے درواز ب بند كرد ئے جاتے ہيں اور ہر درواز ہ بہ چا ہتا ہے كہ بيروح ادھر سے نہ گزرے، جب اس كى روح اد پر چڑھتى ہے تو اسے نيچے پھينك ديا جاتا ہے اور كہا جاتا ہے: اے الله! تيرا فلال بندہ آيا ہے جسے زمين و آسان نے قبول نہيں كيا ہے،

توجمه كنز الايمان: الله ثابت ركمتا بايمان والول كوحق بات ير - (پ١٠، ابراهيم: ٢٧)

رب تعالیٰ فرما تا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لئے قبر میں تیار کیا ہے کیونکہ انسان سے میراوعدہ ہے:''دنتہمیں ہم نے مٹی سے پیدا کیااور ہم تہمیں اسی میں لوٹا کیں گے۔''<sup>(1)</sup>

انسان سے میراوعدہ ہے: '' تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹا کیں گے۔''(1)

اور وہ مردہ قبر میں فن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے تب اس سے کہا جاتا ہے: اے انسان!

تیرار ب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور تیراوین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا اور اسے کہا جاتا ہے: تو نہ جانے۔

گھراس کے پاس ایک بدصورت، بد بودار اور انتہائی غلیظ کیڑوں والا آ کر کہتا ہے: مجھے قبر خداوندی اور دائی در دناک عذاب کی خوشخری ہو، مردہ کا فرکہتا ہے: الله تعالی مجھے بری خبر سنائے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میں تیرے اعمالِ بد ہوں۔ بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھا تا تھا اور نیکیوں سے اعراض کیا کرتا تھا لہٰذاالله تعالی نے مجھے بری جزادی۔کافر کہتا ہے۔

ہے:الله تعالی تھے بھی جزادے۔

پھراس کے لئے ایک گونگا، ندھااور بہرافر شتہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑ اہوتا ہے جسے اگر جن وانسان ل کراٹھا ناچاہیں تو نداٹھا سکیں ،اگروہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے ۔وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑ امار تا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے پھروہ زندہ ہوجاتا ہے اور فرشتہ اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن وانسان کے سواز مین کی تمام مخلوق سنتی ہے، پھر منادی ندا کرتا ہے: اس کے لئے جہنم کی دو تختیاں بچھا و اور اس کے لئے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دو! لہذا اس کے لئے جہنم کی حروث دروازہ کھول دو! لہذا اس کے لئے جہنم کے دو شختے بچھاد یئے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ (2)

حضرت محمد بن علی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پرموت کے وقت اس کے اجھے اور برے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف محکم کی باندھے دیکھتا ہے اور گنا ہوں کے دیکھنے سے آئکھیں چرا تا ہے۔
حضرتِ ابو ہر بر ہورَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ رسولِ خداصَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کیڑے میں مشک اور ناز بوکی ٹمہنیاں لاتے ہیں، ان جنتی اشیاء کود کھی کرمومن کی روح ایسی آسانی سے نکلی ہے جیسے آئے میں سے بال نکاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اے نفسِ مُطْمَئِنه! اینے رب کی طرف

- استوجمه کنز الایمان: ہم نے زمین ہی سے تہمیں بنایا اوراسی میں تہمیں پھر لے جائیں گے۔ (پ٦١، طحه: ٥٥)
  - 2 .....المستدرك للحاكم، كتاب الايمان، باپ مجيء ملك الموت...الخ ، ١٩٨/١، الحديث ١١٤

خوش اور پسندیده ہوکرلوٹ جاءالله تعالیٰ کی تیار کرده آسائٹوں اورعزت کی طرف جااور جب روح نکل آتی ہے تواسے اس مشک اور ناز بومیں رکھ کراوپرریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (1)

جب کافر پرموت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پرجہنم کی چنگاریاں رکھ کر آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے چینی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: انے نفسِ خبیث! مصیبت زدہ اور مقہور ہوکر اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت ورسوائی کی طرف نکل جا، جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ اُ بلنے گئی ہے اور اس پر ٹاٹ لیبٹ کر پھر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

حضرت محمد بن كعب قرظى دَضِيَ اللهُ عنه عدم وى بع: انهول في يفر مانِ اللي:

حَتَّى إِذَا جَاءَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ تِالْمِعُونِ ﴿ يَهَالَ مَكَ لَهُ جَبِ ان مِينَ سَرَى الكِ بِرموت آئة ووه كهتا

ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تا کہ میں نیک عمل کروں

لَعَلِّنَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَاتَ رَكْتُ (2)

اس جگہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔

پڑھ کر کہا: یہ من کررب تعالیٰ نے فر مایا: تو کیا جا ہتا ہے اور تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو اس لئے جانا جا ہتا ہے تا کہ مال جمع کرے؟، درخت لگائے، عمارتیں بنائے اور نہریں کھدوائے؟ وہ کہے گانہیں بلکہ اس لئے کہ میں چھوڑے ہوئے نیک عمل کرلوں گا۔

رب فرما تاہے:

(3)،، حقیق بیربات ہے جسے وہ کہنے والا ہے۔

یعنی ہر کا فرموت کے وقت یہی کلمات ضرور کہتا ہے۔

- 1 ..... مسند البزار،٧ ١ / ٩ ٢ ، الحديث ١ ٤ ٥ ٩
- است تر جمهٔ کنز الایمان: یبال تک که جبان میس کی کوموت آئو کہتا ہے که اے میرے رب! مجھے واپس پھیرو بیجئے شایداب میس
   پیچہ بھلائی کماؤں اس میں جوچھوڑ آیا ہول۔ (پ۸۱، المومنون: ۹۹،۰۰۹)
  - 3 .....ترجمه کنز الایمان: مَشت (برگزئیس) یتوایک بات ہے جووہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ (پ۱۱۰ المومنون: ۱۰۰)

حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے: حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَنْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ مومن کی قبرایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبرستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور وہ چودھویں رات کے جاند کی طرح چکے گا، پھر فر مایا کہ بیآیت مبارکہ:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا (1)

جانتے ہوئس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ نے عرض کیا:اللّٰه اوراس کارسول بہتر جانتا ہے،
آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: بیکا فر کے عذاب کے متعلق ہے،اس کی قبر میں اس پر ننانو سے سانپ مسلط کردیئے جاتے ہیں، ہرسانپ کے سات مَر ہوتے ہیں جواس کے وجود کونو چتے،اسے کھاتے اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم کھونکیں مارتے رہتے ہیں۔ (2)

اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص عدد پر تعجب نہ کیجئے کیونکہ ان سانپوں کی تعداد ان برائیوں کی تعداد کے برابر ہے جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینداور کسی کے لئے دل میں میل رکھنا وغیرہ اگر چہان برائیوں کے اصول گئے چئے ہیں مگران کی شاخیں اور پھران شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں جوسب کی سب مہلک ہیں اور قبر میں یہی صفات مذمومہ سانپوں کی شکل میں تبدیل ہوکر آئیں گی، جو برائی اس کا فر کے وجود میں زیادہ راشخ ہوگی وہ از دہا کی طرح ڈسے گی، جو فرد رائم ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔ جو ذرا کم ہوگی وہ بچھوکی طرح ڈسک مارے گی اور جوان دو کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔

اُصحابِ معرفت اورصاحبِ دل حضرات اپنورِ بصیرت سے ان مہلکات اور ان کی فروع کو جانتے ہیں مگر ان کی تعداد پر مطلع ہونا، یہ نورِ نبوت کا کام ہے اس جیسی حدیثوں کے ظاہری معنی صحیح اور ان کے پوشیدہ معانی بھی ہیں جو اہلِ معرفت بخو بی ہجھتے ہیں، لہٰذاا گر کسی ظاہر بین پر ان کے حقائق منکشف نہ ہوں تو اسے انکار کی بجائے تصدیق اور سندیم سے کام لینا جا ہے کیونکہ ایمان کا کم از کم درجہ یہی ہے۔

۱۲٤) علان الایمان: توبشکاس کے لیے تنگ زندگائی ہے۔ (پ۱۲، طلا: ۱۲٤)

<sup>2 .....</sup>ابن حبان كتاب الحنائز و مايتعلق...الخ، فصل في احوال الميت في قبر، ٤/٥٠، الحزء الخامس، الحديث ٣١١٢



## كُعلم اليقين، عين اليقين اور سوالاتِ قيامتُ

فرمانِ الہی ہے:

ہر گزنہیں اگرتم یقینی طور پر جانتے۔

ڲڒۘڵۅ۫ؾۜڠڶؠؙۅ۠ڹؘۘ؏ڶؠؘٳڷؽۊؚؿڹ۞<sup>(1)</sup>

یعنی اگرتم قیامت کے احوال وواقعات کویقنی طور پرجانے ، مگرتم کوتو مال کی کثرت اورایک دوسر ہے پرتفاخر نے اس بات سے فالکر دیا ہے ، اگرتم ہیہ بات جان لیتے تو تم وہ کام کرتے جوتمہارے لئے فائدہ مند ہوتے اوران کاموں سے بچتے جوتمہارے لئے مصر ہیں لہذا فر مایا گیا: اگرتم صحیح معنی میں علم یقین حاصل کر لیتے ، جیسا کہ انبیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّلام نے تمہیں سمجھایا کہ مال اور اپنے قابلِ فخر کارنا موں کا شارتمہیں قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تم نے جو مال کی کثرت و تعداد پر فخر کیا ہے اس کی بدولت تم ضرور نارِجہنم کودیکھو گے چنا نچہ خالقِ کا ئنات نے قتم کھائی کہتم ضرور اپنی ان آئکھوں سے اپنے رو بروجہنم اور اس کی شدت کودیکھو گے۔

پھرتم اسے ضرور یقین کی آئکھ سے دیکھوگے۔

ثُمَّالَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِيْنِ ۞

یعنی جہنم کا اس طریقے سے مشاہدہ کرو گے کہ جسے میں الیقین کہا جاتا ہے اور جس کے بعد کسی شک وشبہہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ۔<sup>(3)</sup>

اگر علم الیقین اور عین الیقین کا فرق دریافت کیا جائے تو وہ بیہ ہے کہ علم الیقین انبیائے کرام کواپنی نبوت کے

- .....توجمه كنز الايمان: بإن بإن الريقين كاجانناجائة تومال كى محبت ندر كفت (ب ، ٣، التكاثر: ٥)
  - التحاف : پیم الایمان: پیم بشک ضرورا سے بینی و یکھنا و یکھوگ (ب۰۳ مائت کاثر:۷)
- ہ۔۔۔۔ آ گ کی خاصیت جلانا ہے جو سنااس کا نام علم الیقین ہے، دوسر کو آئکھوں سے جلتے دیکھاعین الیقین ہے اورخود آ گ سے جلے یا اپنا جلنا دیکھا بہت الیقین ہے۔

متعلق حاصل تھا اور عین الیقین فرشتوں کو حاصل ہے جو جنت، دوزخ، لوح وقلم اور عرش وکری کواپنی آئکھوں سے در کیھتے ہیں اور اس کا نام عین الیقین ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ علم الیقین زندوں کا موت اور قبروں کے متعلق علم ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مُوثی قبروں میں ہیں لیکن وہ یہ بچھنے سے قاصر ہیں کہان کے ساتھ کیا سلوک ہور ہا ہے اور عین الیقین مُوثی کو حاصل ہے کیونکہ وہ قبور کو جنت کا ایک باغ یا پھر جہنم کا ایک گڑھا خود دکھے تجیمیں۔

یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین قیامت کاعلم اورعین الیقین قیامت اوراس کی ہولنا کیوں کود کیر لینا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین جنت اور دوزخ کاعلم اورعین الیقین ان کا دیکھ لینا ہے۔ فرمانِ اللی ہے: ''چرتم اس دن نعتوں کے بارے میں ضرور یو جھے جاؤگے۔''(1)

یعنی قیامت کے دنتم سے دنیاوی نعمتوں جیسے تندرسی ، قوتِ ساعت ، قوتِ بینائی ، حصولِ رزق کے طریقے اور خور دونوش کی تمام اَشیاء کے متعلق پوچھا جائیگا کہتم نے ان چیزوں کو پاکرالله تعالیٰ کاشکر بھی ادا کیا تھا؟ اس کی معرفت حاصل کی تھی یاا نکار و کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔

ابن ابی حاتم اورابن مردویه کی روایت ہے کہ حضرتِ زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے بڑھا که '' تم کواَ موال کی کثرت کے مقابلوں نے ہلاک کردیا ''(2) یعنی تم عبادت سے عافل ہوئے۔ '' یہاں تک کتم نے قبروں کودیکھا ''(3) یعنی تمہیں موت آگئی۔

" ہرگزنہیں البتہ تم جان لوگ'،(<sup>4)</sup> یعنی جب تم قبروں میں داخل ہوگ۔

" پھر بے شکتم عنقریب جان لوگے "'<sup>(5)</sup> جبتم قبروں سے نکل کرمیدان محشر میں آؤگے۔

'' ہرگزنہیں اگرتم علم یقین کے طور پر جان لیتے ''<sup>(6)</sup> یعنی تم اس وقت کو جانتے جب تم اپنے اعمال سمیت الله تعالی

1 .....ترجمه كنز الايمان: پيرب شك ضروراس ون تم فيتول سے برسش بوگى ـ (ب ، ٣ ، التكاثر: ٨)

التكاثر: ١)
 التكاثر: ١)

3 .....ترجمه كنز الايمان: يبال تك كتم في قبرول كامندو يكها\_(ب . ٣٠ التكاثر: ٢).

4 .....ترجمه كنز الايمان: بإل بالجلدجان جاؤك-(ب ٣٠، التكاثر: ٣)

التكاثر: ٤) التكاثر: ٤

التكاثر: ٥)
 التكاثر: ٥)
 التكاثر: ٥)

کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اور'' جہنم کو دیکھ رہے ہوگے''<sup>(1)</sup> پیہ بایں طور واقع ہوگا کہ بل صراط کو جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، پس بعض مسلمان نجات پانے والے ہوں گے، بعض زخمی ہوں گے اور بعض جہنم میں گرائے جائینگے۔

'' پھراس دن ضرورتم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا ''<sup>(2)</sup> یعنی شکم سیری ، سردمشر و بات ، مکانات کے سائے ، تمہاری بہترین تخلیق کامصرف اور نیندکی آسائشوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔<sup>(3)</sup>

حضرت علی رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ نعمت سے مراد تندر تی ہے۔ مزید فرمایا کہ جس نے گیہوں کی روٹی کھائی، فرات کا ٹھنڈا پانی پیااوراس کے رہنے کے لئے گھر بھی ہے، یہی وہ نعتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائےگا۔ حضرت ابوقلا بہ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ سے مروی ہے حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بیر آیت پڑھ کرفر مایا: میری امت کے لوگ گھی میں خالص شہد ملا کراسے کھائیں گے جن کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ (4)

حضرت عکر مدرَضِیَ اللهُ عَنه سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی توصحابہ کرام دَضِیَ اللهُ عَنهم نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بوچھا: ہمیں کونی نعمت حاصل ہے، ہم نے تو بھی ببیٹ بھر کر جوکی روٹی بھی نہیں کھائی ہے، الله اتعالیٰ نے نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم کی طرف وحی فرمائی، ان سے فرمایئے! تم جوتے بہتے ہواور شخد ایانی پیتے ہو، کیا بیعتیں نہیں ہیں؟ (5)

تر مذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب بیسورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام دَضِیَ اللّه عَنْهِم نے بوچھا: ہم سے کوئی نعمتوں کا سوال ہوگا! ہمیں تو پانی اور کھجوروں کے سواکوئی غذا ہی میسرنہیں ہے! ہر وقت تلواریں ہماری گر دنوں میں آویزاں ہیں اور دشمنوں سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے! وہ کوئی نعمت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا؟ آپ نے فر مایا: عنقریب

<sup>1 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: بشك ضرورجهم كود يهوك\_(ب · ٣ ، التكاثر: ٦)

<sup>2 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: پيربشك ضروراس دن تمسينعتول سے پرسش ہوگا - (ب ٢٠ التكاثر:٨)

<sup>3 ....</sup>الدرالمنثور، سورة التكاثر، ٦١١/٨

<sup>4 .....</sup>الزهد لاحمد بن حنبل، ص٦٦، الحديث١٦٦

<sup>5 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، ص ٢٤٦٠، الحديث ١٩٤٦٢

٣٤٨

تههیں نعتیں ملیں گی۔(1)

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنُه ہے مروی ہے ؛حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: سب سے پہلے انسان سے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہ ہوں گی کہ اللّٰه تعالی فرمائے گا: میں نے تہہیں تندرسی نہیں دی تھی اور تمہیں پینے کے لئے محضدً ایا نی نہیں دیا تھا؟ (2)

### مُوشت، مُحجورا ورسر دیانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا 🖔

مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ ورضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور صَلَی الله عَنیه وَسَلَم ایک مرتبہ کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کوا چا تک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دَضِی الله عنه ممال گئے ، آپ نے پوچھا: اس وقت گھرسے باہر کس لئے آنا ہوا؟ عرض کی: حضور! بھوک نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا: بخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھرسے نکلا ہوں۔ بھی تو قف کے بعد آپ سب ایک انصاری کے گھر تشریف لائے مگروہ گھر پر موجو ذہبیں تھے، ان کی بوی نے آپ کود کھر '' خوش آمدید'' کہا۔ آپ نے اس انصاری کے متعلق بوچھا: تواس کی بیوی نے عرض کیا: حضور! وہ ہمارے لئے شخدا پانی لینے گئے ہیں۔ اسی وقت وہ انصاری صحابی بھی واپس آگئے، انہوں نے حضور صَلَی الله عَنیهِ وَسَلَم نَعْ فرمایا: دودھ دینے والی کا خیال رکھنا، چنا نچاس نے بکری ذئ کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور مجبور میں تناول فرما کیں بانی بیا، جب کھانے اور پانی سے سر ہو چکے تو آپ کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور مجبور میں تناول فرما کیں بانی بیا، جب کھانے اور پانی سے سر ہو چکے تو آپ کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور مجبور میں تناول فرما کیں بانی بیا، جب کھانے اور پانی سے سر ہو چکے تو آپ کی ادر آپ سب نے بکری کا گوشت اور مجبور میں تناول فرما کیں بانی بیا، جب کھانے اور پانی سے سے برہو چکے تو آپ کی ایک خیات ضرور موال کیا جائے کی الله عَدَیهِ وَسَلَم نے فرمایا: بخدا! اے ابو بکر وعمر! تم سے قیا مت کے دن ان نعمتوں کے تعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ ان ہوں گا۔ (3)

<sup>1 .....</sup> مسند احمد، حديث رجل من الانصار، ١٦٢/٩ ، الحديث ٢٣٧٠١

۳۳۶۹ الحديث ۹۳۳۹ التفسير، باب ومن سورة الهكم التكاثر، ۲۳۶/۵، الحديث ۹۳۳۹

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الاشربة، باب جواز استتباعه...الخ، ص ١١٢٥، الحديث ١٤٠ ـ (٢٠٣٨)



## فضيلتِ ذكر اللهي

فرمانِ الهى ہے: فَاذْ كُوُوْنِيَّ أَذْكُنْ كُمْ

تم مجھے یاد کرومیں تہہیں یاد کروں گا۔

حضرتِ ثابت بنانی دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ جب میرارب مجھے یا دفرما تا ہے، یہ من کرلوگ کچھ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا آپ کو یہ کیسے پنتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے کہا: جب میں اسے یا دکرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یا دفرما تا ہے۔ فرمانِ الٰہی ہے:

الله كوبهت بإدكرو\_

اذْكُرُوااللهَ ذِكُمَّ اكْثِيبُرًا ﴿ (2)

مزيد فرمايا:

فَادَاۤ اَفَضُتُم مِّنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْ لَا الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَهَاهَلُ لُكُمْ ۚ (3)

دوسرے بارہ میں ارشادِر بائی ہے:

فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَّنَاسِكُكُمْ فَاذُكُرُوا اللهَ كَنِكُمِكُمْ

اباعَكُمُ أَوا شَدَّدِ كُرَّا الله

پس جبتم عرفات ہے پاٹوتومشعرحرام کے نز دیک اللہ کو یا دکرو

اورجیئے مہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو۔

جبتم مناسك حج يور \_ كر چكو توالله تعالى كوياد كروجية تم ايخ

آباءکویادکرتے ہویااس ہے بھی زیادہ یادکرو۔

- 1 .....ترجمه كنز الايمان: توميرى يا وكرومين تبهارا چرجا كرول كا (ب٢، البقرة: ١٥١)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: الله كوبهت ياوكرو-(ب٢٢ الاحزاب: ٤١)
- الدیمان: توجب عرفات سے پاٹوتوالله کی یاوکرومشئر حرام کے پاس اوراس کا ذکر کروجیسے اس نے تہمیں ہدایت فرمائی۔

(پ۲، البقرة: ۱۹۸)

الایمان: پھر جباپ ج کے کام پورے کر چکوتوالله کا ذکر کروجسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکداس سے زیادہ۔

(پ٢٠١ البقرة: ٢٠٠١)

وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑ ہے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے یا دکرتے

یس جب تم نمازیوری کرلوتوالله تعالی کوقیام قعوداور پہلو پر لیٹے

ارشادِ اللي ہے:

الَّذِيْنَ يَذُكُرُوْنَ اللهَ قِلِمَا قَعُوْدًا وَعَلَيْ جُنُونِهِمْ (1)

بيں۔

فرمانِ الهي ہے:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّالِوَةَ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ قِيامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى

و و پره ج<sup>(2)</sup> جنوبِگم

با دکرو۔

حضرتِ ابن عباس دَضِیَ الله عَنْهِ مااس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں : لیعنی الله تعالی کورات ، دن ، بحروبر ، سفر وحضر ، مالداری و مفلسی ، مرض وصحت ، ظاہر ونہال غرض ہر حالت میں یا د کیا کرو۔

الله تعالی کامنافقول کی مذمت میں ارشادہے:

وہاللہ کو بہت کم یا دکرتے ہیں۔

(3) وَلَا يَذُكُرُونَ اللهَ اللهَ اللهَ قَلِيُلًا ۞

فرمانِ اللی ہے:

وَاذْكُنْ مَّ بَّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَمُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلا تَكُنْ وَاذْكُنْ مَا لَغُولِيْنَ هَا الْغُولِيْنَ هَا الْغُولِيْنَ هَا الْغُولِيْنَ هَا الْغُولِيْنَ هَا الْغُولِيْنَ هَا الْعُلْمُ الْغُولِيْنَ هَا الْعُلْمُ الْعُولِيْنَ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورفر مانِ الهي ہے:

وَلَذِكُمُ اللهِ اَكْبَرُ اللهِ اَكْبَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اوربے شک ذکر خدابہت بڑاہے۔

- ال سستو جمه كنز الايمان: جوالله كل ياوكرت بين كر عاور بيشهاوركروث ير ليخ (پ٤، ال عمران: ١٩١)
- النساء: ۳۰ النساء: ۳۰ النساء: ۳۰ ماز پڑھ چکو توالله کی یا وکروکھڑ ہاور ٹیٹے اور کروٹوں پر لیٹے ۔ (پ٥، النساء: ۳۰)
  - انساء: ۲۶).
- ادر خامهٔ کنز الایمان: اورایپزرب کوایپز دل میں یا دکروزاری (عاجزی) اور ڈرسے اور بے آواز نگلے زبان سے جاورشام اور غافلوں میں نہ ہونا۔ (ب۹۰ الاعراف: ۲۰۰)
  - العنكبوت: ٥٤)

حضرت ابن عباس دَضِیَ الله عَنه ما سے مروی ہے کہ اس آیت کے دومعنی ہوسکتے ہیں، پہلا یہ کہ الله تعالیٰ کا تمہیں یا دفر مانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے، دوسرایہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہے۔اس سلسلہ میں اور بھی بہت ی آیات وارد ہوئی ہیں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كہ غافلوں میں ذكرِ خداكر نے والوں كى مثال سو كھے گھاس میں سنر پودے (1) كى سى ہے۔

مزید فرمایا که غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال بھگوڑ وں کے درمیان جہاد کرنے والے کی سی ہے۔ (2) فرمانِ نبوی ہے: رتِ دوالجلال فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یا دکرتا ہے اور میری یا دمیں اس کے ہونٹ وَ اہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (3)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: انسان كے لئے ذكرِ خدا ہے بڑھ كركو ئى عمل ايسانہيں ہے جوعذا ب اللّه عليه وَسَلِيل اللّه بھی نہيں اللّه بھی اللّ

فرمانِ نبوی ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا جا ہتا ہے وہ الله کو بہت یا د کرے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بِوچِها گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خداسے شیریں ہو۔ (<sup>6)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ ذکرخدامیں صبح وشام بسر کر ، تواس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ بچھ پر کوئی گناہ باقی پہوگا۔ <sup>(7)</sup>

1 ..... شعب الايمان ، العاشر من شعب الايمان .. الخ، فصل في ادامة .. . الخ، ١/١١، الحديث ٥٦٥ ما حوذا

2 .....المرجع السابق، ص١٢، ١٠ الحديث ٥٦ على الحديث ١٠ هـ المرجع السابق، ص ١٩٣١، الحديث ١٠ هـ

4 .....المعجم الاوسط ، ٣/٢ ، الحديث ٢٢٩٦ ق.....المعجم الكبير ، ١٥٧/٢ ، الحديث ٣٢٦

6 .....المرجع السابق، ص ١٠٦، الحديث ٢٠٨

7.....الفتوحات المكية لابن عربي، الباب الموفي ستين و خمسمائة ، وصية نبوية محمديه، ٧/٦/٦

فرمانِ نبوی ہے کہ میں وشام یا والہی ، جہاد فی سبیل الله میں تلواریں توڑنے اور بے در یغی راو خدامیں مال اٹانے سے بہتر ہے۔ (1) حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم فِر ماتے ہیں:الله تعالی فرما تا ہے کہ جب میرابندہ مجھے تنہائی میں یا دکرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یا دکرتا ہوں اور جب وہ مجھے جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یا دکرتا ہوں ، جب وہ مجھے سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں جب وہ ایک ہاتھ میر حقریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل میر حقریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل میر سے تو میری رحمت براھ کراسے سائی عافیت میں لے لیتی ہے یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمالیتا ہوں۔ (2) پڑتا ہے تو میری رحمت میں اس دن جگد دے گا جس دن کوئی سائی بیتی ہوگا ، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یا دکیا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آئکھوں سے اسے نہیں ہوگا ، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یا دکیا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ (3)

حضرت ابوالدرداء رَضِى الله عَنه سے مروی ہے: حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرما يا كه كيا ميں تمہيں تمہارے اعمال ميں سے بہتر ين عمل كى خبر نه دوں جوالله كنز ديك سب اعمال سے پاكيزه، سب اعمال ميں بلندمر تبه ،سونے چاندى كى بخشش سے بہتر، وشمنول سے تمہارے اس جہاد سے جس ميں تم انہيں قتل كرووة تمہيں شہيد كردي، افضل واعلى ہو؟ صحابہ كرام دَضِى الله عَنهم نے يو جيما: حضور! وہ كونساعمل ہے؟ آپ نے فرمایا: دائى ذكر الهى ۔ (4)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم فرمات عبي كه الله تعالى ارشا وفرما تا ہے: جس شخص كوميرے ذكر نے سوال كرنے سے روكے ركھا ميں اسے بغير مائكے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ <sup>(5)</sup>

حضرتِ فِضيل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: ہمیں پی خبر ملی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے: اے میرے بندے! توجیھے

- 1 .....ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، باب ما جاء في فضل ذكر الله، ٢٣٥/٨، الحديث ٢
- 3 ....بخارى، كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر...الخ، ٢٣٦/١، الحديث ٦٦٠
  - 4 .....ترمذي، كتاب الدعوات، باب ٢٤٦/٥،٦ الحديث ٣٣٨٨
  - 5 ..... شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان...الخ ، فصل في ادامة...الخ، ١٣/١ ٤ ،الحديث ٧٢ ٥

صبح کے بعداورعصر کے بعد پچھ دیریا دکرلیا کر، یمل مخصے سارے دن کے لئے کافی ہوگا۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے: جب میں کسی شخص کے دل کواپنی یا دمیں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کامتولی ہوجا تا ہوں اور میں اس کا سمانتھی ، اس کا ہم نشیں اور ہم خن بن جا تا ہوں ۔حضرت حسن دَ حُمَهُ میں اللهِ عَلَيْه کا قول ہے کہ ذکر دو ہیں: ایک تو تنہائی میں الله تعالی کو یا دکرنا جو بہت عمدہ اور اج عظیم کا سبب ہے اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان الله تعالی کی حرام کردہ چیزوں میں الله کو یا در کھے اور ایسے امور سے بازر ہے۔

مروی ہے کہ یا دِالٰہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سواہرانسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے۔ حضرت معاذبن جبل دَحِنی اللّٰهُ عَنْه کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سواجو یا دِالٰہی میں بسرنہیں ہوا،کسی چیز پرحسرت نہیں ،کرےگا۔ <sup>(1)</sup>

حضورصَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی این نہیں ہے جویا دِالٰہی کے لئے بیٹھی ہومگرفرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہو ،اللّٰہ تعالیٰ اپنے مقربین میں نہیں یا دکرتا ہے۔ (2)

### 

فرمان نبوی ہے کہ جب بچھلوگ محض رضائے الہی کیلئے ذکر خدا کیلئے جمع ہوتے ہیں تو آسان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو آسان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہوجاؤ ہم ہمارے گنا ہوں کو معاف کردیا گیا ہے اور تمہارے گنا ہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ (3)

نبی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم الی نہیں جو کہیں بیٹھے اور الله تعالیٰ کا ذکر (نہ کرے) اور نبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم پر درود نہ جھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ (4)

حضرتِ داؤدعَلَيْهِ السَّلام نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا: الله العالمین! جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کرعافلوں کی مجلس میں جارہا ہوں تو میرے تو پاؤں تو ڑدے، بلاشبہہ میرے اوپر بیرتیراانعام ہوگا۔

❶.....شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان...الخ ، فصل في ادامة...الخ، ٢/١٩ ٣٩:الحديث٢١٥ رواه مرفوعاً

<sup>2 .....</sup> الخ، ص ١٤٤٨ ، الحديث ٣٩ ـ (٢٧٠٠)

<sup>3 .....</sup>مسند احمد، مسند انس بن مالك بن النضر، ٤/٢٨٦، الحديث ٥٦٤٦

<sup>4 .....</sup> مسند احمد، مسند ابي هريرة، ٢٨/٣ م، الحديث ١٠٢٤٨

فرمانِ نبوی ہے: نیک محفل ، مومن کے لئے بیس لاکھ (۱) بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔

حضرت ابوہر ریرہ دَخِبیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے: آسان کے رہنے والے ان گھر وں کوجن میں یا دِالٰہی ہوتی ہے، ایسے د کھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو (پُرشوق نگاہوں ہے)

حضرت ِسفیان بن عیدینه دَضِیَ اللهٔ عَنْهُ کا کہنا ہے: جب کوئی جماعت ذکرِ خدا کے لئے جمع ہوتی ہے توشیطان اور دنیاعلیٰجد ہ ہوجاتے ہیں، پھرشیطان دنیا ہے کہتا ہے: کیا تو نے انہیں دیکھا یہ کیا کررہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے: انہیں چھوڑ دے، جونہی بیذ کرالہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کرتیرے حوالے کردوں گی۔

حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّهُ عَنْهُ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا: لوگو! میں تہہیں یہاں وکیور ہاہوں حالا نکہ مسجد میں حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی میراث تقسیم ہورہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف کئے مگرانہیں کوئی میراث بٹتی دکھائی نہ دی ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا: ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دی ہے۔ آپ نے بولے: ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی ہے جوذ کر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید بڑھ درہے ہیں، آپ نے فرمایا: یہی تو نبی کریم صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی میراث ہے۔ (3)

اَعْمَشْ نے ابوصالے ہے، انہوں نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری (دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهِم) ہے روایت کی ہے کہ حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَنْهِ وَسَلّٰم نے فرمایا: اللّٰه تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاح فرشتوں کے معاور میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں پیدا فرمایا جوز مین میں سرگرم سفر رہتے ہیں، جب وہ سی جماعت کوذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھرا پنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ! لہذا وہ سب فرشتے جمع ہوجاتے ہیں اور انہیں آسان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللّٰه تعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندوکو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کررہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں: یااللّٰه! وہ تیری جر، تیری بزرگی اور تیری شبیح بیان کررہے تھے۔ رہے جلیل فرما تا ہے: کیا انہوں نے جمھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض تیری جر، تیری بزرگی اور تیری شبیح بیان کررہے تھے۔ رہے جلیل فرما تا ہے: کیا انہوں نے جمھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض

<sup>• .....</sup> يبال بيس لا كار يجائے دولا كالكها تھا، يقيناً كتابت ميں غلطي ہوئي ہوگي كيول كه " مكاشفة القلوب "ميں اس مقام پرعبارت يول ہے:
" المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الفي الف مجلس من مجالس السوء " للبغراہم نے يبهال اصل كے مطابق تقيح كروى ہے۔علميه
" المجلس الاخبار، ٩٧/١، ١٤٤٩ الحديث ٥٨٧ هـ .....فرموس الاوسط، ١٤٢٩ الحديث ٢٩٠١ الحديث ١٤٢٩

\_ []

کرتے ہیں: نہیں۔رتِ جلیل فرما تا ہے: اگروہ مجھے دیکھ لیس تو ان کی کیا حالت ہوگی، فرشتے عرض کرتے ہیں: اگروہ مجھے دیکھ لیس تو اس ہے: ہی زیادہ تیری شیح وتحمید کریں۔رب فرما تا ہے: وہ کس چیز سے پناہ ما نگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں: جہنم کودیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں، کہتے ہیں: جہنم کودیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں، رب فرما تا ہے: اگروہ جہنم کودیکھ لیس تو اس سے اور زیادہ بھا گیں اور نفرت کریں۔رب فرما تا ہے: وہ کیا چیز ما نگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگروہ جہنم کودیکھ لیس تو اس سے اور زیادہ بھا گیں اور نفرت کریں۔رب فرما تا ہے: وہ کیا چیز ما نگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ جنت کا سوال کررہے تھے، رب فرما تا ہے: کیا انہوں نے جنت کودیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: نہیں، رب فرما تا ہے: اگروہ جنت کو اس کے لئے تیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں: وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے۔رب تعالیٰ فرما تا ہے: میں تہمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔فرشتے عرض کرتے ہیں: ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جوا پنی کسی ضرورت کے لئے تیا تھا، ربی جلیل فرما تا ہے: یہا ہی جماعت ہے جس کا ہم مجلس وہم شیں بھی محروم نہیں رہتا۔

حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كوسب سے افضل كلمہ جومیں نے اور تمام انبیائے كرام (عَلَيْهُمُ السَّلام) نے زبان سے اداكیا ہے وہ ہے: لَآ اِللهُ اِلَّا اللَّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے ہرروز ایک سوم تبہ 'آلالهُ اِلّا اللّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلْهُ اَلَّهُ اَلَهُ اَلْهُ اَلَهُ اَلَٰهُ اللّهُ وَعَلَیْ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ''زبان سے اداکیا، اسے دس علاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ماتا ہے، اس کے نامه اعلام سے عنوالہ میں سونیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس میں مونیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کے سوگناہ مٹادیئے جاتے ہیں اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھرکوئی اور عمل نہیں ہوتا مگر ہے کہ کوئی شخص اس سے زیادہ باریکلمات پڑھے۔ (3)

فرمانِ نبوی ہے: ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین طریقہ سے وُضوکر ہے، پھر آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے: اَشُهَدُ اَنُ لَا ٓ اِللهُ اِلَّا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُو لُهُ اوراس کے لئے جنت کے دروازے نہ کھول دیتے جاتے ہوں، پھروہ جس دروازے سے جاہے داخل ہوجائے۔(4)

- ❶.....ترمذي، احاديث شتى، باب ماجاء ان لله ملائكة...الخ، ٥/٤٤٣، الحديث ٢٦١١ بالتقديم والتاخير
  - 2 .....شرح السنة ، كتاب الحج، باب الدعاء يومرعرفة، ٩٣/٤، الحديث ١٩٢٢
  - ۳۲۹۳ ناب بدء الحلق ، باب صفة ابليس و جنوده ، ۲/۲ ، ٤ ، الحديث ٣٢٩٣
    - ١٢١ مسند احمد، مسند عمر بن الخطاب، ٢/١ ه، الحديث ١٢١

### (باب 48)

# خ فضائلِ صلوة ﴿نمازٍ ﴾

فرمانِ الہی ہے:

اور فرمانِ نبوی ہے:اللّٰہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کیں، جوشخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ کااس کے لئے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گااور جوانہیں ادانہیں کرتا

الله تعالی کاس کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے، جا ہے تواسے عذاب دے اورا گرجا ہے تو جنت میں داخل فرمادے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے جس سے وہ دن میں پانچ مرتبہ نہا تا ہے، کیااس کے جسم پرمیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی بنہیں،

آپ نے فرمایا: جیسے پانی میل کچیل کو بہالے جاتا ہے اسی طرح پانچ نمازیں بھی گناہوں کو بہالے جاتی ہیں۔<sup>(3)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاوِ گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرز دہونیوالے گنا ہوں كا كفارہ

ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہ سے پر ہیز کیا جائے جبیبا کے فرمان الہی ہے:

بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔

ٳٮۜٛٙٵڷؙٙػڛؘڶؾؚؽڎ۫ۅۺؘٵڶۺۜؾۣٵؾ<sup>ٟ (4)</sup>

مطلب بیہ ہے کہ وہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہیں گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔

- النساء: ۳۰۱)
  - 2 .....ابوداود، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، ٩/٢، الحديث ١٤٢٠
- ١٨١٣ عب الايمان، باب الحادى والعشرين...الخ، فصل في الصلوات...الخ، ٢/٣٤، الحديث ٢٨١٣.
- 4 .....توجمه كنز الايمان: بِشك نيكيال برائيول كومثاويتي بيل (ب١٢، هود: ١١٤) ..... مسلم ، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس ...الخ، ص ٤٤١، الحديث ٢٦ ـ (٢٣٣)

بخاری و مسلم اور دیگر اصحابِ سنن وغیره نے حضرتِ ابن مسعود رَضِیَ اللّه عُنه سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور صَلَّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیوا قعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا جیا ہتا تھا، جب حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم پرید آئیت نازل ہوئی:

اور قائم کرنماز دن کے دونوں اطراف میں۔

وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَقِي النَّهَامِ (1)

تواں شخص نے عرض کی کہ بیمیرے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میرے ہراس امتی کیلئے ہے جس نے ایسا کا م کیا۔''<sup>(2)</sup>

منداحداور سلم شریف میں حضرت ابوا مامہ رَضِی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فر ما ہے ؟ اس نے ایک یا دومر تبدیبی بات کہی مگر حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے توجہ نبیں فر مائی ، پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فر ما یا: وہ آ دمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: میں حاضر ہوں یارسول الله ! آپ نے فر مایا: تو نے کمل وضو کر کے ہمار سے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فر مایا: ' تو تو گنا ہوں سے ایسا یاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا!' اس وقت حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم پر بی آ بیت نازل ہوئی کہ ' نیکیاں گنا ہوں کو لیجاتی ہیں' ۔ (3)

اور آ پِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كہ ہمارے اور منافقوں كے درميان فرق ،عشاءاور فجر كى نماز ہے وہ ان ميں آنے كى طاقت نہيں ركھتے۔ (4)

حضورسرورِ کا ئنات صَدِّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے: جو خض الله تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں توالله تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پروانہیں کرےگا۔ <sup>(5)</sup>

- ۱۱٤: مود: ۱۱۶)
  - 2 ..... بخارى، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلاة كفارة، ١٩٦/١ ١١٠ الحديث ٢٦ ٥
- 3 .....توجمه كنز الايمان: بشك تكيال برائيول كومثاديق بيل (ب١٢، هود: ١١٤) .....المعجم الكبير للطبراني، ١٦٠/٨ ا الحديث ٧٦٧
  - 4 ..... شعب الايمان، باب الحادي والعشرين...الخ، فصل الصلوات الخمس ...الخ ٦/٣ ٥، الحديث: ٢٨٥٦
    - الكبائر للذهبي، الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة ، ص ٢٢

فرمانِ نبوی ہے کہ نماز دین کاستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیااس نے دین (کی عمارت) کوڑھا دیا۔ (1) حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے پوچھا گیا کہ کون سامل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کوان کے اوقات میں ادا کرنا۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے: جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ حجے اوقات میں ہمیشہ پانچ نماز وں کوادا کیا قیامت کے دن نمازیں اس کے لئے نوراور ججت ہونگی اور جس نے انہیں ضائع کر دیاوہ فرعون اور ہامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ <sup>(3)</sup> حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی تنجی ہے۔ <sup>(4)</sup>

مزید فرمایا کہ الله تعالی نے تو حید کے بعد نماز سے زیادہ پیندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیااور الله تعالی نے پیندیدگ ہی کی وجہ سے فرشتوں کواسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے، لہذاان میں سے پچھرکوع میں، پچھ بجدہ میں، بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کررہے ہیں۔<sup>(5)</sup>

فرمانِ نبوی ہے:''جس نے جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب ہوگیا'' یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہوگیا کیونکہ اس نے اللّٰہ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا جیسے اس شخص کو جوشہر کے قریب پہنچ جائے کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں پہنچ گیا ہے ، داخل ہوگیا ہے ، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے۔ (6)

اور حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس نے جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دی وہ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی ذمہ داری ہے نکل گیا۔ (7)

حضرت ابوہرریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا فر مان ہے: جس نے بہترین وضوکیا پھرنماز کے ارادہ سے نکلاوہ نماز میں ہے جب تک کہوہ نماز کے ارادہ سے مسجد کی طرف چلتارہے،اس کے ایک قدم کے بدلے نیکی کھی جاتی ہے اور دوسر بے

- ❶ .....تذكرة الموضوعات للفتني، ص٣٨ وكشف الخفاء،٢٧/٢، تحت الحديث٩ ١٦١٩
- 2 .....بخاري ، كتاب التوحيد، باب و سمَّى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم...الخ، ٤/ . ٩ ٥، الحديث ٢٥٣٤
  - 3 ..... مسند احمد، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ٧٤/٢ ه، الحديث٧٥٨
    - 4 ....ترمذى، كتاب الطهارة، باب ماجاء ان مفتاح...الخ، ١/٦٨، الحديث ٤
- العمال، كتاب الصلاة، الباب الاول...الخ، الفصل الثاني في فضائل الصلاة ، ٢٧/٤، الجزء السابع، الحديث ١٩٠٣٤
  - 6 .....المعجم الاوسط ، ٢٩٩٢، الحديث ٢٣٤٨
  - 7 ..... شعب الايمان الثامن من شعب الايمان ... الخ، فصل في بيان كبائر ... الخ، ٢٧٢/١ الحديث ٢٩١

۔ قدم کے بدلہ میں ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے۔ جبتم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تواس کے لئے تاخیر مناسب نہیں ہے، تم میں سے وہ زیادہ اجریا تاہے جس کا گھر دور ہوتا ہے، پوچھا گیا: ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے پیفنیلت حاصل ہے۔ <sup>(1)</sup>

اوررسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي فَرِمايا: تنهائى كى عبادت سے افضل كوئى عمل نہيں ہے جس كى بدولت الله تعالى كا قرب جلد حاصل ہوجائے۔(2)

حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہاسیا کوئی مسلمان نہیں ہے جورضائے الٰہی کے لئے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدہ کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلندنہ ہوتا ہوا ور اللّٰہ تعالٰی اس کا ایک گناہ نہ مٹادیتا ہو۔ <sup>(3)</sup>

مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے عرض کی کہ میرے لئے دعافر مائے کہ الله تعالی مجھے آپ کی شفاعت کے مشخفین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فر مائے ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ کم شخصی میری اعانت طلب کرو۔ (4) (یعنی کم شخصی عبادت کرو)

نیز کہا گیاہے کہ انسان مجدہ میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے چنانچے فرمانِ اللی ہے:

اور سجده كراور قريب ہوجا۔

وَاسُجُدُوَاقَتَرِبُ®

فرمانِ اللي ہے:

ان کی نشانی ان کے چہروں پرسجدوں کے اثرات ہیں۔

سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِ مِهِمْ مِّنَ اَثَرِ السَّجُوْدِ \*

اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں: یہ کہ اس سے مراد چبروں کا وہ حصہ ہے جو محبدوں کے وقت زمین سے

- 1 ..... مؤطا امام مالك، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، ١/١٥، الحديث ٦٧
  - 2 .....الزهد لابن المبارك، باب العمل والذكر الخفي، ص ٥٠ الحديث ١٥٤
- 3 .....ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ماجاء في كثرة السجود ، ١٨٢/٢ ، الحديث ١٤٢٣
- السجود والحق عليه، ص٣٥٦، الحديث ٢٢٦ (٤٨٩) و مصنف ابن ابي شيبه،
   الركوع والسجود افضل ام القيام، ٢٠٠٦، الحديث ٨
- العلق: ١٩) بدآ يت محده كرواورجم سقريب بوجاؤ (ب٠٠، العلق: ١٩) بدآ يت محده ماورآ يت محده پڑھنے ياسننے سے محده
  - اجب ہوجا تا ہے خواہ سنایا پڑھنا بالقصد ہو یا بلاقصد اور اس طرح ترجمہ کا تھم ہے۔علمیہ

ترجمه کنز الایمان: ان کی علامت ان کے چرول میں ہے تجدول کے نشان سے - (پ٢٦، الفتح: ٢٦)

گتاہے یا یہ کہ اس سے مرادخشوع وخضوع کا نور ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعا کیں چہروں پرنمایاں ہوتی ہیں اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ (1) یا یہ کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چکے گا۔ فرمانِ نبوی ہے: جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہوجاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! اسے سجدوں کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر کے جنت پالی اور ججھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا گرمیں نے نافر مانی کی اور میرے لئے جہنم بنایا گیا۔ (2)

### 

حضرت علی بن عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ سے مروی ہے کہ آپ ہرروز ہزار تجود کرتے تھے اس لئے لوگ انہیں سجاد کہا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللهُ عنه ہمیشه مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔

حضرت یوسف بن اسباطر َ حُمَهُ اللهِ عَلَیْه فر مایا کرتے: اے جوانو! مرض سے پہلے تندرسی کوغنیمت سیجھتے ہوئے آگے بڑھو، سوائے ایک آ دمی کے اور کوئی ایسانہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور تجود کممل کرنے والا، یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہوگئے ہیں۔<sup>(3)</sup>

حضرت ِسعید بن جبیر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه فرماتے ہیں کہ بجود کے سوامجھے دنیا کی کسی چیز سے اُنس نہیں ہے۔

حضرت عقبہ بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے کہا ہے:الله تعالیٰ کو بندہ کی اس عادت سے بڑھ کرکوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہالله تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں انسان الله کے قریب ترہو جاتا ہو جبکہ وہ سربُستُو دہوجاتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا فر مان ہے: انسان تجدہ کی حالت میں رب سے بہت قریب ہوجا تا ہے لہذا سجود میں بہت زیادہ دعا کیں ما نگا کرو۔

- اس نکت رتفصیل کے لیے ملاحظہ یجیعوارف المعارف ازشن المشائخ حضرت سہوردی۔
- 2 ..... مسلم كتاب الايمان، باب اطلاق رسم الكفر...الخ، ص ٥٦، الحديث ١٣٣ ـ (٨١)
- 3 ..... حضرت یوسف بن اسباطر َ حْمَهُ اللهِ عَلَیْه ضعف اور بڑھا ہے کی وجہ ہے رکوع و بجود کامل طور پرادانہیں کرپاتے تھاس لیے کامل رکوع و بجود کرنے والوں بررشک فرماتے ۔علمیه

### اب 49)

## رُّ تارکِ نماز پر عذاب ُ

دوز خیول کے متعلق خبر دیتے ہوئے رہ جلیل نے فرمایا کہ ان سے جہنم میں یہ یو چھاجائے گا کہ ''تم کوجہنم میں کیا چیز لے گئی وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ سکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔''(1)

حضرتِ احمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ آ دمی اور کفر کے درمیان فرق ، نماز کا جھوڑ دینا ہے۔

### 

مسلم کی روایت ہے کہ آ دمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ (3)
ابوداؤ داور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوااور کوئی فرق نہیں۔ (4)
تر فدی کی روایت ہے کہ کفراور ایمان کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔ (<sup>5)</sup>
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ (<sup>6)</sup>
تر فدی وغیرہ کی روایت ہے: حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے،

- 🕕 ...... تو جمه کنز الایمان: تهمین کیابات دوزخ میں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور سکین کوکھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ (پ۶۲، المدثر: ۲۶-۶۵)
  - 2 ..... مسند احمد، مسند جابر بن عبدالله، ٥/٩٩، الحديث ٥١٨٥
  - 3 ..... مسلم ، كتاب الايمان، باب اطلاق اسم الكفر...الخ، ص ٥٧ ، الحديث ١٣٤ ـ (٨٢)
    - 4 ..... نسائي ، كتاب الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة ، ص ٨٤ ، الحديث ٢٦١
    - 5 ..... ترمذى ، كتاب الايمان ، باب ماجاء في ترك الصلاة ، ٤/١٨٢ ، الحديث ٢٦٢٧
    - 6 .....ابن ماجه، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فيمن ترك الصلاة ، ٢/١ ٥، الحديث ١٠٧٨

جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کا فروں جیسا کام کیا۔

طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے عَمَداً نماز چھوڑ دی اس نے تعلم کھلا کا فروں جیسا کام کیا ہے۔ (2)

، میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندےاور شرک یا کفر کے درمیان فرق ترکیِ نماز ہے، جب اس نے نماز جھوڑ دی تو کا فروں جیسا کام کیا۔<sup>(3)</sup>

دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے، جس نے''نماز'' چھوڑ دی اس نے مشر کو ں جسیا کام کیا۔<sup>(4)</sup>

ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو بر ہنہ کر دیا اور اسلام کی تین بنیا دیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس نے ان میں سے ایک کوترک کر دیا، وہ کا فرہے اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے، کلمہ شہادت پڑھنا یعنی الله تعالیٰ کی وحد انیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (5)

دوسری روایت جس کواسنادِحسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کوچھوڑ دیا وہ اللّٰہ تعالیٰ کا منکر ہے، اس سے کوئی حیلہ اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا خون اور مال لوگوں کے لئے حلال ہے۔ (6)

طبرانی وغیرہ میں وہ بطریق حسن مروی ہے: حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّه عَنْه نے کہاہے کہ مجھے رسول اللّه صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے سات باتوں کی وصیت فرمائی: کسی کواللّه تعالیٰ کے ساتھ شریک نه شهراؤ جیا ہے تہمیں گلڑ ہے گلڑ ہے کہ دیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھانسی پرلٹکا دیا جائے، عَمَداً نماز نه چھوڑ وکیونکہ جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑ دی وہ

- 1 .....ترمذى، كتاب الايمان، باب ماجاء في ترك الصلاة، ٢٨٢/٤، الحديث ٢٦٣٠
  - 2 .....المعجم الاوسط ، ٢/٩٩٢ ، الحديث ٣٣٤٨
- السنن الدارمي، كتاب الصلاة ، باب في تارك الصلاة ، ٧/١، الحديث ١٢٣٣ و ابن ماجه، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فيمن ترك الصلاة ، ١٠٢٥ ، الحديث ١٠٧٩ ماخوذًا
  - 4 ....ابن ماجه ، كتاب الصلاة، باب ماجاء فيمن ترك الصلاة ، ١ / ٥٦٥ ، الحديث ١٠٨٠
    - 5 ..... مسند ابي يعلي، مسند ابن عباس ، ٣٧٨/٢ ، الحديث ٢٣٤٥
  - ۱۵ ....الترغيب و الترهيب ، كتاب الصلاة، الترهيب من ترك الصلاة... الخ، ١ / ٢٦٠ الحديث ١ ٨٢ م.

X

دین سے نکل گیا، گناہ اور نافر مانی نہ کرویہ اللّٰہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے۔ <sup>(1)</sup> (الحدیث)

تر مذی کی روایت ہے کہ حضرتِ مجمم صطفیٰ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے صحابہ کرام <sub>دَضِیَ</sub> اللهُ عَنْهُم ترکِ نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفرنہیں سمجھتے تھے۔ (2)

صحیح حدیث میں ہے کہ بندےاور کفروایمان کے درمیان فرق نماز ہے، جب اس نے نماز حیور ڈی تو گویااس نے شرک کیا۔ (3) شرک کیا۔

بزاز کی روایت ہے کہ جونماز ادانہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور جس کا وضو پیجے نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔ <sup>(4)</sup>

طبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں جس کا وضو شیح نہیں ،اس کی نماز نہیں اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا، جیسے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ <sup>(5)</sup>

ابن ماجہاور بیہ قی میں حضرتِ ابوالدردا عرَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ مجھے میرے صبیب صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّٰم اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

جس نے عَمَداً نماز حِیوڑ دی وہ ہمارے ذمہ ہے نکل گیااور شراب نہ پی کیونکہ بیہ ہر برائی کی تنجی ہے۔ <sup>(6)</sup>

مند بزاز میں حضرتِ ابن عباس رَضِی اللهٔ عَنهُ مَا ہے مروی ہے: آپ نے فرمایا: جب میری پتلیوں کی صحت کے باوجو دمیری بینائی ضائع ہوگئ تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھنماز چھوڑ دیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، میں نے کہا: ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے رسول الله صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم ہے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جس نے نماز چھوڑ دی وہ الله تعالی

- 1 .....الاحاديث المختارة، مسند انس بن مالك، ٢٨٧/٨، الحديث ٢٥١
- 2 .....ترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء في ترك الصلاة ، ٢٨٢/٤، الحديث ٢٦٣١
- 3 .....ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فيمن ترك الصلاة ،١/٥٦٥،الحديث ١٠٨٠
  - 4 ..... مسند البزار، ٥ / /١٧ ، الحديث ٨٥٣٩
  - 5 .....المعجم الاوسط، ٢٢٦/١ الحديث ٢٢٩٢
  - 6 .....ابن ماجه ، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء ، ٢٧٦/٤، الحديث ٤٠٣٤

ے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ الله تعالیٰ اس برناراض ہوگا۔ (1)

طبرانی کی ایک روایت ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکرع ض کی کہ مجھے ایسا عمل بتا ہے جسے کر کے میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا:الله تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرا گرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلادیا جائے ، والدین کا فرماں بردارین ،اگرچہ وہ تجھے تیرے تمام مال واسباب سے بے دخل کردیں اور جان بوجھ کرنماز نہ چھوڑ کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دی وہ الله تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔ (2)

ایک اورروایت میں ہے:الله تعالی کے ساتھ شرک نہ کراگر چہ تجھے قبل کردیا جائے اور جلادیا جائے، والدین کی نافر مانی نہ کراگر چہ وہ تجھے تیرے اہل وعیال اور مال سے نکال دیں، فرض نماز کو عمداً نہ چھوڑ کیونکہ جس نے جان ہو جھ کر نماز چھوڑ دی وہ الله تعالیٰ کے ذمہ ہے نکل گیا،شراب بھی نہ پی کیونکہ اس کا پینا ہر برائی کی جڑ ہے،خودکو'' نافر مانیوں' سے بچا کیونکہ ان سے الله تعالیٰ ناراض ہوجا تا ہے، اپنے آپ کو جنگ کے دن بھوڑ ابنے سے بچااگر چلوگ ہلاک ہوجا میں اور لوگ مرجا میں مگر تو ثابت قدم رہ، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل وعیال برخرج کر، ان کی تا دیب سے بھی غافل نہ ہواور انہیں خوف خداد لاتارہ۔(3)

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ بادل والے دن نماز جلدی پڑھالیا کرو کیونکہ جس نے نماز جیموڑ دی اس نے کفر کیا۔(4)

'' طبرانی'' میں حضور صَلَّی الله عَلیُهِ وَسَلَّم کی کنیز حضرتِ المیمه رَضِیَ الله عَنهَ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کے سر پر پانی ڈال رہی تھی کہ ایک شخص نے آ کر کہا: مجھے وصیت فرمائی جائے ، حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے مرایا:الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنااگر چہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلادیا جائے ، والدین کی'' نافرمانی'' نہ کراگر چہ وہ تجھے تیرے گھر اور مال و دولت کے جھوڑ نے کا کہیں توسب کچھ چھوڑ دے، شراب بھی نہ پی کیونکہ بہ ہر

<sup>1</sup> ١٧٨٢، المعجم الكبير، ١ ١/٢٣٤، الحديث ١١٧٨٢

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٦ / ٩٩ ، الحديث ٧٩٥٦

<sup>3 .....</sup> مسند احمد، مسند الانصار، حديث معاذ بن جبل ، ۲۹/۸ ۲ ۱۳۶ الحديث ۲۲۱۳٦

<sup>4 .....</sup>صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة باب الوعيد على ترك الصلاة ، ٢/٣ ، الجزء الثالث ، الحديث ٢٦١ .

برائی کی تنجی ہےاورفرض نماز کبھی بھی جان ہو جھ کرنہ چھوڑ کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ اللّٰہ اوراس کے رسول کے ذیہ سے نکل گیا۔<sup>(1)</sup>

ابونعیم کی روایت ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی ،الله تعالیٰ اس کا نام'' جہنم'' کے اس درواز بے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

روادا کرواورز کو قادا کرونیس نی نیاز چھوڑ دی گویااس کا مال اوراہل وعیال (سب پھی)ختم ہوگیا۔ (3) حاکم نے حضرت علی دَ خِنی اللهٔ عَنْه ہے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم نے فر مایا: اے گرووقریش! تم نماز ضرورادا کرواورز کو قادا کرونہیں توالله تمہاری طرف ایسے خص کو بیصیح گاجودین کے لئے تمہاری گردنیں اڑاد ہے گا۔ (4) میزاز کی روایت ہے کہ جو خض نماز ادانہیں کرتااس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ،اور جس کاؤضو سیحے نہیں اس کی نماز سے خلی ہے۔ بھر خص نماز ادانہیں کرتااس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ،اور جس کاؤضو سیحے نہیں اس کی نماز سے کے بیار ۔ (5)

منداحمہ کی ایک مرسل روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں، جو خض ان میں سے تین کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی تا آ نکہ وہ چاروں پڑمل کرے، نماز، زکو ق،روز ہاور جج ۔ (6)

اَصبها نی کی روایت ہے کہ جس نے عَمَداً نماز چھوڑ دی ،الله تعالیٰ اُس کے اعمال کو ہر باد کر دیتا ہے اور اُسے اپنے

<sup>1 .....</sup>المعجم الكبير، ٢٤/١٩٠١ الحديث ٤٧٩

الجزء الترهيب عن ترك الصلاة ، الباب الاول...الخ، الفصل الثاني...الخ، الترهيب عن ترك الصلاة ، ٢٩٢/٤ ، الجزء السابع، الحديث ١٩٥٨ وحلية الاولياء ، مسعر بن كدام ، ٢٩٩/٧ ، الحديث ٩٥٠١

الحماعة، الايمان، الحادي و العشرون من شعب الإيمان، باب في الصلوات، فصل الصلوات الخمس في الجماعة، ٢/٣ من الحديث ٢٨٤ و كنز العمال، كتاب الصلاة الباب الاول... الخ، الفصل الثاني... الخ، الترهيب عن ترك الصلاة ، ٢٠/٤ ، الجزء السابع، الحديث ١٩٠٨٥

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم ،كتاب الايمان والنذور، باب من قال انا برئ...الخ، ٥/٥ ٤، الحديث ٧٨٨٩

<sup>5 .....</sup> مسند البزار، ١٧٦/١، الحديث ١٩٥٨

<sup>6 .....</sup> مسند احمد ، مسند الشاميين، حديث زياد بن نعيم...الخ ، ٢٣٦/٦، الحديث ٤٠٨٠٤

ذمہ سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہوہ الله کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ (1)

طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے نماز حیموڑ دی اس نے تھلم کھلا کفر کیا۔ (2)

مسندِ احمد میں روایت ہے کہ عَمَداً نماز کو نہ چھوڑ و کیونکہ جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑ دی اُس سے اللہ اور رسول کا ذمختم ہو گیا۔ <sup>(3)</sup>

ابن ابی شیبہاور تاریخ بخاری میں حضرت علی <sub>دَطِع</sub>ی اللّه ُ عَنْه پرِمو**تو ف** روایت ہے: جس نے نماز نه برِ هی وه کا فر (4) 2-

محد بن نصراورا بن عبدالبردَحِ مَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ ابنی مسانید میں حضرتِ ابن عباس دَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا عے موقوف روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز حچور وی اس نے کفر کیا۔ (5)

ا بن نصرر حُمةُ اللهِ عَليْه نے ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنه ہے موقوف روایت کی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین نہیں ہے۔

ابن عبدالبرنے حضرتِ جابر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ تک موقوف روایت کی ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کا فرہے۔ (<sup>7)</sup> ایک اور روایت میں ہے جوابوالدر داء رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ پر موقوف ہے کہ جونماز ادانہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے اور

- ....الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة ، الترهيب من ترك الصلاة . . الخ ، ١ / ٢٦١ ، الحديث ٨٢٨
  - 2 .....المعجم الاوسط ، ٢/٩٩٢ ، الحديث ٢٣٤٨
- 3 ----- مسند احمد، من مسند القبائل، حديث ام ايمن رضى الله عنها، ١٠/١ ٣٨٦/١، الحديث ٢٧٤٣٣
  - 4 .....مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الايمان والرء ويا ، باب ٦ ، ٢٢٨/٧، الحديث ٨٥
- الحديث ٩٣٩، سورة البقرة، تحت المروزي، باب ذكر اكفارتارك الصلاة ، ٢/٠٠٩، الحديث ٩٣٩، سورة البقرة، تحت الآية: ٣/٣١، ١٢٥ و صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة ، باب الوعيد على ترك الصلاة ، ٣/٣، الحديث ١٤٦١
  - الصلاة المحمد بن نصرالمروزى، باب ذكر اكفارتارك الصلاة ، ۱۹۸/۲، الحديث ۹۳۰ و شعب الايمان،
     الحادى و العشرون من شعب الإيمان، باب في الصلوات، ۹/۳، الحديث ۲۸۰۷ و الدرالمنثور، سورة البقرة ،
     تحت الآبة: ۵۲، ۷۱۳/۱
  - الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة ، الترهيب من ترك الصلاة . . . الخ ، ١ / ٢٦١ ، الحديث ٨٣٣ و الدر المنثور، سورة البقرة، تحت الآية : ٣٠٠ ، ١ / ٣١١ / ٧١٣

جس کا وضونہیں اس کی نمازنہیں۔(1)

ابن الی شیبه کی روایت ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جس نے نماز حچھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ <sup>(2)</sup> محمد بن نصر دَضِيَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ میں نے آتحق سے سنا، وہ کہتے تھے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے سے حدیث سیح فابت ہے کہ آپ نے فرمایا: تارکِ نماز کا فرہے۔<sup>(3)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے زمانة مقدسه سے لے كر آج تك تمام علماء كى رائے ہے كہ تارك نماز جو بغيركسى عذر کےنمازنہیں پڑھتا تی کہ نماز کاونت نکل جا تا ہے تو وہ کافر ہے۔<sup>(4)</sup>

حضرت ابوب دَضِيَ اللهُ عَنُه فرمات بين كه ترك نماز ' كفر' ب جس مين كسي كواختلاف نهيس ب-

فرمانِ اللي ہے:

پس ان کے بعد بر بےلوگ حانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں ۔

فَخَلَفَ مِنُ بَعُرِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّالُولَا

کوضائع کیااورخواہشات نفیانی کی پیروی کی پسءنقریب وہ

وَاتَّبَعُواالشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَمَّاهُ إِلَّا

غی میں جائیں گے مگرجس نے توبہ کی (وہ محفوظ رہے گا)۔

مَنْ تَابَ (5)

حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرمات بين كه ضائع كرنے كابيم عن نہيں ہے كه بالكل نماز برا صلح بي نہيں بلكه یہ کہاہے مؤخر کرکے پڑھتے ہیں۔

امام التابعین حضرت ِسعیدین میتب دَ ضِیَ اللّهُ عَنْه فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ضیاع سے بیمراو ہے کہ ظہر کی

- 1 .....الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة، الترهيب من ترك الصلاة...الخ، ١/١ ٢٦١ الحديث ٨٣٤
  - 2 .....مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الايمان والرء ويا ، باب ٦ ، ٢٢/٧ ، الحديث ٤٥
- ◙ .....تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصرالمروزي، باب ذكر النهي عن قتل المسلمين...الخ ،٢ / ٩ ٩ ٩ ، الحديث . ٩ ٩ و الترغيب والترهيب ، كتاب الصلاة، الترهيب من ترك الصلاة...الخ ، ١/١٦، الحديث ٨٣٤
  - 4 .....المرجع السابق
- ستو جمة كنز الإيمان: توان كے بعدان كى جگه وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائيں (خائع كيں) اورا ني خواہشوں كے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل یا ئیں گے مگر جوتائب ہوئے۔(پ۲۱، مریم: ۲۰،۵۹)

عصر کے وقت اور عصر کی مغرب کے وقت اور مغرب کی عشاء کے وقت اور عشاء کی فجر کے وقت اور فجر کی سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس نے تو بہ نہ کی تو اس طریقہ سے نمازیں پڑھتا ہوا مرجائے اور اس نے تو بہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے " غَی" کا وعدہ فرمایا ہے جوجہنم کی ایک گہری اور عذا ب سے بھر پوروادی ہے۔

فرمانِ اللي ہے:

اے ایمان والوتہہیں تمہارے مال اور تبہاری اولا داللہ کے ذکر

ہے غافل نہ کرے اور جس نے اپیا کیا پس وہ لوگ خسارہ

بانے والے ہیں۔

يَا يُّهَا الَّنِ يُنَ امَنُوالا تُلْهِكُمُ امْوَالْكُمُولَا اَوْلادُكُمُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ ۚ وَمَنْ يَنْفَعَلُ ذَٰ لِكَ فَاُولَيِكَ هُمُ

الْخْسِرُوْنَ ۞ (1)

مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے: یہاں ذکر سے مراد نمازیں ہیں لہٰذا جو محض نماز کے وقت اپنے مال کی وجہ سے جیسے اس کی خرید و فروخت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز سے عافل ہو گیایا اپنی اولا دمیں مشغول ہو کر نماز بھول گیاوہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔اسی لئے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سب اعمال سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا،اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ فلاح وکا مرانی پا گیا اور اگر اس کی نمازیں کم ہوگئیں تو وہ فالاح وکا مرانی پا گیا اور اگر اس کی نمازیں کم ہوگئیں تو وہ فال مے وفاسر ہے۔ (2)

اورفر مانِ لہی ہے:

یں ویل ہےان نمازیوں کیلئے جواپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فرمايا: بيوه لوگ بين جونمازون كوان كاوقات معموَّخر كرك برا صح بين - (4)

منداحدی بسند سیحی مطبرانی اور سیحی ابن حبان کی روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا: جس نے ان نماز وں کو یا بندی سے اداکیا، وہ نماز اس شخص کے لئے قیامت کے دن نور، جمت اور نجات

- ستوجمهٔ کنز الایمان: اے ایمان والوا تمہارے مال نتمہاری اولا وکوئی چیز تمہیں الله کے ذکر سے عافل نہ کرے اور جوابیا کرے تو وہی لوگ نقصان میں میں - (پ۸۲، الملفقون: ۹)
  - 2 .....المعجم الاوسط ، ٣٢/٣ ، الحديث ٣٧٨٢

ۏؘۅؙؽؙڷ۠ڵۣڷؙؠؙڝۜڵؚؽڹؘ۞۬ٲڷؘ۫ۮؚؿؽۿؙؗؗؗؗؗڡؙۼڽؙڝؘڵٳؾؚۿؚؠؘڛٵۿؙۅؙڹؘ۞<sup>(3)</sup>

- الساعون:٥٠٤) عنو الايمان: توان نمازيول كى خرابى بجوا في نماز ي بعول بيش بين (ب٠٣، الساعون:٥٠٤)
  - 4 ..... مسند ابي يعلي، مسند سعد بن ابي وقاص، ١/١ ٣٤١، الحديث ٨١٨

ہوگی اور جس شخص نے نماز وں کوادانہ کیا قیامت کے دن اس کے لئے نماز نور، جمت اور نجات نہ ہوگی اوروہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اورا بی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

بعض علاء کا کہنا ہے: ان لوگوں کے ساتھ تارک ِ نماز اس لئے اٹھایا جائےگا کہ اگر اس نے اپنے مال واُسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارُون کی طرح ہو گیا اور اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر ملک کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھی تو فرعون کی طرح ہے اور اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وزارت کی مشغولیت نماز سے مانع ہوئی تو وہ ہامان کی طرح ہے اور اس کے ساتھ اٹھے گا، اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف تا جر مکہ کی طرح ہے اور اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

براز نے حضرتِ سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللهٔ عَنْه سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے اس آیت کے معنی پوچھے''جولوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں' تو آپ نے فرمایا کہ بیرہ ولوگ ہیں جونمازوں کوان کے اوقات سے مؤخرکر دیتے ہیں۔(2)

ابویعلی نے سند حسن کے ساتھ مصعب بن سعد دَضِیَ اللّه عَنهُ کا قول اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ مصعب دَضِیَ اللّه عَنهُ کا قول اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ مصعب دَضِیَ اللّه عَنهُ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے عرض کی ابا جان! آپ نے اللّه تعالیٰ کے اس فرمان پرغور کیا ہے: ''جولوگ اپنی نماز ول سے بخبر ہیں''ہم میں سے کون ہے جونہیں بھولتا اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے ؟ انہوں نے جواب دیا اس کا مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب نماز ول کا وقت ضائع کر دینا ہے۔ (3)

ویل کے معنی شخت عذاب ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی شدیدگرمی کی وجہ ہے پھل جائیں اور بیوادی ان لوگوں کامسکن ہے جونمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کوان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، ہاں اگروہ الله تعالیٰ کی طرف رجوع اور تو بہ کرلیں اور گزشتہ اعمال پر پشیمان ہوجائیں تو اور بات ہے۔

<sup>1 .....</sup> مسند احمد، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ٢ / ٧٤ / ٥ ، الحديث ٢٥٨٧

<sup>2 .....</sup>مسند البزار ، ٣٤٤/٣ ، الحديث ١١٤

<sup>3.....</sup>مسند ابي يعلي، مسند سعد بن ابي وقاص، ١/٠٠٣ ، الحديث ٧٠٠

صیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جس کی نماز قضاء ہوگئی تو گویا اُس کا مال اور گھر انا تباہ ہوگیا۔<sup>(1)</sup> حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے دونماز وں کو یکجا کیا تو وہ کبیر ہ گنا ہوں کے درواز ہ میں اخل ہوا۔<sup>(2)</sup>

صحاح ستہ کی روایت ہے کہ جس کی نما زِ عصر قضا ہوگئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور مال نتاہ ہوگیا۔ (3) ابن خزیمہ دَ حُمَةُ اللهِ عَلیْه نے اپنی ''صحح'' میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ امام مالک کا قول ہے کہ اس سے مرادوقت کا نکل جانا ہے۔ (4)

نسائی کی روایت ہے کہ نماز وں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہوگئ تو گویا اس کے اہل وعیال اور مال ومتاع سب تباہ ہوگیا اور وہ نمازِعصر ہے۔ <sup>(5)</sup>

مسلم اورنسائی کی روایت ہے کہ بینما نِعصرتم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی لیکن انہوں نے اسے کھودیا، پستم میں سے جوشخص اسے پابندی سے بڑھتا ہے اسے دوگنا تواب ملتا ہے اور اس نماز کے بعدستار نظر آنے تک کوئی نماز نہیں ہے (<sup>6)</sup> (مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو بعض ستاروں پرتابندگی آجاتی ہے)

احمد، بخاری اورنسائی میں روایت ہے کہ جس نے نمازِ عصر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ (<sup>7)</sup> مندِ احمد اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس نے نمازِ عصر چھوڑ دی، عَمَداً بیٹے اربایہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی تو

<sup>◘ .....</sup>صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة ، باب الوعيد على ترك الصلاة ، ٣/٥١، الجزء الثالث ،الحديث١٤٦٧

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب الامامة وصلاة الحماعة ، باب الزجر عن الجمع...الخ،١/٤٦٥، الحديث ١٠٥٨

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب مواقيت الصلاة ، باب اثم من فاتته العصر، ٢٠٣/١ الحديث ٢٥٥

<sup>4 .....</sup> صحيح ابن خزيمة، ١٧٣/١، تحت الحديث ٣٣٥

<sup>5 .....</sup>نسائي، كتاب الصلاة ، باب صلاة العصر في السفر، ص ٨٦، الحديث ٤٧٦

<sup>6 .....</sup> مسلم ، كتاب الصلاة، باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ص ١٤، الحديث ٢٩٢ ـ (٨٣٠)

<sup>7 .....</sup> بخارى ، كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر، ٢٠٣/١ ، الحديث ٥٥٣

ے شک اس کاعمل نیاہ ہو گیا۔ (1)

ابن ابی شیبہ کی مرسل روایت ہے کہ جس نے نمازِ عصر حیصور دی ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لئے کوئی عذر بھی نہیں تھا تو گویا اس کاعمل برباد ہو گیا۔(2)

عبدالرزاق کی روایت ہے کہتم میں سے کسی ایک کا اہل اور مال ومتاع سے تنہارہ جانا نمازِ عصر کے قضاء ہوجانے سے بہتر ہے۔ (3)

طبرانی اوراحمہ کی روایت ہے کہ جس نے جان ہو جھ کرنما نے عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو گویا اس کے اہل وعیال اور مال برباد ہو گیا۔ (4)

شافعی اور بیہ بی کی روایت ہے کہ جس کی ایک نماز فوت ہوگئی گویااس کا گھرانا اور مال ہلاک ہو گیا۔<sup>(5)</sup>

بخاری میں حضرت ِسمرہ بن جندب دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اکثر اپنے صحابہ کرام سے فر مایا کرتے تھے کہتم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے ۔لوگ اپنے خواب آپ کوسنایا کرتے ۔

سے رہایا سرے سے لیے ایک میں سے کی سے واب دیا جا ہے وہ بال دور آنے واب اپ وسایا سرے۔

ایک میں حضور صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ہمیں بتلایا کہ میرے پاس دوآنے والے آئے اور انہوں نے مجھے جگا کر کہا

کہ ہمارے ساتھ چلئے! میں ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک

بھاری پھر لئے کھڑا تھا۔ جب وہ بھاری پھر اس کے سر پر مارتا تو اس سونے والے کا سرریزہ ہوجاتا، پھروہ پھراٹھا
لیتا ہے اور اس آدمی کا سرچھے ہوجاتا ہے جیسیا کہ پہلے تھا، وہ پھر پھر مارتا ہے اور اس کا پہلے جیسیا حشر ہوجاتا ہے، میں نے

ان دونوں سے کہا: سبحان اللّٰہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا: ابھی اور چلئے!

پھر ہم ایک ایسے آ دمی کے پاس آئے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ میں لوہے کی سنسی لئے کھڑا تھا اور سونے والے کے چبرے کی ایک جانب سنسی سے اس کی باچھ کوگلدی کی طرف کھینچتا ہے اور اس کے نقنوں اور آئکھوں

- 1 .....مسند احمد، من مسند القبائل، ومن حديث ابي الدرداء عويمر، ١٨/١٠ ١٨/١٠ الحديث ٢٧٥٦٢
  - 2 .....مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الايمان والرؤيا، باب ٢٢٣/٧،٦ ، الحديث ٤٩
  - 3 .....مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب تفريط مواقيت الصلاة، ٢٨/١، الحديث ٢٢٢٤.
    - 4..... مسند احمد، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، ٢ /٧٥ ٢، الحديث ٥٠٠٥

ے بھی یہی سلوک کرتا ہے اور اس کے بیا عضائے بدن گدی کی طرف مڑ جاتے ہیں پھروہ دوسری سمت ہے آتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو پہلے کر چکا ہے۔ جب وہ دوسری جانب جاتا ہے تو پہلی جانب چہرہ سے جو ہوجاتا ہے، پھر وہ وہ اپس آتا ہے اور پہلی طرف سے اس کے چہر کو وہ ہی اذبت دیتا ہے، میں نے کہا: سبحان اللہ اللہ ایم چل بڑے اور تورجیسی ایک چیز دیکھی ، راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسے یاد بڑتا ہے انہوں نے کہا: ابھی اور چلئے اور چلئے اور چلئے اہم چل پڑے اور تورجیسی ایک چیز دیکھی ، راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسے یاد بڑتا ہے کہ حضور صلّی اللہ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بیفر مایا: اس میں سے ملی جلی آوازیں اور شوراً گھر ہاتھا، حضور صلّی اللہ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے نیفر مایا: اس میں سے ملی جلی آوازیں اور شوراً گھر ہاتھا، حضور صلّی اللہ تعالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم فی میں آو و فعال شروع کردیتے ، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اُنہوں نے مجھے کہا: ابھی اور چلئے اور چلئے !

ہم پھرروانہ ہوگئے اور تب ایک الی نہر پر پہنچے جو میں ہجھتا ہوں کہ خون کی طرح سُر خ تھی ،اس میں ایک آدی تیر رہا ہے اور نہر کے کنارے پرایک آدمی بہت ہے پھر لئے کھڑا ہے، وہ اسے پھر مارتا ہے اور وہ تیر نے لگتا ہے۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا ہے وہ اسے پھر مارتا ہے۔ میں نے ان سے بوچھا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: ابھی اور چلئے اور چلئے اور چلئے ہم پھر چل دیئے اور ایک ایسے برصورت آدمی کے پاس آئے کہ تم نے اس جیسابد صورت نہیں دیکھا ہوگا، وہ آگ بھڑ کا تا ہے اور پھراس کے ارد گرد بھا گئے لگتا ہے، میں نے ان سے بوچھا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: چلئے اور چلئے! ہم پھر چل پڑے اور ایسے باغ کے قریب پہنچے جس میں طویل وعریض سبزہ اور ہرقتم کے بودے، پھول وغیرہ لگے تھے اور باغ کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی ہے جس کا سرآسان سے جھور ہا ہے اور اس کے چاروں طرف جھوٹے چھوٹے بچھوٹے اور پھڑے اور چلئے اور چلئے! اور چلئے! اور چلئے!

پھر ہم نے ایک عظیم درخت دیکھا، میں نے آج تک اس جیسا طویل اور حسین درخت نہیں دیکھا ہے، اُنہوں نے مجھ سے کہا کہاس پر چڑھے چنانچاس پر چڑھ کرایک ایسے شہر میں پہنچ جوسو نے چاندی کی اینٹوں سے بناہواتھا، ہم نے دروازہ کھولنے کو کہا تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا، وہاں ہمیں کچھانتہائی حسین وجمیل اور بچھانتہائی بدصورت آدمی ملے،ان دوفر شتوں نے ان آدمیوں سے کہا کہتم جاؤاوراس نہر میں گھس جاؤ۔

آ پ نے فرمایا: تب میں نے دیکھا،ایک سفید پانی کی نہر بہہ رہی تھی، وہ لوگ نہر کی طرف چل دیے، جب واپس آئے تو ہم نے دیکھاان کی بعصورتی زائل ہو چکی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت بن گئے تھے۔

مجھے سے ان دوفر شتوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے، آپ نے فرمایا: پھر میں نے نگاہ اٹھا کر اوپرد یکھا تو مجھے سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ اُنہوں نے مجھے کہا: یہ آپ کا گھرہے، میں نے ان سے کہا: الله تعالیٰ تہمیں برکتوں سے نوازے، مجھے کو اجازت دوتا کہ میں اس میں داخل ہوں، انہوں نے کہا: ابھی نہیں لیکن جائیں گے آپ ہی بھر میں نے ان سے کہا: آج رات میں نے بہت سے بجائب دیکھے ہیں، یہ جو پچھ میں نے دیکھا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم ابھی آپ کو بتلاتے ہیں:

پہلے جس آ دمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سرپھر سے کچلا جارہا ہے، وہ ایسا شخص ہے جوقر آ نِ مجید پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا اور فرض نمازوں سے سوجاتا ہے، ادانہیں کرتا، وہ آ دمی جس کی باچھیں اور نتھنے اور آ تکھیں سنسی سے گدی کی طرف موڑی جارہی ہیں، وہ ایسا آ دمی ہے جوجھوٹ گھڑتا ہے اور جھوٹی با تیں پھیلاتا ہے اور آپ نے تنور جیسی عمارت میں جو ننگے مرداور عور تیں دیکھی ہیں وہ زانی مردوزانیے عور تیں ہیں اور جس آ دمی کو آپ نے خون کی نہر میں تیرتے اور پھر کھاتے دیکھا ہے وہ سودخور ہے اور جس آ دمی کو آپ نے آگ کھڑکاتے اور اس کے گرد گھو متے دیکھا ہے وہ ما لک ہے جوجہنم کا داروغہ ہے۔ آپ نے جس طویل آ دمی کو باغ میں دیکھا ہے وہ حضر سے ابرا ہیم عَلَیْہِ السَّلام ہیں اور ان کے اردگر دجو بیج شے وہ الیہ بیں جو بجین ہی ہیں وہ بین وہ بین میں دین فطر سے پرفوت ہوئے ہیں۔

بعض مسلمانوں نے پوچھانیادسول الله!مشرکوں کے نتھے منے فوت ہوجانے والے بیچ بھی وہاں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔

اورجس جماعت کے لوگوں کا آپ نے ایک پہلوخوبصورت اور دوسرا پہلوبدصورت دیکھاہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں نیکیاں برائیاں دونوں ساتھ لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگز رفر ما تاہے۔ (1)
بزاز کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صَدًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم اللّٰى قوم پرتشریف لائے جن کے تمریق رسے پھوڑے جارہے تھے، جب وہ ریزہ ریزہ ہوجاتے تو پھراپی اصلی حالت پر آجاتے اور یہی عذاب انہیں برابر دیا جارہا

1 .....بخارى ، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا...الخ ، ٤/٥/٤ ، الحديث ٧٠٤٧

ہے، آپ نے پوچھا: جریل بیکون ہیں؟ جریل نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرنماز پڑھنے سے بھاری ہوجاتے یعنی بینماز نہیں پڑھتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

خطیب اور ابن النجار کی روایت ہے کہ نماز اسلام کی علامت ہے جس کا دل نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس نے تمام شرا کط کے ساتھ صحیح وقت پر اور تیجے مطریقے سے نماز پڑھی ، وہ مومن ہے۔ (2)

ابن ماجہ کی روایت ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ رب دوالعلال کا ارشاد ہے: میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے لئے وعدہ کر لیا ہے کہ جوشخص ان نمازوں کوان کے اوقات میں اوا کر ریگا اسے جنت میں داخل کروں گا اور جوان کی پابندی نہیں کرے گا،میر ااس شخص کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ (3)

احمداور حاکم کی روایت ہے کہ جس شخص نے بیرجان لیا کہ نماز اس پر واجب اور ضروری ہے اور اس نے اسے ادا کیاوہ جنت میں جائے گا۔ <sup>(4)</sup>

تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا عمل جس کا بندے سے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے ہے ، اگر نمازیں صحیح ہوئیں تو وہ کا میاب و کا مران ہوا اور اگر نمازوں میں نقصان نکلا تو وہ خائب و خاسر ہوا ، اگر اس کے فرائض کم ہوجا ئیں گے تواللہ تعالی فر مائے گا ، دیکھومیر بے بندے کی نفلی عبادت ہے؟ اور نوافل سے اس کے فرائض کو پوراکیا جائے گا بھر سارے اعمال کا دارومدار نماز کے معاملہ میں کا میا بی اور ناکا می پر ہوگا۔ (5)

نسائی کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا محاسبہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے اوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (<sup>6)</sup>

<sup>1 .....</sup>مسند البزار ، ۱۷/۵ ، الحديث ۱۸ ۹۵

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الصلاة ، الباب الاول...الخ، الفصل الاول في الوجوب، ١١٣/٤، الجزء السابع، الحديث ١٨٨٦٦

الحديث ١٤٠٣ الحديث ١٤٠٣ الحديث ١٤٠٣ على المحاديث ١٤٠٣ الحديث ١٤٠٣ الحديث ١٤٠٣

<sup>4 .....</sup>مسند احمد ، مسند عثمان بن عفان ، ١٣٢/١ ، الحديث ٤٢٣

<sup>5 .....</sup> ترمذي ، كتاب الصلاة، باب ماجاء ان اول مايحاسب...الخ، ٢٢/١، الحديث ٤١٣

<sup>6 .....</sup>نسائی ، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، ص ٢ د٦، الحديث ٢٩٩٧

احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه اور حاکم میں بیرحدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کی نماز کا محاسبہ ہوگا،
اگر پوری ہوئیں تو انہیں مکمل لکھ دیا جائے گا اور اگر کم ہوئیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: دیکھومیر ہے بندے کی نفل عبادت ہے؟ اور اس سے فرض عبادت مکمل کی جائے گی، پھر زکو ق کا محاسبہ ہوگا اور اسی طرح پھرسارے اعمال کا۔ (1)
ابن عساکر کی حدیث ہے کہ پہلی وہ چیز جس کا بندے سے اول قیامت میں محاسبہ کیا جائے گا، اس کی نماز دیکھی جائے گی، اگر نماز صحح ہو گئے اور اگر نماز میں نقصان ہوا تو سارے اعمال میں نقصان پایا جائے گا، پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھومیر ہے بندے کی نفلی عبادت ہوگی تو اس سے فرمائے گا دیکھومیر سے بندے کی نفلی عبادت ہوگی تو اس سے فرائض کا مجاسبہ ہوگا بھی اللہ تعالی کی بخشش ورحت کا طریقہ ہے۔ (2)

طبرانی کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کی نماز وں کا سوال ہوگا، اگراس کی نمازیں درست ہوئیں توسارے اعمال درست ہوئے اوروہ نجات پا گیا، اگراس کی نمازیں صحیح نہ ہوئیں تووہ ناکام ونامراد ہوا۔

احمد، ابوداؤد، حاکم اورنسائی کی حدیث ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے سارے اعمال میں نماز کی پر سش ہوگی ،الله تعالی فرشتوں سے فرمائے گا حالا نکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہ میرے بندے کی نمازیں دیکھو ہمکس ہیں یا نامکس ؟ا گرمکس ہوئیں تو فرمان ہوگا: کیامیرے بندے کی فل عبادت ہے؟ اگر

اس کی نفل عبادت ہوئی تو تھم ہوگا کہ اس سے فرائض کو کمل کرو، پھراسی طرح دیگراعمال کامحاسبہ ہوگا۔

طیالی، طبرانی اورالضیاء فی المختارہ کی حدیث ہے کہ میرے پاس رب تعالی کا پیغام کے کر جبریل امین آئے اور کہا: رب تعالی فر ما تاہے: اے محمد! (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں سیجے وضو سے سیحے وفت میں سیحے رکوع اور جود سے ادا کرے گا، میراان نمازوں کے سبب اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں واخل کرونگا اور جس نے مجھ سے اس عالم میں ملاقات کی کہ اس کی کچھ نمازیں کم ہیں تو میرااس کے

<sup>1 .....</sup> مسند احمد، مسند الشاميين، حديث تميم الدارى، ٦/٥٦، الحديث ٦٩٤٦

<sup>2 .....</sup>تاريخ مدينة دمشق ، ٠ ٢٧٧/٢ و ترمذي، كتاب الصلاة ، باب ماجاء ان اول ما يحاسب...الخ، ٢/١ ٤ ، الحديث ٤١٣

<sup>3 ....</sup>المعجم الاوسط ، ٣٢/٣، الحديث ٢٧٨٢

<sup>4 .....</sup>ابوداود، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل صلاة...الخ، ١ / ٣٢٩ الحديث ٨٦٤

×

ساتھ وعدہ نہیں ہے، چا ہوں تواسے عذاب دوں اور چا ہوں تواس پررحم کروں۔ <sup>(1)</sup> .

بیہ ق کی حدیث ہے کہ نماز تراز وہے، جس نے اسے بورا کیاوہ کامیاب ہے۔ (2)

دیلمی کی حدیث ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمرتو ڑتا ہے، الله کے لئے لوگوں سے محبت اور علم دوستی اسے شکست فاش دیتی ہے، جبتم بیا عمال کرتے ہوتو شیطان تم سے اتنادور ہوجا تا ہے کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ ہے دور ہے۔ (3)

ترندی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ الله تعالیٰ سے ڈرواور پانچ نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روز ہے رکھو، مال کی زکو قدو، اپنے حاکموں کی اِطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت کو یالو گے۔ (4)

احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤ داورنسائی میں حدیث ہے کہ الله تعالیٰ کے ہاں سب سے پیندید عمل نماز کواس کے سجح وقت میں ادا کرنا ہے۔ (<sup>5)</sup>

### " منجَّ وقت پرتماز کی اوا ﷺ فَاللَّهُ مُوسب <u>سنزیا</u> و و محبوب ہے آ

بیہ قی نے حضرتِ عمر دَضِیَ اللهٔ عَنه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہوکر عرض کی: مجھے بتلا یئے کہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ کو نساعمل پبند ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو صححے وقت میں ادا کرنا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے۔ (6) اسی لئے جب حضرتِ عمر دَضِیَ اللهُ عَنْه کو شد ید زخی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا: امیر المؤمنین! نماز ، آپ نے فرمایا: ''بہت اچھا، بلا شبہہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کوضا کے کر دیا'' اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہدر ہاتھا۔

<sup>1 .....</sup>مسند الطيالسي، احاديث عبادة بن الصامت، ص٧٨، الحديث ٥٧٣

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، باب الحادي والعشرين...الخ ،تحسين الصلاة...الخ ،١٤٧/٣٠) الحديث ٥١١١

<sup>3 .....</sup>فردوس الاخبار،٢٠/٣٠ الحديث ٣٦١٥

<sup>4 .....</sup>ترمذى ، كتاب السفر، باب ما ذكر في فضل الصلوة، ١٩/٢ ، الحديث ٦١٦

**<sup>5</sup>**.....نسائي، كتاب المواقيت ، باب فضل الصلاة لمواقيتها، ص ٢٠١، الحديث ٢٠٧

<sup>6 .....</sup> شعب الايمان ، باب الحادي والعشرين...الخ ، ٣٩/٣، الحديث ٢٨٠٧

K

ذَهِ بَى كَى روایت ہے: حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تواس كى نماز آسانوں كى طرف جاتى ہے اور وہ نورانی شكل میں ہوتی ہے یہاں تک كه عرشِ اللّٰهى تک جا پہنچتی ہے اور نمازى كے ليے قیامت تک دعا كرتی رہتی ہے كہ اللّٰه تیرى حفاظت فر مائے جیسے تو نے میرى حفاظت كی ہے اور جب آدى بے وقت نماز پڑھتا ہے تواس كى نماز سياہ شكل میں او پر آسانوں كى طرف چڑھتی ہے جب وہ آسان تک پہنچتی ہے تواسے بوسيدہ كہرے كے منہ پر ماراجاتا ہے۔ (1)

ابوداؤ دکی روایت ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ الله تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا،ان میں سے ایک وہ ہے جووفت گزرجانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔(2)

بعض علماء کا کہنا ہے: حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللّٰہ تعالیٰ پانچ چیزوں سے سر فراز فر ماتا ہے:

ﷺ اس سے تنگدستی ختم کردی جاتی ہے ۔ اسساسے عذابِ قبرنہیں ہوگا
 ﷺ اس نامہ اُ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہے ۔ اس بل صراط پر بجل کی طرح گزرے گااور ہے ۔ اس جنت میں بلاحساب داخل ہوگا۔ (3)

جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے الله تعالی اسے بندرہ مصائب میں مبتلا کرتا ہے: پانچ و نیامیں ، تین موت کے وقت ، تین قبر سے نکلتے وقت ۔

د نیاوی مصائب میہ ہیں کہ

اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے
 ہے۔۔۔۔۔اس کے چیرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے

- 1 ..... كتاب الكبائر للذهبي ، الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة ، ص٢٢
- 2 .....ابوداود، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم...الخ، ٢٤٣/١، الحديث ٩٩٥
  - .....

الله تعالى أجزبين ديتا

🖈 ....اس کی دعا آسانوں کی طرف بلندنہیں ہوتی

🖈 .....نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اور جومصائب اسے موت کے وقت در پیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ

اسدوہ ذلیل ہوکرم ہے گا

☆.....بھوكامرےگااور

اس پیاسامرے گا،اگراہے دنیا کے تمام سمندر پلادیئے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گا۔ قبر کے مصابح سرم ہیں کہ

🖈 .....اس کی قبر میں آ گ بھڑ کائی جائے گی جس کے انگاروں پروہ رات دن لوشار ہے گا

ہے۔۔۔۔۔اس کی قبر میں ایک اُ زدہامقرر کردیا جائے گاجس کا نام خُجاعِ اَ قُرع یعنی گنجاسانپ ہوگا (1) اس کی آئیس آ آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی ، وہ کڑک دار بجلی جیسی آواز میں میت ہے ہمکلام ہوگا اور کہے گا: میں گنجا اُ زدھا ہوں ، میرے ربّ نے حکم دیا ہے کہ میں تخفیے نمازوں کے ضیاع کے بدلے مین میں میں میں گنجا فر سے خلے ظہر کے ضائع کرنے پر تخفیے ظہر ضیاع کے بدلے میرک نماز کے لئے مغرب کی نماز کے لئے سورج نکلنے تک ، نماز طہر کے ضائع کرنے کی وجہ سے معر تک ، عمر کی نماز کے لئے مغرب کی نماز کے ضیاع پرعشاء تک اور نمازِ عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تخفی میں جسم تک ، قد ستار ہوں ، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیا مت تک اسی طرح اس کو عذا ہوتارہے گا ،

اور جومصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گےوہ ہیں:

🖈 .....خت حساب 🖈 .....الله کی ناراضگی اور 🤝 .....جهنم میں واخله۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہول گی:

• سبهال عبارت یول تھی: جس کانام شُجاع یعنی تُنجا ہوگا ، جبکہ مکاشفة القلوب (عربی) میں یول ہے: " یسلط علیه فی قبرہ ثعبان اسمه الشجاء الاقرع"، البذا کتابت کی غلطی یرمحمول کرتے ہوئے ہم نے یہال تھجے کردی ہے۔علمیہ

🖈 ..... بہلی سطریہ ہوگی: اے الله کے حقوق ضائع کرنے والے!

🤝 .....دوسری سطر ہوگی:اےاللّٰہ کی ناراضگی کے لئے مخصوص!اور

ہے۔۔۔۔۔تیسری سطر ہوگی کہ جیسے تونے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کئے ہیں ایسے ہی تو آج الله کی رحمت سے ناامید ہوگا۔

اس حدیث میں مجموعی تعداد تو پندرہ بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً چودہ کا ذکر ہے، شایدراوی حدیث پندرہویں بات بھول گئے۔<sup>(1)</sup>

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللهٔ عَنهُ مَا ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص الله کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور الله تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا تکم دے گاوہ بوجھے گا: یاالله! مجھے کس لئے جہنم میں بھیجا جارہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کرکے پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی فتمیں کھانے کی وجہ سے یہ ہورہا ہے۔ (2)

بعض محدثین سے مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ایک دن صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ سے کہا کہتم بول دعاما نگا کرو!" اے الله! ہم میں ہے کسی کوشقی اور محروم نہ بنا۔ " پھر فر مایا: جانتے ہو بد بخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا گیا:
کون ہوتا ہے؟ یادسول الله! آپ نے فر مایا: جوانسان تارک ِنماز ہوتا ہے۔ (3)

نیز فر مایا (محدثین نے):حضور صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم ہے مروی ہے: آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن سب ہے پہلے تارکینِ نماز کے منہ کالے کئے جائیں گے اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے" لَمُلَم" کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور ایک ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا، وہ بے نمازی کوڈ سے گااس کا زہر ستر سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتارہے گا، پھراس کا گوشت گل جائے گا۔ (4)

<sup>.....</sup> 

<sup>....</sup>**2** 

<sup>3 .....</sup> كتاب الكبائر للذهبي ، الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة ، فصل في المحافظة .....الخ، ص ٢٥

<sup>4 ..... &</sup>quot; كتاب الكبائر " يس امام في رحمة الله تعالى عليه في اس وادى كانام " ملحم" كصاب علميه ..... المرجع السابق

نیزیہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسی عَدَیْهِ السَّلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اے نیز الله! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تو بہ بھی کی ہے، الله تعالی سے دعا ما نگئے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فر مالے۔

حضرت موسی عَلَیْهِ السَّلام نے پوچھا: تو نے کونسا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے گئی کہ میں زنا کی مُرتیک ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے آل کر دیا ہے! یہن کر موسی عَلیْهِ السَّلام بولے: اے بد بخت! نکل جا، کہیں تیری خُوسَت کی وجہ ہے آسان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نے جلاد ہے! چنا نچہ وہ شکت دل ہو کر وہاں سے چل پڑی، تب جبر یل عَلیْهِ السَّلام نازل ہو ہے اور کہا: اے موسی! (عَلَیْهِ السَّلام) اللّٰه تعالی فرما تا ہے کہ تو نے گناہ سے تو بہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ بُر ا وہ ہے؟ جبر یل عَلیْهِ السَّلام بولے کہ اس سے بی زیادہ براکون ہے؟ جبر یل عَلیْهِ السَّلام بولے کہ اس سے بُر اوہ ہے جو جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دے۔

بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی مردہ بہن کو فن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گرگئ جب سب لوگ اسے فن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، چنا نچہ وہ آ دمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تا کہ تھیلی نکال لے ، اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، چنا نچہ اس نے قبر پر ممٹی ڈالی اور انتہائی عملین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا: ماں! یہ بناؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا: تم کیوں پوچھر ہے ہو؟ وہ بولا میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑ کتے دیکھے ہیں اس کی ماں رونے لگی اور کہا: تیری بہن نماز میں سستی کرتی رہتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔

بیتواس کا حال ہے جونماز وں کوان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی اوران لوگوں کا کیا حال ہے جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔

اےاللہ! ہم تجھ سے نماز وں کوان کے اوقات میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی تو فیق طلب کرتے ہیں، بے شک اے رب! تو مہر بان ، کریم ، رؤ ف اور دھیم ہے۔

### اب 50

## $\left< \stackrel{\star}{2} \right$ طبقاتِ جہنم اوران کے عذاب $\left< \stackrel{\star}{2} \right >$

فرمانِ اللي ہے:

اس (جہنم) کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کا جزء مقررہے۔

ڵۿٵڛۛڹۘۼڎؙٲڹۛۅؘٳٮ۪<sup>ڂ</sup>ڸڴڸؚڹٳڽؚڡؚؖڹۿؙؠؙڿؗۯ۬ڠۜڡۜٞڤڛؗۅٛڡٞؗ؈ٞٚ

یہاں" جُوزُةٌ "سےمرادگروہ، جماعت اور فریق ہے اور دروازوں سےمراد طبقات ہیں جواو پرینچے بنے ہوئے ہیں۔

ابن جرت کا قول ہے کہ جہنم کے طبقات سات ہیں: "جَهَنَّم "، الظی" پھر" خُطمَه "، پھر "سَعِیْر"، پھر "سَقَر"، پھر "جَجِیْم" اور پھر "هَاوِیه" بہلاطبقه مُوَیِّد بن کے لئے ، دوسرایبود کے لئے ، تیسرانصاریٰ کے لئے ، چوتھا صائبین کے لئے ، یا نیجواں آتش پرستوں کے لئے ، چھٹا مشرکوں کے لئے اور ساتواں منافقوں کے لئے ہے۔

"جَهَاتُه "سب سے اور پر کا طبقہ ہے اور باقی سب مذکورہ ترتیب کے ساتھ اس کے پنچ ہیں۔ اور یہ بایں معنی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ابلیس کے بیروکاروں کوسات گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ اور فریق جہنم کے ایک طبقہ میں رہے گا، اس کا سبب بیہ ہے کہ کفراور گنا ہوں کے مرابت چونکہ مختلف ہیں اس لئے جہنم میں وُخُول کے لئے ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سات طبقات کو انسان کے سات اعضائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے، اعضاء یہ ہیں: آئکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر، کیونکہ یہی اعضاء گنا ہوں کا مرکز ہیں اس لئے ان کے وارد ہونے کے درواز سے بھی سات ہیں۔

حضرت علی دَطِی اللهٔ عَنْه ہے مروی ہے کہ جہنم کے اُوپرینچ (تدبہتہ) سات طبقات ہیں لہذا پہلے، پہلا بھراجائے گا، پھر دوسرا، پھرتیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔

بخاری نے اپنی تاریخ میں اور تر مذی نے حضرتِ ابن عمر رضی اللهٔ عَنهُمَا سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلیهِ

الحجر: ٤٤) الحجر: ١٤) على المان: ال كيمات ورواز بي برورواز حك لئے ان ميں سے ايك حسد بثا ہوا ہے۔ (ب١٤) الحجر: ٤٤)

<u>T</u>

وَسَلَّم نے فرمایا: جہنم کےسات دروازے ہیں:ان میںا یک درواز ہاں شخص کے لئے ہے جس نے میری امت پرتلوار سونتی۔ <sup>(1)</sup>

طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ جبر میل عَدَنهِ السَّدَم ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت میں اس سے قبل کسی وقت میں نہیں آتے تھے، حضور صَلَّی اللّٰهُ عَدَنهِ وَسَلَّم کھڑ ہے ہو گئے اور فر مایا: جبر میل! کیا بات ہے؟ میں تم کو تغیر دیکھ رہا ہوں؟ جبر میل نے عرض کی: میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ اللّٰه تعالیٰ نے جہنم کو دہ کا و سے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: جبر میل! مجھے اس آگیا جہنم کے بارے میں بتلاؤ! جبر میل عَدَنهِ السَّدَم نے عرض کی کے اللّٰه تعالیٰ نے ''جہنم' کو حکم دیا اور اس میں ایک ہزارسال تک آگر دہ کائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی، گھراسے کم خداوندی سے ہزارسال تک کہ وہ سفید ہوگئی، گھراسے حکم خداوندی سے ہزارسال تک اور کھڑکایا گیا تا آئکہ وہ بالکل ہزارسال تک اور نہ ہی اس کا بھڑکنا تم ہوتا ہے اور نہ اس کے شعلے جھتے ہیں۔

اس ذات کی شم! جس نے آپ کو نئی برحق بنا کر مبعوث فر مایا ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہلِ زمین فنا ہوجا کیں، اور شم ہے! اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہوجا کے تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بدصورتی اور بد بوکی وجہ سے ہلاک ہوجا کے، اور قسم ہے! اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا، اگر جہنم کے ذنیجے وں کا ایک حلقہ '' جس کا الله تعالیٰ نے قر آپ کر کم میں ذکر کیا ہے' دنیا کے پہاڑوں پر دکھ دیا جائے تو وہ دریزہ بوجا کیں اور وہ حلقہ '' تُحتُ الشّری'' میں جاتھ ہر ہے، حضور کر کیا ہے' دنیا کے پہاڑوں پر دکھ دیا جائے تو وہ دریزہ بوجا کیں اور وہ حلقہ '' تحتُ الشّری'' میں جائھ ہر ہے۔ حضور کے گئے اللّٰه عَلَیٰہ وَ سَلّٰم نے بین کہ ہوجا کیں اور وہ کو اوہ رور ہے ہیں۔ آپ نے فر مایا: جریل! دروں روتے ہوجا لا تکہ تہا را تو اللّٰہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جریل نے کہا: میں کیوں ندرو وں؟ میں ہی رونے کا تم کیوں روتے ہوجا لا تکہ تمہا را تو اللّٰہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جریل نے کہا: میں کیوں ندرو وں؟ میں ہی رونے کا

- ١٣٤ مذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحجر) ٨٦/٥، الحديث ٣١٣٤
- سیبان ترجمه میں بیعبارت" اس میں ایک ہزارسال تک آگ د ہکائی گئی یہاں تک کدوہ سفید ہوگئی" لکھنے سے رہ گئی تھی شاید کا تب سے خلطی ہوئی ہو، بہر حال ہم نے عربی متن د کھی کریہاں تھچ کردی ہے۔والله تعالٰی اعلمہ۔ علمیه

K

زیاده حقدار ہوں، کیا خبر علم خدا میں میرااس مقام کے علاوہ کوئی اور مقام ہو! کیا خبر کہیں مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے! وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا! اور کیا خبر مجھے ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے! تب حضور صلّی الله عَلَیْهِ وَ سَلّم اور جبر میل عَلَیْهِ السَّکرم وونوں اَشکبار ہو گئے اور بیا شکباری برابر جاری رہی یہاں تک کہ آواز آئی: "اے جبر میل! اے محمد! اللّه تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نا فرمانی ہے محفوظ کر لیا ہے 'پس اس کے بعد جبر میل عَلَیْهِ السَّکرم آسانوں کی طرف برواز کر گئے۔(1)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا گزرانصار كَى ايك جماعت ہے ہوا جوہنس رہے تھے اور فضول با توں میں مصروف تھے۔ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تم ہنتے ہو! حالانكہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں، اگرتم جانتے تو كم بنتے اور زیادہ روتے ، تم كھانا بینا جھوڑ دیتے اور پہاڑوں كی طرف نكل جاتے اور انتہائى مصائب برداشت كرك الله كى عبادت كرتے۔ اللّه كى عبادت كرتے۔

اس وقت الله تعالى كى طرف سے ندا آئى كە اے محد! (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) مير بندول كونا أمير نه كرو، آپ خوشخرى دينے والے بنا كرنہيں بھيج گئے، پس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَى دينے والے بنا كرنہيں بھيج گئے، پس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرْ ما ياكه راهِ راست بِي گامْزَن رہوا ور رحت خداوندى سے أميدر كھو۔ (2)

احمد کی روایت ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے جبر مِل ہے کہا: میں نے بھی بھی میکائیل کو مہنتے ہوئے نہیں دیکھا،
اس کی کیا وجہ ہے؟ جبر مِل نے کہا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل عَلیْهِ السَّلام بھی نہیں مسکرائے۔ (3)
مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ قیامت کے دن جہنم کوستر ہزار لگا میں دے
کرلایا جائے گا اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ (4)

.....☆.....☆.....☆

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٧٨/٢، الحديث ٢٥٨٣

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٧٨/٢ الحديث ٢٥٨٣

<sup>3 .....</sup> مسند احمد، مسند انس بن مالك بن النضر، ٤٤٧/٤، الحديث ١٣٣٤٢

<sup>4 .....</sup> مسلم ، كتاب الجنة...الخ، باب في شدة حر نار...الخ ، ص ٢٥ ٢ ، الحديث ٢٩ \_ (٢٨٤٢)



ابوداؤد، نسائی اور تر مذی کی روایت ہے: جب الله تعالی نے جنت اور جہنم کو بیدافر مایا تو جریل علیّہ السَّلام کو بھیجا کہ جنت اور اس میں جو بچھ میں نے جنتیوں کے لئے تیار کیا ہے اسے دکھ آؤ، جریل علیّہ السَّلام نے آکر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لئے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہ اللی میں جا کرعرض کیا: تیرے عزت وجلال کی قتم! جو بھی اس کا تذکرہ سنے گااس میں آنے کی کوشش کرے گا،الله تعالی نے تکم دیا اور جنت پرمصائب طاری کردیئے گئے، پھر الله تعالی نے تکم دیا اور جنت پرمصائب طاری کردیئے گئے، پھر الله تعالی نے فرمایا: جاؤاور دیکھوکہ میں نے جنت میں آنے والوں کے لئے کیا انظام کیا ہے! جریل جنت کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ مصائب میں چھیا دی گئے ہے چانچہ جریل واپس آگئے اور کہا: مجھے تیری عزت کی قتم! مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا۔

پھرالله تعالی نے فرمایا: جاؤجہنم اوراس میں پہنچنے والوں کے لئے میں نے جو پھھ تیار کیا ہے اسے دیکھو! جریل نے جہنم کود یکھا اس کی ایک آگ ووسری آگ کوروندرہی تھی جریل علیٰہ السَّلام واپس آگئے اور بارگا والہی میں عرض کی: تیری عزت کی تشم ! جو بھی اس کا تَذکِرہ سنے گا اس میں نہیں آئے گا،الله تعالی نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا رب تعالی نے جریل سے فرمایا: اب جاؤاورا سے دیکھو جریل آئے، جہنم کودیکھا اور واپس جاکر بارگا والہی میں ویا گیا رب تعالی نے جریل ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچگا۔ (1)

بےشک جہنم محلوں جیسی چنگاریاں بھینکتی ہے۔

إنَّهَاتَرُفِي شِثَهَ مِهِ كَالْقَصْرِ <sup>(2)</sup>

کی تشریح میں فرمایا:'' ینہیں کہتا کہوہ درختوں جتنی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے بلکہ قلعوں اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں

<sup>1 .....</sup> ترمذى، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء حفت الجنة...الخ، ٢٥٣/٤ ،الحديث ٢٥٦٩

<sup>2 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: بشك دوزخ چنگاريال أراتى جيسے او نچى سرب ٢٠ المرسك: ٣٠)

تجینگتی ہے۔

احمد، ابن ماجه منج ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے که ' قیل' ، جہنم کی ایک وادی ہے ، کا فراس میں جالیس سال برابر گرنا چلا جائے گا مگراس کی گہرائی تک نہیں بہنچ سکے گا۔ <sup>(1)</sup>

تر فدی کی روایت ہے کہ وَ مِل جہنم کی ایک وادی ہے، کا فرستر سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں بہنچ سکے گا۔ (2) (دونوں روایتوں میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کا فرق ہے، دونوں کا مقصدیہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے جو برسوں میں طے ہوگی۔)

ابن ماجهاورتر مذی کی حدیث ہے: آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ فرمایا که بُثُ الْکُوژن سے الله کی پناه ما نگو، صحابہ کرام نے بوچھا: یادسول الله! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) بُثُ الْکُوژن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں چارسومر تبہ پناه ما نگتا ہے، بوچھا گیا: حضور! اس میں کون جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا: وہ ریا کا رقاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوابین اعمال کی نمائش کرتے ہیں اور الله تعالی کے یہاں سب سے زیادہ نا پسندا یسے قاری ہیں جو ظالم حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں۔ (3)

' وطبرانی'' کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں چارسومر تبہ پناہ مانگتا ہےاور بہ چضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی امت کے ریا کاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (4)

ابن ابی الدنیا<sub>د</sub> ٔ حُمَهٔ اللّهِ عَلَیْه کی روایت ہے کہ جہنم میں ستر ہزاروادیاں ہیں، ہروادی میں ستر ہزارگھاٹیاں ہیں، ہرگھاٹی میں ستر ہزار سوراخ ہیں، ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جودوز خیوں کے چېروں کو ڈستار ہتا ہے۔<sup>(5)</sup>

<sup>1</sup> ۱۷۱۲ الحديث ۱۱۷۱۲

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الانبياء) عليهم السلام ، ١١١٥، الحديث ٣١٧٥ وفيه اربعين مكان سبعين

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه، كتاب السنة، باب الانتفاع بالعلم...الخ، ١٦٧/١، الحديث ٢٥٦

<sup>4 .....</sup>المعجم الكبير، ٢ ١٣٦/١، الحديث ١٢٨٠٣

<sup>5 .....</sup>مو سوعة ابن ابي الدنيا، كتاب صفة النار، ٩/٦، الحديث ٥٤

بخاری نے اپنی تاریخ میں بیہ منگر السند حدیث نقل کی ہے کہ چہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں، ہروادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں ستر ہزار مکان ہیں، ہر گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں ستر ہزار گھر ہیں، ہر گھر میں ستر ہزار مکان ہیں، ہر مکان میں ستر ہزار اور منافق ان تمام کاعذاب پائے بغیر نہیں رہے میں ستر ہزار بچھو ہیں، کافراور منافق ان تمام کاعذاب پائے بغیر نہیں رہے گا۔ (1)

تر مذی میں منقطع السندروایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے قطیم چٹان گڑھکائی جاتی ہے اورستر سال گزرنے کے باوجو دبھی وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی۔<sup>(2)</sup>

حضرت ِعمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ فرمایا کرتے: جہنم کوا کثریا کروکیونکہاس کی گرمی پخت،اس کی گہرائی بے حدہے اوراس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔

بَرُّاز،ابویَڠلی صحیح ابن حبان اور بیہق کی روایت ہے کہا گرجہنم میں پیھر پھینکا جائے اوراسے بنیچے جاتے ہوئے ستر سال گز رجا ئیں ، تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں بہنچ سکے گا۔ <sup>(3)</sup>

' دمسلم' میں حضرت ابو ہر بر ورضی الله عنه سے مروی ہے کہ ہم حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک دھا کہ سنا، حضور نے فر مایا: جانتے ہویہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کیا: الله اوراس کارسول (صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم) زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فر مایا: یہ پھرتھا جسے الله تعالی نے ستر سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا جانے ہیں، آپ نے فر مایا: یہ پھرتھا جسے الله تعالی نے ستر سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے۔ (4)

طبرانی میں حضرتِ ابوسعید خُدُری رَضِیَ اللهُ عَنه ہے مروی ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ایک ہولناک آواز سن، جبر میل عَلیْهِ السَّلام حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا: جبر میل سیسی آواز تھی؟ جبر میل نے عرض کیا: یہ چٹان تھی جے ستر سال پہلے جہنم کے کنارے ہے گرایا گیا تھا اوروہ ابھی جہنم کی گرائی تک پہنچی ہے، الله تعالی

<sup>1</sup> ١١٧٧٥ الحديث ١١٧٧٥ الحديث ١١٧٧٥

<sup>2 .....</sup> ترمذى، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة قعر جهنم ، ٤ / ٢٦٠ الحديث ٢٥٨٤

الحديث ٥ ٢ ٤ ٧ ٢ ١٠٠٠ الحديث ٥ ٢ ٤ ٢٠٠٠ الحديث ٥ ٢ ٢٠٨٠ الحديث ١ ٢ ٢٠٨٠ ١٠٠٠ الحديث ١ ٢ ٤ ٧

<sup>4 .....</sup> مسلم، كتاب الجنة...الخ، باب في شدة حر نار جهنم...الخ،ص٢٥ ١ ، الحديث ٣١ \_ (٢٨٤٤)

احمد، ابویعلی اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ہتھوڑ اجولو ہے سے تیار کیا ہوا ہے، زمین پر رکھ دیا جائے اور جن وانسان مل کراسے اٹھانا چاہیں تو اسے اٹھانہیں سکیس گے۔ (3)

حاکم کی روایت ہے کہ اگر پہاڑ پر ہتھوڑ ہے کی ایک ضرب لگائی جائے تو وہ ریز ہ ریز ہ ہوکر ریت بن جائے۔ (4) ابن الی الدنیا کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ایک پچھر دنیا کے پہاڑ وں پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی گرمی ہے پکھل جائیں۔ <sup>(5)</sup>

عاکم کی ایک روایت ہے کہ زمینیں سات ہیں اور ہرز مین کا دوسری زمین کے درمیان پانچیو سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہے، سب سے او پر والی زمین مجھلی کی بیٹت پر ہے جس نے اپنی دونوں آئکھیں آسان سے ملائی ہوئی ہیں، مجھلی چٹان پر ہے اور چٹان فر شتے کے ہاتھ میں ہے، دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے، جب اللہ تعالی نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ فر مایا تو وہاں کے خازن کوفر مایا کہ ان پر ہوا بھیج جوان کو ہلاک کرد ہے، خازن نے عرض کیا: یااللہ! میں ان پر بیل کے نقنوں کے برابر ہوا بھیجونگا، رب دوالحلال نے فر مایا: تب تو دنیا کی تمام خلوق ہلاک ہوجائے گی اور یہ سب کے لئے کا فی ہوگی، ان پر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجواور یہی وہ ہوا ہے جس کے متعلق ارشا والہی ہے:

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط ، ١ / ٢٣٨ ، الحديث ٥ ١ ٨

<sup>2 .....</sup>ترمذى ، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة طعام...الخ، ٤/٥٦، الحديث ٢٥٩٧

<sup>3 .....</sup>مسند احمد، مسند ابي سعيد الخدري، ٤ /٥٥، الحديث١١٢٣٣

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاهوال ، باب السور الذي ذكره الله في القرآن، ٥/٥ ٨، الحديث ٨٨١٣

الترغيب والترهيب ، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في سلاسلها وغير ذلك ، ٢٧٩/٤ ، الحديث ٥٦٥ .

0.7.71

مَاتَكَنَّهُ مِنْ ثَنْيَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

تیسری زمین میں جہنم کے پھر ہیں، چوتھی میں جہنم کا گندھک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا:یادسول الله! جہنم کے لئے بھی گندھک ہے، صحابہ کران میں بلندوبالامتحام پہاڑ ڈالے لئے بھی گندھک ہے؟ آپ نے فرمایا: بحدا!اس میں گندھک کی کئی وادیاں ہیں،اگران میں بلندوبالامتحام پہاڑ ڈالے جائیں تو نرم ہوکرریزہ ریزہ ہوجائیں، پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منه غاروں کی طرح ہیں جب وہ کافرکو ایک مرتبہ ڈسیں گےتواس کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہیگا۔

چھٹی میں جہنم کے بچھو ہیں جن میں سب سے چھوٹا بچھو بھی پہاڑی خچر کے برابر ہے وہ جب کا فرکوڈ سے گاتو کا فر جہنم کی شدت اور گرمی کو بھول جائے گا۔

سانویں میں اہلیس لوہے سے جکڑا ہواہے،اس کا ایک ہاتھ آگے اور ایک بیچھے ہے، جب اللّٰہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے کسی بندے کے لئے چھوڑ دیتواسے چھوڑ دیتا ہے۔ (2)

احد،طبرانی مجیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک ڈستا ہے تو اس کی گرمی ستر سال کے راستے کی دُوری سے محسوس کی جاتی ہے اور جہنم میں پہاڑی خچروں جیسے بچھو ہیں، جب وہ ڈستے ہیں تو ان کی گرمی جیالیس سال کی دوری ہے محسوس کی جاتی ہے۔ (3)

تر مذی مجی ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمانِ اللّٰہ ' ( کالْمُهُلِ ' ( ( 4 ) کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ زیتون کے تیل کی تنجُفٹ کی طرح ہوگا ، جب وہ ان کے چبروں کے قریب آئے گا تو ان کے چبر کی کھال بالوں سمیت ادھڑ کر اس میں گرجائے گی۔ ( 5 )

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاهوال، باب كل ارض الى التي...الخ، ٥/٦ ٨ ٨، الحديث ٤ ٨٧٩

<sup>3 .....</sup> مسند احمد، مسند الشاميين، حديث عبدالله بن الحارث...الخ، ٢١٧/٦، الحديث ١٧٧٢٩

<sup>4 .....</sup>ترجمه كنز الايمان: چرخ ويخ (كولت بوك) دهات كى طرح \_ (ب ١٥ ١٠ الكهف: ٢٩)

<sup>5.....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاهوال ، باب صفة ماء كالمهل ، ٥/٩ ٢٨، الحديث ٨٨٢٢

''تر فدی''کی روایت ہے کہ گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ شدیدگرم پانی ان کے سروں سے گزرکر ان کے پیٹے میں اثر انداز ہوگا اور جو کچھان کے لئے پیٹے ں میں ہوگا اسے باہر نکال دے گا یہاں تک کہ اسی شدت سے ان کے پیروں سے بہد نکلے گا اور ان کے وجود کی چر بی ختم کردے گا، پھر دوبارہ اسے ویسے ہی ڈالا جائیگا اور باربار انسانوں کو بھی ہیئت اولی پر کیا جاتا رہے گا۔

ضُخَّاک کا قول ہے کہ جمیم وہ گرم پانی ہے جوز مین وآسان کی پیدائش کے وقت سے جہنمیوں کو بلانے کے وقت تک برابر گرم ہور ہاہے اور پھرانہیں بلانے کے ساتھان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا۔

ایک قول ہے ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جمع ہو نیوالے جہنمیوں کے آنسو ہوں گے جوانہیں پلائے جا کیں گے۔ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔<sup>(2)</sup>

قرآنِ پاک میں اس پانی کا ذکرہے، ارشادِ اللی ہے:

اوروہ گرم پانی پئیں گے جوان کی انتر یاں کاٹ دےگا۔

(3) وَسُقُواْمَا ۚ حَبِيبًا فَقَطَّعَ اَمُعَاءَهُمُ ۞

احد، ترفدى اورحاكم كى روايت بے :حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في اللهُ مَانِ اللهى:

اوراسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پٹے گا

وَيُسْفَى مِنْ مَّا إِصَدِيْدٍ ﴿ يَّتَجَمَّ عُذُولَا يُكَادُ

اورا سے گلے سے اتارنہیں سکےگا۔

يُسِيغُهُ (4)

کے بارے میں فرمایا کہ دوزخی اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کی بد بوکی وجہ سے اسے سخت ناپسند کرے گا مگر جب پیاس کے مارے منہ کے اور زیادہ قریب لائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سرکی کھال بالوں سمیت اس میں گر جائے گی اور جب وہ اسے گھونٹ گھونٹ سے گا تو وہ اس کی انتز یاں کاٹ کر باہر زکال دے گا (<sup>5)</sup> چنا نچہ

- الحديث ١٩٥١، الحديث ١٩٥١، الحديث ١٩٥١، الحديث ١٩٥١، الحديث ١٩٥١.
- 2 .....الترغيب والترهيب ، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في شراب اهل النار، ٢٨٢/٤، الحديث ٢٥٦٥
  - 3 .....ترجمه كنز الايمان: اورانييل كلولتا يإنى پلاياجائ كرآ نتول ك كلر فكر كرد \_ (ب٢٦، محمد: ١٥)
- ۔ .... تو جمه کنز الایمان: اوراسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑ اٹھوڑ اٹھونٹ لے گا اور گلے سے بنچے اتار نے کی امید نہ ہوگ۔
  (پ۳۱، ابراهیم: ۱۷۰۱۶)
  - 5 .....ترمذی، کتاب صفة جهنم، باب ماجاء فی صفة شراب...الخ، ۲۲۲۶، الحدیث ۲۵۹۲

فرمانِ الهي ہے:

ۅٙٳڽ۫ؾۜٮٛؾۜۼؽؗؿؙۅٛٳؿۼٙٲڎٛۅٳڽؚٮٙٳۧٷڵٮؙۿڸؚؽۺؖۅؚؽٳڷۅؙڿؙۅٛ<sup>؆</sup> ڽؚئؙڛؘٳڶۺۜٞۯؚٳڔؙ

اور جب وہ فریاد کریں گے توان کی فریادری کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو گلے ہوئے تا نبے جسیا ہوگا جوان کے دہنوں کو بھون ڈالے گاوہ بہت برا پینا ہے۔

احمداور حاکم کی روایت ہے کہ اگر''جہنم' کے بد بودار پانی کا ڈول دنیا میں گرادیا جائے تو تمام مخلوق اس کی بد بو سے پریشان ہوجائے، اس پانی کا نام عَسّاق ہے جس کا فرمانِ اللی میں بھی ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:''پس چکھو گرم یانی اور عَسَّاق کو''<sup>(2)</sup>

> اورجہنیوں کے مشروب کے متعلق ارشاد فرمایا:''مگرگرم پانی اور غَسَّاق ہوگا۔''<sup>(3)</sup> غَسًّا ق کے معنی میں کچھا ختلاف ہے۔<sup>(4)</sup>

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّهٔ عَنْهُمَا کا قول ہے کہ اس سے مرادوہ مواد ہے جو جہنمیوں کے چمڑوں سے بہے گااور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مرادان کی پیپ ہے۔حضرت کعب دَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے کہ وہ جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں ہرزہر ملی چیز جیسے سانپ بچھووغیرہ کا زہر بہہ کر آئے گا اور وہاں جمع ہوتارہے گا چمر کا فرکو وہاں لایا جائے گا اور اسے اس میں غوطہ دیا جائے گا، جب وہ نکلے گا تو اس کا چمڑا اور گوشت گرچکا ہوگا اور اس کے بیروں اور ٹانگوں کے پیچھے چمٹا ہوا گھشتا ہوا آئے گا جیسے آدمی اپنے کسی کپڑے کو گھسٹیا ہوا لاتا ہے۔

تر فدى كى روايت بے :حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في بيآيت برهي:

- ں .....تو جمهٔ محنز الایمان: اوراگر پانی کے لئے فریاد کریں توان کی فریادری ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیئے (پیگھلے) ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے مند بھون (جلا) دے گا کیا ہی مُراپیٹا۔ (ب ۱۰ الکھف: ۲۹)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: تواسي چكهين كهولتا پانى اور پيپ (ب٢٣ ، ٠٠٠)
  - النباده ٢٠ النباد ٢٠
    - 4 .....مسند احمد، مسند ابي سعيد الخدري ، ٤ /٥٨ ، الحديث ١١٢٣٠

الله سے كماحقه ڈرواورتم ہرگزنه مرومگريد كهمسلمان ہوكر

اتَّقُواالله كَتَّ تُقْتِه وَلا تَنُوثُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمُمُّسُلِمُونَ ﴿

مرو\_

اور فرمایا که زقوم کااگرایک قطره زمین پرڈال دیاجائے تو مخلوق پر زندگی گزار نادو کھر ہوجائے ،اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:اس کا کیا حال ہوگا جس کا زقوم کے سواکوئی کھا نانہیں ہوگا۔ (2) حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ہے تھے روایت کے ساتھ مروی ہے:انہوں نے فرمانِ الٰہی:

اورکھانا گلے میں پھنس جانے والا۔

وَّطَعَامًاذَاغُصَّةٍ (3)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں کا نئے ہوں گے جو حلق پکڑ لیں گے، نہ او پر آئیں گے اور نہ بنچے پیٹ میں اتریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کا فر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔

احمد کی روایت ہے کہ کا فرکی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اوراس کی ران بیضاء پہاڑ کی مثل ہوگی اور جہنم میں اس کی بیٹھک قُدُیْد اور مکہ معظّمہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی یعنی تین دن کے سفر کے برابر ،اس کے چڑے کی موٹائی بیالیس یمنی ہاتھ ہوگی یابیالیس مجمی ہاتھ ،ابن حبان نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ (5)

مسلم کی روایت ہے کہ کا فر کی داڑھ بادانت احد پہاڑ جبیبا ہوگا اوراس کے چیڑے کی موٹائی تین دن کے سفر کے برابر ہوگی ۔<sup>(6)</sup>

تر مذی کی روایت ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ قیامت کے دن کا فر کی داڑھاً حدکے برابر ہوگی،اس کی ران بیضاء کے برابراور جہنم میں اسکی بیٹھک تین دن کے سفر کے برابر ہوگی جیسے رَبَدُ ہ اور مدینہ کا در میانی فاصلہ ہے۔ <sup>(7)</sup>

- ۱۰:۲:نالایمان: الله ی و روجیهااس ی و رف کات ی اور برگزندم نامگرمسلمان (پ٤ ال عمران ۱۰۲)
  - 2 ..... ترمذى، كتاب صفة جهنم ، باب ماجاء في صفة شراب...الخ ، ٢٦٣/٤ ، الحديث ٩٤ ٥٦
    - 3 .....ترجمه كنز الايمان: اوركلي مين پيستا كهانا ـ (ب٢٦، المزمل: ١٦)
    - 4 ....بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة و النار، ٢٦٠/٤، الحديث ٢٥٥١
      - 5 ..... الحديث ١٠٩٣١ ابي هريرة ، ٣٠/ ٢٠ الحديث ١٠٩٣١
  - (۲۸۵۱) ٤٤ الحديث ٤٤ (۲۸۵۱)
    - 7 ..... ترمذي ، كتاب صفة جهنم ، باب ماجاء في عظم اهل النار، ٢٦١/٤، الحديث ٢٥٨٧

X

احمد کی روایت ہے: قیامت کے دن کا فر کی داڑھ احد پہاڑجیسی ہوگی ،اس کے چڑے کی موٹائی ستر ہاتھ ہوگی ، اس کا باز و بیضاء پہاڑ جسیا ،اوراس کی ران وَ رِقان <sup>(1)</sup> جسی اور جہنم میں اس کی بیٹھک میرے اور رَبَدُ ہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔<sup>(2)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اس کی بیٹھک تین دن کے سفر کے برابر ہوگی جیسے رَبَذُ ہہے۔ (3)
احمد ، تر مذی اور طبر انی کی روایت ہے: جسے حافظ مُنْذِری نے اچھی سند والی حدیث کہا ہے اور تر مذی نے اسے فُضَیل بن برید سے نقل کیا ہے کہ کا فرجہنم میں ایک یا دو فرسخ کے برابر کمبی زبان جہنم میں کھینچتا پھرے گا اور لوگ اسے روندتے ہوں گے، ایک فرسخ تین میل کے قریب ہوتا ہے۔ (4)

فضل بن یزید نے ابی العَجُلان سے روایت کی ہے کہ کا فرقیامت میں دوفر سے کمبی زبان تھینچ رہا ہوگا اورلوگ اسے روندر ہے ہول گے۔ (<sup>5)</sup>

بیہ فی وغیرہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں کے جسم جہنم میں بہت بڑے کر دیئے جائیں گے یہاں تک کہاس کے کان کی کو سے اس کے کندھے تک سات سوسال کے سفر کا فاصلہ ہوگا ،اس کی کھال کی موٹائی ستر ہاتھ اور اس کی واڑھ جبلِ احد کے برابر ہوگی۔ (6)

احمداورها کم نے بسند صحیح مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضرتِ ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نے فر مایا: جانتے ہو جہنیوں کے جسم کتنے عظیم ہوں گے؟ میں نے کہا: نہیں! تب انہوں نے کہا: ہاں، بخدا! تم نہیں جانتے کہاں کے کان کی اور ان کے کندھے کے درمیان ستر سال کے سفر کا فاصلہ ہوگا، اس کی وادیوں میں خون اور پیپ رواں ہوگی، میں نے کہا: نہریں ہوں گی تو انہوں نے فر مایا: نہیں بلکہ وادیاں ہوں گی۔ (7)

<sup>•</sup> الكُوهُم سياه يباركانام مهـ علميه في المحديث ١٩/٣، الحديث ٨٣٥٣ مسند ابي هريرة ،١٩/٣، الحديث ٨٣٥٣

<sup>3 .....</sup>ترمذى ، كتاب صفة جهنم ، باب ماجاء فى عظم اهل النار ، ٢٦١/٤ ، الحديث ٢٥٨٧ .

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، الحديث ٢٥٨٩

<sup>5 .....</sup> شعب الايمان، التاسع من شعب ... الخ، فصل في ان الجنة ... الخ، ١/٣٥٣، الحديث ٢٩٤ بابن العجلان مكان ابي العجلان

<sup>6 .....</sup>مسند احمد ، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، ٢/٥٦/ الحديث ٠٠٤٨٠

<sup>....</sup>مسند احمد، مسند السيدة عائشة رضي الله عنها ، ٢٧/٩، الحديث ٢٤٩١٠

#### [52 <u>-!</u>

## $\left< \stackrel{\star}{2}$ گناھوں سے خوفزدہ ھونے کی فضیلت $\left< \stackrel{\star}{2} \right>$

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ گنا ہوں سے متغبہ کرنے والی باتوں میں خوفِ الٰہی ،اس کے انتقام کا اندیشہ، اس کی ہمیت اور شان وشوکت ،اس کے عذاب کا ڈراوراس کی گرفت بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں ،فر مانِ الٰہی ہے کہ ''جولوگ الله تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ انہیں فتنہ یا دردنا کے عذاب بہنچے۔''(1)

مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ایک جوان کے پاس تشریف لائے جونزع کے عالم میں تھا، آپ نے فر مایا:
اپنے آپ کوکس عالم میں پاتے ہو؟ عرض کیا: یارسول الله! میں الله کی رحمت کا امید وار ہوں اور اپنے گنا ہوں سے خوفز دو
ہوں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بین کر فر مایا کہ کی بندے کے دل میں ایسی دوبا تیں جمع نہیں ہوتیں مگر الله تعالی اس
بندے کی امید پوری کر دیتا ہے اور گنا ہوں کے خوف سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ (2)

وَهُب بن وَرُد سے مروی ہے: حضرتِ عِیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام فر مایا کرتے تھے کہ جنت کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت کے وقت صبر دیتا ہے اور بیدو چیزیں دنیاوی لذتوں ،خواہشات اور نافر مانیوں سے دور کردیتی ہیں۔

حضرت ِ حسن رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے: بخداتم سے پہلے ایسے لوگ ہوگز رے ہیں جو گنا ہوں کوا تناعظیم سجھتے تھے کہ وہ بے حدوحساب سونے چاندی کی بخششوں کوبھی اپنے ایک گناہ سے نجات کا ذریعے نہیں سبجھتے تھے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ جو کچھ میں سنتا ہوں، کیاتم سنتے ہو؟ آسان چَر چَرا تا ہے اوراس کاحق ہے کہ وہ چَر چُرائے، ربِ دوالجلال کی تیم! آسان میں جارانگل جگہ نہیں ہے جس میں فرشتہ بارگا والہی میں تجدہ ریز، قیام کرنے والا یارکوع کرنے والا نہ ہو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو کم ہنتے اور زیادہ روتے اورنکل جاتے یا پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور الله تعالی

ستو جمه کنز الایمان: تو ڈریں وہ جورسول کے علم کے خلاف کرتے ہیں کہ آئہیں کوئی فتنہ پنچے یاان پر در دناک عذاب پڑے۔ (پ۸۱، النور: ۹۳)

2 .....ترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت ،٢٩٦/٢ ، الحديث ٩٨٥

ے شدیدانتقام اور ہیب وجلال کے خوف سے الله تعالیٰ کی پناہ ڈھوندتے۔ <sup>(1)</sup>

ایک روایت میں حضرتِ بکر بن عبد الله المُزَنی دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے: جولوگ ہنتے ہوئے گناہ کرتے ہیں وہ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔

حدیث شریف میں ہے: کہ اگر مومن الله تعالیٰ کے تیار کردہ تمام عذا بوں کو جانتا تو بھی بھی جہنم سے بے خوف نہ ہوتا۔ (2)

صحیحین میں ہے؛جب بیآیت نازل ہوئی:

وَٱنْذِرُ مُعَشِيُرَ تَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿

اوراینے قریبی رشتہ داروں کوڈرا۔

تو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُورُ ہِ ہُوگئ اور فر مایا: اے گروہِ قریش! الله تعالیٰ سے اپنفسوں کوخریدلو، میں تہہیں الله تعالیٰ کے معاملات میں کسی چیز سے بے پروانہیں کروں گا، اے بنی عبدِ مناف! (حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے رشتہ دار) میں تہہیں احکامِ خداوندی میں کسی چیز سے بے پروانہیں کروں گا، اے عباس! (رسولِ خداصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے چیا) میں آپ کو الله تعالیٰ کے عذا ب سے کسی چیز سے بے پروانہیں کروں گا، اے صفیہ! (رسولِ خداصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی چوچی)

میں تم کواللہ کے سامنے کسی چیز سے بے پروانہیں کروں گا،اے فاطمہ! (حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی بیٹی) میرے مال سے جو چاہے مانگ لوگر میں الله کے سامنے تہمیں کسی چیز سے بے بروانہیں کروں گا۔(4)

حضرت عا تشمصد يقدرضى الله عَنهان بدآيت برهى:

اورجولوگ الله کی عطاکردہ چیزوں سے دیتے ہیں اور استکے دل اس

بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا التَوْاقَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ

اِلْيَ مَ بِيهِمُ لَم جِعُوْنَ ۞

- الحمال، كتاب العظمة ، قسم الاقوال، ١٦٦/٥ ، الجزء العاشر، الحديث ٢٩٨٢٨ ، ٢٩٨٢٨ و مسند احمد ،
   ١٥/٣٥ ع ، الحديث ٢١٥١٦ ملتقتا
  - .....2
  - الشعراء: ١٤ ٢٠) الشعراء: ١٥ الشعراء: ١٥ الشعراء: ٢١٤)
    - 4 ....بخاري، كتاب التفسير، باب ولا تخزني ... الخ ، ٢٩٤/٣، الحديث ٤٧٧١
- ۔۔۔۔۔تو جمهٔ کنز الایمان: اوروہ جودیتے ہیں جو کھو یں اوران کے دل ڈررہے ہیں یوں کہان کواپنے ربؓ کی طرف پھرناہے۔ (۱۸۰ المومنون: ۲۰)

اور پوچھا: یارسول الله! کیاریوه و قص ہے جوزنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے مگرخوف خدا بھی رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابوبکر کی بیٹی! ایسانہیں ہے بلکہ اس سے مراووہ خص ہے جونماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے مگراس بات سے ڈرتا ہے کہیں وہ نامقبول نہ ہوں۔ (1) اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

حضرت حسن بصری رَضِیَ اللهٔ عَنْه سے کہا گیا: اے ابوسعید! تمہاری کیارائے ہے؟ ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں رحمتِ خداوندی سے اُمیدیں وابستہ رکھنے کی الیی با تیں ساتے ہیں کہ ہمارے ول خوشی سے اڑنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا: بخدا! تم اگرالیی قوم میں بیٹھتے جو تہہیں خوف خدا کی با تیں سناتے اور تم کوعذاب الہی سے ڈراتے یہاں تک کہ تم امن پالو، وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس چیز سے کہ تم ایسے لوگوں میں بیٹھو جو تم کو بے خوفی اور اُمید میں رکھیں یہاں تک کہ تم کوخوف آگھرے۔

### ....

حضرتِ فاروقِ اعظم عمر بن خَطَّاب دَخِیَ اللهٔ عَنه کو جب نیزه سے زخی کر دیا گیااوران کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹے! میراچہرہ زمین پر کھ دو، افسوں! اور شدیدافسوں! اگرالله نے مجھ پر دم نفر مایا۔ حضرتِ ابن عباس دَخِیَ اللهٔ عَنهُ مَا نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کوکس چیز کا خوف ہے؟ الله تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے فقو حات کرا کیں، شہر آباد کرائے۔ انہوں نے کہا: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے برابر ہی میں چھوڑ دیا جائے یعنی نفتھان اور نہ نفع دیا جائے۔

حضرتِ زین العابدین علی بن حسین دَضِیَ اللّهٔ عَنْهُمُ جب وضوے فارغ ہوتے تو کا پنے لگ جاتے ،لوگوں نے سبب پوچھا: تو آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے! تہہیں بیت نہیں میں کس کی بارگاہ میں جار ہا ہوں اور کس سے مناجات کا ادادہ کرر ہا ہوں۔

حضرتِ احمد بن خنبل رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه نے فر مایا: خوف ِ خدانے مجھے کھانے پینے سے روک دیا، اب مجھے کھانے پینے کی خواہشات نہیں ہوتیں۔

صَحِيحَيْن كى روايت ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ان سات آ دميوں كا ذكر كيا كه جس دن كوئى سابيبيں ہوگا

التاخير عسند السيدة عائشه رضى الله عنها ١٠٠ ١٩/١ ، الحديث ٢٥٧٦٣ بالتقديم و التاخير

توالله تعالی انہیں اپنے عرش کے سابی میں جگہ دےگا، ان میں سے ایک وہ آ دمی ہے جس نے تنہائی میں الله تعالی کے عذاب اور وعید کو یا دکیا اور اپنے قصور یا دکر کے خوف الہی سے اس کی آئھوں سے آنسو بہہ نکلے اور خوف الہی کی وجہ سے وہ نا فر مانی اور گنا ہوں سے کنارہ کش ہوگیا۔ (1)

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ہے مروی ہے:حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: دوآ کھیں الی ہیں جنہیں آگنہیں چھوئے گی،ایک وہ آ نکھ جس نے راہِ خدامیں باللّٰه کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آ نکھ جس نے راہِ خدامیں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔(2)

حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے:حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا: قیامت کے دن ہر آ نکوروئے گی مگر جو آ نکو اللّٰه کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکو راہِ خدامیں بیدار رہی اور جس آ نکو سے خوف الٰہی کی وجہ سے محفوظ رہے گی۔ (3)

### 

تر ذری نے حسن اور میچے کہہ کر حضرت ابو ہر ہر ہور ضبی الله عنه سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداصَلَی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم مِين ہرگز داخل نہيں ہوگا جوالله کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دود دو دو رو بارہ تھن میں لوٹ آئے اور راہ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کیجانہیں ہول گے۔ (4)

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَا كا قول ہے كہ ہزار دینار راو خدامیں خرج كرنے سے مجھے خوف خدا سے ایک آنسو بہالینازیادہ پسند ہے۔

حضرت عون بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عَنْه كہتے ہيں: مجھے بدروايت ملى ہے كدانسان كے خوف خداسے بہنے والے آنسو

**<sup>1</sup>** .....بخارى، كتاب الاذان ، باب من جلس في المسجد...الخ ،١/٢٣٦، الحديث . ٦٦

<sup>2 .....</sup> الخ ١٠ / ٤٨٨ ، الحديث عشر من شعب الايمان ... الخ ١٠ /٤٨٨ ، الحديث ٧٩٦

<sup>3 .....</sup> حلية الاولياء، ٣٠/٣ ، الحديث ٣٦٦٣

<sup>4 .....</sup>ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الغبار...الخ ٢٣٦/٣، الحديث ١٦٣٩

M

اس کے جسم کے جس حصہ پر لگتے ہیں، اس حصہ کوالله تعالی جہنم پرحرام کردیتا ہے اور حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا سينهُ انور رونے کی وجہ سے ایسے جوش مارتا تھا جیسے ہانڈی ابلتی اور جوش مارتی ہے (1) (یعنی جیسے بھڑ کتی آگ پر ہانڈی جوش مارتی ہے) کندی کا قول ہے کہ خوف خدا سے رونے والے کا ایک آنسوسمندروں جیسی طویل وعریض آگ کو بجھادیتا ہے۔

حضرت ابن سَمَّا ک دَ حُمَهُ اللهِ عَلَیُه اینے نفس کوسَر زُنِش کرتے اور فر ماتے کہ کہنے کوتو زاہدوں جیسی با تیں کرتے ہو اور عمل منافقوں جبیبا کرتے ہواوراس کُجُ رُوِی کے باوجود جنت میں جانے کا سوال کرتے ہو، دور ہو! دور ہو! جنت کے لئے دوسر بے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے اعمال سے قطعی مختلف ہیں۔

حضرت سُفیان وُری دَخِی الله عَنه کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق دَخِی الله عَنه کی خدمت میں ، میں حاضر ہوااور عرض کی: اے رسول خداصَ لی الله عَلیْهِ وَسَلَّه کے لینے جگر! مجھے وصیت کیجئے! آپ نے فر مایا: ''سفیان! جھوٹے میں مُرُوَّت نہیں ہوتی ، حاسد میں خوشی نہیں ہوتی عُملین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا اور بنُحُلُق کے لئے سرداری نہیں ہوتی۔'' میں نے کہا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھاور نصیحت فرمائیے! آپ نے فرمایا: اے سفیان! الله تعالی کی منع کردہ چیزوں میں نے کہا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھاور نصیحت فرمائیے! آپ نے فرمایا: اے سفیان! الله تعالی کی منع کردہ چیزوں ہوتی رکھو، تبتم مومن ہوگے، ہُروں ہوتو مسلمان ہوگا، جیسی تم لوگوں ہے دو تی چا ہے ہوتم بھی ان کے ساتھ و لیک دو تی رکھو، تبتم مومن ہوگے، ہُروں ہوتی نہروکی نہروتی کس سے ہے؟ اور اپنے کا مول میں ان لوگوں ہے مشورہ لو جوخوف خدار کھتے ہوں ، میں نے عرض کیا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھاور نصیحت کیجئ! آپ نے فرمایا: جو بغیر قبیلہ کے خواد نوی خدا کی نا فرمائی کی ذلت ہے نکل کر الله کی فرما نبرداری میں کے عزت اور بغیر حکومت کے ہیت چا ہے اسے چا ہے کہ خدا کی نا فرمائی کی ذلت سے نکل کر الله کی فرما نبرداری میں آ جائے ، میں نے کہا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھاور نصیحت فرمائی! آپ نے فرمایا: مجھے میرے والد نے تین کہما: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھاور نصیحت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی جبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی جبتہ اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا ہے بیا تیں سکھلا کیں اور فرمایا: اے بیٹے! جو ہروں کی صیت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو ہری کی جبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا ، جو ہری کی حبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہوں کی عبد کو میں کو سے مورد کیں کو نواز کیا کے مورد کیا کو سکھوں کیا کو سکھوں کو میکوں کیا کو کو سکھوں کو میکوں کیا کو میکوں کو میکوں کو کیا کو کو کرند کیا کو کرند کیا کو کیا کو کری کرند کو کرند کیا کو کو کرند کیا کو کیا کو کیا کو کرند کیا کیا کو کر

<sup>1 .....</sup>مسند احمد،مسند المدنيين،حديث مطرف بن عبدالله ،٩٩٥٥ الحديث ١٦٣١ -

M

جا تائے مُتَّهُم ہوتا ہے اور جواپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھا تاہے۔

ابن مبارک رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا کہنا ہے کہ میں نے وُ بَہْیب بن وَرُد رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے بوچھا کہ جو خص اللّٰه کی نافر مانی کرتا ہے، کیاوہ عبادت کا مزہ یا تا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں اور معصیت کا اِرادہ کرنے والا بھی نہیں۔

امام اَبُواْلَفُرَح اِبِن جَوَزی دَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ كا قول ہے كہ خوف خواہ شاتِ نفسانی كوجلانے والى آگ ہے، جس قدر يہ جس قدر يہ بہترين ہوگى اى طرح جس قدر يہ خوف عبادت پر بہترين ہوگى اى طرح جس قدر يہ خوف عبادت پر برا منجي ختہ كريگا اى قدر يہ بہترين ہوگا اور خوف صاحب عزت كيے نہيں ہوگا ، اسى ہے ہى تو پاكدا منى ، تقوىٰ ، پر ہيزگارى ، مجاہدات اورا يہ عمدہ اعمال كاظہور ہوتا ہے جن سے الله تعالى كا قرب حاصل ہوتا ہے جیسا كه آیات واحادیث سے ثابت ہوتا ہے جینا نے ارشا والى ہے:

ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

هُدًى وَّهَ حُمَةٌ لِّلَّانِ يَنَ هُمُ لِرَبِّهِمْ يَـرُهَبُونَ ۞

اورفر مانِ اللهي ہے:

سَمْ ضَى الله عَنْهُمْ وَسَمْ فُواعَنْهُ لَذ لِكَ لِمَنْ الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

خَشِى َرَبَّهُ ۞ <sup>(2)</sup>

نیز فر مانِ الہی ہے:

وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞ (3)

مزیدارشادهوا:

(4) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَ مَ يِّهِ جَنَّانِ ۞

اور مجھے ہے ڈروا گرتم ایما ندار ہو۔

اور جو شخص اپنے پرورد گار کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے

اس کے لیے دوجینتی ہیں۔

ہے جواینے رب سے ڈرا۔

**1** .....توجمه كنز الايمان: بدايت اور رحمت بان كي ليجواييز ربسة ورتي بين - (ب٩٠ الاعراف: ١٥)

2 .....توجمه كنز الايمان: الله ان سراضي، اوروه اس سراضي، بياس كي ليه عجوايي رب سور رب ٢٠ البينة ٨٠)

3 .....ترجمه كنز الايمان: اور مجهس وروا كرايمان ركعة بور (ب٤، ال عمران: ١٧٥)

4 .....ترجمه كنز الايمان: اورجواية ربّ ك حضور كهر بهونے سے دُّر باس كيلئے وجنتيں ہيں - (ب٧٧، الرحيٰ: ٤٦)

البته نفیحت حاصل کرے گا جوشخص ڈرتا ہے۔

اورارشادفر مایا:

سَيَدٌ كُرُّ مَنُ يَّخْتِي أَنْ

فرمان الهي ہے:

اِنَّمَايَخْشَىاللهُ مِنْ عِبَادِيْ الْعُلَلَوُّالُ

سوائے اسکے ہیں کہ اللّٰہ کے بندوں میں سے عالم ڈرتے ہیں۔

اور ہروہ آیت یاحدیث جوعلم کی نضیلت پردلالت کرتی ہےوہ خوف کی نضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ خوف علم ہی کاثمَرہ ہے۔

ابن الى الدنيا كى روايت ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب خوف خداسے بندے کاجسم کا نبتا ہے اور
اس كے رونگئے كھڑے ہوجاتے ہيں اس كے گناہ السے جھڑتے ہيں جيسے سو كھ درخت سے پتے جھڑتے ہيں۔ (3)
حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: الله تعالی فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت وجلال كی قتم! میں اپنے بندے پر دوخوف
اور دوامن جمع نہيں كرتا، اگروہ دنيا ميں مجھے امن ميں (بخوف) ہوتا ہے تو ميں قيامت كے دن خوفز دہ كروں گا اور

اگرد نیامیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اسے قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا۔<sup>(4)</sup>

ابوسلیمان الدارانی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ ہروہ دل جس میں خوف خدانہیں ہے ویرانہ ہے،اورفر مانِ الہی

:\_

پس خدا کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ فَلايَامَنُ مَكْمَ اللهِ إِلَّاللَّقُو مُ الْخُسِرُونَ ﴿

• .....ترجمه كنز الايمان: عنقريب فيحت مان كاجود رتام - (ب٣٠) الاعلى: ١٠)

الله سے اللہ علی الله سے اس کے بندول میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔ (پ۲۲، فاطر: ۲۸)

3 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ ، ١ / ١ ٤ ٤ ، الحديث ٢ . ٨

4 .....المرجع السابق ، ص ٢ ٨٦ ، الحديث ٧٧٧ بالتقديم والتاخير

الاعراف: ۹۹: الاعراف: توالله کی خفیه تربیر سے نڈرنہیں ہوتے مگر تابی والے ۔ (پ۹، الاعراف: ۹۹)

### اب 53)

# خُ فضائل توبه ﴿

توبه كى فضيلت ميں بهت مي آيات وارد بيں ، فرمانِ اللي ہے:

اورتوبه كروالله كي طرف ايمومنو! تا كهتم فلاح ياؤ\_

وَتُوْبُوَّا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّكَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُوْنَ ۞

اورفرمایا:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْمُااخِرَوَ لَا يَقْتُلُونَ اللهِ الْمُااخِرَوَ لَا يَقْتُلُونَ اللهُ اللهُ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَغْفَلُهُ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ اللهُ ا

اور جولوگ الله كيساته كوئى اور معبو زميس پكارت اور ناحق كسى انسان كونتى نبيس كرتے جس قبل كوالله نے حرام كرديا ہے اور زنانبيس كرت اور جوكوئى يكام كرے كاسخت مصيبت سے ملاقات كرے كا قيامت كے دن اسے دگناعذا ب ديا جائے گا اور رسوائى كيساته على قيامت كے دن اسے دگناعذا ب ديا جائے گا اور رسوائى كيساته جميشداسى ميس رہے گا مگر جس نے توبه كى اور ايمان لايا اور اچھے عمل كئے پس بيلوگ الله تعالى ائى برائيوں كونيكيوں ميس بدل ديتا ہے اور جوكوئى توبہ كرے اور اچھے عمل كرے بس بيشك وہ رجوع كرتا ہے الله كى طرف رجوع كرنا ہے الله كى طرف رجوع كرنا۔

توبہ کے متعلق بہت سی احادیث ہیں مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بے شک الله تعالی اپنی رحمت کورات میں وسیع

النور: ۳۱) من الايمان: اورالله كلطرف توبكروا مسلمانو! سب كسب اس اميد بركتم فلاح پاؤ- (پ۸۱، النور: ۳۱)

ستر جمه کنز الایمان: اوروه جوالله کے ساتھ کی دوسر معبود کوئیس پوجتے اوراس جان کوجس کی الله نے حرمت رکھی ، ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو بیکام کرے وہ سزا پائے گا۔ بڑھا یا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا مگر جوتو بہ کرے اورا کیمان لائے اورا چھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کوالله بھلائیوں سے بدل دے گا اور الله بخشے والا مہر بان ہے اور جوتو بہ کرے اورا چھا کام کرے تو وہ الله کی طرف رجوع لایا جیسی جا ہے تھی۔ (ب۹۰ الفرقان: ۲۸ تا ۲۷)

کے کرتاہے

کرتا ہےتا کہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں اور وہ ان کی توبہ قبول فرمائے اور اس طرح دن کواپنا دستِ رحمت دراز فرما تا ہےتا کہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا<sup>(1)</sup> (روز قیامت تک) ترمذی کی حدیث ہے، مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی چوڑ ائی چالیس یاستر سال کے سفر کے برابر ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے اسے آسان وزمین کی پیدائش کے وقت سے توبہ کے لئے کھولا ہے اور اسے بندنہیں کرے گا تا آئکہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ (روز قیامت تک)

ترمذی کی حدیث سیجے ہے الله تعالی نے مغرب میں توبہ کے لئے ایک درواز ہ بنایا ہے جس کاعرض ستر سال کے سفر کے برابر ہے،الله اس وقت تک اسے بندنہیں فر مائے گاجب تک کہ اس سے پہلے سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔<sup>(3)</sup> چنانچیفر مانِ الٰہی ہے:

يَوْمَ يَأْقِ بَعْضُ الْيِتِ مَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا (4) جسدن تيردرب كيعض نشانيان آئيں گی كى كواس كا ايمان نفع نبين دے گا۔

یہ کہا گیا ہے کہ بیروایت اور پہلے والی روایت کے مرفوع ہونے کی تصریح نہیں ملتی جیسا کہ بیہبی نے اس کی تصریح کی ہے،اس کا جواب بیہ ہے کہ ایس باتیں اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں کہی جاتیں لہذا بیصدیث مرفوع کے علم میں ہوگ۔

طبرانی نے جید سند سے نقل کیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں،سات دروازے بند ہیں اورایک دروازہ تو ہے لئے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ <sup>(5)</sup>

ابن ملجہ نے جید سند سے بیر صدیث روایت کی ہے کہ اگرتم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسانوں تک پہنچ جائیں، پھرتم تو بہکروتواللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمالےگا۔<sup>(6)</sup>

<sup>● .....</sup>مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب ... الخ، ص٧٥٥ ، الحديث ٣١ ـ (٢٧٥٩)

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة...الخ، ٣١٦/٥، الحديث٤٦٣٠

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق ، ص٢١٧ ، الحديث ٣٥٤٧

 <sup>◄ .....</sup>ترجمه كنز الايمان: جس دن تههار ررب كي ودايك نشاني آئ كي كي جان كوايمان لا ناكام ندو كار (ب٨١٤نعام ١٥٨٠)

<sup>5 .....</sup>المعجم الكبير ، ١٠٤٧٦ ، الحديث ١٠٤٧٩

<sup>6 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة ،٤ / ٠ ٩ ٩ ، الحديث ٤ ٢ ٤ ٢

حاکم کی صحیح روایت ہے کہ یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہواور الله تعالی اسے تو بہ کی تو فیق عطا فر مائے۔<sup>(1)</sup>

تر مذی،ابن ماجہاورحا کم کی روایت ہے کہ ہرانسان خطا کار ہےاور بہترین خطا کارتو بہ کرنے والے ہیں۔<sup>(2)</sup>

بخاری ومسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ، پھر الله کی بارگاہ میں عرض کیا: اے الله امیں نے بہت بڑا گناه کیا ہے،میرایی گناه معاف فرمادے،رب نے فرمایا:میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہے جو گناہ پرمُواحَدُّہ کرتا ہے اور گناہوں کومعاف کرتا ہے لہٰذااس کا گناہ معاف کردیا، پھروہ انسان جنتنی مدت اللہ نے جاہا گناہوں سے رکارہا، پھراس نے دوسرا گناہ کرلیااورکہا:اےاللّٰہ! میں نے اور گناہ کرلیا،اےمعاف فر مادے،تب رہے جلیل نے فر مایا: میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا گنا ہوں کو بخش ویتا ہے اور گنا ہوں کے سبب پکڑ لیتا ہے لہذاالله نے اس کا گناہ معاف فر مادیا پھر جتنے دن الله تعالی نے جا ہاوہ رکار ہاتا آ تکہ اس نے اور گناہ کرلیا اور عرض کیا کہ پااللہ ! میں نے پھر گناہ کیا ہے،میرے اس گناہ کومعاف فرمادے، رب نے فرمایا: میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا گناہوں کومعاف فرمادیتا ہے اوران برمواخذہ بھی کرتا ہے،اسی سبب اس کے گنا ہوں کومعاف کر دیا جاتا ہے اور رب فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، جو جاہے مل کرے۔<sup>(3)</sup>

مُنْذِرى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول بي: 'جوجا يعمل كرے' كامطلب بيرے كه الله عليم وجبير ب، استعلم ہے كہ جب بھی میرا بیبندہ گناہ کرےگا فوراً ہی گناہ ہے تو بہ کر لے گا اوراس کی دلیل بیہے کہ وہ جونہی گناہ کرتا ہے تو بہ کرلیتا ہے اور جب اس کا پیطریقه ہوکہ گناہ کرتے ہی دل کی گہرائیوں سے تو بہ کرلے تو ایسی صورت میں اسے گناہ نقصان نہیں دیں گے،اس کا پیمعنی نہیں ہے کہ وہ زبان ہے تو بہ کرے مگر دل سے گنا ہوں سے اظہارِ نفرت نہ کرے اور بار بار گناہ کرنے لگ جائے کیونکہ رہے جھوٹوں کی تو بہ ہے۔

<sup>● .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب التوبة والا نابة، باب من سعادة المرء...الخ ،٥/١٤٣، الحديث ٧٦٧٦

<sup>2 .....</sup>ترمذی، کتاب صفة القیامة ، باب ۹ ۶ (ت ـ ۲ ۱ ۱) ۲۲ ۶ / ۲۲ ، الحدیث ۲۰۰۷

<sup>3 ....</sup>بخارى، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: يزيدون أن...الخ ،٤/٥٧٥، الحديث٧٠٠٧

محدثین کی ایک جماعت نے بیتی روایت نقل کی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تواس کے دل پر سیاہ نقط پڑ جا تا ہے، اگروہ تو بہ کرلے، گناہ سے رک جائے اوراستِنغفار کرتے وہ نقط صاف ہوجا تا ہے اورا گروہ گناہ کرتار ہتا ہے تو اس کا دل سیاہ نقطوں میں حجیب جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

كَلَّا بَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُوالِيكُسِبُونَ ۞ (2) مركزنيس يبلكها ككولوس يراكحا عمال نے زنگ چڑھا ديا ہے۔

تر مذی کی روایت ہے کہ الله تعالی بندے کی توبہ قبول فرما تاہے جب تک کہ اس کی روح گلے تک نہ بھنے جائے۔<sup>(3)</sup>

#### 

#### 

اصبہانی کی روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کر لیتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کے محافظ فر شتوں کو،اس کے ا اُعضائے بدن کواور زمین کے اس ٹکڑے کو جس پراس نے گناہ کیا ہے اس بندے کا گناہ بھلا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ

4

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب ، ٤ /٨٨ ٤ ، الحديث ٤ ٢ ٤

<sup>3 .....</sup>ترمذى، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة...الخ، ٣١٧/٥، الحديث ٤٨ ٣٥

<sup>4 .....</sup>الزهد الكبير، ص ٣٤٧، الحديث ٩٥٦

كاشفة القلوب

ورد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اوراس کے گناہوں کی کوئی گواہی دینے والانہیں ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

اصبهانی کی ایک روایت ہے کہ گنا ہوں پر شر مسار اللہ تعالی کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور متنکبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے، اے اللہ کے بندو! جان لو کہ ہر کمل کرنے والا اپنے عمل کو پائے گا اور دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہوہ اپنے اچھے اور بُرے اعمال کو دیکھ لے گا اور اعمال کا دارو مدار ان کے خاتمہ پر ہے، اور رات، دن تمہاری سواریاں ہیں ان پر سوار ہوکر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو، تو بہ میں تا خیر ہے بچو کیونکہ موت اچا تک آتی ہے، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ست نہ ہوجائے کیونکہ آگئے ہوئی ارے جوتے سے بھی قریب ہے، پھر حضور صَدًى الله عَدَيْهِ وَسَدُم نَے ہوا ہوئی :

فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِ خَيْرًا يَرَةً ﴾ وَمَن يَعْمَلُ بي جوكوئي ذره برابرنيكي كرے اسے ديھے اور جوكوئي ذره

برابر برائی کرے گااسے دیکھے گا۔

مِثْقَالَذَ مَّ قِشَّالَيْرَةُ أَنْ

طبرانی سیصدیث نقل کرتے ہیں کہ گناہوں سے تو بہ کرنے والااس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ <sup>(4)</sup>

بیہ قی نے بیرحدیث ایک دوسرے طریق سے قتل کی ہے، اس میں بیلفظ زیادہ ہیں: گنا ہوں سے استغفار کرنے استعفار کرنے کے معرب سے استعفار کرنے کے معرب سے استعفار کرنے کے معرب کا معرب کا معرب کا معرب کی معرب کا معرب کا معرب کا معرب کا معرب کے معرب کا معرب کے معرب کے معرب کا معرب کے معرب کی معرب کے معرب ک

والاجو برابر گناہ بھی کئے جار ہاہے،اییاہے جیسےوہ رب تعالیٰ سے مذاق کرر ہاہو۔ <sup>(5)</sup>

صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ گنا ہوں پر شرمندگی تو بہ ہے یعنی شرمندگی تو بہ کا اہم رکن ہے جیسے حج میں وقو فیء رفات ہے۔ (<sup>6)</sup>

توبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف گنا ہوں کے خراب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کی جائے ، اپنی بعز تی کے ڈرسے یارو بے پیسے کے ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔

- 1 ۷/۱٤، تاریخ مدینة دمشق
- 2 .....الترغيب و الترهيب، كتاب التوبة و الزهد، الترغيب في التوبة ...الخ، ٤ / ٩ ، الحديث ٢ ٨ ١٦
- الدِنْوَال ۱۰۰۰ توجوایک ذره مجر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جوایک ذره مجر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ (پ ۳۰ الزِنْوَال ۱۸۰۷)
  - 4 .....المعجم الكبير، ١٠/١٥٠ الحديث ١٠٢٨
  - الحديث ١٧٨ على الايمان، السابع والاربعون من شعب الايمان...الخ ، ٥ ٣٦/٥ الحديث ١٧٨ على ١٧٨
    - ١٠٠٠ المستدرك للحاكم ،كتاب التوبة والانابة، باب الندم توبة، ٥/٦٤ ، الحديث ٢٦٨٦

حاکم نے سند شیخے سے بیرحدیث نقل کی ہے لیکن اس میں ایک راوی ساقط ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کسی بندے کے گنا ہوں پر پشیمانی اور شرمندگی دیکھتا ہے تواسے بخشش طلب کرنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

مسلم وغیرہ کی حدیث ہے:حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اگرتم گناہ نہ کر واور بخشش طلب نہ کروتوالله تعالی تہمیں نابود کر دےاور تمہارے بدلہ میں ایسی قوم کولائے جو گناہ کریں اور الله تعالی ہے بخشش طلب کریں پھر الله تعالی انہیں معاف فرمادے۔(2)

مسلم کی حدیث ہے: کوئی ایسانہیں ہے جسے الله تعالی سے زیادہ اپنی تعریف پسندہو، اسی لئے الله تعالی نے اپنی تعریف فرمائی ہے اورکوئی بھی الله تعالی نے زیادہ غیرت والانہیں ہے، اسی لئے الله تعالی نے بدکاریوں کوحرام کردیا ہے اورکوئی ایک ایسانہیں ہے جو الله تعالی نے کتابیں نازل کیں اوررسولوں کو بھیجا۔ (3)

مسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت جہینہ جوز ناسے حاملہ ہوئی تھی حضور صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کی خدمت بیس آئی اور عرض کی:یارسول الله! بیس قابلِ حدّ ہوں، مجھ پر عَد جاری فرمایئے ،حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس کے سر پرست کو بلاکر فرمایا کہ اس سے حسن سلوک کرنا اور جب اس کا بچہ پیدا ہوجائے تو اِسے میرے پاس لے آنا، چنا نچہ اس خص نے ایسا ہی کیا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے تعلم فرمایا کہ اس عورت کے کیڑے اچھی طرح باند دھ دیتے جائیں، پھر آپ نے اسے سنگ ارکر نے کا تھم دیا اور بعد بیس آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ۔حضرت عمردَ ضِی اللهُ عَنْه نے عرض کی :یارسول الله! آپ نے اس زانیکی نماز جنازہ پڑھائی ؟ آپ نے فرمایا: اس نے الیی تو بہی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے سر آ دمیوں پر بانٹ دی جائے تو سب کو پوری ہوجائے ، کیا تم نے اس سے کوئی افضل شخص دیکھا کہ وہ خودکو الله کی حدود کے اجراء کے لئے لئے گئے ہے۔ (4)

 <sup>■</sup> المستدرك للحاكم ، كتاب التوبة والإنابة، باب ما علم الله من عبد... الخ ، ٥/ ٠ ٣٦ ، الحديث ١ ٧٧٢

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب...الخ ، ص ١٤٧٠، الحديث ١١ ـ (٢٧٤٩) وغيره

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق ، باب غيرة الله تعالى ... الخ،ص٢٧٦ ، الحديث ٣٥ \_ (٢٧٦٠)

<sup>4 .....</sup> مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف ... الخ ، ص ٩٣٣ ، الحديث ٢٤ \_ (١٦٩٦)

تر فدی نے بسند حسن ، صحیح ابن حبان اور بسند صحیح حاکم نے حضر تیابان عمر دَضِیَ اللّه عَنْهِ ما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا: عیں حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی گفتگو سنتا تھا، آپ ایک یا دومر تیہ (اور انہوں نے سات مرتبہ تک رِّنا) سے زیادہ کی بات کوئیں و ہرایا کرتے سے مگریہ بات میں نے آپ سے اس سے بھی زیادہ بارشی ہے، آپ فرماتے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، وہ گنا ہوں سے پر ہیز نہیں کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ ایک عورت کے پاس گیا اور اسے ساٹھ دینار دیار کناہ پر رضا مند کرلیا، چنا نچہ جب وہ برائی کے انہائی قریب ہوا تو وہ عورت کا نیخے اور رونے گی، اس نے عورت سے کہا: کیا تم مجھے اچھا نہیں جھتی ہو؟ وہ بولی نہیں بلکہ بات سے کہ میں نے ایک برائی بھی نہیں کی ہے اور آج میں کی ضرورت سے مجبور ہوکر یہ کر رہی ہوں۔ اس نے یہ بات س کر کہا: واقعی تم نے اس حالت میں بھی الی برائی نہیں کی ہے مرورت سے مجبور ہوکر یہ کر رہی ہوں۔ اس نے یہ بات س کر کہا: واقعی تم نے اس حالت میں بھی الی برائی نہیں کو وہ اسی رات مرگیا، شبحی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ اسی رات مرگیا، شبحی سے کہا کہ بیں کے درواز سے پر کھھا ہوا تھا کہ اللّه تعالی نے کھل کو بخش دیا ہے۔ (۱)

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللهٔ عَنْه ہے تیجے حدیث مروی ہے، حضور صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم نے فر مایا: دوبستیاں تھیں، ایک نیکوں کی اور دوسری بروں کی ، ایک مرتبہ بروں کی بستی سے ایک آ دمی نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے اراد ہے نکلا مگراسے راستہ میں مشیتِ اللی کے مطابق موت آ گئی چنا نچہ اس شخص کے بارے میں شیطان اور فرشتهٔ رحمت کا جھگڑا ہوگیا، شیطان بولا اس نے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی لہذا یہ میرا ہے، فرشتهٔ رحمت نے کہا کہ بیتو تو بہ کے اراد ہے ہو رہا تھا، الله تعالی نے فیصلہ فر مایا کہ تم دیکھو، یکوئی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ انہوں نے اسے بالشت نیکوں کی بستی سے جارہا تھا الله تعالی نے اسے بخش دیا۔

معمر کی روایت ہے کہ میں نے کہنے والے سے سنا ہے ،الله تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کواس کے قریب کر دیا۔ (<sup>2)</sup>

### 

بخاری وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے ننا نو قِل کئے تھے، اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ کچھ کی تولوگوں نے اسے ایک راہب کا

<sup>🕕 .....</sup> ترمذی، کتاب صفة القیامة ، باب ٤٨ \_ (ت:١١٣)، ٢٢٣/٤ ، الحديث٤٠٥٠

<sup>2 .....</sup>المعجم الكبير، ٩/١٧١، الحديث ٥٨٥١

K

پیۃ دیا چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا: میں نے ننانو قبل کئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ راہب بولا: نہیں اور اس آ دمی نے راہب کو بھی قبل کر کے سوتل پورے کر لئے، پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پیۃ بتایا گیا، وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے سوتل کئے ہیں، کیا اس کے لئے تو بیمکن ہے؟ عالم نے کہا: ہاں! تیرے اور تیری تو بہ کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے! فلاں فلاں جگہ جا دُوہ ہاں الله تعالیٰ کے نیک، عبادت گرواور پھر اپنے وطن واپس نہ آنا کیونکہ یہ بہت بُری جگہہ ہے۔

چنانچہوہ چل پڑا، جب وہ آ و صےراستے میں پہنچا تو اسے موت آگئ، لہذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھڑا ہوگیا، رحمت کے فرشتوں نے کہا: بیتا ئب ہوکرا پنادل رحمتِ خداوندی سے لگائے آر ہاتھا، عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے بھی کوئی نیکی نہیں کی ، تب ان کے پاس آ دمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا تھکم شلیم کرلیا، اس فرشتہ نے کہا: تم زمین ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شار ہوگا چنانچ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شار ہوگا چنانچ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، لہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ (1)

ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب تھالہٰذااسے بھی نیکوں میں سے کر دیا گیا۔ (2)

دوسری روایت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی ،اس سے کہا: دور ہوجااور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہا: تو قریب ہوجا اور فرمایا: ان بستیوں کا فاصلہ نا پوتو فرشتوں نے اسے ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب یایا اور اسے بخش دیا گیا۔ (3)

حضرت َقَاده دَحِبَ اللّٰهُ عَنْه كاقول ہے كه حسن دَحِبَ اللّٰهُ عَنْه نے ہمیں بیہ تلایاتھا كہ جبعز رائیل آیا تواس شخص نے اپناسینه نیکوں کی طرف کر دیا۔

طرانی نے سند جید کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے بہت زیادہ گناہ کئے اور وہ ایک شخص کے

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل...الخ، ص ٤٧٩ ١، الحديث ٤٦ ـ (٢٧٦٦)

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، الحديث ٤٧ \_ (٢٧٦٦)

**<sup>3</sup>** .....بخارى ، كتاب احاديث الانبياء، باب ٢٥٥٦/٢٥٦ ، الحديث ٢٤٧٠

پاس آ یا اور کہا: میں نے ننا نوے بے گنا ہوں کو آل کیا ہے، کیاتم میرے لئے تو بہا کوئی راستہ پاتے ہو؟ اس آ دمی نے کہا: نہیں، چنا نچہ اس لئے اسے بھی قتل کردیا اور دوسرے آ دمی سے کہا کہ میں نے سَو بے گنا ہوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لئے تو بہ کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا: اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کی تو بہ قبول نہیں کرتا تو یہ سراسر جھوٹ ہے، دیکھو فلاں مقام پر ایک عباوت گزار جماعت رہتی ہے، تم بھی وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرو، چنا نچہوہ ہاں کی طرف چل پڑا اور راستے ہی میں مرگیا۔ اس پر عذا ب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا عبادت کرو، چنا نچہوہ ان کی طرف چل پڑا اور راستے ہی میں مرگیا۔ اس پر عذا ب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ تم ان دونوں جگہوں کی زمین ناپ ہو، جس زمین سے بی قریب موگا اس کا موگا، جب زمین نا پی گئی تو اسے چیونٹی کے برابر عبادت گزار بندوں کی بستی سے قریب پایا گیا لہذا اسے بخش دیا گیا۔ (۱)

طبرانی کی ایک اورروایت میں ہے کہ پھر وہ دوسرے راجب کے پاس آیا اور کہا: میں نے سوتل کئے ہیں، کیا تو میرے لئے تو بہ کا راستہ پاتا ہے؟ راجب نے کہا: تم اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکے ہو میں پچھ نہیں جا نتا لیکن قریب ہی دوستیاں ہیں، ایک کونصرہ اوردوسری کو کفرہ کہا جا تا ہے، نصرہ والے ہمیشہ الله کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی گہر نہیں رہتا ہم نصرہ میں جاؤ، گہر نہیں رہتا ہم نصرہ میں جاؤ، گہر نہیں رہتا ہم نمیشہ گنا ہوں میں مگن رہتے ہیں، وہاں ان کے سوااور کوئی نہیں رہتا ہم نصرہ میں جاؤ، اگرتم وہاں ثابت قدمی سے نیک مل کرتے رہے تو تمہاری تو بہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا چنا نچہ وہ نصرہ کا ارادہ کرکے روانہ ہوگیا۔

جب وہ دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تواسے موت نے آلیا، فرشتوں نے اللہ تعالی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا توریب بلیل نے فرمایا کہ دیکھو پہونی سے قریب ہے، جس بستی سے قریب ہوا،اسے انہی لوگوں میں سے لکھ دو، پس فرشتوں نے اسے چیوٹی کے برابر نصرہ سے قریب یا یالہٰذااسے نصرہ والوں میں سے لکھ دیا گیا۔(2)

<sup>1 .....</sup>المعجم الكبير، ٩ / ٣٦٩/١لحديث ٨٦٧

<sup>2 ....</sup>الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد، الترغيب في التوبة...الخ ٤/٤ ١، الحديث ٤٨٢٧

### اب 64

# ممانعتِ ظلم ﴿

ر مانِ اللّٰی ہے:

وَسَيَعْكُمُ الَّذِينِيُ ظَلَمُوْ الْمَ**َ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ** ﷺ اورَ عَقريب ظالم جان ليں گے نوسی پھرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔

فرمانِ نبوی ہے کظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔(2)

حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے مزید فرمایا: جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کرلیتا ہے ،الله تعالیٰ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالے گا۔<sup>(3)</sup>

بعض کتب میں مرقوم ہے کہ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے:اس آ دمی پرظلم میر نے فضب کو بھڑ کا دیتا ہے جس کا میر سوا کوئی مددگارنہیں ہے۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: \_

لاتظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لم تنم

﴿1﴾ .....جب توصاحب اقتدار ہوتو کسی پر ہر گر نظلم نہ کر کیونکہ ظلم کا انجام شرمندگی ہے۔

﴿2﴾ .... تیری آئے تھیں سوئیں گی مرمظلوم کی آئے تھیں جاگ کر تیرے لئے الله تعالیٰ سے بددعا کریں گی اور الله تعالیٰ بھی سوتانہیں ہے۔

دوسراشاعر کہتاہے:\_

اذا ماالظلوم استوطا الارض مركبا ولج غلوا في قبيح اكتسابه

فكله الى صرف الزمان فانه سيبدى له مالم يكن في حسابه

﴿1﴾ .... جب مظلوم زمين پر چلے اور ظالم برے اعمال ميں حدے زيادہ بر ھ جائے،

﴿2﴾ ..... تو تُو اس كومصائب زمانه كے سپر دكر دے كيونكه زمانه اسے وہ سبق دے گا جواس كے وہم وكمان ميں بھى نہيں ہوگا۔

- · · · تو جمه كنز الايمان: اوراب جانا جائے ہيں ظالم كهس كروث ير بليٹا كھائيں گـ (ب٩٠١ الشعراء: ٢٢٧)
  - 2 .....بخارى، كتاب المظالم والغضب، باب الظلم ظلمات، الخ ٢٠/٢٠ ١ الحديث ٢٤٤٧
- الحديث ١٣٨ ١٦١٠) المساقاة، باب تحريم الظلم وغضب الارض وغيرها، ص ١٦٩، الحديث ١٣٨ (١٦١٠)

اسلاف کرام میں سے بعض کا قول ہے کہ کمزوروں پرظلم نہ کر، ورنہ تو بدترین طاقتوروں میں سے ہوجائے گا۔
حضرت ابو ہر رہ وَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے کہ ظلم کے ظلم کی وجہ سے جزر (سرخاب) اپنے آشیانے میں مرجا تا ہے۔
کہتے ہیں: توریت میں مرقوم تھا کہ بل صراط کے اس طرف منادی ندا کرے گا: اے سرکش ظالمو! اے بد بخت
ظالمو! بیشک الله تعالیٰ نے اپنی عزت کی قشم کھائی ہے کہ آج ظالم کاظلم بل صراط سے نہیں گزرے گا ( ظالم بل صراط سے نہیں گزرے گار ظالم بل صراط سے نہیں گزرے گار ظالم بل صراط ہے۔ کہ آج کہ کا میں سے کہ کہ گزر کیں گے)۔

حضرت جابر رَضِى الله عنه سے مروی ہے کہ جب مُها چرین جَبْشَة حضور صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم کی خدمت میں واپس اوٹ کرآ گئو آپ نے ان سے فرمایا کہتم نے جشہ میں کوئی عجیب بات دیکھی ہوتو مجھے بتلا وَا حضرت قتیبہ رَضِی الله عَنهُ انہی مہاجرین میں سے سے ،انہوں نے عرض کی :یارسول الله ارصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ، میری طرف توجه فرما ہے امیں بتلا تا ہوں: ہم ایک دن بیٹے ہوئے سے کہ حبشہ کی ایک بوڑھی عورت سر پر پانی کا برتن رکھے جارہی تھی ، جب وہ ایک حبثی جوان کے قریب سے گزری تو اس نے کھڑے ہوئے گیا ، وہ اٹھی اور جوان کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھگا دیا جس سے بڑھیا گھٹوں کے بل جاگری اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا ، وہ اٹھی اور جوان کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگی : اے غدار! تو عنقریب جان لے گا جبکہ الله تعالی عدالت فرمائے گا اور پہلے پچھلے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں آ دمی کے عنقریب جان لے گا جبکہ الله تعالی عدالت فرمائے گا اور میرا فیصلہ کل بن لے گا ۔ راوی کہتے ہیں : حضور صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَلَیْ وَسَلَم فَعَلَیْ وَسَلَم فَعَلَیْ الله تعالی ایک قوم کو کیسے فلاح دے گا جوطافتوروں سے کمزوروں کو بدلہ نہیں دلا سکتی ۔ (1)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِهِ مِي ہِے: آپ نے فر مایا: پانچ آ دمی ایسے ہیں جن پرالله تعالی غضبناک ہوتا ہے، اگروہ حیا ہے گاتو دنیا میں انہیں اپنے خضب کا نشانہ بنائے گاورنہ (آخرت میں) نہیں جہنم میں ڈالے گا:

﴿1﴾ .... حاکم قوم جوخودتولوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے گرانہیں ان کے حقوق نہیں دیتا اور ان سے ظلم کو دفع نہیں کرتا۔ ﴿2﴾ .... قوم کا قائد، لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کرسکتا اور خواہشاتِ نفسانی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ مدیث میں حضرت قنیہ کے بجائے صحابہ کاذکر ہے

﴿3﴾.....گھر کاسر براہ جواپنے گھر والوں اور اولا دکوالله کی اطاعت کا حکم نہیں دیتااورانہیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا۔

<sup>€ .....</sup>ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الامر بالمعروف ... الخ ٢٦٢/٤، الحديث ٤٠١٠ بذكر صحابية مكان قتيبة

﴿4﴾ ....اییا آ دمی جواُ جرت برمز دورلا تا ہےاور کا مکمل کر واکے اس کی اُ جرت بوری نہیں دیتا،اور

﴿5﴾.....وه آ دمی جواپنی بیوی کاحق مهر د با کراس پرزیادتی کرتا ہے۔"

حضرت عبدالله بن سلام رَضِي اللهُ عنه عدم وي به آب فرمايا:الله تعالى في جب مخلوق كويبدافر مايا اوروه کھڑے ہو گئے توانہوں نے الله کی طرف سراٹھا کردیکھااور کہا:اے الله! تو کس کے ساتھ ہوگا؟ربے جلیل نے فرمایا: مظلوم کے ساتھ یہاں تک کہاسے اس کاحق دیا جائے۔

### 

وَجْبِ بن مُدَّبِةٍ رَحِيبَ اللَّهُ عَنُه كَهِتِي جَبِي: كَسى ظالم بادشاه نے شاندارمحل بنوایا،ایک مفلس بڑھیا آئی اوراس نے محل کے پہلومیں اپنی کٹیا بنالی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کرمحل کے اردگر د چکر لگایا تواسے بڑھیا کی کٹیا نظر آئی ،اس نے یو چھا: یکس کی ہے؟ کہا گیا: یہ ایک بڑھیا ہے اور وہ اس میں رہتی ہے چنانچہ اس نے تھم دیا کہاسے گرادولہندااسے گرادیا گیا، جب بڑھیاوا پس آئی تواس نے اپنی منہدم کٹیاد مکھ کریو جھا کہا ہے کس نے گرادیا ہے؟ لوگوں نے کہا:اسے بادشاہ نے دیکھااورگرادیا،تب بڑھیانے آ سان کی طرف سراٹھایااورکہا:اےاللہ!اگرمیں حاضر نہیں تھی تو تو کہاں تھا؟الله تعالیٰ نے جبریل عَلَیْہِ انسَادِم کو تکم دیا مجل کواس کے رہنے والوں پرالٹ دواورا بیا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک برمکی امیراوراس کے بیٹے کو جب ایک عباسی امیر کمسلمین نے قید کر دیا تو بیٹے نے کہا: اے ابا جان! ہم باعزت ہونے کے بعد قید کردیئے گئے ہیں، باپ نے جواب دیا، بیٹے!مظلوموں کی فریادیں را توں کوسفر كرتى رہيں،ہم ان ہے غافل رہے گراللہ تعالیٰ ان ہے غافل نہيں تھا۔

یزید بن حکیم کہا کرتے تھے: میں کبھی کسی سے خوفز دہ نہیں ہوا البتہ مجھے ایک شخص نے ڈرادیا یعنی میں نے اس پر پیرجانتے ہوئے ظلم کیا کہ الله کے سوااس کا کوئی مددگا زہیں ہے، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے اللہ کا فی ہے،اللہ تعالیٰ تیرے اورمیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔

حضرتِ أبي أمامه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مع مروى ہے: ظالم قیامت كے دن آئے گاجب وہ بل صراط ير پہنچ گا تواہے مظلوم مل جائے گا اور وہ اینے ظلم کوخوب بیجان لے گالہٰذا ظالم مظلوموں سے نجات نہیں یا ئیں گے یہاں تک کے ظلم کے

1 ..... كتاب الكبائر للذهبي، الكبيرة السادسة والعشرين، ص ١١٩

بدلے ان کی نیکیاں لے لیس گے اور ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے ظلم کے برابراپنے گناہ ظالموں پر ڈال دیں گے تا آ ککہ ظالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے جائیں گے۔ <sup>(1)</sup>

حضرتِ عبدالله بن انيس رَضِيَ اللهُ عَنه ہے مروی ہے کہ ميں نے رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّم کو يه فرماتے سنا ہے: قيامت کے دن لوگ نظے بدن ، نظے پاؤں ، غير مختوں ، سياه صور توں ميں انھيں گے ۔ پس منادى ندا کر ہے گا: جس کي آ واز الي ہوگ جو دور ونز ديك يكسال طور پر سنى جائيگى ، ميں بدلے دينے والا مالك ہوں کسي جنتى کے لئے مناسب نہيں ہے کہ وہ جنت ميں جائے باوجود يكه اس پر کسي جہنمى كى دادخواہى رہتى ہوچا ہے وہ ايك تھيٹر ہويا اس سے زيادہ ہواور نيادہ ہواور کوئى جہنمى جہنمى ہيں نہ جائے دراں حاليك (اس پر کسي کاحق رہتا ہو، چا ہے وہ ايك تھیٹر ہويا اس سے زيادہ ہواور تيرار ب کسي ايك پر بھی ظلم نہيں کريگا ، ہم نے عرض كى : يارسول الله ! يہ كيسے ہو سكے گا حالانكہ ہم تو اس دن نظے بدن ، نظے پاؤں ہو نگے ، آپ نے فرمايا: نيكيوں اور برائيوں کے ساتھ کمل بدلہ ديا جائے گا اور تمہار ارب کسي ايک پر ظلم نہيں کريگا ۔ (3)

کسٹری نے اپنے بیٹے کے لئے ایک استاد مقرر کیا جواسے تعلیم دیتا تھا اور اوب سکھا تا، جب وہ بچ مکمل طور پر علم وضل سے بہرہ ور ہو گیا تو استاد نے اسے بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے اسے انتہائی در دناک سزادی اس کے وضل سے بہرہ ور ہو گیا تو استاد نے استاد کے اس رویہ کو بہت ہی بُر اسمجھا اور دل میں اس کی طرف سے عداوت بیدا ہوگئی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، اس کا باپ مرگیا اور باپ کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی سنجالتے ہی اس نے استاد کو بلا کر بوچھا: آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب مجھے اتنی در دناک سزا کیوں دی تھی؟ استاد نے کہا: اے بادشاہ! جب تو علم وضل کے کمال تک پہنچ گیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ باپ کے بعد تو بادشاہ بنے گا، میں نے سوچا تجھے سزا کا ذا گفتہ اور ظلم کی تکلیف سے موافق کردوں تا کہ تو اسکے بعد کسی پرظلم نہ کرے، بادشاہ نے کہا: الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور پھر ان کا وظیفہ مقرر کردیا اور ان کے اخراجات کی ادائیگی کا تھم صادر کردیا۔

<sup>2 .....</sup> در آن - حالے - که ایعنی اس حال میں که - علمیه

<sup>1 ....</sup>المعجم الاوسط، ٤/٢٧٦، الحديث ٩٧٦

<sup>3 .....</sup> كتاب الكبائر للذهبي، الكبيرة السادسة والعشرين، ص ١٢١

<sup>4 .....</sup>المعجم الاوسط، ١٤٤١ ، الحديث ١٤٤٥

### اب 55

# ڑیتیموں پر ظلم سے ممانعت ﴿

فرمانِ اللي ہے:

إِنَّا لَّذِينَ يَاكُلُونَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ

فِيُ بُطُونِهِمُ نَامًا ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۞ (1)

بیشک جولوگ ناحق نتیموں کامال کھاتے ہیں سوائے اسکے نہیں کہ

وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور البتہ وہ جہنم میں جائیں گے۔

حضرتِ قَنَّاد ہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ بیآیت بنی غطفان کے ایک شخص کے ق میں نازل ہوئی ، وہ اپنے چھوٹے یتیم جیتیج کاسر پرست بنااوراس کا تمام مال کھا گیا۔

ناحق اورظلم سے بیمراد ہے کہ وہ الیبا کرتے ہوئے حقیقت میں بتیموں پرظلم کرتے ہیں۔ اِس وعید میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں جو کتب فقہ میں مندرجہ شرائط کے مطابق ان کے مال میں تصرف کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ن

فرمانِ اللي ہے:

كُلُ بِالْبَعْرُ وُفِ ﴿ (2)

اور جوغنی ہواسے چاہئے کہ وہ بچے (تیموں کے مال سے بچھ نہ لے)

وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْ

اور جوفقیر ہواسے جاہئے کہ انصاف کے ساتھ کھائے۔

لیعنی وہ اپنی لازمی ضرورت کے مطابق لے لیے یا بطور قرض یا اپنے کام کی اُجرت کے برابر کھائے یا وہ اِضطراب کی حالت میں ہولہذا اگر بعد میں وہ فراخ دست ہوجائے تو یتیم کا کھایا ہوا مال واپس کرے وگرنہ بیاس کے لئے حلال ہے۔

اورالله تعالی نے تیموں کے حقوق پرتا کیدفر ماکراوران سے زیادہ شفقت واُلفت رکھنے کا ذکر فر ماکرلوگوں کو توجہ

ں ۔۔۔۔۔ تو جملۂ کنز الایمان: وہ جونتیموں کامال ناحق کھاتے ہیں وہ تواپنے پیٹ میں نری آ گ بھرتے ہیں اورکوئی دم جاتا ہے کہ بھڑ کتے دھڑے ( بھڑ تی آگ) میں جائیں گے۔(پ٤٠النساء: ١٠)

2 .....ترجمهٔ كنز الايمان: اورجيحاجت نه مووه بيتار باورجوحاجت مندمووه بقررمناسب كها ـ (ب٤٠١نساء:٦)

دلائی ہے اور اِس ابتدائی آیت سے پہلے والی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ

وَلْيَخْشَالَّذِينَ لَوْتَرَكُوْامِنْ خَلْفِهِ مُدُرِّيَّةً

ضِعْفًا خَافُوْاعَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِينًا سَدِينًا

نا توال اولا دچھوڑ جا ئیں وہ ان پرخوف کھا ئیں اور چاہئے کہ لا سام میں سیام

اور بے شک ڈریں وہ لوگ اس بات سے کہا گروہ اپنے پیچھے ا

الله سے ڈریں اور چاہئے کہ محکم بات کہیں۔

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے اقوال کے برعکس جواسے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنے اوراس جیسی اور باتوں پرمجمول کرتے ہیں، آئندہ آنے والی آیت سے ربط دیتے ہوئے بیمراد ہے کہ جس شخص کی سرپرتی میں بیتیم ہووہ اس سے بہتر سلوک کرے، یہاں تک کہ اسے ایسے بلائے جیسے وہ اپنی اولا دکو بلاتا ہے، یعنی اسے 'اے بیٹے'' کہہ کر بلائے اور اس سے ایسی بھلائی، احسان اور نیک سلوک کرے اور اس کے مال کو اس طریقے سے خرج کرے جیسا کہ وہ اپنی اور اس سے ایسی بھلائی، احسان اور نیک سلوک کرے اور اس کے مال کو اس طریقے سے خرج کرے جیسا کہ وہ اپنی مرنے کے بعد اپنی اولا داور اپنے مال سے سلوک کی آرز ورکھتا ہے کیونکہ قیامت کے دن کا مالک رتِ دوالہ جلال اعمال کے مطابق جزادیتا ہے یعنی جیسا کروگے ویسا بھروگے جیسے تم دوسروں کے ساتھ سلوک کروگے وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔

بسااوقات انسان بےخوف ہوکر دوسرے کے مال اور اولا دمیں تصرف کرتا ہے کہ اسے اچا نک موت آگیتی ہے اور الله تعالی اسے اس کے مال ، اولا دخاندان اور تمام تعلقات کی ولیں ہی جزادیتا ہے جسیا سلوک اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگرا چھاسلوک کیا ہوتا ہے تو اچھی جزا ، اور اگر بُر اسلوک کیا ہوتا ہے تو بُری جزا ملتی ہے۔

لہٰذاہر عقلمندکو جاہئے کہ اگراس کے دل میں دین کا خوف نہ ہو، تب بھی اسے اپنی اولا داور مال کی خاطر خوف کرنا جاہئے اور تیبیموں کے مال کو جواس کی سر پرتتی میں ہیں،ایسے خرچ کر ہے جیسے وہ اپنی اولا دکے مال میں ان کے پیتیم ہونے کی ان کے سر پرست سے خرچ کرنے کی امیدر کھتاہے۔

الله تعالی نے حضرتِ داؤد عَلیه السَّلام کی طرف وحی کی کہاہداؤد! یتیم کے لئے مہربان باپ کی طرح اور مفلس

سستر جمهٔ کنز الایمان: اور ڈریں وہ لوگ کہ اگراپنے بعد ناتوان اولا دچھوڑتے توان کا کیسانھیں خطرہ ہوتا تو چاہیئے کہ اللّٰہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔(ب٤، النساء: ٩)

تیموں کے مال کھانے اوران پرظلم کرنے کے متعلق بہت میں احادیث میں شدید وعیدیں آئی ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں لوگوں کواس تباہ کن ، بیہودہ اور ذلیل حرکت سے بازر کھنے کے لئے سخت تنبید کی گئی ہے۔

مسلم وغیرہ میں مروی ہے:حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اے ابوذ را میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں اور میں تیرے لئے وہی کچھ پیند کرتا ہوں جواپنے لئے پیند کرتا ہوں ، بھی دو پر حکمران نہ بن اور مالِ بیتیم کواچھا نہ سمجھ۔ <sup>(1)</sup>

بخاری و مسلم وغیره میں ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ سات مہلک باتوں سے بچو، صحابہ کرام نے عرض کی نیار سول الله ! (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ) وه کونسی ہیں؟ آپ نے فرمایا:الله کے ساتھ شریک بنانا، جادو، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا وغیرہ ۔ (2)

حاکم نے سند سیجے کے ساتھ روایت کی ہے، حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: چارشخص ایسے ہیں کہ یہ الله کاعدل ہوگا کہ انہیں جنت میں نہ داخل کرے اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے، شرا بی، سودخور، ناحق بیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان۔(3)

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ان باتوں میں جو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرتِ عمر و بن حزم رَضِيَ اللهُ عَنْه کے توسط سے یمن والوں کو جواح کام بھیجے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ

قیامت کے دن الله تعالی کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ الله کا شریک تھہرانا، ناحق کسی مومن گوتل کرنا، جنگ کے دن میدان سے جہاد فی سبیل الله سے فرار، والدین کی نافر مانی، پا کبازعور توں پراتہام لگانا، جادوسی صنا، سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا ہے۔ (4)

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الامارة، باب كراهة الامارة...الخ ،ص ١٠١٥، الحديث ١٧\_ (١٨٢٦)

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى ان الذين يأكلون... الخ ، ٢٤٢/٢، الحديث ٢٧٦٦

<sup>3 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب البيوع، باب ان اربي الربا...الخ ، ٣٣٨/٢، الحديث٢٣٠٧

<sup>4.....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب كتب النبي صلى الله عليه و سلم، ٦/١٨، الجزء الثامن ،الحديث ٥٢٥٦

ابویعلی دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے ایک ایسی قوم اٹھائی جائے گی جن کے منہ سے آگ کھڑک رہی ہوگی ،عرض کی گئی: یارسول الله! وہ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کیاتم نے فر مانِ الہی نہیں دیکھا:

بے شک جولوگ ظلم کے طور پریتیموں کا مال کھاتے ہیں سوائے

إِنَّالَّ نِيْنَ يَأْكُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَتْلَى ظُلُسًا إِنَّمَا يَأْ

اس کے نہیں کہ وہ اپنے بیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔

ڭلۇن فى بُطۇ نېيىم ئارگاللەردە) مىلىرىيى

مسلم کی روایت ہے معراج شریف کی حدیث میں ہے:

پس میں اعیا تک ایسے آ دمیوں کے پاس آیا جن پر کچھلوگ مقرر تھے جوان کی داڑھیاں نوچ رہے تھے اور کچھ لوگ جہنم کے پقر لاکران کے منہ میں ڈال رہے تھے جوان کے پیچھے سے نکل رہے تھے، میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا: جولوگ ناحق بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھارہے ہیں، پس اس کے سوااور پچھ نہیں (یہ وہ کھارہے ہیں)۔

#### 

قرطبی کی تفسیر میں حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّهُ عَنه سے مروی ہے، انہول نے نبی اکرم صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا:

معراج کی رات میں نے الیی قوم کود یکھاجن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان پر پچھ لوگ مقرر ہیں جوان کے ہونٹ کی رات میں ہنہ م کے پھر ڈال رہے ہیں جوان کے نیچے سے نکل رہے ہیں، تب میں نے پوچھا: جریل! یکون ہیں؟ جریل ہولے: یہ وہ ہیں جوناحق میں جوناحق میں عوالی کھا یا کرتے تھے۔(3)

- ایستر جمهٔ کنز الایمان: وه جویتیمول کامال ناحق کھاتے ہیں وہ تواپنے پیٹ میں فری آگ بھرتے ہیں۔(پ٤،النساء:١٠).....مسند
   ابھ یعلی، ۲۷۲/٦، الحدیث ۷٤٠٣
  - 2 ..... كتاب الكبائر الذهبي، الكبيرة الثالثة عشرة، ص٧٧
  - 3 .....تفسير قرطبي، ب٤، النسآء، تحت الاية: ١، ٣٩/٣





تکبُرُ کی مذمت اور بدانجا می کے متعلق قبل ازیں جو کچھ کھا جاچکا ہے، اب اس میں کچھاوراضا فہ کیا جاتا ہے۔ تکبُرُ وہ پہلا گناہ ہے جواہلیس سے سرز دہوا، پھر الله تعالیٰ نے اس پرلعنت کی ،اسے اس جنت ہے جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے ہرابر ہے، نکال کرجہنم کے عذاب میں پھینک دیا۔

حدیث قدسی میں ہے:رب تعالی فرما تا ہے کہ تکبر میری چا دراور بڑائی میرالباس ہے، جو شخص ان دومیں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گامیں اس کے دانت توڑ دوں گا اور مجھے کسی کی پروانہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

حدیث میں وارد ہے کہ متکبر،انسانوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قبروں سے آٹھیں گے، ہر طرف سے ذلت و رسوائی اُنہیں ڈھانپ لے گی اور اُنہیں دوز خیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔<sup>(2)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ اللّه تعالیٰ قیامت کے دن ان سے'' کلام' نہیں کرے گا،ان کی طرف نہیں دیکھے گا اوران کے لئے در دناک عذاب ہے:''بوڑ ھازانی''،'' ظالم بادشاہ'' اور' سرکش متکبر'۔<sup>(3)</sup> حضرت عمر دَضِیَ اللَّهُ عَنْه سے مروی ہے: انہوں نے بہ آیت بڑھی:

اور جب اسے کہاجا تاہے کہ اللہ سے ڈرتواس کوعزت نے گناہ

وَ إِذَاقِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَ ثُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

کےساتھ پکڑا۔

پھر فرمایا: بیشک ہم الله کے لئے ہیں اور بیشک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔<sup>(5)</sup>

- 1 .....ابوداود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر، ١/٤ ١/٨ الحديث ٩٠٠
- 2 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة ، باب۷ ٤ (ت: ۱۱۲) ، ۲۲۱/٤ الحدیث ۲۵۰۰
- 3 ..... مسلم، كتاب الايمان ، باب بيان غلظ تحريم ، اسبال الازار...الخ ،ص ٦٨، الحديث ١٧٢ ـ (١٠٧)
- الله عنو الا يمان: اورجب اس عكها جائك كه الله عن ورقوا عن اورضد چرش عكناه كى (ب٢، البقرة: ٢٠٢)

ایک متکبرنے ایک ایسے تحص کوجو' نیکی اوراجھی باتوں کا تھم دیتا تھا' قتل کر دیا تو دوسر اُتخص کھڑا ہو گیا اوراس نے کہا:تم ان لوگوں کو تل کرتے ہوجو تہمیں اچھی باتیں اور نیک مل کرنے کا تھم دیتے ہیں ، تب متکبرنے اسے بھی قتل کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی اوراسے بھی جس نے اسے نیکی کا تھم دیا تھا۔

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے: انسان کے کنہگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہتم اپنا خیال رکھو!

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِهِ الكِي صَحْص سِفر ما يا كه دائيس ہاتھ سے كھا ؤ،اس نے كہا: ميں دائيس ہاتھ سے كھانے كى طاقت نہيں ركھتا، حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر ما يا كه تو طاقت نہيں ركھے گا۔اس شخص كودائيس ہاتھ سے كھانا كھانے سے تكبر نے روك ديا تھا، راوى كہتے ہيں كه اس كے بعد اس شخص نے اس ہاتھ كوندا تھايا (۱) يعنى وہ هَل ہوگيا (اور حضور صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اس كتن ميں جوار شاد فر ما يا تھا وہ پورا ہوگيا)۔

روایت ہے کہ حضرتِ ثابت بن قَیْس بن ثَمَّاں رَضِیَ اللَّهُ عَنْه نے عرض کیا: یارسول الله! میں ایسا آ دمی ہوں کہ خوب صورت لباس اورصاف تقرار ہنے کو پیند کرتا ہوں کیا یہ تکبیر ہے؟ آپ نے فر مایا: نہیں بلکہ تکبیر حق ہے پیثم پوشی کرنا اور لوگوں کو تقیر سمجھنا ہے ، حالا نکہ وہ اللّٰہ کے بندے ہیں۔ (2)

حضرت وَبُب بن مُنَةِ رَضِى اللّهُ عَنه كاقول ہے كہ جب حضرتِ مؤى عَلَيْهِ السَّلام في فرعون سے كها: ايمان لا، تيرا مُلك تير ہے ہى پاس رہے گا تو فرعون نے كها: ميں ہامان سے مشورہ كرلوں، چنا نچہ جب اس نے ہامان سے مشورہ كيا تو اس نے كها كہ اب تك تو تو رب رہا ہے، لوگ تيرى عبادت كرتے رہے ہيں اور اب تو عبادت كرنے والا بندہ بنتا جا ہتا ہے؟ فرعون نے بيمشورہ سنا تو تكبرى وجہ سے اللّه كا بندہ بننے اور موى عَلَيْهِ السَّلام كى بيروى كرنے سے الكُ كا بندہ بننے اور موى عَلَيْهِ السَّلام كى بيروى كرنے سے الكاركرديا، پس اللّه تعالى نے اسے غرق كرديا۔

الله تعالی نے قریش کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے:

<sup>1 .....</sup> مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام ... الخ ،ص ١١١٨، الحديث ١٠٧\_ (٢٠٢١)

و المعجم الكبير،٩٧/٧، الحديث ٩٤/٩ و شعب الايمان ،الأربعون من شعب الإيمان، باب في الملابس...الخ، باب في الصلوات، فصل فيمن كان متوسعا ثوبا...الخ،٥/١٦ الحديث ١٩٢٦

بیقر آن مجیدان دوبستیوں ( مکہاورطائف) کے بڑے لوگوں

كَوْ لَانُزِّلَ هُـنَا الْقُرْانُ عَلَى مَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ

عَظِيْمٍ ۞ <sup>(1)</sup>

بر کیون ہیں اتارا گیا۔

پھر الله تعالیٰ نے ان کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت ان کے اس تعجب کی خبر دی ہے جبکہ انہوں نے اہلِ صفہ کو جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، جہنم میں نہ دیکھا تو پھروہ کہیں گے کہ:

اورہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم ان لوگوں کونہیں و یکھتے جنہیں ہم

مَالَنَالانَرى بِجَالَاكُنَّانَعُتُّهُمُ مِّنَ الْاَشْرَابِ ﴿ (4)

شریروں ہے گنا کرتے تھے۔

روایت ہے کہ اُشرار سے ان کی مراد حضرت مِگار، بلال ، صُهیْب اور مِقداد دَضِیَ اللهٔ عَنهُمُهُوں گے۔
حضرت و ہُب دَضِیَ اللّهُ عَنْه کا کہنا ہے کہ علم ، آسان سے نازل ہونے والی صاف ، شفاف میٹھی بارش کی طرح ہے جے جے پودے اپنی جڑوں کے ذریعے پی کراپنے ذاکتے بدلا کرتے ہیں ، چنا نچہ کڑوں کی کڑوا ہے اور میٹھے کی مٹھاس بڑھتی ہے ، اسی طرح لوگ علم کواپنی ہمتوں اور خواہشات کے مطابق حاصل کرتے ہیں اور اس سے متکبر کا تکبر اور متواضع کا انکسار بڑھتا ہے اور بداس لئے ہوتا ہے کہ جس جاہل کا نصب العین اور کُمِ فَظُرَ تکبر ہوتا ہے ، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکبر کرسکتا ہے اور وہ تکبر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب کوئی شخص بے ملمی کے باوجود اللّٰہ سے خاکف رہتا ہے تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے شخص بے ملمی کے باوجود واللّٰہ سے خاکف رہتا ہے تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے

- الزُّعُوف: ٣١).
   الزُّعُوف: ٣١) الزُّعُوف: ٣١) الرُّعُون: ٣١)
  - 2 .....اتحاف السادة المتقين، كتاب ذم الكبر...الخ، ١ /٢٧٨
  - الزُّعُرُف: ٣٢) من الايمان: كياتمهار رب كى رحمت وها نيت بين (ب ٢٠ الرُّعُرُف: ٣٢)
- .....ترجمهٔ كنز الايمان: تهميل كيا مواجم ان مردول كؤييل و كيهة جنهيل بُر المجهة تقد (ب٣٣، ص: ٦٢) .....التح، ١ ٨ ١٨١٠ كتاب ذم الكبر...النخ، ١ ٨ ١٨١٠

خوفِ خدا کے مکمل دلائل لائے گئے ہیں، چنانچہ اس کا خوف، شفقت اور اکساری بڑھتی ہے۔ چنانچہ حضرتِ عباس دَخِب فوفِ الله عَنهُ عنه من الله عَنهُ وَسَلَّم فَي مُرا مایا: ایک قوم ہوگی جوقر آن بڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے منہیں جائےگا، کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ اچھا قاری اور عالم کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے اُمت! وہ تم میں سے ہول گے وہ جہنم کا ایندھن ہول گے۔ (1)

حضرت عمردَ خِنَى اللهُ عَنْهُ كَا قُول ہے كەمتكىرعلاء نه بنوكة تمهاراعلم تمهارى جہالت سے آ گے نه برا ھے۔

بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فقنہ و فساد کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا خِلیج کہا جاتا تھا جس کے معنی ہیں اسپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا ، ایک مرتبہ اس کا الیسے انسان سے گزر ہوا جے بنی اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا ، عابد کو در کیما تو اس کے دل اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا ، عابد کو در کیما تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہے ، اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں قوشاید اللہ تعالی مجھ رہمی رحم کردے ، چنانچہ وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا ، عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا بد بخت آدی ہے ، یہ میرے ساتھ کسے بیٹھ گا! اسے بہت شرم محسوں ہوئی اور اس بد بخت عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا اس زمانے کے نبی پر وہی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سے کہا: یہاں سے اٹھ جاؤ! اس وقت اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وہی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم و بیٹھ کے کوئکہ میں نے بد بخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اٹمال کو ہر با دکر دیا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ بادل کا مگر اعابد کے سرسے ہٹ کر بد بخت کے سر پر سایے گان ہوگیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرد ہے گی کہ اللہ تعالی بندوں کے دلوں کو دیکھتے کے سر پر سایے گان ہوگیا۔ یہ بات تم پر اس

مروی ہے کہ حضور صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا، ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آکر سلام کیا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے میں منے بیٹھ گیا، آپ (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تھے خداکی قتم دے کر پوچھتا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے سامنے بیٹھ گیا، آپ (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تھے خداکی قتم دے کر پوچھتا

<sup>1 .....</sup>مسند ابي يعلى، ٦/٥، الحديث ٦٦٦٨

271

ہوں: تیرے نفس نے بھی تجھ سے بیکہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا: بخدااییا ہوا ہے<sup>(1)</sup> اور حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے نورِ نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چبرے برد کھے لیا۔

حضرت ِحارِث بن جُزْءِ الرُّ بَيْدِي صحافي <sub>دَضِيَ</sub> اللهُ عَنْهُ كاارشاد ہے كہ ججھے ہروہ مَضْحَكہ خَيْر قاری تعجب ميں ڈالتا ہے جس سے تُو تو خندہ بيشانی سے ملتا ہے اور وہ تجھے ناک بھوں چڑھا كر ملتا ہے اور تجھ پراپنے علم كااحسان جمّا تا ہے،اللّه تعالىٰ مسلمانوں سے ایسے قاریوں کوختم كرے۔

حضرت الوذررَضِى اللهُ عَنه سے مروى ہے كہ ميں نے حضور صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّم كَى موجودگى ميں ايك شخص سے تلخ كلامى كى اوراسے كہا: اے حبثى كے بيٹے! حضور صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم نے بيتن كرفر مايا: "اے ابوذر! صاع كو ملكاكر! صاع كو ملكاكر! كسى سفيدكوسياه برفضيلت نہيں ہے۔"

حضرتِ ابوذ ررَضِیَ اللّهُ عَنُه کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں لیٹ گیااوراس شخص سے کہا: اُٹھواور میراچ ہرہ روند ڈالو۔ (2) حضرتِ علی رَضِیَ اللّهُ عَنْه کا فر مان ہے کہ جو شخص کسی جہنمی کود کیمنا جیا ہتا ہے وہ ایسے آدمی کود کیمنے جوخود بیٹھا ہوا ہو اورلوگ اس کے سامنے کھڑے ہول۔

حضرت اَنس دَضِیَ اللهُ عَنه کافر مان ہے کہ صحابہ کرام دِحُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِين کوکوئی شخص حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن يادہ محبوب نہ تھا، جب وہ حضور کود کھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اُنہیں علم تھا کہ آپ اِس چیز کوا چھانہیں سبجھتے۔
حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بعض اوقات اپنصحابہ کے ساتھ چلتے تو آنہیں آگے چلنے کا حکم فر ماتے اور خودان کے درمیان چلتے ، بیاس لئے کرتے تا کہ دوسروں کو تعلیم ہویا پھر قلبِ انور سے تکبر اور بڑائی کے شیطانی وساوس کے نکا لئے کے لئے ایسا کرتے جیسا کہ نماز میں نیا کپڑا پہن کر پھریانا پہن لیتے ، اس میں بھی یہی حکمت ہوتی تھی۔

<sup>• .....</sup>المغنى عن حمل الاسفار للعراقي، ٢/ ٠ ٦ ٩، الحديث ٢ ٠ ٥ ٣ و شعب الايمان، السابع والخسمون من شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، ٢/ ٢ ٠ ٢، الحديث ٤ ٥ ٢ ٨ و مسند البزار، ٤ ١ / ٠ ٦، الحديث ٧ ٥ ١

الحديث ١٣٥٥ و تاريخ مدينه
 الحديث ١٣٥٥ و تاريخ مدينه
 دمشق ١٠ (١/٤٦٤)

#### اب (57

## فضيلت تواضع و قناعت ﴿

نبی کریم صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ الله تعالی عفوو در گزر کے ذریعہ بندے کی عزت کو بڑھا تا ہے اور جو الله تعالی کی خوشنو دی کی خاطر تواضع کرتا ہے ۔الله تعالی اسے بلند فرما تا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: کوئی آ دمی ایسانہیں مگراُس کے ساتھ دوفر شتے ہیں اور انسان پرفہم وفر است کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فر شتے اُس کے ساتھ رہتے ہیں، پس اگروہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں:

''اےاللہ!اے سَرَنگوں کر''اورا گروہ تواضع اورا کساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے:''اےاللہ!اے سربلندی عطا ہوں

(2);;

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے خوشخبری ہے جس نے تو نگری میں تواضع کی ، جمع کر دہ مال کو ا<u>چھے طریقے پر</u>خرچ کیا، تنگدست اور مفلسوں پر مہر بانی اور علماءو دانشمندوں ہے میل جول رکھا۔<sup>(3)</sup>

مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھار ہے تھے کہ دروازہ پر سائل آیا جسے ایک ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھار ہے تھے کہ دروازہ پر سائل آیا جسے ایک ایس سے نفرت کرتے تھے، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اسے اندر آیا جسے ایک اجازت دی، جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانو مبارک پر بٹھایا اور فرمایا: کھانا کھاؤ، قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا اور پھروہ قریش جوان اس جیسی بیاری میں مبتلا ہوکر مَر ا۔ (4)

فر مانِ نبوی ہے کہ رب تعالی نے مجھے دوباتوں کا اختیار دیا، ایک بیکہ میں رسول عبد بنوں یا نبی فرشتہ بنوں! میں نہیں سمجھ رہاتھا کہ میں کونی بات پیند کروں، فرشتوں میں جبریلِ امین (علیه السلام) میرا دوست تھا، میں نے سراٹھا

<sup>1 .....</sup> مسلم، كتاب البر... الخ، باب استحباب العفو و التواضع، ص ١٣٩٧، الحديث ٦٩ ـ (٢٥٨٨)

<sup>2 .....</sup>الموسوعة ابن ابي الدنيا، التواضع والخمول ،٣/١٥٥، الحديث٧٥

<sup>3 ....</sup>المعجم الكبير، ٥/١٧، الحديث ٥ ٢٦٤

۱۵ الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع والخمول، ۳/۳ ۵ ٥ ، الحديث ٨٢

کراس کی طرف دیکھا تواس نے کہا: رب کے ہاں تواضع اختیار سیجئے ، تو میں نے عرض کیا کہ میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالی نے حضرت ِموی عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی که میں اس شخص کی نماز قبول فرما تا ہوں جومیری عظمت کے سامنے انکساری کرتا ہے،میری مخلوق پر تکبرنہیں کرتا اور اس کا دل مجھ سے خوفز دور ہتا ہے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ کرم تقوی کا عزت تواضع کا اور یقین بے نیازی کا نام ہے۔

حضرت عیسی عَلیْهِ السَّلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کیلئے خوشخری ہے، وہ قیامت کے دن منبروں پر ہوں گے، لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کوخوشخری ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور دنیا میں اسپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو، یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔

بعض محدثین کرام سے مروی ہے، حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جب الله تعالی نے کسی بندے کواسلام کی مہدایت دی، اسے بہترین صورت دی اور اسے اس کے غیر پیندیدہ مقام سے دور رکھا اور ان سب نواز شات کے بعد اسے متواضع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ تواضع الله کی پیندیدگی کی علامت ہے۔ (3)

### 

فرمانِ نبوی ہے کہ چار چیزیں ایس ہیں جواللہ اپنے محبوب بندوں کے سواکسی کوعطانہیں فرما تا:

﴿ 3﴾ ..... تواضع اور ﴿ 4﴾ .... ونيات كناره كثى \_ (4)

مروی ہے کہرسولِ خداصَلًى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم کھانا کھلار ہے تھے کہ ایک مبثی آیاجو چیک میں مبتلا تھا اور جگہ جگہ سے

- ❶ .....الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع و الخمول، ٣/ ٥٥٤، الحديث ٨٥
- 2 .....الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع و الخمول، ٩/٣ ٥٥، الحديث ١١٥
- ۱۲۱ الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع و الخمول، ۳/۲۰، الحديث ۱۲۱
- 4 .....الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع و الخمول، ٦١/٣، الحديث ١٢٧

اس کی کھالاً دھڑ پچکی تھی ، وہ جس کے ساتھ بیٹھتاوہ اس کے بہلو سے اٹھ جاتا،حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اپنے بہلو میں بٹھایا۔ <sup>(1)</sup>

اورارشادفر مایا: مجھے وہ آ دمی تعجب میں ڈالتا ہے جواپنے ہاتھ میں ایسازخم کئے پھرتا ہے جولوگوں کے لئے باعث تکلیف ہے اوراس سے اس کا تکبر مٹ گیا ہے۔<sup>(2)</sup>

ایک دن حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: کیابات ہے میں تم میں عبادت کی شیرینی نہیں پاتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی:حضور! عبادت کی شیرینی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تواضع! (3)

فر مانِ نبوی ہے کہ جبتم میری امت کے تواضع کرنے والوں کودیکھوتوان سے تواضع سے پیش آ وَاور متکبرین کو دیکھوتوان سے تکبر کروکیونکہ بیان کے لئے تحقیراور ذلت ہے۔ <sup>(4)</sup>

اسی موضوع پریہ چندا شعار ہیں: \_

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع

﴿ 1﴾ ..... تواضع كرجواس ستار \_ كى طرح ہوجود كيھنے والےكو پانى كى سطح پرنظر آتا ہے، حالانكه وہ بہت بلندى پر ہوتا ہے۔

﴿2﴾.....دهوئیں کی طرح نہ ہوجوفضا میں خودکو بلند کرتا ہے حالائکہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ ایک بیکار چیز ہے۔

قناعت کے متعلق جو کچھ پہلے بیان کیا جاچکا ہے،اس سے بھی زیادہ اَ حادیث واَ قوال قناعت کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، چنانچے فرمانِ نبوی ہے کہ

- 1 .....الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع والحمول،٣/ ٥٥٣ الحديث ٨١
- الموسوعة لابن ابي الدنيا، التواضع والخمول،٣/٣٥٥٥ الحديث٩٦
- ۱٤٠/۱، الكبرة الموضوعات للفتني، ص١٧٨ و الزواجر عن اقتراف الكبائر ، الكبيرة الرابعة، الكبر والعجب والخيلاء ، ١٤٠/١ و طبقات الشافية الكبرى للسبكي ، ٣٥٣/٦
  - 4 .....المرجع السابق

مومن کی عزت لوگوں سے بے پروائی میں ہے، (1) قناعت میں آزادی اور عزت ہے۔ (2)
اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس سے بے نیاز ہوجا جسے تو چا ہتا ہے اس جیسا ہوجائیگا جس کی طرف حاجت لے کرجائیگا تو
اس کا قیدی ہوگا اور جس پر چاہے احسان کر تو اس کا سردار ہوگا ، تھوڑ امال جو تجھے کفایت کرے ، اس زیادہ مال سے بہتر
ہے جو تجھے گمراہ کردے۔

. ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے قناعت ہے افضل کوئی مالداری نہیں دیکھی اور لا کچ سے بڑھ کرینگدی نہیں دیکھی اور بیا شعار پڑھے: \_\_

افادتني القناعة ثوب عز واى غني اعز من القناعة

فصيرها لنفسك راس مال وصير بعدها التقوى بضاعة

تجد ربحين تغنى عن خليل وتنعم في الجنان بصبر ساعة

﴿1﴾ ..... قناعت نے جب مجھےعزت كالباس ديا اور كونسا وہ تمول ہے جو قناعت سے زياد ہ باعزت ہو۔

﴿2﴾ ..... پس اسے اپنفس کے لئے اصل یونجی بنا لے اور اس کے بعد پر ہیز گاری کو ذخیرہ کر لے۔

اكرام پائےگا۔

ایک اورشاعر کہتاہے: \_

قنع النفس بالكفاف والا طلبت منك فوق مايكفيها

انما انت طول عمرك ما عمرت في الساعة التي انت فيها

﴿1﴾ .....ا پنجسم کومعمولی گزربسر برصبر کرنے والا بناور نہ بیتھوسے تیری ضرورت سے بڑھ کر مال ودولت مانگے گا۔

﴿2﴾ .... تیری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے جنتنی اس لمحد کی مدت ہے جس میں توسانس لے رہا ہے۔

ایک اورشاعر کہتاہے: \_

❶.....شعب الايمان ، الحادي والعشرون من شعب الايمان...الخ ،٣١/٣٠ ، الحديث ٣٢٤٨ .

2 .....الموسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب اليقين، ٢٣/١، الحديث ٨ و الفردوس الاخبار، ٩/٥، ٢٦ الحديث ١٥١٨

K

اذ الرزق عنك ناى فاصطبر ومنه اقنع بالذى قد حصل

ولا تتعب النفس في تحصيله فان كان ثم نصيب وصل

﴿1﴾ .....اگررزق تجھ ہے دور ہے تو صبر کراور جو پچھل گیا ہے ای پر قناعت کر۔

﴿2﴾ ....ا پنفس کواس (رزق) کے حاصل کرنے میں زحمت نید ہے، اگروہ تیرامقدر ہے تو کیاوہ مجھے ال جائے گا! بریست

ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

اذا اعطشتك اكف اللئام كفتك القناعة شبعا و ريا

فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا

﴿ 1﴾ .....جب تجھے بخیلوں کا تمول حریص بنائے تواس وقت قناعت تجھے سیراب کرنے کیلئے کافی ہوگ۔

﴿2﴾....اييا جوان بن جس كا يا وُن تحت الثرى ميں ہواوراس كےارا دول كى چوٹی ثریا كوچھور ہی ہو۔

دوسراشاعر کہتاہے: \_

ياطالب الرزق الهنى بقوة هيهات انت بباطل مشغوف

رعت الاسود بقوة جيف الفلا ورعى الذباب الشهدوهو ضعيف

﴿1﴾ .....اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کوقوت سے تلاش کرنے والے!افسوس! تو جھوٹی محبت میں مبتلا ہے،غلط چیز میں دل لگار ہاہے۔

﴿2﴾.....شیرا پنی تمام تر قوت کے باو جود جنگل کے مردار کھاتے ہیں اور کھیاں اپنی کمزوری کے باو جود شہد کھاتی ہیں۔ .

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاطريقه بيتهاكه جب آب بهوك محسول فرمات توابل بيت كرام سفرمات كهنماز

کے لئے کھڑے ہوجاؤاور فرماتے: مجھے یہی حکم دیا گیاہے اور یہ آیت پڑھتے:

''اپنے گھر والوں کونماز کا حکم کراوراس پرصبر کر ''<sup>(1)</sup>

<sup>• .....</sup>توجمهٔ كنز الايمان: اورايخ گروالول كونماز كاحكم دے اورخوداس پرثابت ره (پ٦١، ظه: ١٣٢).....المعجم الاو سط، .

شاعر کہتاہے: \_

دع التهافت في الدنيا وزينتها ولا يغرنك الاكثار و الجشع

واقنع بما قسم الرحمن وارض به ان القناعة مال ليس ينقطع

وخل ويك فضول العيش اجمعها فليس فيها اذا حققت منتفع

﴿1﴾ ..... دنیا کی زینت اوراس کی گرفتاری کوترک کردے اور تحقیے بہت مالدار ہونے کی حرص و آرز وفریب میں مبتلان کرے۔

﴿2﴾ .... الله كي تقسيم پر قناعت كراوراس پرراضي موجا كيونكه قناعت ايسي دولت ہے جو كبھى ختم نہيں موتى ۔

﴿3﴾ .... تواس تمام تربيبوده عيش كوترك كروے كيونكه جب تواسے بغورد كيھے كا تواس ميں كوئى نفع نہيں پائے گا۔

بعض شعراء کا قول ہے:

اقنع بما تلقى بلابلغة فليس ينسى ربنا النملة

ان اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبرا نم له

﴿1﴾ .... جو كيم تخفي بغيركوشش كل جاتا باسي ير" قناعت"كر ليكدرتٍ ذوالجلال توحشرات الارض ميس سيكسي كوبهي نبيس

بھولتا۔(رزق پہنچا تاہے)

﴿2﴾ .....اگرز مانه تجمّے انعامات بنواز بنو كھرا موجااورا گرونت تجھ سے پیٹھ پھیر لے تو توسوجا۔

داناؤں کا قول ہے کہ عزت خوبصورت کیڑوں کی مرہونِ منت نہیں ہے کیونکہ فراخ دیتی میں بہترین لباس پہننا خوبصورت کیڑوں سے آ راستہ ہونا آ دمی کومصروف کر دیتا ہے یہاں تک کہ دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ دینی اُمور کی پروا نہیں کرتااورا پیا آ دمی بہت ہی کم تکبروخود بینی سے خالی ہوتا ہے۔

بعض شعراء کا کہناہے: \_

رضيت من الدنيا بلقمة بائس ولبس عباء لا اريد سواهما

لانى رايت الدهر ليس بدائم فدهرى وعمرى فانيان كلاهما

﴿1﴾ ..... میں دنیا ہے سوکھی روٹی اورموٹے کیڑے پر راضی ہوں اور مجھے ان کے سوا پھینیں جا ہے۔

﴿2﴾ ..... كيونكه ميس نے زمانه كوفاني ويكھا ہے البذاميري عمراور زمانه دونوں فنا ہونيوالے ہيں۔

### (اب 58)

## **﴿** فریب ہائے دنیا ﴿

دنیا کے تمام حالات خوشی اورغم کے اردگر دگر دش کرتے رہتے ہیں، دنیا اپنے چاہنے والوں کی خواہشات کے مطابق نہیں رہتی بلکہ وہ حکیم مطلق الله تعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمانِ الله یعالیٰ کے حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ فرمانِ الله یعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ ہوئی ہے ۔

وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگروہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا (وہ

اس ہے محفوظ رہیں گے )۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہال' اِختلاف' سے مرادرزق کا اختلاف ہے یعنی بعض غنی ہیں اور بعض فقیر ہیں لہندا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جسے دنیا کا مال مل جائے اور رہِ دوالحلال دنیا کواس کا خادم بناد ہے تو وہ شکرا داکر تارہ اور نیک کا موں میں اسے صرف کرے کیونکہ اچھے اعمال برائیوں کوزیر کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا پرغرور نہ کرے اور بیفر مانِ الہی اس بات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے

تہمیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے اور نتمہیں کوئی فریب دینے

والاالله سے فریب دی۔

فَلَاتَغُرَّنَّكُمُ الْحَلِوةُ التَّنْيَا اللهِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ

وَّلاَينَالُوْنَمُخُتَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّامَنُ مَّحِمَرَبُّكَ لَامَنُ مَّحِمَرَبُّكَ لِللَّامِنُ اللَّ

(2) الْغَرُوْسُ 🕾

اورفر مانِ اللّٰی ہے:

'' <sup>(ر)</sup> کین تم نے اپنے آپ کوفتنہ میں ڈالا اور تم منتظر ہے اور تم نے شک کیا اور تمہیں آرز ووں نے فریب میں ڈالا۔''

🗗 ..... تو جمه محنز الایمان : اوروه بهیشها ختلاف میں رہیں گے مگر جن پرتمہارے ربّ نے رحم کیا (وہ اس سے تفوظ رہیں گے )۔

(پ۲۱، هود: ۱۱۹،۱۱۸)

\_ (شیطان) تو ہر گرنتہ ہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہر گرنتہ ہیں الله کے علم پردھوکا نہ دے وہ بڑا فریسی دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہر گرنتہ ہیں الله کے علم پردھوکا نہ دے وہ بڑا فریسی (ب11) لقیل: ۳۳)

س... تو جمهٔ کنز الایمان: مگرتم نے اپنی جانیں فتنه میں ڈالیں اور سلمانوں کی برائی تکتے اور شکر کھتے اور جھوٹی طبع نے تہمیں فریب دیا۔ (پ۲۷، الحدید: ۱۶)

دنیا کے فریب سے گریز کے لئے یہ آیات عقلمندانسان کو بہت کچھ بصیرت سکھاتی ہیں۔ان عقلمندوں کی نینداور بیداری کیسی عجیب ہے جو بے وقو فوں کی شب بیداری اورکوششوں پر رشک کرتے ہیں حالانکہ خود کچھ بھی نہیں کریا تے۔

فرمانِ نبوی ہے کے تقلمندوہ ہے جس نے اپنفس کا مُحَاسَبہ کیا اور موت کے بعد کے لئے عمل کئے اور احمق وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور الله تعالیٰ ہے ڈھیروں دنیاوی تمنائیں رکھیں۔<sup>(1)</sup> شاعر کہتا ہے:

ومن يحمد الدنيا لشئ يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها

اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وان اقبلت كانت كثيرا همومها

﴿ 1 ﴾.....اور جوُّخص کسی پیندیده چیز کی وجہ ہے دنیا کی تعریف کرتا ہے مجھے زندگی کی قتم عنقریب وہ اسے بُرا بھلا کہے گا۔

﴿2﴾ ..... جب دنیا جلی جاتی ہے توانسان کے دل میں حسرت جھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بے ثنار د کھ لے کر آتی ہے۔

ایک اور شاعر کہتاہے:۔

تالله لو كانت الدنيا باجمعها تبقى علينا وياتي رزقها رغدا

ماكان في حق حر ان يذل لها كيف وهي متاع يضمحل غدا

﴿1﴾..... بخدا! اگرونیاا پی تمام تر مال ومتاع کے باوجود ہمارے لئے پر ہیز گاری کا نشان ہوتی اور لگا تاراس کارزق آتار ہتا۔

﴿2﴾ .... تب بھی کسی مرو آزاد کے لئے اس کی طرف رجوع مناسب نہ ہوتا چہ جائیکہ بیمال ہی ایسابنایا گیا ہو جوکل ختم ہوجائے۔

ابن بستام کہتا ہے:۔

اف للدنيا و ايامها فانها للحزن مخلوقة

همومها لا تنقضي ساعة عن ملك فيها و لا سوقة

ياعجبا منها ومن شانها عدورة للناس معشوقة

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت...الخ، ٤٦/٤، الحديث ٢٦٠٠

۔ ﴿1﴾.....دنیااوراس کےایام برحیف ہے، بےشک پددکھوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

﴿2﴾ ....اس كے دكھا كيالح بھى ختم نہيں ہوتے جا ہے اس ميں كوئى بادشاہ ہے يافقير ہے۔

﴿3﴾ ....اس براوراس كے عجيب حالات برتعب ہے، بدلوگوں كى جان ليوامعثوقد ہے۔

ایک اورشاعر کہتاہے: \_

وقائلة ارى الايام تعطى لئام الناس من رزق حثيث

وتمنع من له شرف وفضل فقلت لها خذى اصل الحديث

رأت حمل المكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث

﴿1﴾ ..... میں دیکھنا ہوں کہ زمانہ بخیل ترین لوگوں کو بے اِنتہا مال دینے پر آ مادہ رہتا ہے۔

﴿2﴾ .....اورصاهبِعزت وفضيلت سے زماند دنيا كوروك ديتاہے، ميں نے اسے كہا:تم اصل بات ميں غور كرو۔

﴿3﴾ ....خبیث حرام کمائی سے مال اکٹھا کرتے ہیں لہذا ضبیث مال اور خبیث لوگوں میں جمع ہوتے ہیں۔

دوسراشاعرکہتاہے: \_

سل الايام مافعلت بكسرى وقيصر والقصور وساكنيها

اما استدعتهم للبين طرا فلم تدع الحليم ولا السفيها

﴿1﴾ ..... زمانہ سے بوچھ تو نے کسری ، قیصر ، ان کے محلات اور ان میں رہنے والوں سے کیا کیا؟

﴿2﴾ .....کیاان سب نے تجھ سے جدائی کی اِستدعا کی تھی کہ تو نے کسی عقلمنداور کسی ہے وقوف کونہیں جھوڑا۔

کہتے ہیں کہایک بدوی کسی قبیلہ میں آیا،لوگوں نے اسے کھانا کھلا یا اوروہ کھانا کھا کران کے خیمہ کے سائے میں

لیٹ گیا، پھرانہوں نے خیمہ اکھیڑلیااور بدوی کو جب بھوک گئی تواس کی آئکھ کس گئی اور وہ کہتا ہواوہاں سے چل دیا: \_

الا انما الدنيا كظل بنيته ولا بديوما ان ظلك زائل

الا انما الدنيا مقيل لراكب قضى وطرا من منزل ثم هجرا

﴿1﴾..... باخبر موجاؤید نیاعمارت کے سامید کی طرح ہے اور لامحالہ ایک دن اس کا سامیز اکل موجائے گا۔

﴿2﴾ ..... بلاشبه دنیاسوار کے لئے قبلولہ کرنے کی جگہ ہے،اس نے اپنی حاجت پوری کی اور پھراہے چھوڑ دیا۔

کسی دانا نے اپنے دوست سے کہا: مجھے داعی نے سب کچھ سنا دیا اور بلا نے والے نے سب کچھ واضح کر دیا،
اس شخص سے بڑھ کراورکوئی مصیبت میں مبتلانہیں جس نے یقین کامل کو گنوا دیا اور غلط کاریوں میں مشغول ہوا۔
حضرت ابن مسعود دَخِی اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ خوف الہٰی کے لئے علم اور تکبر وغرور کے لئے جہالت کافی ہے۔
فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے دنیا سے محبت رکھی اور اس کی زیب وزینت سے مسر ورہوا، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا۔

کا خوف نکل گیا۔ (1)

بعض علماء کا قول ہے کہ بندہ سے مال ودولت کے چلے جانے پر رنج وغم کرنے اور مال ودولت کی فرَاوانی میں خوشی پرمُحاسَبہ کیا جائے گا۔

بعض سلف صالحین جنہیں الله تعالی نے دنیادی تھی ، وہ حرام کر دہ باتوں سے تم سے زیادہ بچنے والے تھے اور جو کام کرناتمہیں مناسب نظرنہیں آتاوہ ان کے نز دیک مہلک ترین سمجھے جاتے تھے۔

حضرت عبدالعزيز رَضِيَ اللهُ عَنه بسااوقات مسع بن كدام رَضِيَ اللهُ عَنه كيداً شعار بره هاكرت ته:

نهارك يامغرور نوم وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم

يغرك ما يفني وتفرح بالمني كما غر باللذات في النوم حالم

وشغلك فيها سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

﴿1﴾ .....ا فریب خورده! تیرادن نینداور غفلت میں اور تیری رات سونے میں پوری ہوتی ہے اور موت تیرے لئے لازمی ہے۔

﴿2﴾.....زائل شده مال تحقیے فریب میں ڈالتا ہےاورامیدیں پا کرتو بہت خوش ہوتا ہے جیسے خواب دیکھنے والاخواب میں لطف اندوز

ہوتا ہے۔

﴿3﴾ ....عنقریب تواپنی اس دنیاوی مشغولیت کو براسمجھے گا،الیی زندگی تو دنیامیں جانوروں کی ہوتی ہے۔

.....☆.....☆

1 .....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢٥٥ ، الحديث ٧٩ و حلية الاولياء، أحمد بن أبي الحواري ، ٢١/١٠ ،

الحديث ١٤٣٥

### اب 59

# مذمّت و تخويفِ دنيا ﴿

حضرت ابوامامہ باہلی دَضِیَ اللهٔ عَنْهُ ہے مروی ہے کہ تغلبہ بن حاطب نے رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَم کی خدمت میں عرض کیا: یادسول الله امیر ہے لئے دعا کریں الله تعالی مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا: اے تغلبہ! تھوڑا مال جس کا توشکرا دا کرتا ہے اس مالی کثیر سے بہتر ہے جس کا توشکرا دا نہیں کرسکتا، تغلبہ نے عرض کیا: یادسول الله! میر ہے لئے الله تعالی سے مال کی دعا جیجے، آپ نے فرمایا: اے تغلبہ! کیا تیر ہے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے، کیا تواس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نہیں کے بہاڑ چلیس تو چلیں نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو، بخدا! اگر میں چا ہوں کہ میر ہے ساتھ سونے اور چا ندی کے بہاڑ چلیس تو چلیں گے۔

چنانچ تفکبَه مدید سے نکل کر مدید کے قریب ایک وادی میں آگیا اور تین نمازیں چھوڑ کرصرف دونمازیں ظہراور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا، بکریاں اور بڑھیں اور وہ بچھاور دور ہوگیا یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں تا آئکہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی جمعہ کی جماعت بھی چھوٹ گئی اور وہ جمعہ کے دن مدینہ ہے آنے والے سواروں سے مدینہ کے حالات پوچھ لیتا اور حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس کے متعلق پوچھا کہ نقلبہ بن حاطب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی کہ یا دسول الله اس نے بکریاں لیں اور وہ اتنی بڑھیں کہ ان کا مدینہ میں رہنا دشوار ہوگیا اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے۔ آپ نے سن کر فر مایا: اے نقلبہ! افسوس! .....اے نقلبہ! افسوس! ......اے نقلبہ! افسوس! ......

٤٣٣

ان کے مال سے صدقہ لیجئے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک سیجئے ان کے صدقات اور ان کے لیے دعا سیجئے بے شک آپ کی دعا خُنُ مِنَ آمُوَالهِمُصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّعَلَيْهِمُ النَّصَالوتَكَسَكَنُ تَهُمُ الأَ

ان کے لیے سکین ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے جُہُيْءَ اور بنوسُنَيْم کے دوآ دميوں کوصد قات کی وصول يا بی پرمقرر فرما يا اور انہيں صد قات کے احکامات اور صد قات وصول کرنے کی اجازت لکھ کرروانہ فرما يا کہ جاؤا ورمسلمانوں سے صد قات وصول کرکے لاؤا ورفرما يا کہ تغلبہ بن حاطب اور فلاں آ دمی کے پاس جانا جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے اور ان سے بھی صد قات وصول کرنا ۔ چنانچہ بید دونوں حضرات تغلبہ کے پاس آئے اور اسے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا فرمان پڑھوا کر صد قات (بريوں کی زکوة) کا سوال کيا۔ نغلبہ نے کہا: بيتو ٹيکس ہے، بيتو ٹيکس ہے، بيتو ٹيکس ہی کی ايک شکل ہے، تم فارغ ہو چکوتو ميرے ياس پھر آنا۔

پھر میہ حضرات بنوسلیم کے اس آ ومی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا تھا: جب
اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹ کے پاس جا کران میں سے صدقہ کے لئے علیٰجدہ کردیتے اور انہیں لے کر
ان حضرات کی خدمت میں آیا، ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے: تبہارے لئے بیاونٹ دینا ضروری نہیں
ہیں اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں، اس شخص نے کہا: انہیں لے لیجئے، میرا دل انہیں سے خوش ہوتا
ہے اور میں بی آ ہے ہی کودیئے کے لئے لایا ہول۔

جب بید حفرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو تغلبہ کے پاس آئے اوراس سے پھر صدقات کا سوال کیا، نغلبہ نے کہا: مجھے خط وکھا و اوراس نے خط و کھے کر کہا: یڈیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤتا کہ میں اس بارے میں کی جھے وکھا و اوراس نے خط و کھے اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں و یکھتے ہی فر مایا: اے نغلبہ افسوس! اور ہوئیلیم کے اس شخص کے لئے وعافر مائی ، پھران حضرات نے آپ کو تغلبہ اور سیمی کے ممل حالات سنائے ، الله تعالی نے تغلبہ کے بارے میں ستر جمہ کنز الایمان: اے مجبوب ان کے مال میں سے زکو ہے تحصیل (وصول) کروجس سے تم انہیں ستھرا اور پا کیزہ کردواوران کے ت میں وعائے خرکرو ہے شک تبہاری وعال کے دلول کا چین ہے۔ (ب۱۱ الدوبه: ۱۰)

M

میں بیآیات نازل فرمائیں:

وَمِنْهُمُ مَّنُ عُهَدَ اللهَ لَإِنُ الْسَنَامِنُ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ فَلَبَّا اللهُمُ مِّنْ فَضُلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمُ مُّعُونُونَ ﴿ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُولُ وَبِمَا كَانُوا يَكُوبِيَوْنَ ﴿ (1)

اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ جمیں اپنے فضل سے عطا فر مائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے بس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیر نے والے ہیں پس نفاق ایکے دلوں میں قیامت کے اور منہ پھیر نے والے ہیں پس نفاق ایکے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گیا بسبب اسکے کہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے

وعدہ کےخلاف کیااوربسیباس کے کہوہ جھوٹ بولتے تھے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى خدمت مِين اس وقت نقلبه كاا يك رشته دار ببيها ہوا تھا، اس نے نقلبه كے متعلق نازل ہونے والی آیات كوسنا توا تھ كر نقلبه كے پاس گیا اور اسے كہا: تیرى والدہ مارى جائے! الله تعالى نے تیرے بارے میں فلاں قلال آیات نازل كی بین، نقلبہ نے بیسنا تو حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم كی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول كرنے كى درخواست كی د حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَع كردیا ہے۔

تغلبہ پیسنتے ہی اپنے سرمیں خاک ڈالنے لگا حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تیرے پیرکرتوت! میں نے تجھ سے پہلے کہد دیا تفامگرتونے میری بات نہیں مانی تھی۔

جب حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ صَلَّم فِ صَدَّق لِينے سے بالكل ا تكاركر ديا تو وہ اپنے ٹھكانے پرلوٹ آئے ، جب حضور صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقات كيكر ابوبكر دَضِى اللهُ عَنْه كى خدمت ميں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھى لينے سے ا تكاركر ديا ، پھر حضر سے عمر دَضِ عَى اللهُ عَنْه كے دورِ خلافت ميں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھى ا تكاركر ديا ، يہاں تك لينے سے ا تكاركر ديا ، يہاں تك الله سے عہد كيا تقا كه اگر ہميں اپني فضل سے ديگا تو ہم ضرور خيرات كريں كا وہ ہم ضرور خيرات كريں گئے وہ ہم ضرور جيل آئر ميں گئے وہ من سے ديا الله سے عہد كيا تقا ك سے جہد كيا تقا ك ميں جنہوں نے الله سے عہد كيا تقا ك ميں بكل كرنے گئے اور منہ پھر كريك گئے تواس كے پيچھے اللہ نے ان كے دلوں ميں نفاق ركھ ديا اس دن تك كه اس سے مليں كے بدله اس كا كه انہوں نے اللہ سے وعدہ جموٹا كيا اور بدله اس كا كہ جھوٹ ہو لئے تھے۔ (ب ١٠ التو بة ٥٠ تا ٧٧)

کہ حضرت عثمان دَصِی اللّٰهُ عَنُه کے خلیفہ بننے کے بعد ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ (1)

جریر نے لیٹ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا: میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، لہذا حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّدَم اور وہ آدمی اکشے روانہ ہوگئے۔ جب ایک دریا کے کنار سے پنچ تو کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے، ان کے پاس تین روٹیاں تھیں، جب دوروٹیاں کھا چکے اور ایک روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ عَلیْهِ السَّلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کرواپس تشریف لا ئے توروٹی موجوز نہیں تھی، آپ نے بیچے معلوم نہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَدُمِهِ السَّلام اسے لے کرآ گے جل پڑے اورآ پ نے ہرنی کود یکھا جودو بچساتھ لئے جارہی تھی۔آ پ نے اس کے ایک بیچ کو بلایا، جب وہ آیا تو آ پ نے اسے ذرن کیا اور گوشت بھون کرخود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا، پھر بیچے سے فر مایا:اللّٰہ کے تھم سے کھڑا ہوجا۔ چنا نچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہوگیا اور جنگل کی طرف جل دیا، تب آ پ نے اس آ دمی سے کہا: میں تجھ سے اُس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ مججزہ دکھلایا، روٹی کس نے لیتھی ؟ وہ آ دمی بولا: مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آ پ ایک جھیل پر پہنچ اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آ ب پر چل پڑے، جب پانی عبور کر لیا تو آ پ نے اس شخص سے بوچھا: تجھے اس ذات کی قسم! جس نے تجھے یہ مججزہ دکھایا بتاوہ روٹی کس نے لیتھی ؟ اس آ دمی نے بھر جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔

پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پنچے، جب دونوں بیڑھ گئے تو حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السَّلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بناکر فر مایا کہ اللّٰه کے تم سے سونا ہوجا، چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اسکی ایک جیسی تین ڈھیریاں بنائیں اور فر مایا: تنہائی میری، تنہائی تیری اور تنہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی، تب وہ آ دمی بولا: وہ روٹی میں نے لی تھی، آپ نے اس سے فر مایا: یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے اور اسے و ہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہوگئے۔

اس شخص کے پاس دوآ دمی آ گئے ،انہوں نے جب جنگل میں ایک آ دمی کواتنے مال ومتاع کےساتھ دیکھا توان کی نیت بدل گئی اورانہوں نے ارادہ کیا کہا ہے تل کر کے مال سمیٹ لیں۔اس آ دمی نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو

<sup>1 .....</sup>المعجم الكبير، ٢١٨/٨ ، الحديث٧٨٧٣

خودہی بول اٹھا کہ بیہ مال ہم نتیوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، پھرانہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کوشہر کی طرف روانہ کیا تا کہ وہ کھاناخر بدلائے ۔جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانالانے کے لئے بھیجا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصہ دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں تا کہ وہ دونوں ہی ہلاک ہوجائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

راوی کہتے ہیں کہ ادھر جودوآ دمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کرلیا کہ ہم اسے ایک تہائی کیوں دیں؟ جونہی وہ آئے ہم اسے قبل کریں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کرلیں، چنا نچہ جب وہ آ دمی کھانا لے کرآیا تو انہوں نے اسے قبل کردیا اور بعد میں وہ کھانا کھایا جسے کھاتے ہی وہ دونوں بھی مرگئے اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہیں اور جنگل میں تین لاشیں رہ گئیں۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کا پھروہاں سے گزرہوااوران کی بیرمالت دیکھ کراپینے ساتھیوں سے فر مایا: دیکھویہ دنیا ہے،اس سے بچتے رہنا۔

ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پنچ جن کے پاس دنیاوی مال ومتاع بالکل نہیں تھا، انہوں نے اپنی قبریں تیار کررکھی تھیں، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے اور انہوں نے گزربسر صرف زمین ہے اُگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کررکھی تھی ۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کوا یک آدی بھیج کر بلایا لیکن سردار نے کہا: ذوالقرنین کو جواب وین کہ مجھے تم سے کوئی کا م ہوتا نو فرانس نے بہاری طرف آدی بھیج کر تہمیں واقعی اس نے بچ کہا ہے۔ چنا نچ ذوالقرنین اس کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں نے تہماری طرف آدی بھیج کر تہمیں بلایا گرتم نے انکار کر دیا لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا: اگر مجھے تم سے کوئی کا م ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے بلایا گرتم نے انکار کر دیا لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا: اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا: میں جانت کر ہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا: آگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین سے جس کہا: میں جانت میں دیکھا ہے کہ کہا اس دیاوی مال ومتارے اور مال ومنال کے ہم کی نہیں ہے جس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا: یہی کہ تہمارے یاس دنیاوی مال ومتارے اور مال ومنال کے ہم کے کہیں سے جس

**(**٤٣٧

سےتم بہرہ اندوز ہوسکو۔ سردار نے کہا: ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت بُر اسجھتے ہیں کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہوجا تا ہے اور اس چیز کو جوان سے کہیں بہتر ہے، بھول جا تا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا: ہم نے قبریں کیوں تیار کرر تھی ہیں؟ ہرضبی ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہواور ان کے قریب کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا: یہاں لئے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزوکریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا ہے بے نیاز کردیں گ تو یہ قبریں ہمیں دنیا ہے بے نیاز کردیں گی اور ہمیں حرص وہوا ہے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا: میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، ہم جانور کیول نہیں رکھتے تا کہ تم ان کا دودھ دو ہو، ان پر سواری کرواور ان سے بہرہ اندوز ہوسکو، سردار نے کہا: ہم اس چیز کو اچھا نہیں سجھتے کہ ہم اپنے پیٹوں کوان کی قبریں بنا کیں اور ہم زمین کے سبزہ سے کافی جو کیسا ہی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گزراوقات کے لئے کافی ہے، جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے (چا ہے وہ کیسا ہی

پھراس قائد (سردار) نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر کے ایک کھو پڑی اٹھائی اور کہا: ذوالقرنین! جانے ہور کون ہے؟ قائد نے کہا: ید دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا،اللہ تعالی نے اسے دنیاوالوں پرشاہی عطافر مائی تھی لیکن اس نے ظلم وسم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالی نے اس کی یہ حالت دیکھی تواسے موت دے دی اور یہ ایک گرے پڑے پھرکی مانند بے وقعت ہوگیا،اللہ تعالی نے اس کے اعمال شار کرلئے ہیں تا کہ اسے آخرت میں سزادے۔

پھراس نے ایک اور کھو پڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا: ذوالقر نین جانے ہویہ کون ہے؟ ذوالقر نین نے کہا: فہرس ابتاؤکون ہے؟ قائد نے کہا: یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی ، یہ اپنے پیشر وبادشاہ کا مخلوق برظلم وستم اور زیاد تیاں دیکھ چکا تھالہٰ ذااس نے تواضع کی ،اللّٰه کا خوف کیا اور ملک میں عدل وانصاف کر نیکا تھم دیا ، پھر یہ بھی مرکز ایسا ہو گیا جسیاتم دیکھ رہے ہواور اللّٰہ تعالیٰ نے اس کا شار فر مالیا ہے ، یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقر نین کی کھو پڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: یہ بھی انہی کی طرح ہے ، ذوالقر نین! خیال رکھنا کہتم کیسے اعمال کررہے ہو؟ ذوالقر نین نے اس کی باتیں سن کر کہا: کیاتم میری دوستی میں رہنا چا ہے ہو؟ میں تہمیں اپنا بھائی اور ور زیر یا جو بچھ اللّٰہ تعالیٰ نے جھے مال ومنال دیا ہے ، اس میں اپنا شریک بنالوں گا۔ سردار نے کہا: میں اور آپ صلح اور ور زیر یا جو بچھ اللّٰہ تعالیٰ نے جھے مال ومنال دیا ہے ، اس میں اپنا شریک بنالوں گا۔ سردار نے کہا: میں اور آپ صلح

نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا: وہ کیوں؟ سردار نے کہا: اس لئے کہ لوگ تمہارے دشن اور میرے دوست ہیں، ذوالقرنین نے پوچھا: وہ کیسے؟ سردار نے کہا: وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور چونکہ میں نے ان چیز وں کوچھوڑ دیا ہے لہذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے اور اسی لئے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران واپس لوٹ آیا کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے:۔

يامن تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه شغلت نفسك فيما ليس تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه

﴿1﴾.....ا ہوہ خص! جود نیااوراس کی زینت ہے نفع اندوز ہوتا ہےاور دنیاوی لذتوں سے اس کی آئکھیں نہیں سوتیں۔

﴿2﴾ ....خودکوناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیاہے، جب توالله کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دےگا؟

دوسرےشاعر کا قول ہے:۔

عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وتاخيرذى فضل فقالت خذ العذرا بنو الجهل ابنائى لهذا رفعتهم واهل التقوى ابناء ضرتى الاخرى

﴿1﴾ .....میں نے دنیا کے جاہلوں کو بہت مرتبہ عطا کرنے اور اہل فضل سے کنارہ کثی کرنے پر ملامت کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری مجوری سنئے ۔ مجبوری سنئے ۔

﴿2﴾ .....جابل میرے بیٹے ہیں لبذا میں انہیں سر بلندی دیتی ہوں اور متقی اہل فضل میری سوکن آخرت کے فرزند ہیں (لبذامیں ان سے گریز کرتی ہوں )۔

حضرت محمود با ہلی کا قول ہے:۔

الا انما الدنيا على المرء فتنة على كل حال اقبلت او تولت فان اقبلت فاستقبل الشكر دائما ومهما تولت فاصطبر وتثبت

﴿1﴾..... میشک دنیا آئے یاجائے انسان کے لئے ہرحال میں فتنہ وآ ز ماکش ہے۔

﴿2﴾ ..... جب دنیا آتی ہے تو دائی شکر ساتھ لاتی ہے (توشکر اداکر) اور جب جائے تو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر۔





نی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ جو تخص حلال کی کمائی سے ایک تھجور کے برابرصدقہ کرتا ہے (اوراللَّه تعالی اسے اپنی برکت سے قبول فر مالیتا ہے پھراس کی صاحب صدقہ کے لئے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے پچھےروں کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہوہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔ (1)

دوسری حدیث میں ہے (جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے) یہاں تک کدایک لقمہ احد پہاڑ کے

برابر ہوجا تاہے۔

اس حدیث پاک کی تصدیق فرمانِ الہی سے ہوتی ہے:

ٱلمُيعُكمُ وَالتَّاللَّهُ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم

وَيَأْخُذُ الصَّكَافَّتِ (<sup>2)</sup>

قبول فرما تا ہےاور صدقات لیتا ہے۔

اورارشادفرمایا:

يَنْحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيُرْ فِي الصَّدَ قُتِ (3)

الله تعالی سود کومٹا تا ہے اور صدقات کو بردھا تا ہے۔

کیاانہوں نے نبیں جانا کہ الله وہی ہے جوابیے بندوں سے توبہ

صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور الله تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت ووقا رکو بڑھا تا ہے اور جو تخص الله کی رضا جو کی کے لئے تواضع کرتا ہے ،الله تعالیٰ اسے بلندمر تبہ عطافر ما تا ہے۔

- 1 ١٤١٠ الحديث ١٤١٠ الزكاة ، باب الصدقة من كسب طيب، ٢/١٤ ، الحديث ١٤١٠
- 2 .....ترجمه كنز الايمان: كيانهين خرنهي كمالله بى النج بندول كى توبة بول كرتا اورصد قے خودائي وست قدرت ميں ليتا ہے۔ (پ١١، التوبة: ١٠٤).....ترمذى، كتاب الزكاة، باب ماجاء في فضل الصدقة، ١٤٤/٢، الحديث ٦٦٢
  - الله بالكه بالكه بالكه بالكه بالكرتاب سودكواور بردها تائي فيرات كورب البقرة: ٢٧٦)
  - 4 .....مسلم ، كتاب البر...الخ ، باب استحباب العفو والتواضع ، ص ١٣٩٧ ، الحديث ٦٩ ـ (٢٥٨٨)

طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لئے اپناہاتھ بڑھا تا ہے گروہ الله تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے اور کوئی بندہ بے پروائی تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے اور کوئی بندہ بے پروائی کے باوجود سوال کا درواز فہیں کھولتا گر الله تعالیٰ اس پرفقر کومسلط کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے: میرا مال ہے میرا مال ہے گر اس کے مال کے تین جھے ہیں، جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پہنا وہ پرانا ہو گیا جورا و خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا اور جواس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لئے جھوڑ جانے والا ہے۔ (1)

حدیث شریف میں ہے بتم میں سے کوئی ایک ایسانہیں ہے گر الله تعالی بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگوفر مائے گا، آ دمی اپنی دائیں طرف دبی کچھ دکھائی اور یہ بنیں طرف دبی کچھ دکھائی در گا، آ دمی اپنی دائیں طرف دبی کچھ دکھائی در گا جو اس نے آ گے بھیجا ہے اور اپنے سامنے دکھے گا تو اسے مقابل میں آ گ نظر آئے گی بستم اس آگ سے بچو اگر چہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راوِخدا میں دے کرنچ سکو۔ (2)

مدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہروں کو آگ سے بچاؤاگر چہ مجبور کے ایک بکٹر ہے ہی سے کیوں نہ ہو۔ (3)
حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَرماتے ہیں کہ صدقہ گنا ہوں کواس طرح مٹادیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔ (4)
آپ نے فرمایا: اے کَعْب بن عُجْرُ ہا! جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جوحرام ذریعہ سے حاصل کردہ
مال سے پیلا پیمولا ہو، اے کعب بن عُجر ہ! لوگ جانے والے ہیں، بعض جانیوالے اپنفس کور ہائی دینے والے ہیں
اور بعض اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اے کعب بن عُجر ہ! نماز نزد کی ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گنا ہوں کواس
طرح دورکردیتا ہے جیسے چکنے پیچر سے کائی از جاتی ہے۔ (5)

ایک روایت میں ہے کہ جیسے پانی آ گ کو بجھادیتا ہے۔

<sup>● .....</sup>المعجم الكبير، ١١/ ٣٢٠/١، الحديث ١٥١٠ و مسلم ، كتاب الزهدوالرقائق، ص ١٥٨٢، الحديث ٤ \_ (٩٥٩)

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب التوحيد، باب كلام الرب...الخ ، ٤ /٥٧٨ الحديث ٢ ٥ ٧ ٧ ٧

 <sup>3 ----</sup> ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة فاتحة الکتاب، ۲/۶ ۶ ، الحدیث ۲۹۹۳

<sup>4 .....</sup>ترمذى، كتاب السفر، باب ماذكر في فضل الصلاة، ١١٨/٢، الحديث ٢١٤

<sup>5 .....</sup>صحيح ابن حبان ، كتاب الحظر و الاباحة ، ذكر الاخبار بايجاب النار...الخ ، ٥/٣٦/٥ الجزء السابع، الحديث ١ ٤ ٥ ٥

<sup>6 .....</sup>ترمذي، كتاب السفر، باب ما ذكر في فضل الصلاة ، ١١٨/٢، الحديث ٢١٤

N

فرمایا: صدقہ الله تعالی کے غضب کو ٹھنڈ اکر دیتا ہے اور موت کی زحمتوں کو دورکر دیتا ہے۔ (1)

ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی صدقہ کے بدلے نا گوار موت کے ستر درواز نے بند کر دیتا ہے۔ (2)

حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سابیمیں رہیں گے۔ (3)

دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آ دمی صدقہ کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے ستر شیطانوں کے جبڑوں سے جدا کرتا ہے۔ (4)

حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے دریافت کیا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کم حیثیت شخص کا
کوشش سے خرج کرنا اور اینے اہل وعیال سے اس کی ابتداء کرنا۔ (5)

حضور صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: ایک درہم ایک لا کھ درہم سے سبقت لے گیا، ایک شخص نے عرض کیا: وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: ایک شخص کا بہت مال و دولت تھا اور اس نے اپنے پہلو سے ایک لا کھ درہم نکال کرصد قد کر دیا اور دوسر شخص کے پاس صرف دودرہم تھے، اس نے ان میں سے ایک راہِ خدامیں دے دیا۔

فرمانِ نبوی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا وَاگر چہاہے گائے بکری کاچرا ہواسم ہی کیوں نہ دے دو۔ (7)
حدیث شریف میں ہے کہ سات شخص ایسے ہیں جور حمتِ الہی کے سابیمیں ہوں گے جس دن رحمتِ الہی کے سوا
کوئی سابیہ نہ ہوگا ، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے انتہائی راز داری سے راہِ خدا میں خرچ کیا یہاں تک کہ اس کے
بائیں ہاتھ کو پیتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ (8)

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب الزكاة، باب ماجاء في فضل الصدقة، ٢/ ٢ ١٤ ١، الحديث ٢٦ ٣

الأموال لابن زنجويه ، ٢/٢٢، الحديث ، ١٣١ و كنز العمال، كتاب الزكاة من قسم الأفعال، باب في السخاء و
 الصدقة ، ٢٤٤/٣، الجزء السادس، الحديث ١٩٧٥ و كشف الخفاء، ٢١/٢، الحديث ١٩٥١

٣٢٩٩ ، ١٣٢١ ، الجزء الخامس، الحديث ٩٩٩ ، ٢٩١ ، الجزء الخامس، الحديث ٩٩٩ ٣٢٩

<sup>4 ....</sup>مسند احمد، حديث بريدة الاسلمي، ٩/٩ ١، الحديث ٢٣٠٢٣

**<sup>5</sup>** ..... صحيح ابن خزيمة ، كتاب الزكاة، جماع ابواب صدقة التطوع ، باب ذكر الدليل... الخ ، ٤ / ٩ ٩ ،الحديث ٤٤٤ ت

<sup>6 .....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع ٤٠ / ٤٤ ، الجزء الخامس، الحديث ٣٣٣٦

<sup>◘ .....</sup> صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، حماع ابواب صدقة التطوع، باب الامربا عطاء...الخ،٤/١١١، الحديث ٢٤٧٢

<sup>8 .....</sup>بخارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ١/٠٨٠، الحديث ١٤٢٣

نیکی کے راستے یہ ہیں، بری جگہوں سے بچو، پوشیدہ صدقہ الله کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلہ رحی زندگی بڑھاتی ہے۔ (1)

طبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک کام، بری جگہوں سے بچنااور خفیہ صدقہ الله کے خضب کو شختاً اگر دیتا ہے اور صله رحی زندگی بڑھاتی ہے اور ہرا چھا کام صدقہ ہے، دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کرنیوالوں کے ساتھ ہوں گے۔ (2)

طبرانی اوراحمد کی دوسری روایت میں ہے: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: دونا دو گنا اور الله کے ہاں اس ہے بھی زیادہ ہے، پھر آپ نے بیر آیت پڑھی:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُسْعِفَهُ لَهَ كُونُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّذَالِلَّذَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّذَالِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَ الل

کواس کے واسطے بہت دوگنا۔

نیز یو چھا گیا:یارسول الله! کونساصدقه افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: فقیر کو پوشیده دینااور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا، پھرآپ نے بیآیت بڑھی:

إِنْ تُبْدُو الصَّدَ فَتِعِسَّاهِي قَوْلَ نُعْفُونُهَا الرَّمْ صدقات كوظام كروتواحِها إوراكرتم انهيل جِهاؤاور

فقیرکود وتو تمہارے لے بہت اچھاہے۔

جس نے کسی مسلمان کو کیڑا بہنایا توجب تک اس کے جسم پراس کیڑے کا ایک دھا گہ بھی موجودرہے گاالله تعالی

- صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کوڈ ھانیپارے گا۔ (5)
  - 1 .....المعجم الكبير، ١/٨ ٢٦١ الحديث ١٠١٤

وَتُوْتُونُهُ الْفُقَى آءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ ((4)

- 2 .... المعجم الاوسط ، ١١/٤ ، الحديث ٢٠٨٦
- البقرة: ٥٤٥) .....المعجم الكبير،
   ۲۲٦/۸ البقرة: ٥٤٥) .....المعجم الكبير،
  - .....تر جمهٔ كنز الايمان: اگر خيرات علانيه دوتو وه كيابى اچھى بات ہادراگر چھپا كرفقيروں كودو بيتمهارے لئے سب سے بہتر ہے۔ (پ٣٠ البقرة: ٢٧١).....المعجم الكبير، ٢٢٦/٨ ، الحديث ٧٩٩١
    - 5 .....المستدرك للحاكم ، كتاب اللباس، باب من كسا مسلما...الخ ، ٥ / ٢٧٥ ، الحديث ٩ ٩ ٧٤٩

أَضْعَافًا كَثِيْرَةً (<sup>(3)</sup>

دوسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان نے کسی بَر جُنہ مسلمان کو کیڑ ایپہنایا،اللّٰہ تعالیٰ اسے جنت کالباس ببہنائے گا،جس مسلمان نے کسی بھو کے مسلمان کو کھا نا کھلا یااللّٰہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جس مسلمان نے کسی بیاسے مسلمان کو سیراب کیااللّٰہ تعالیٰ اسے جنت میں مہر شدہ شراب طہور پلائے گا۔ مسکین کوصدقہ ،خیرات ہے اور رشتہ دار پرصدقہ کرنے میں دوہرا تواب ہے،صدقہ کا اور صلدرجی کا تواب۔ (1)

پوچھا گیا: کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ہراس رشتہ دار کو دینا جو تیرے لئے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

آ پ نے فرمایا: جس نے کسی شخص کو دودھ پینے کے لئے بکری وغیرہ دی تا کہ وہ اس کا دودھ پی کراسے واپس کردے، یا قرض دیایا سفر کا ساتھی دیا،اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، (3) مزید فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ (4)

ایک روایت میں ہے کہ فر مایا: میں نے معراج کی رات جنت کے درواز ہر پر کھادیکھا کہ صدقہ کادس گنااور قرض کا اٹھارہ گنا ثواب ہے۔ <sup>(5)</sup>

فرمایا: جوکسی تنگدست کی مشکل آسان کردیتا ہے،الله تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کردیتا ہے۔ (6)

پوچھا گیا: یادسول الله! کونسا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: کھانا کھلانا اور ہروا قف اور اجنبی پر تمہار اسلام کہنا!
سائل نے عرض کی کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتلا ہے ! آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر
میں نے کہا: مجھے ایسے عمل کے متعلق بتا ہے جس کے سبب میں جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا: کھانا کھلا، سلام کیا کر،

- الحديث ١٩٨٢ و ترمذي، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء ، ١٨٠/٢ ، الحديث ١٩٨٢ و ترمذي، كتاب الزكاة، باب ماجاء في
   الصدقة على ذي القرابة ، ٢/٢٤ ، الحديث ٦٥٨
  - 2 .....المعجم الكبير، ٢٠٢/٣ ، الحديث ٢١٢٦
  - € .....ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في المنحة، ٣٨٥/٣، الحديث ٤ ١٩٦
  - 4 ..... شعب الايمان، باب الثاني والعشرين...الخ، فصل في القرض، ٢٨٤/٣، الحديث٣٥٦٣
  - الحديث ٣٥ ٣٥ ، الحديث ١٦٥ والعشرين...الخ ، فصل في القرض ، ٣٥٥/٣ ، الحديث ٣٥٦٦ ....
  - 6 .....مسلم، كتاب الذكر...الخ، باب فضل الاجتماع على تلاوة...الخ، ص٤٤٧، الحديث ٣٨\_ (٢٦٩٩)

صلدری کراوررات کو جب لوگ سور ہے ہوں ،نماز پڑھ ،نو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ (1) فرمانِ نبوی ہے کہ الله کی عبادت کرو ،سکینوں کو کھلا و اور سلام کرو ، بسلامت جنت میں جاؤگے۔ (2) فرمانِ نبوی ہے کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان سکین کو کھانا کھلانا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا ،اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ستر خند قوں کا فاصلہ کر دیتا ہے جن میں

سے ہرایک خندق یا خچ سوسال کے سفر کی مسافت پر ہے۔<sup>(3)</sup>

فرمانِ نبوی ہے: الله تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ اے انسان! میں بیمارہ واتھا مگر تونے عیادت نہیں کی تھی۔ انسان کے گا: میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تُو تورب العالمین ہے۔ رب فرمائیگا: تجھے معلوم نہیں میرا فلال بندہ بیمار ہے مگر تواس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ اے بندہ بیمار ہیں نے تجھے سے کھانا کھلانے کے لئے کہا تھا مگر تونے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ انسان کہے گا: اے الله! میں تجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ انسان کہے گا: اے الله! میں تجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ انسان کہے گا: اے الله! میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تُو تورب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا: تجھے میم نیا کہ تھا۔ انسان کہے گا کہ میں تجھے مصل کرتا، اے انسان! میں نے تجھے سے پانی طلب کیا تھا مگر تونے مجھے سیر اب نہیں کیا تھا۔ انسان کہے گا کہ میں تھے کسے سیر اب کرتا؟ تُو تورب العالمین ہے۔ رب تعالی فرمائے گا: میرے فلال بندے نے تجھ سے پانی ما نگا تھا مگر تونے اسے یانی نہیں پلایا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اسے یانی پلاتا تو میرے یہاں اس کا اجریا تا۔ (4)

<sup>•</sup> الحديث ٢ او صحيح ابن حبان ، كتاب الطعام الطعام من الاسلام، ١٦/١ ، الحديث ٢ او صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في قيام الليل ، ١١٥/٣ ، الجزء الرابع ، الحديث ٢٥٥٠

<sup>2 .....</sup>ترمذى، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في فضل اطعام الطعام، ٣٣٨/٣، الحديث ١٨٦٢

۱۲۱۸ ، الحديث ۲۳۲۶ و ص ۲۱۸ ، فصل في اطعام ... الخ ، ۲۱۷/۳ ، الحديث ۳۳٦٤ و ص ۲۱۸ ،
 الحديث ۳۳٦۸

<sup>4 .....</sup>مسلم، كتاب البر...الخ، باب فضل عيادة المريض، ص ١٣٨٩، الحديث ٤٣ ـ (٢٥٦٩)

### (باب 61)

## مسلمان کی حاجت برآری

فرمانِ الهي ہے:

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِوَ التَّقُوٰى (1)

نیکی اور پر ہیز گاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فرمايا كرج وَحُص سى بِهائى كى امداداور فائدے كے لئے قدم اٹھا تا ہے،اسے راہِ خداميں جہادكر نے والوں جبيبا ثواب ملتا ہے۔ (2)

فر مانِ نبوی ہے کہ الله تعالی نے ایس مخلوق کو پیدا فر مایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرور توں کو پورا کرنا ہے اور الله تعالیٰ نے اپنی ذات کی قشم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لئے نور کے منبر رکھے جائیں گے وہ الله تعالیٰ ہے گفتگو کررہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔(3)

فرمانِ نبوی ہے کہ جوکسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لئے کوشش کرتا ہے چاہے اس کی حاجت پوری ہویا نہ ہو،اللّٰہ تعالیٰ کوشش کر نیوالے کے اگلے بچھلے سب گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اوراس کے لئے دوبراً تیں لکھ دی جاتی ہیں جہنم سے رہائی اور منافقت سے برائے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا،

- المائله: ۲) المائله: اورنیکی اور پر بیزگاری پرایک دوسرے کی مدوکرو (ب۲، المائله: ۲)
- 2 ..... كنز العمال، كتاب الزكاة، الباب الثاني... الخ ، الفصل الثالث... الخ ، ٣ / ١٩٠/، الجزء السادس، الحديث ١٦٤٦٢
- الحديث ١ ١٨٨ و كنز العمال، كتاب قضاء الحواتج ،٤ / ١ ٧٥ ، الحديث ٤٩ ما خودًا و الفردوس الاخبار، ٥ / ٤٧٦ ، الحديث ١ ٨٨١ و كنز العمال، كتاب الزكاة من قسم الأفعال، باب في السخاء والصدقة ، ٣ / ٦٦ ١ ، الجزء السادس، الحديث ١ ٦ ١ ٨٨ و تاريخ مدينه دمشق ، ٢ / ٤٣ و المستطرف، الباب الثاني والعشرون في اصطناع المعروف... الخ ، ١ ٩ ٩ / ١ ١
- ١٤٣/٢، الحديث ٥٠ ٢و تنزيه الشريعة للكناني، ١٩/٢ ١٠ والمستطرف، الباب الثاني والعشرون في اصطناع المعروف...
   الخديث ٥٤ و البحر المديد لابن عجيبة ١٩/١ ٨ و المستطرف، الباب الثاني والعشرون في اصطناع المعروف...
   الخ، ١٩٩١

اگراس کی نیکیاں زیادہ ہو کیں توضیح ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (1) پیروایت حلیہ میں ابوقیم نے قال کی ہے۔
حضرتِ اَنس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے:حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم نے فرمایا: جوشخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت
روائی کے لئے چاتا ہے اللّٰہ تعالیٰ ہرقدم کے بدلے اس کے نامہ اُ اَعمال میں ستر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ستر گناہ معاف کر
دیئے جاتے ہیں ، پس اگروہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہوجائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجا تا ہے جیسے ماں
کے پیٹ سے آیا تھا اور اگروہ اسی درمیان مرجائے تو بلاحساب جنت میں جائے گا۔ (2)

حضرت ابن عباس رَضِیَ اللّهُ عَنُهُ مَا سے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نے فرمایا: جُو خُض اپنے مسلمان بھا کی حاجت روائی کے لئے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کردیتا ہے تواللّه تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خند قیس بنادیتا ہے اور دوخند قوں کا درمیانی فاصلہ زمین وآسان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ (3)

حضرت ابن عمر ورَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَنَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ الله تعالی کے پچھالیہ انعامات ہیں جوان لوگوں کے لئے مخصوص ہیں جولوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اور جب وہ بیطریقہ چھوڑ دیتے ہیں توالله تعالی وہ انعامات دوسروں کی طرف نتقل کردیتا ہے۔ (4)

حضرتِ الو ہرریہ ورَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے:حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فِي مایا: جانے ہوکہ شیرا پنی وَ حارُ میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ الله اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: وہ کہتا ہے کہ اے الله! مجھے کسی بھلائی کرنے والے پر مسلط نہ کرنا۔ (5)

حضرت على بن ابى طالب رَضِ الله عَنه بي حديث مرفوع بيان كرتے تھے كه جبتم كسى ضرورت يا كام كا اراده كروتوا سے جمعرات كے دن شروع كرواور جب اپنے گھر سے نكلوتو" سودة آلِ عمدان "كا آخرى حصه،" آية الكرسى"، "سودة القدر" اور" سودة فاتحه " برا هو كيونكه ان ميں دنيا اور آخرت كى بہت كى حاجتيں ہيں۔

<sup>1 .....</sup> حلية الاولياء ، ٦/٩٨٦، الحديث ٩٠٣٨

الترغيب والترهيب ، كتاب البر والصلاة وغيرهما، الترغيب في قضاء...الخ ، ٣١٧/٣ ، الحديث ٤٠٢٢

الحديث ٣٥ المعروف، ٢٥٧/٤ الحديث ٣٥ الحوائج، باب في فضل المعروف، ٢٦٧/٤، الحديث ٣٥

<sup>4 .....</sup>المعجم الاوسط، ١٥٨/٦، الحديث ٥٣٥٠

الخالق للطبراني، الجزء الاول...الخ، باب فضل اصطناع المعروف، ص ٣٣٥، الحديث ١١٥

۵۸۳/۸ و الشريعة للكناني، ٩/١٠ ، ١٠ الحديث ٨٦ و الدرالمنثور، پ٣٠، القدر، ٨٣/٨ ٥

حضرت عبدالله بن حسن بن حسين دَضِى اللهُ عَنْهُمُ كَهَمَّ مِين كه مِين كه مِين كه مِين كسي ضرورت كے لئے حضرت عمر بن عبدالعزيز وَضِى اللهُ عَنْهُمُ كَهَمَّ مِين كه مِين كه مِين كه مِين كام مِين اللهُ عَنْهُ وَكُولَى قاصد بَهِيج وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ تعالى سے حیا آتی ہے كه آپ میرے درواز ویرتشریف لائیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رَضِیَ اللّه عَنْه کا قول ہے: رَبِّ اوالبدال کی تشم اجو ہرآ واز کوسنتا ہے، کوئی شخص ایسانہیں ہے جواپے دل میں مسرت کوجگہ دیتا ہے مگر اللّه تعالی اس سرور سے لطف عطافر ما تا ہے، پھر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے قو وہ اس سرور کواس طرح بہا لیجاتی ہے جیسے پانی نشیب میں بہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجنبی اونٹ کی طرح ہنکا دیا جاتا ہے، نیز آپ نے فر مایا کہ نا نہجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورانہ ہونا بہتر ہے، آپ نے مزید فر مایا: ''اپنے بھائی کے پاس بہت زیادہ ضرور تیں لے کرنہ جاؤ کیونکہ پھڑ اجب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تواس کی ماں اسے سینگ مارتی ہے کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

لا تقطعن عادة الاحسان عن احد مادمت تقدر والايام تارات واذكر فضيلة صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات

﴿ 1 ﴾ .... جب تک تیرے مقدور میں ہوکسی احسان کرنے میں پس وییش نہ کراور بیزندگی گزرنے والی ہے۔

﴿2﴾.....اورالله تعالیٰ کی اس نوازش کو میادر کھ کہ اس نے تختیے لوگوں کا حاجت روا بنادیا ہے مگر تو کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

اقض الحوائج ما استطعت وكن لهم اخيك فارج فلخير ايام الفتى يوم قضى فيه الحوائج

﴿1﴾ .... جہاں تک تجھ ہے مکن ہولوگوں کی ضرور تیں پوری کراوران کا حاجت روا بھائی بن ۔

﴿2﴾ ..... بیشک کسی جوان کاعمہ دون وہی ہے جس میں وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔

اور حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَافر مان ہے: اس شخص كيليّے خوشخبرى ہے جس كے ہاتھوں بھلا ئيوں كا صدور ہوتا ہے اور اس شخص كيليّے ہلاكت ہے جس كے ہاتھوں برائياں فروغ پاتى ہے۔ (1)

● .....شعب الايمان ، الخامس والعشرون...الخ ،حديث الكعبة...الخ ،٣/٥٤٤، الحديث ٤٠١٧

### اب 62

# خ فضائلِ وُضو ﴿

رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كالِرشاد ہے كہ جس نے وُضوكيا اور بہترين طريقہ سے كيا پھر دور كعتيں اداكيں اور اس كے دل ميں دنياوى خيالات نہيں آئے وہ گنا ہوں سے اس دن كى طرح نكل گيا جس دن اس كى ماں نے اسے جنا تھا۔ (1)

دوسری روایت کے الفاظ ہیں:اوراس نے ان دورکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کی تواس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

فرمانِ نبوی ہے: کیا میں تہہیں ایسے کا موں کی خبر نه دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے ہیں، تکلیف دہ اوقات میں کممل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اورا یک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس سے پناہ گاہیں ہیں۔ بیلفظ آپ نے تین مرتب فرمائے۔ (3)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضوکو دھوکر فرمایا: پیروضو ہے جس کے بغیر اللّه تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا اور آپ نے دود ومرتبہ اعضائے وضوکو دھویا اسے دُہرا تو اسے دہرا ہم ہما ہے گا اور آپ نے تین تین مرتبہ اعضائے وضوکو دھویا اور فرمایا: میرا، مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور ایرانیم علیّهِ السَّدم کا وضو ہے جو خلیل اللّه ہیں۔ (4)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا إرشاد هے: ''جووضو كوقت الله كويا دكرتا ہے،الله تعالى اس كتمام جسم كوپاك

1 ..... كنز العمال، كتاب الصلاة من قسم الأقوال، الباب الأول في فضل الصلاة ، ٢٢/٤، الجزء السابع، الحديث ١٨٩٧،

- 2 .....مسند ابي داود الطيالسي، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، ص ١٨٩، الحديث ١٣٣١
- 4....ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء مرة...الخ، ١/١٥، الحديث ٤٢٠ بدون ذكر ابراهيم عليه السلام

کر دیتا ہے اور جو خض وُضوکرتے وفت الله کو یا ذہیں کرتااس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پرپانی لگتا ہے۔'(1) فرمانِ نبوی ہے کہ جو حالت وضومیں وضوکرتا ہے اس کے نامۂ اَعمال میں الله تعالیٰ وس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ وضو پر وضونوڑ علی نور ہے۔

ان تمام روایات میں آپ صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے نے وُضوی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی ترغیب دی ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ جب بندہ مسلم وُضوکرتے ہوئے کلی کرتا ہے تواس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ منہ دھوتا ہے تواس کے چرے کے گناہ نکل وہ ناک صاف کرتا ہے تواس کے چرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تواس کے چرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ باز ودھوتا ہے تواس کے ناخنوں کے نیچ تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ باؤں دھوتا ہے تواس کے سرکے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ باؤں دھوتا ہے تواس کے سرکے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں کے نیچ تک کے گناہ گرجاتے ہیں، جب وہ باؤں دھوتا ہے تواس کے باؤں کے ناخنوں کے نیچ تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھراس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہوجاتا ہے۔

اورمروی ہے کہ باؤضوآ دمی روزہ دارکی طرح ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا إرشادِ گرامی ہے كہ جس شخص نے بہترین وُضوكیا پھر فراغت کے بعد آسان کی طرف نظرا ٹھا كركہا:

## اَشُهَدُانُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

- .....كنزالعمال، كتاب الطهارة،الباب الثاني . . . الخ ، الفصل الثاني في آداب الوضوء، ٥/٣٠/ ، الجزء التاسع، الحديث ٢٦٠٦٢
  - 2 .... ابوداود، كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد...الخ ، ١/٦٥، الحديث ٦٢
    - 3 .....المقاصد الحسنة ، حرف الواو، ص ٥٥٨، الحديث ٢٦٤
  - ◘..... ابن ماجه، كتاب الطهارة ، باب ثواب الطهور، ١٨٢/١، الحديث ٢٨٢ ماخوذًا
    - الزهد لا بن المبارك ، الجزء العاشر استعنت بالله، ص ٤٤٠ الحديث ١٢٤٣

اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، وہ جس درواز سے جاہے داخل ہو۔ (1) حضرت عمر دَضِی اللهٔ عَنْه کا قول ہے کہ بہترین وُضوشیطان کو تجھ سے دور بھگادیتا ہے۔

حضرت مجامد رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے:'' جو شخص اس بات کی طافت رکھتا ہے کہ وہ باوضو، ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا جاہئے کیونکہ رومیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اس حالت میں اٹھائی جائیں گی۔''

مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطَّاب رَضِی اللهُ عنه نے ایک صحابی رُسول کو کعبہ کا غلاف لانے کے لئے مصر بھیجا، وہ صحابی شام کے ایک علاقہ میں ایسی جگہ قیام پذیر ہوئے جس کے قریب اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا صومعہ تھا کہ کوئی اور عالم اس سے زیادہ باعلم نہیں تھا۔

حضرت عمروض الله عنه كواصد كول مين اس عالم سے ملنے اور اس كى على باتيں سننے كى خواہش پيدا ہوئى چنانچہ وہ اس كى عبادت كاہ كوروازہ پر آئے اور دروازہ كھ كھٹا يا گر بہت دير كے بعد دروازہ كھولا گيا، پھر وہ عالم كي پاس گئے اور اس سے علمى گفتگو كرنے كى فرمائش كى اور اسے اس عالم كے بحر سے بہت تعجب ہوا! آخر ميں انہوں نے دروازہ دير سے كھولنے كى شكايت كى تو وہ عالم بولا كہ جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر باوشا ہوں جيسى بيب ويكھى للبذا ہم خوف زدہ ہوگئے اور ہم نے آپ پر باوشا ہوں جيسى بيب ويكھى للبذا ہم خوف زدہ ہوگئے اور ہم نے آپ كو دروازہ پر اس لئے روك ديا كہ اللہ تعالى نے حضر سے موئی عَلَيْهِ السَّلام سے فرمايا: اسے موئی اور ہم نے آپ وروازہ كرو نے تو تو فوضوكر اور اپنے گھر والوں كو بھى ؤضوكا حكم دے ، تو جس سے ڈر رہا ہے اس سے ميرى امان ميں آجائے گا چنانچہ ہم نے دروازہ بندكر ديا يہاں تك كہ ميں نے اور اس ميں رہنے والے تمام آدميوں نے فضوكر ليا، پھر ہم نے نماز پڑھى للبذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے اور پھر ہم نے دروازہ كھول ديا۔

<sup>1</sup> ٢١ مسند احمد ، مسند عمر بن الخطاب، ٢/١ ٥، الحديث ١٢١

### (63 <u>- !</u>

# فضيلت نماز 🏅

چونکہ نمازافضل ترین عبادت ہے لہٰذاہم نے کتاباللّٰہ کی پیروی کرتے ہوئے اسکی ترغیب دینے کیلئے دوسری مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ جو کچھ ہم تحریر کر چکے ہیں نماز کے فضائل میں اس سے کہیں زیادہ آیات واحادیث وار دہوئی ہیں چنانچہ اِرشاد نبوی ہے کہ بندے کیلئے اس سے بڑھ کرکوئی انعام نہیں ہے کہا سے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔" حضرت محمد بن سيرين رئين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كا قول ہے كما كر مجھے جنت اور دور كعت نماز ميں ہے كسى ايك كو پيند كرنے كا کہا جائے تو میں جنت پر دورکعت نماز کوتر جیح دوں گا کیونکہ دورکعتوں میں رضائے الہی اور جنت میں میری رضاہے۔ کہاجا تاہے کہ الله تعالی نے جب سات آ سانوں کو پیدافر مایا توانہیں فرشتوں سے ڈھانپ دیا، وہ اس کی عبادت ہے ایک لمحہ کو بھی غافل نہیں ہوتے اور الله تعالیٰ نے ہرآ سان کے فرشتوں کے لئے عبادت کی ایک قشم مقرر فر مادی ہے چنانچہ ایک آسان والے قیامت تک کے لئے قیام میں ہیں،کسی آسان والے رُکوع میں،کسی آسان والے فرشتے ہجود میں اور کسی آسان والے اللّٰہ تعالٰی کی ہیبت اور جلال سے اپنے باز وجھ کائے ہوئے ہیں بیکتین اور عرش الٰہی کے فرشتے صف بئسة عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں ،الله تعالی کی حمد کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں گرالله تعالیٰ نے بیتمام عباد تیں ایک نماز میں جمع کر دی ہیں تا کہ مومنوں کو آسانی فرشتوں کی ہرعبادت کا حصہ عنایت فر ما کرانہیں عزت وتو قیر بخشے اوراس میں تلاوت قر آن مجید کی عزت بخشی اور مومنوں سے عبادت کاشکرا داکرنے کی فر ماکش كى ، نماز كاشكراس كى مكمل شرائط وحدود سے ادائيگى ہے، فرمان البي ہے:

جولوگ غیب پرایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور

ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يُتُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَ

مِبَّارَ قَائِمُ مُنْفِقُونَ ﴿

❶.....المعجم الكبير، ١/٨ ١٥، الحديث ٢٥٦٠ و فردوس الاخبار، ١٢١/٤، الحديث ٦٣٧٤

<sup>۔۔۔۔</sup>تو جمہ کنز الایمان: وہ جو بے دیکھے ایمان لا کیں اور نماز قائم رہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھا کیں۔۔۔۔۔و

مزيد إرشادفر مايا:

وَاَقِيْمُواالصَّلُوةَ

إرشادِ خداوندی هوا:

وَا قِمِ الصَّلُوةَ (2)

(3) وَالْمُقِيْبِيْنَ الصَّلُوةَ

ایک مقام پر إرشاد ہے:

اور جونماز وں کو قائم کرنے والے ہیں۔

اورتم نماز قائم کرو۔

اورنماز قائم شيحئے۔

قر آ نِ مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں اسے قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو فر مایا:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيثَ هُمْ عَنْ صَلا تَقِهُم سَاهُوْنَ ۞ لَيْسِ المَاكِ اللهِ النَّمَازيول كَ لِيجوا بِي نَمَاز الصَّتَى كَرِ نَـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿ النَّهِ الْمُعَنِّ صَلَا تَقِهُم سَاهُوْنَ ۞ والله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الله تعالى في اس آيت مين منافقول كو مصلينين "كهاب اورمومنول كاذكركرت وقت فرمايا:

جونماز دں کوقائم کرنے والے ہیں۔

(5) وَالْمُقِيْمِيْنَالصَّلُوةَ

اور بیاس لئے فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ نمازی تو بہت ہیں مگر صحیح معنی میں نماز قائم کر نیوالے کم ہیں، غافل لوگ تو بس رواج کے طور پڑمل کرتے ہیں اور انہیں اس دن کی یا دنہیں آتی جس دن اعمال پیش کئے جا کیں گے، کیا معلوم ان کی نمازیں مقبول ہوں گی یامردود؟

حضرتِ نبي كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِيم وى ب: آپ نے فر مایا: بيتك تم ميں سے بعض وہ ہيں جونماز برا ھتے

- البقرة: ٤٣) من الايمان: اور نماز قائم ركلو (ب ١، البقرة: ٤٣)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: نمازقائم ركه (ب٦١، طلا: ١٤)
- 3 .....ترجمه كنز الايمان: اورنماز قائم ركف وال\_ (پ٦، النساء: ١٦٢)
- 4 .....تر جمه كنز الايمان: توان نمازيول كى قرابى بجوائي نماز سي بعول بيش بي (ب · ٣ ، الماعون : ٥٠٤)
  - 5 .....ترجمه كنز الايمان: اورنماز قائم ركف والي ( برب النساء: ١٦٢)

X

يْشُ ش مطس أَلدَيْنَدَّالدِّهِ عَيَّة (وعوت اسلاي)

ہیں مگران کی نماز میں سے تہائی یا چوتھائی یا پانچواں یا چھٹا حصہ یہاں تک کہ آپ نے دسویں حصے تک گنا اور فرمایا: تواب کلھاجا تاہے۔ (1) یعنی نماز میں سے اسی حصہ کا ثواب ملتاہے جس کووہ آممل یکسوئی اور توجہ سے پڑھتاہے۔ حضور صَدَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّم سے مروی ہے: آپ نے فرمایا: جس شخص نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر مکمل یکسوئی سے دور کعت نماز اداکی وہ گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوگیا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے بَتا تھا۔ (2)

حقیقت بہ ہے کہ بند ہے کوئی شخص اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر معذرت کرنے کے لئے بادشاہ کے در بار میں جار ہا ہواور جب وہ بادشاہ کے حضور پہنچ گیا اور بادشاہ اسے سامنے کھڑا در کھے کراس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دائیں بائیں در کھنے لگے لہذا بادشاہ اس کی ضرورت پوری نہیں کریگا اور بادشاہ اس کی توجہ کے مطابق اس پر عنایت کریگا اور اس کی بات سے گا، اسی طرح جب بندہ نماز میں داخل ہوجا تا ہے اور دوسری باتوں کے خیالات میں کھوجا تا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔

جان لیج کہ نمازی مثال اس دعوتِ ولیمہ کی ہے جسے بادشاہ نے منعقد کیا ہواوراس میں قسم سے کھانے تیار کئے گئے ہوں، کھانے اور پینے کی ہر چیز کی جداگا نہ لذت اور ذا نقہ ہو پھروہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے، ایسے ہی نماز ہے، الله تعالی نے لوگوں کواس کی جانب بلایا ہے اور اس میں مختلف اَ فعال اور رزگار نگ ذکر وَدِ نَعِت رکھے ہیں تا کہ بندے اس کی عبادت کریں اور عبودیت کے رنگار نگ مزے لیں، اس میں اَ فعال کھانے کی طرح اور اَ ذکار پینے کی اشیاء جیسے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز میں بارہ ہزاراً فعال تھے، پھر یہ بارہ ہزاراً فعال بارہ افعال میں مخصوص کرد یئے گئے لہذا جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے اے ان بارہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے تا کہ اس کی نماز کامل ہوجائے، جن میں سے چھ خارج نماز اور چھداخل نماز ہیں:

﴿ ..... پہلا' دعلم' ہے کیونکہ فرمانِ نبوی ہے کہ وہ تھوڑ اعمل جسے انسان کممل علم سے ادا کرے، اس زیادہ عمل سے بہتر

<sup>1 ....</sup>مسند احمد ١٨٩/٣١٠ الحديث: ١٨٨٩ و فردوس الاخبار، ١٩١/١ الحديث ٧٢٠

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط، ٤/٣٧٩، الحديث ٢٣٠٦

M

ہے جسے بے خبری اور جہالت میں ادا کیا جائے۔

(2) ..... دوسرا'' وضو'' ہے کیونکہ فر مانِ نبوی ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔

الله ہے: ﴿ ﴿ مَانِ اللَّهِ ہِنَا تَعِيفُرُ مَانِ اللَّهِ ہِنَا تَعِيفُرُ مَانِ اللَّهِ ہِنَا عَلَيْهِ

تم ہرنماز کے وقت زینت حاصل کرو۔

خُذُوْازِ يُنْتَكُمُ عِنْدَكُلِ مَسْجِدٍ

یعنی ہرنماز کے وقت کیڑے بہنو۔

الله ہے: ﴿ وَتَ كَيْ إِبْدَىٰ 'ہے، فر مانِ الله ہے:

بے شک نمازمومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے۔

(4) إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًامَّوْقُوْتًا ۞

پس اینے چېرے کومسجد حرام کوطرف چھیر دواورتم جہاں کہیں بھی

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْسَعِبِ الْعَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ

ہوا پنے چہروں کومسجد حرام کی طرف پھیر دو۔

فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ شَطْرَةُ 1 (5)

ا الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ المُرِيُّ مَا نَوى (6) المَال كالله الله عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ المُرِيُّ مَا نَوى (6) المَال كالله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُوكُ الله الله عَمَالُوكُ الله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله الله عَمَالُوكُ الله الله عَمَالُوكُ الله الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله الله عَمَالُ الله عَمَالَ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالله عَمَالُ الله عَمَالَ الله عَمَالُ الله عَمَالله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالِ عَمَالُهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالِمُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُ الل

دارومدار نیتوں پرہاور ہر مخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

اس ما توین و تکبیر تحریم " ہے فرمانِ نبوی ہے: تَحْرِیهُهَا التَّکْبِیْرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسُلِیُمُ (<sup>7)</sup> اس میں دنیاوی

افعال کوحرام کرنیوالی تکبیرتح بمه اور حلال کرنے والاسلام پھیرناہے۔

🕸 ..... آئھوال' قیام' ہے کیونکہ فرمانِ البی ہے:

- ❶.....المصنف للامام عبدالرزاق ،كتاب العلم، باب الرحص...الخ ، ١ /٢٦٣، الحديث ٢٠٧٥ ماخوذاً
- 2 .....الدار قطني، كتاب الصلاة ، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ١٧٥/١، الحديث ١٣٢٦ ملتقطا
  - 3 .....ترجمه كنز الايمان: اين زين لوجب مجديل جاور (ب٨، الاعراف: ٣١)
  - انساء: ۱۰۳
- البقرة :۱۱۵ کنور الایمان: ابھی اپنامند پھیردومبحد حرام کی طرف اورا نے مسلمانو! تم جہال کہیں ہوا پنامندای کی طرف کرو۔ (پ۲، البقرة: ۱۱۶۶)
  - 6 ....بخارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحي ... الخ، ١/٥، الحديث ١
  - 🕡 .....المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة...الخ، ٢/١ ٣٤٢، الحديث ٤٦٩

اور کھڑے بوجا وَاللّٰہ کے لیےاطاعت کرنے والے۔

(1) وَقُوْمُواللّٰهِ قَنِيْدِينَ ﴿

تعنی کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھو۔

الله بعد: كوال "سورة فاتخه" كايره هناہے كيونكه فرمان الهي ہے:

فَاقْرَءُ وَامَاتَيْسَ مِنَ الْقُرْانِ (2)

یں پڑھوتم جوتہہیں قرآن سے میسر ہو۔

الله الله الله عنه المناواللي ب: ﴿ وَمُواللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اوررُ کوع کرنے والوں کے ساتھ رُکوع کرو۔

(3) وَانْ كَعُوْامَعَ الرُّكِعِيْنَ ۞

ے..... گیار ہواں''سجدے''ہیں،اِرشادِالٰہی ہے: ...

> (4) وَاسُجُٰ<u>ںُ</u>وُا

اورسجده کرو۔

ا بارہواں'' قعدہ''ہے، اِرشادِ نبوی ہے کہ جب کسی آ دمی نے آخری سجدہ سے سراٹھایا اور تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھ گیا تواس کی نماز کمل ہوگئی۔ (5)

جب یہ بارہ چیزیں پائی جائیں توان کے تیمُلہ کے لئے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے خلوصِ قلب تا کہ تیری نماز صحیح معنوں میں ادا ہوجائے اور فر مانِ الہی ہے:

يس الله

پس الله کی عبادت کرواس کے دین کوخالص کرتے ہوئے۔

فَاعْبُدِاللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنِ ۞

ہم نے سب سے پہلےعلم کا تذکرہ کیا تھا،علم کی تین قشمیں ہیں: ایک بیر کہ وہ فرائض اورسنن کوعلیجد ہعلیجد ہمجھتا

- ۲۳۸، البقرة ۲۳۸)
- 2 .....ترجمه كنز الايمان: ابقرآن يس سے جتناتم پرآسان بواتنا پر هو- (ب ٢٩، المزمل: ٢٠)
  - 3 .....ترجمه كنز الايمان: اورزكوع كرف والول كساته ركوع كرو (ب ١٠البقرة ٣٠٠)
    - 4 .....ترجمه كنز الايمان: اور كده كرو (پ٧١ ،الحج: ٧٧)
- 5 ..... كنز العمال، كتاب الصلاة، من قسم الأقوال، الخروج من الصلاة ، ٢٦/٤، الحز الثامن ، الحديث ٢٢٣٦، ٢٢٣٦، ٢٢٣٦٥ و الدار قطني، كتاب الصلاة، باب من احدث قبل... الخ، ١٤٠٩ ه. الحديث ١٤٠٩
  - الزمر:۲) توجمه كنز الايمان: توالله كويوجوثر اس كيند بهوكر (ب۳۲، الزمر:۲)

ہو، وُضومیں جوفرائض اورسنن ہیں، انہیں جانتا ہو کیونکہ بینماز کے کممل کرنے کا ایک واسطہ ہیں اور شیطان کے مکروں کو جانتا ہواوران کے دَفْعیّۂ کے لئے اپنی کوشش صرف کرے۔

وُضوتین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے:''پہلا''یہ کہ تواپنے دل کو کبینہ،حسداورعداوت سے پاک کرے،''دوسرا''یہ کہ اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرے،''تیسرا''یہ کہ پانی کوضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اعضاءوُضوکوخوب اچھی طرح دھوئے۔

لباس تین چیزوں ہے کمل ہوتا ہے: ''بہلا' یہ کہ وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، ' دوسرا' یہ کہ نجاست سے پاک ہو، ' تیسرا' یہ کہ اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہواور تکبروخود بنی کے لئے ان کیڑوں کونہ پہنا گیا ہو۔

یا بندگ وقت تین چیزوں پر مخصر ہے: '' اول' یہ کہ تو اتناعلم رکھتا ہو کہ سورج ، چا ندستاروں سے تو وقت کے تعین میں مدد لے سکے ،'' دوم' ' یہ کہ تیر سے کان اذان کی آواز پر گےرہیں ،'' سوم' ' یہ کہ تیرادل نماز کے وقت کی پابندی کے متعلق مُتَعَلِّ ہو۔

اِئْتِقبالِ قبله تین چیزوں کے کمل ہوتا ہے: ' پہلا' ہیکہ تیرامنہ کعبہ کی سمت ہو، ' دوسرا' ہیکہ تیرادل الله کی طرف متوجہ ہواور ' تیسرا' میکہ توانتہائی انکساری سے حاضر ہو۔

نیت تین چیزوں ہے تمل ہوتی ہے: ' پہلا' یہ کہ تجھے علم ہو کہ تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ' دوسرے' یہ کہ تجھے اس بات کاعلم ہو کہ واللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہور ہاہے اوروہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو خوف زدہ ہو کر حاضر ہو، ' تیسرے' یہ کہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے لہذا تو اپنے دل ہے دنیاوی خیالات یکسرختم کردے۔

کیمیرتحریمہ بھی تین چیزوں سے پایئے بھیل تک پہنچتی ہے:'' پہلا' یہ کہتم سیحے معنوں میں اللہ تعالٰی کی بڑائی بیان کرو اور سیح طور پراللہ اکبر کہو،'' دوسرا'' یہ کہا ہے دونوں ہاتھ کا نوں کے برابر تک اٹھاؤ،'' تیسرا'' یہ کہ تکبیر کہتے ہوئے تمہارا دل بھی حاضر ہوا درانتہائی تعظیم سے تکبیر کہو۔

قیام بھی تین چیزوں سے کامل ہوتا ہے:'' پہلی'' یہ کہ تیری نگاہ مجدہ گاہ پر ہو،'' دوسرا'' یہ کہ تیرادل الله کی طرف متوجہ ہو،'' تیسرا'' یہ کہ تو دائیں بائیں توجہ نہ کرے۔ قراءت بھی تین چیزوں سے کمل ہوتی ہے:''پہلا'' یہ کہ تو سورہ فاتحہ کوسیح تلفظ سے ٹھہر کھہر کرگانے کی طرز سے احتر از کرتے ہوئے پڑھے،'' دوسرا'' یہ کہ اسے غور وفکر سے پڑھے اور اس کے معانی میں سوچ بچار کرے،'' تیسرا'' یہ کہ جو پچھ پڑھے اس پڑمل بھی کرے۔

رُکوع بھی تین اشیاء سے کامل ہوتا ہے:''پہلا' بیر کہ پیٹھ کو برابرر کھو، اونچایا نیچا نہ رکھو،''دوسرا'' بیر کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھواور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں،'' تیسرا'' بیر کہ کامل اطمینان سے رُکوع کرواور تعظیم و وقار سے رُکوع کی تسبیحات کممل کرو۔

سجدہ بھی تین باتوں ہے کمل ہوتا ہے:'' پہلا'' یہ کہ توا پنے ہاتھ کا نوں کے برابر رکھ،'' دوسرا'' یہ کہ ٹہینیاں کھلی رکھ،'' تیسرا'' یہ کہ کمل سکون سے مجدہ کی تنبیجات مکمل کر۔

قعدہ بھی تین چیزوں سے پایئے بھیل کو پہنچتا ہے: ''پہلا' بیر کہ تو دایاں پاؤں کھڑار کھاور با کیں پر بیٹھ،'' دوسرے''
یہ کہ تشہّد پوری تعظیم سے پڑھاورا پنے اور مسلمانوں کے لئے دعاما نگ،'' تیسر نے' بیر کہ اس کے اختتا م پرسلام پھیر۔
سلام اس طریقہ سے پایئے بھیل کو پہنچتا ہے کہ دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے تیری بیر تجی نیت ہو کہ میں
دائیں طرف کے فرشتے ، مردوں اور عورتوں کوسلام کررہا ہوں اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے نیت کر
اوراپنی نگاہ اپنے دوکندھوں سے مُتجاوِز نہ کر۔

اسی طرح اخلاص بھی تین چیزوں سے پورا ہوتا ہے:''ایک'' یہ کہ نماز سے تیرائڈ عارضائے الٰہی کاحصول ہولوگوں کی رضامندی کاحصول نہ ہو،'' دوسر نے'' یہ کہ نماز کی توفیق الله کی طرف سے جان '' تیسر نے'' یہ کہ تواس کی حفاظت کرتا کہ اسے قیامت کے دن الله کی بارگاہ میں پیش کر سکے کیونکہ فرمانِ الٰہی ہے:

جو شخص نیمیاں لے کرآیا۔

وَمَنُجَآءَ بِإللَّيِّئَةِ

يہيں فرمايا '' مَنُ عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ ''جس نے نيكياں كيں، لہذااپى نيكيوں كوبُر سے أعمال سے برباد كركاس كے حضور ميں نہا۔

1 ..... ترجمه كنز الايمان: جونيكى لائد (پ٠٦، القصص: ٨٤)

### اب 64)

# ر آفات قیامت کی

مروی ہے کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رَضِی الله عَنْهَا نے حضور صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَم ہے دریافت کیا کہ یارسول الله!

کیا قیامت کے دن دوست دوست دوست کویاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا: تین جگہوں پرکوئی کسی کویا نہیں کرے گا، میزانِ عمل کے دفت تا آئکہ وہ اپنا ہکایا بھاری پلڑاد کھے نہ لے، نامۂ آعمال کاڑنے کے دفت اُ یا تواسے دائیں ہاتھ یابائیں ہاتھ میں نامۂ آعمال دے دیاجائے اوراس وقت جبکہ جہنم ہے آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی ہاتھ میں نامۂ آعمال دے دن پرایمان نہیں رکھتا تھا آگ کی اور جہنم پر بال سے باریمان نہیں رکھتا تھا کہ سے دو تیز بل ہے اور اس پر بھول کی گھاٹیوں میں ڈال دے گی اور جہنم پر بال سے باریک اور تلواری دھارسے زیادہ تیز بل ہے اور اس پر کا نئے ہوں گی گوگ اور جہنم پر بال سے باریک اور تلواری دھارسے زیادہ تیز بل ہے اور اس پر کا نئے ہوں گی گوگ اس پر بکلی کی چک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ (2)

حضرت ابوہر ریورَضِیَ اللهٔ عَنْه سے مروی ہے: حضور صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا: جب الله تعالی نے زمین و آسان کو پیدا فر مایا تو پیرصور کو پیدا فر مایا اور اسرا فیل کو دیا وہ اسے منہ میں رکھے عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑا ہے کہ کب اسے صور پھو تکنے کا حکم ملتا ہے۔ ابوہر ریور وَضِی الله عَنْه کہتے ہیں میں نے عرض کی: یادسول الله! صور کیا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ بَیل کا ایک سینگ ہے۔ میں نے کہا: وہ کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا: بہت بڑے وائر کے والا ہے، قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے اس کے دائر کے کا قطر زمین اور آسان کی چوڑ ائی کے برابر ہے، اسے تین مرتبہ پھون کا جائے گا، پہلے گھرا ہے کے لئے، دوسرے موت کے لئے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لئے، پھر روسی ایٹ کی گئیں گی جسمول میں داخل ہو روسی ایٹ کی گئیں گی جسمول میں داخل ہو

لعن تقيسم ہوتے وقت۔ علميه

<sup>2 .....</sup>مسند احمد ، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، ٩/٥/٤ الحديث ٢٤٨٤٧

جائیں گی، پھر فر مایا: سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی۔<sup>(1)</sup>

دوسری روایت میں ہے: تب الله تعالی جبرائیل،میکائیل اور اسرافیل کوزندہ کریگاوہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى تیر انور کی طرف آئیں گے،ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہول گے، پھر حضور صَلَّی انلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی قبر انورشق ہوگی اور آ پ جبریلی اَمین کو دیکھ کرفر ما <sup>ن</sup>ئیں گے کہ بیہ کونسا دن ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے: بیرو نِ قیامت ہے، بیہ مصیبت کادن ہے، پیختی کادن ہے۔آ یے فرمائیں گے:اے جبریل!الله تعالیٰ نے میریامت کےساتھ کیساسلوک کیاہے؟ جبر می*ل عرض کریں گے:* آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے محض آپ ہیں جن کی قبرشق ہوئی ہے۔<sup>(2)</sup>

حضرت ابو ہر ریده رضي الله عنه سے مروی ہے:حضور صلّى الله عَليْهِ وَسَلَّم نے فرمایا که الله تعالی فرمائے گا: اے جن وانس! میں نے تہمیں نصیحت کی تھی، لوتمہارے نامهُ أعمال میں تمہارے اَعمال درج ہیں، جواپنا صحیفہ احیما یائے وہ الله كى حمد كرے اور جواہے بہتر نہ يائے وہ اينے آپ كوملامت كرے۔(3)

حضرت یجی بن معاذرازی رَضِی الله عنه سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں بیآیات سنیں:

اس دن ہم پر ہیز گاروں کورخمٰن کی طرف جمع کریں گے وفد کی

صورت میں اور ہم مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسا ہانگیں گے۔

يَوْمَ نَحْشُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْلِن وَفَدًا ﴿ وَنَسُوقُ

الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمُ وِثُودًا ١٠٠٠

یعنی پر ہیز گارسوار ہوکراللّٰہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گےاور مجرم پیدل اور پیاہے جہنم میں جائیں گے،تو آ پ نے فرمایا: ا بے لوگو! نیکی اور بھلائی میں پیش پیش رہو کل تم حشر کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور مختلف سمتوں سے فوج در فوج آؤ كالله كسامن الله كالياكم على الله كالرائم الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كال بارگاہ میں سوار ہوکر گروہ وَ دُکُروہ آئیں گے، بدکاروں کو پیدل اور پیاسالا یا جائے گا اورلوگ جماعت در جماعت جہنم

(پ۲۱، مریم: ۸۲،۸۵)

<sup>1 .....</sup>مو سوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الاهوال، باب القيامة ، ٦/٦ ٥١، الحديث٤٥

<sup>2 .....</sup> تنبيه الغافلين للسمر قندي ، باب اهو ال القيامة و افزاعها، ص ٢٨ ، الحديث ٤٩

الفردوس الاخبار، ٥/٥٥، الحديث ١١١٨ ملتقطا

ستوجمهٔ کنز الایمان: جس دن ہم پر ہیزگاروں کورخمٰن کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کراور مجرموں کو جہنم کی طرف بانگیں گے پیاہے۔

\_ [2]

حضرت مُقَاتِل بن سُلیمان دَضِیَ اللهٔ عَنْه کا قول ہے کہ قیامت کے دن مخلوق سوبر س کامل خاموش رہے گی اور لوگ سو برس تک تاریکیوں میں جیران و پریشان رہیں گے اور سوبرس وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے، رب کے ہاں جھگڑے کریں گے، قیامت کے دن کی طوالت بچاس ہزار برس کی ہوگی مگرمومن مخلص پر ایسے گزرے گا، جتنا ہلکی فرض نماز پڑھنے میں وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہیں کرلیا جائیگا ،اس نے اپنی عمر کیسے صرف کی ،اپنے آپ کوئس چیز میں مصروف رکھا، اپنے علم پر کتناعمل کیا اور دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی ہے؟ (1)

حضرت ابن عباس رَضِی الله عَنهُ مَا ہے مروی ہے: حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے ہرایک نبی کو قبول ہو نیوالی ایک ایک دعا عطافر مائی تھی ، ان سب نے اپنی اپنی وہ دعا دنیامیں مانگ کی مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھ لیا ہے۔ (2)

ا \_ربِ ذوالحِلال! رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ حرمت وتو قير كَطْفِل بميں ان كَى شفاعت سے محروم نه فرما، وصلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم۔

₹ 460

<sup>111</sup> مسند البزار، ۸۷/۷ ، الحديث ٢٦٤ و المعجم الكبير، ٢٠/٢، الحديث ١١١

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، الرابع عشر من شعب الايمان...الخ ، فصل في براعة...الخ ، ١٨١/٢ ، الحديث ١٤٨٨

### (65 <u>- !</u>

# ﴿ جہنم و میزان

اگرچہ جہنم اور میزان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں،اب دوبارہ اس کا ذکر اس لئے کررہے ہیں کہ شاید غاقل و بيكاردل اس دوبارہ ذكر ہے كچھمزيد إشتِنفادہ كرسكيں اور بار بارذكركرنے كي ضرورت اس لئے بھي پيش آئى كه الله تعالى کے فر مان کی اتباع ہوجائے کیونکہ الله تعالی نے بھی قرآنِ مجید میں مُتَعَدَّد مقامات پراس کا ذکر فرمایا ہے اورجہنم اور میزان کے اُحوال کی ہولنا کیوں کو بہت عظیم قرار دیا ہے تا کعقلمندوں کے دل اس کے ذکر سے تنبیہ حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا کا کوئی د کھ در د،جہنم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتااور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ہم جہنم کے حالات کا بیان کرتے ہیں ،الله تعالیٰ ہمیں اپنے لطف وعطا کے فیل اس سے امان بخشے۔(آمین) حدیث شریف میں ہے کہ جہنم سخت تاریک ہے جس میں کوئی روشنی اور شعلہ نہیں ہے،اس کے سات درواز ہے ہیں ہر درواز ہ پرستر ہزار بہاڑ ہیں، ہر پہاڑ پرستر ہزارآ گ کی گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میںستر ہزار درازیں ہیں، ہر دراز میں آ گ کی ستر ہزاروادیاں ہیں ہروادی میں آ گ کے ستر ہزار مکانات ہیں ، ہرمکان میں ستر ہزار آ گ کے گھر ہیں ، ہرگھر میں ستر ہزار سانب اور ستر ہزار بچھو ہیں، ہر بچھو کی ستر ہزار دُمیں ہیں ہردُم میں ستر ہزار مہرے ہیں، ہرمہرے میں ز ہر کے ستر ہزار مطلح ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا،ان بر سے بردہ اٹھالیا جائے گا، تب جن وانس کے دائیں ہائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا ، آ گے بھی غبار ، بیچھے بھی غبار اور ان کے اویر بھی جہنم کا دھواں اورغبار ہوگا ، جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر یکاریں گے کہاے رب ذوالجلال! ہمیں اس ہے بچا!<sup>(1)</sup>

مسلم شریف کی روایت ہے،حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم کوستر ہزار لگامیں ڈال کرلایا جائے گا اور ہرلگام کوستر ہزار فرشتے بکڑ کر تھینچ رہے ہوں گے۔<sup>(2)</sup>

حدیث شریف میں ہے:حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، جن کے

- التذكرة للقرطبي، باب ما جاء ان جهنم تسعر...الخ ، ص ٣٧٢ ما حوذًا
- 2 .....مسلم كتاب الجنة...الخ، باب في شدة حرنار...الخ، ص٢٥ ١، الحديث ٢٩ ـ (٢٨٤٢)

X

متعلق ارشادِ اللي ہے:

وہ سخت اور انتہائی مضبوط ہوں گے۔

غِلاظُّشِكَادٌ<sup>(1)</sup>

فرمایا: ہرفرشتے کے دوکندھوں کا درمیانی فاصلہ ایک سال کا سفر ہوگا اور ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ اس ہتھوڑے سے جوان کے ہاتھوں میں ہوگاکسی پہاڑ پرایک ضرب لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے اور وہ ہرضرب سے ستر ہزارجہنمیوں کوجہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔(2)

فرمانِ اللِّي ہے:

ال يرانيس فرشة مقرريي \_

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَىٰ ۞

اس ارشاد ہے مراد جہنمیوں پُمتَعَیَّن فرشتوں کے سردار ہیں ورنہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، فرمانِ الہی ہے کہ'' تیرے رب کے لشکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔''(4)

حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّهُ عَنهُمَا ہے جہنم کی وسعت کے متعلق سوال کیا گیا تو اُنہوں نے فر مایا: بخدا! میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنا وسیع وعریض ہے کیان ہم اتنا جانتے ہیں جہنم پر متعین فرشتوں میں سے ہرایک اتنا عظیم ہے کہ ان کے کان کی کو اور کند ھے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کے سفر کے ہرا ہر ہے اور جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہیں۔
تر فدی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی دیواروں کی چوڑ ائی جالیس سال کے سفر کے ہرا ہر ہے۔ (5)

مسلم شریف کی روایت ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایاتمہاری بیآ گجہنم کی آگ کے سَرَّ ویں حصہ کی گرم ہے۔حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا:

<sup>1 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: سخت كرّ (طاقة وفرشة) - (ب٢١، التحريم: ٦)

البوارلابن رجب الاحبار، ٥/٥، ١٤٠٥/ الحديث ٧٥٣١ و التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارلابن رجب الحنبلي، ص٢٢٦

<sup>3 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: الريانيس داروغه إلى \_ ( ب ٢٩ ، المدثر: ٠٣)

<sup>4 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اورتمهار ررب ك الشكرول كواس كيسواكوئي نهيل جانتا (ب ٢٩ ، المدشر: ٣١)

<sup>5.....</sup>ترمذي ، كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، ٢٦٣/٤، الحديث ٢٥٩٣

جہنم کی آگ اس کی گرمی ہے اُنہتر جھے زیادہ گرم ہے۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے کہ اگر جہنمیوں میں ہے کوئی جہنمی اپنی تھیلی دنیا میں نکال دیواس کی گرمی ہے دنیا جل جائے اور جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہواورلوگ اسے دیکھ لیس تو اس کے جسم پر غضب الہی کے بے انتہا آثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ہلاک ہوجائیں۔(2)

مسلم وغیرہ کی حدیث ہے:حضور صَلِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دھما کہ سنا،حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَعَرِه کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا: صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم کی گہرائی میں گرایا گیا تھا اور وہ اب اس کی گہرائی میں گرایا گیا تھا اور وہ اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ (3)

حضرتِ عمر بن خطاب دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه فر ما یا کرتے تھے کہ جہنم کو بہت یا دکیا کر و کیونکہ اس کی گرمی شدید، اس کی گہرائی بہت بعیداوراس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔

حضرتِ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا فر ما ياكرتے تھے كہ جہنم اپنے رہنے والوں كواس طرح اُ چِك لے گی جیسے پرندے دانوں كواُ چِك لِيتے ہیں، اور آپ سے اس فر مانِ اللّٰہی:

إِذَا مَا أَثُهُ مُرِّنُ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَعَيُّظًا وَّ اورجب وه أَنبيل دور سے دَکھے گاتو وہ اس سے خصہ سے بھری زفیرا (4) جونی آواز سنیل گے۔

کے معنی دریافت کئے گئے کہ کیا جہنم کی بھی آئکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! تم نے رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا فرمان نہیں سنا کہ جوعمدً اکسی جھوٹی بات کومیری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپناٹھ کا نہ جہنم کی دوآئکھوں کے درمیان سمجھ۔

<sup>•</sup> ١٠٠٠ مسلم، كتاب الجنة ... الخ ، باب في شدة حرنار ... الخ ، ص ١٥٢٣ الحديث ٣٠ ـ (٢٨٤٣)

<sup>2 ....</sup>التذكرة للقرطبي، باب ما جاء في صفة جهنم...الخ، ص ٢٨١

<sup>3 .....</sup> مسلم كتاب الجنة .. الخ ، باب في شدة حرنار .. الخ ، ص ١٥٢٣ ، الحديث ٣١ \_ (٢٨٤٤)

<sup>• ....</sup>تو جمهٔ كنز الايمان: جبوه أنبين دورجگه سے ديجھے گي توسنين گے اس كا جوش مارنا اور چنگھاڑنا - (ب٨١٠ الفرقان: ١٧)

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِي صَاكِما كِياكِهُ كِياجَهُم كَي بِهِي المُحين بين؟ تو آب نے فرمایا: كياتم نے بيفرمانِ الهي نہيں

اس روایت کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے جس میں ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی ،جس کی دوآ ٹکھیں دیکھنے کے لئے اور بولنے کے لئے زبان ہوگی ، وہ کہے گی کہ آج میں ہراس شخص پرمقرر کی گئی ہوں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا تا تھااور وہ انہیں اس پرندے ہے بھی زیادہ تیزی ہے دیکھ لے گی جوتِل پسند کرتا ہے اور زمین پراہے ڈھونڈھ لیتاہے۔<sup>(2)</sup>

میزان جس میں لوگوں کے آعمال تو لے جا کیں گے،اس کے متعلق نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہاس کا نیکیوں کایلّہ نور کااور برائیوں والایلّہ ظلمت کا ہے۔ <sup>(3)</sup>

تر مذی کی روایت ہے:حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ جنت عرشِ الٰہی کے دائیں اور جہنم بائیں جانب رکھی جائے گی ،نیکیوں کا بلڑ ادائیں اور برائیوں کا بلڑ ااس کے بائیں طرف ہوگالہذا نیکیوں کا بلڑ اجنت کی مقابل سمت میں اور برائیوں کا پلڑاجہنم کے مقابل ہوگا۔(4)

حضرت ِ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے تھے کہ نیکیاں اور برائیاں ایسے تر از ومیں تولی جا کیں گی جس کے دو پلڑے اور زبان ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے: جب الله تعالی بندوں کے اَعمال تو لنے کا ارادہ فرمائے گا توانہیں جسموں میں تبدیل فر مادے گااور پھر قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا۔

.....☆.....☆.......

❶ .....جامع الاصول في احاديث الرسول، الكتاب التاسع، الباب الثالث، الفصل الاول، الفرع الثاني في صفة النار، نوع سادس، ١٠/٧٦، تحت الحديث ٨٠٦٥ والتذكرة للقرطبي، باب ما جاء في شكوي النار و كلامها...الخ، ص٤٨٤

<sup>2 .....</sup>التذكرة للقرطبي، باب ماجاء في شكوي النار و كلامها...الخ ،ص ٣٨٤ و جامع الاصول في احاديث الرسول، الكتاب التاسع، الباب الثالث، الفصل الاول، الفرع الثاني في صفة النار، نوع سادس، ٤٧٦/١٠٠ ، تحت الحديث ٨٠٦٥

٣٠٢ ص ٢٠٣ التذكرة للقرطبي، بيان كيفية الميزان...الخ، ص ٣٠٢

<sup>4 .....</sup>نوادر الاصول ، الاصل الرابع في أدب الانتعال ، ١ /٣٥

### (66 <u>- !</u>

### مُذَمَّتِ تَكَبَّرُ وَ خُودَ بِينَى ٢٠٠٠

الله تعالی تم کواور مجھ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی توفیق دے، خوب خور کرلوکہ تکبر اورخو دبینی فضائل سے دور کردیتے ہیں اور زائل کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اور تیری رِ ذَالَت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تکبر تجھے نصیحت سننے نہیں دیتا اور تواجھی عادتوں کے قبول کرنے سے پس و پیش کرتا ہے، اسی لئے دانشمندوں نے کہا ہے کہ حیا اور تکبر سے علم ضائع ہوجا تا ہے، علم تکبر کے لئے مصیبت ہوتا ہے۔ فرمانِ نبوی ہے: و شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ (1) فرمانِ نبوی ہے: جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑ آگھیٹے ہوئے چلتا ہے، الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے کے رابر بھی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑ آگھیٹے ہوئے چلتا ہے، الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ (2)

داناؤں کا قول ہے کہ تکبراورخود بنی کی وجہ سے ملک ہمیشہ نہیں رہتااور الله تعالی نے بھی تکبر کا فساد کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچ فرمانِ الہی ہے:

یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کوعطا کرتے ہیں جوز مین میں تکبر اور فساذ نہیں جاہتے۔

تِلْكَالنَّامُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَ الِلَّنِ يُنَ لَا يُرِينُونَ عُلُوًّا فِي الْأَنْمِضَ وَلَا فَسَادًا (3)

اور فرمانِ الهي ہے:

سَاصُرِفُ عَنْ الْبِينَ الَّذِنِينَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَنْ ضِ بِغَيْرِ البته مِن ان لوَّلُول سے جوزمین میں تکبر اور فساد کرتے ہیں الْحَقِّ (4) الْحَقِّ (4) الْحَقِّ (4)

- 1 .....ترمذي، كتاب البر والصلة ، باب ماجاء في الكبر، ٢/٣، ٤٠٢ ، الحديث ٢٠٠٥
- ٧٨٣ عناري، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى قل من حرم...الخ ، ٤/٥٤، الحديث ٧٨٣٠
- القصص: ٣٠٠ عنو الايمان: يرآخرت كا گهر بهم ان كيليح كرتے بيں جوز بين بين كبرنہيں چاہتے اور نفساو (٧٠٠ القصص: ٣٨)
- **4**.....تو جمهٔ کنز الایمان: اور میں این آیتول سے انہیں چیمبردول گا جوز مین میں ناحق اینی بڑائی چاہتے ہیں ۔(پ۹، الاعراف: ۲۶٪)

ایک دانا کا قول ہے کہ جب میں کسی متکبر کودیکھتا ہوں تواس کے تکبر کا جواب تکبر سے دیتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ابن عوانہ انتہائی متکبرآ دمی تھا،اس نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا: مجھے پانی پلاؤ!غلام بولا: ہاں! ابن عوانہ بیتن کرچلا یا کہ' ہاں' تو وہ کہے جسے' نئ' کہنے کا اختیار ہو، یہ کہہ کراسے طمانچے مارے اوراس نے مزارع کو بلاکر اس سے بات چیت کی ، جب گفتگو سے فارغ ہوا تو پانی منگوا کرکلی کی تا کہ اس سے گفتگو کی نجاست دور موجہا کے

اور کہا گیا ہے کہ فلاں نے خود کو تکبر کی اس سیڑھی پر پہنچا دیا ہے کہا گروہ گر گیا تو پھرٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جاحظ کا قول ہے کہ قرلیش میں بنوئخزُ وم اور بنواُ مَیّے کا تکبر مشہور تھا جبکہ عرب میں بنوجعفر بن کِلاَ ب اور بنوزُ رَا رَہ بن عدی کا تکبر مشہور تھا اور آکا ہر ہ<sup>(1)</sup> لوگوں کو اپناغلام تصور کرتے تھے اورخود کوان کا مالک تصور کرتے تھے۔

بنوعبدالدارقبیلہ کے ایک آ دمی سے کہا گیا کہتم خلیفہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ بولا: میں اس بات سے ڈرتا ہول کہ وہ پُل میرے عزت واحتر ام کونہیں اٹھا سکے گا۔

حَبَّج بن اَرْطَا ۃ ہے کہا گیا کیا وجہ ہے کہتم جماعت میں شامل نہیں ہوتے ،اس نے جواب دیا کہ میں دکا نداروں کے قرب ہے گھبرا تا ہوں۔

اور بیری کہا گیا ہے کہ وَائل بن جُرْحضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے بال آیا اور آپ نے اسے زمین كاليك مگراديا اور حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ بال آیا اور آپ نے اسے زمان دکھا دواور لکھ بھی دو!

چنانچ حضرت معاویہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه شدیدگری کے عالم میں اس کے ساتھ روانہ ہوئے ، وہ اونٹنی پر سوار ہو گیا اور آپ پیدل چلنے لگے ، جب انہیں گرمی نے نہایت تنگ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے بیچھے اونٹنی پر بٹھالو۔اس نے کہا: میں تہہیں اپنی اونٹنی پر نہیں بٹھاؤں گا کیونکہ میں ان با دشا ہوں میں سے نہیں جولوگوں کواپنے بیچھے اونٹنیوں پر سوار کر لیتے ہیں۔

آپ نے فر مایا: میں ننگے یا وُں ہوں مجھےا پنے جوتے ہی دے دو، وائل بولا: اے ابوسفیان کے بیٹے! میں کجل

1 ....اریان کے سلاطین جو کسر کی سے موسوم تھے۔

M

کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تہہیں اپنے جوتے نہیں دیتا کہ میں اس بات کوا چھانہیں سمجھتا کہ بمن کے بادشا ہوں کو بیخبر ملے کہتم نے میرے جوتے بہنے ہیں البعۃ تمہاری عزت افزائی کے لئے اتنا کرسکتا ہوں کہتم میری اونٹنی کے سامیہ میں چلتے رہو۔

کہتے ہیں کہاس نے امیر معاویہ دَحِنیَ اللّٰهُ عَنْه کا زمانہ پایااوروہ آپ کے دورِحکومت میں ایک دفعہ آپ کے ہاں آیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایااور گفتگو کی۔

مسرور بن ہند نے ایک آ دمی سے کہا کہتم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولا کہ نہیں! مسرور نے کہا میں مسرور بن ہند ہوں،اس آ دمی نے کہا: میں تجھے نہیں بہچانتا،مسرور چلا کر بولا: خدااسے غارت کرے جو جاند کونہیں بہچانتا۔

ایسے ہی متکبروں کے بارے میں شاعرنے کہاہے: ۔

قولا لاحمق يلوى التيه اخدعه لو كنت تعلم ما في التيه لم تته

التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبه

﴿ 1 ﴾ اس بے وقوف سے کہددو کہ جوتکبر سے اپنے سرین مٹکا کرچل رہاہے اگر تجھے معلوم ہوجائے کہ ان میں کیا ہے تو تو حیران نہ

بو\_

﴿ 2 ﴾ تكبردين كافساد عقل كى كى كاباعث اورعزت كى بلاكت ب،اس مخبردارره-

اور کہا گیا ہے کہ ہر کمینہ آوی تکبر کرتا ہے اور ہر بلند مرتبہ آدمی انکساری کواپنا تا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، دائی کجل،خواہشاتِ نفسانی کی پیروی اور انسان کا خودکو بہت بڑا سمجھنا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت عبدالله بن عَمرودَ ضِى اللهُ عَنْهُمَا عصمروى بكر حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرمايا:

جب حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر فر مایا: میں تمہیں دو چیز وں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیز وں سے رو کتا ہوں میں تمہیں شرک اور تکبر سے رو کتا ہوں اور آلآ اِللّٰہ اِلّٰا اللّٰهُ یر ﷺ

1 .... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان .. الخ ، ١ / ٤٧١ ، الحديث ٧٤٥

تھم دیتا ہوں کیونکہ زمین وآسان اوران میں موجودسب اشیاءا یک پلڑے میں اور پیکلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی پیکلمہ بھاری رہے گا اورا گرآ سان وز مین ایک دائرے میں رکھ دیئے جائیں اور پیکمہان کےاوپرر کھو با جائے تو وہ انہیں دوگئر ے کردیگا اور تہہیں سُبُحٰنَ اللّٰہِ وَبحَمُدِہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ پیکمہ ہرچیزی نماز ہے<sup>(1)</sup> اوراسی کی وجہ سے ہر چیز کورز ق دیا جا تا ہے۔ <sup>(2)</sup>

حضرت عیسی عَلَیْهِ المسَّلام کا فرمان ہے: اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کواللّٰہ یتعالی نے کتاب کاعلم دیا اور وہ متنكبر ہوكرنہيں مرا\_

حضرت عبدالله بن سلام دَضِيَ اللّه عَنْه ايك مرتبه ككر يول كا كشاسر يراشائ بازار سے كزرے، آب سے كسى نے کہا کہ آ پکولکڑیوں کا گٹھااٹھانے کی کیاضرورت پیش آ گئی ہے حالانکہ آپکوان کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فر مایا: میں نے حیا ہالکڑیوں کا گٹھاسر پراٹھا کر بازار ہے گزروں تا کہ میرے دل میں سے تکبرنکل جائے۔ تفسيرقُرْطَبي ميں فر مان الٰہي :

اوروہ عورتیں اینے پیرز مین پر نہ ماریں۔

کے بیمعنی ہیں کہ وہ اظہارِ زینت اورلوگوں کواپٹی طرف متوجہ کرنے کے لئے اگرابیا کریں توبیان کے لئے حرام ہے اوراسی طرح جو شخص تکبر کےطور پراپنا جوتا زمین پرزورز ورسے مار کر چاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں سراسر تکبر ہی تکبرہے۔

وَلايَضُوبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ (3)

يُثِيُّ سُن مجلس أَمَلَدَ بَيَّاتُ العِنْهِيَّةِ (رعوت اسلام)

<sup>2 .....</sup>مسند احمد، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ٢ / ٦٩٥ ، الحديث ٧١٢٣

النور: ۳۱) نانور: ۱۹ ورو عورتین ) زمین پر یا وَل زورت ند کمین - (پ۱۱، النور: ۳۱)

### اب 67

### یتیم سے بھلائی اور اس پر ظلم سے احتراز ﴿

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہونگے اور پھر آپ نے شہادت کی انگی اور درمیانی اُنگی کوتھوڑ اسا کھول کرائی طرف اشارہ فرمایا۔ (1)

مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہوہ یتیم اس کاعزیز ہویا کوئی غیر، جنت میں ایسے ہول گے جیسے بیدوانگلیاں، اور مالک نے اُنگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ (2)

رُ از کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی ، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہو، پس وہ اور میں جنت میں اور جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ہوگا اور جنت میں اور جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ہوگا اور اسے راہِ خدا میں روز ہ داروں اور نمازی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔ (3)

ابن ملجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے تین پنیموں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھالی وہ اس شخص کی طرح ثواب پائے گا، جورات کوعبادت کرتا ہے اور دن کوروزہ رکھتا ہے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے کے لئے تلوارلیکرنکل کھڑا ہوتا ہے، میں اوروہ جنت میں ایسے دو بھائی ہول گے جیسے یہ دوانگلیاں ملی ہوئی ہیں، پھر آپ نے اُنگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ (4)

تر مذی نے بسند سیجے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان میتیم کی کھانے پینے کے معاملے میں کفالت کی تو

- 1 ....بخارى، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ٩٧/٣ ٤ ، الحديث ٢٠٤٥
- ۲۹۸۳) ۱۰ الحديث ۲۲ (۱۹۸۳)
   ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ الحديث ۲۲ (۲۹۸۳)
- ۱۱۲/۱۷٬۱۷٬۱۱۲/۱۱٬۱۱۶ و الترغیب والترهیب ، کتاب النکاح ، الترغیب فی النفقة...الخ ، فصل (۸) ،
   ۳۰۵۳ ، الحدیث۳۰۵۷
  - 4 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب حق اليتيم، ٤/٤ ١، الحديث ٣٦٨٠

الله تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا مگریہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جولائق شبخشش نہ ہو۔

تر ندی کی بسندحسن روایت ہے کہ جس کسی نے یتیم کی پرورش کی بیبال تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے۔ (2)

ابن ماجہ کی حدیث ہے: حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ مسلمانوں کاسب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کسی بیتم سے اچھاسلوک کیا جاتا ہے اور ایک مسلمان کا برا گھروہ ہے جس میں کسی بیتیم کود کھاور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ (3)

ابویعلی نے بسند حسن روایت کی ہے، حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میں پہلا شخص ہوں گا جس کیلئے جنت کا دروازہ کھلے گا مگر میں ایک عورت کوا پینے آگے دیکھر پوچھوں گا کہتم کون ہواور مجھ سے پہلے کیوں جارہی ہو؟ وہ کہا گی میں ایک عورت ہوں جوا ہے بیتے میوں کی پرورش کے لئے گھر بیٹھی رہی۔ (4)

طبرانی کی روایت ہے جس میں ایک کے سواسب راوی ثقہ ہیں اور اس کے باوجود بیروایت متر وکنہیں ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، الله تعالی قیامت کے دن اس شخص پر عذا بنہیں کرے گا جس نے بیتیم پر رحم کیا اور اس سے زم گفتگو کی اور اس کی بیتیم اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اور الله تعالی کے دیئے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پرزیادتی وظم نہیں کیا۔ (5)

امام احمد رَضِیَ اللهٔ عَنْه وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے الله کی خوشنو دی کے لئے کسی بیتم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہراس بال کے بدلہ میں جواس کے ہاتھ کے نیچ آیا، نیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے کسی بیتم سے نیکی کی یااس کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں دوانگلیوں کی طرح ہوں گے۔ (6)

محدثین کی ایک جماعت نے بیرحدیث روایت کی ہے اور حاکم نے اس کوچی کہا ہے کہ الله تعالی نے حضرتِ بیقوب عَلَيْهِ السَّلام سے فرمایا کہ تیری آئکھوں کی بینائی چلے جانے ، کمر جھک جانے اور پوسف عَلَیْهِ السَّلام کے ساتھ بھائیوں کے

- ۱۹۲٤ الحديث ١٩٢٤ البر والصلة، باب ماجاء في رحمة اليتيم...الخ ، ٣٦٨/٣، الحديث ١٩٢٤
- 2 .....مسند احمد ، مسند الكوفيين، حديث مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه ، ٢٧/٧، الحديث ١٩٠٤٧
  - ١٩٣/٤ الحديث ١٩٣/٤ الادب ، باب حق اليتيم ، ١٩٣/٤ االحديث ٣٦٧٩
- 4 .....مسند ابي يعلى، ٥/٠١٠، الحديث ٦٦٢١ ..... المعجم الاوسط، ٢٩٦٦، الحديث ٨٨٢٨
  - 6 .....مسند احمد ، مسند الانصار، حديث ابي امامة الباهلي ، ٢٧٢/٨ ، الحديث ٥٢٢٢٥

نارواسلوک کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مرتبہ بھوکاروزہ داریتیم آیا، انہوں نے گھروالوں کے تعاون سے بکری ذن گرکے کھائی مگریتیم کو کھانا نہ کھلایا پس اللہ تعالی نے انہیں خبر دی کہ میں اپنی مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جو بتیموں اور مسکینوں ، بتیموں کو بلا کر کھلاؤ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (۱)

صحیحیُن نے حضرتِ ابو ہر برہ ورضی اللّٰه عَنْه ہے روایت کی ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا کہ بیوہ ، یکتیم اور سکین کی پرورش کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے: غالبًا آپ نے یہ بھی فر مایا کہ وہ اس شخص کی طرح اُجر پاتا ہے جوراتوں کوعباوت کرتا ہے اور دن میں روزہ سے رہتا ہے۔ (2)

ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بیوہ اور مسکین کی تکہداشت کرنے والامجاہد فی سبیل الله ہے اوراس شخص کی طرح ہے جو را توں کوعبادت کرتا ہے اور دن کوروز ہر رکھتا ہے۔ <sup>(3)</sup>

بزرگانِ سلف میں سے ایک سے منقول ہے کہ میں ابتدائی زندگی میں عادی شرابی اور بدکارتھا، میں نے ایک دن
کسی بیٹیم کودیکھا تواس سے نہایت اچھا برناؤ کیا جیسے باپ اپ بیٹے ہے کرتا ہے بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب
میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھیٹتے ہوئے جہنم کی طرف بیجار ہے ہیں اور
اچا تک وہ بیٹیم درمیان میں آگیا اور کہنے لگا: اسے چھوڑ دونا کہ میں رب سے اس کے بار سے میں گفتگو کرلوں مگر انہوں
نے انکار کردیا، تب ندا آئی: اسے چھوڑ دو! ہم نے اس بیٹیم پررحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے، پھر میں جاگ پڑا اور اس وی سے میں بیٹیموں کے ساتھ انتہائی باوقار سلوک کرتا ہوں۔

سادات کے کھاتے پیتے گھر انوں میں ہے ایک گھر میں سیدزادیاں رہتی تھیں، خدا کا کرنااییا ہوا کہان کا باپ فوت ہو گیااوروہ کم من جانیں بیتیم اور فقروفا قد کا شکار ہو گئیں یہاں تک کہانہوں نے شرم کی وجہ سے اپناوطن جیموڑ دیا، وطن

- 1 .....الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الثامنة بعد مائتين، اكل مال اليتيم، خاتمة...الخ، ٢٨٦/١ والمستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة يوسف، ٨٨/٣، الحديث ٣٣٨١ و الترغيب والترهيب، كتاب البر والصلة، الترغيب في كفالة...الخ، ٢٨٢/٣، الحديث ٣٨٩٦ من كلاهما ماخوذًا
  - 2 .... بخارى، كتاب الادب، باب الساعى على المسكين، ٢/٤ ، ١٠ الحديث ٢٠٠٧
  - 3 .....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، ٧/٣، الحديث ٢١٤٠

سے نکل کر کسی شہر کی ویران متجد میں تھہر گئیں، ان کی ماں نے انہیں وہیں بھایا اور خود کھانا لینے کے لئے باہر نکل گئ۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پینچی جو مسلمان تھا اور اسے اپنی ساری سر گذشت سنائی مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا: تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہار سے بیان کی تصدیق کریں تب میں تمہاری امداد کروں گا اور وہ عورت یہ کہ کروہ اس سے چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی، چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو تھے سمجھ کرا ہے بیہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میر سے گھر پہنچا دو، اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔

جب آ دهی رات گزرگی تواس مسلمان امیر نےخواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئی ہےاور نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اپنے سرمبارک پرلواءالحمد با ندھاہے اورا یک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں اس امیر نے آ گے بڑھ کر يوچهانيادسول الله! يُول س كامي؟ آپ نے فرمايا: ايك مسلمان مرد كے لئے ہے، امير نے كها: ميں خداكوايك ماننے والامسلمان ہوں ،حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے بين كر فر مايا كه تم اس بات كے گواه لاؤكه واقعى تم مسلمان ہو۔وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یا دولائی جس سے اس نے گواہ ما نگے تھے۔ امیر بیاسنتے ہی احیا نک جاگ کھڑ اہوااوراسےانتہائیغم وائدوہ نے آ گھیرا، وہ اس سیدہ عورت اوران کی بجیوں کی تلاش میں نکل کھڑ اہوااور تلاش کرتے کرتے اس مجوس کے گھر جا پہنچااوراس سے کہا کہ بیسیدزادی اوراس کی بچیوں کو مجھے دے دومگرمجوسی نے انکار کردیا اور بولا: میں نے ان کےسببعظیم برکتیں یائی ہیں ،امیر نے کہا: مجھ سے ہزار دینار لےلواور انہیں میرے سپر دکر دولیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنیکا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت د مکھر بولا: جنہیںتم لینے آئے ہو، میں ان کاتم سے زیادہ حقدار ہوں اور تو نے خواب میں جو کل دیکھا ہے وہ میرے لئے بنایا گیاہے، کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے، بخدا! میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں دسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى زيارت كى باورة ب في محص عفر مايا: كياسيدزادى اوراس كى بيٹيال تيرے ياس بين؟ ميس فعرض كيا: جي بان إيباد سول الله إ آپ نے فرمايا: ميل تيرے اور تيرے گھر والوں كے لئے ہے۔ مسلمان امير به بات سنتہ ہی واپس لوٹ گیاا وراللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہوہ کس حرمان ویاس کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔

M

### (68 <u>-!</u>)

# مذمت اكل حرام

فر مانِ اللّٰہی ہے

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوالَا تَأْكُلُو المُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ (1) اورتم ايك دوسر كامال ناحق فد كا و

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے لہذا اسے سود، جُوا، عُصَب، چوری، خیانت، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھا کر مال ہتھیانے کے معنوں میں لیا گیا ہے، حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمّا کا قول ہے: اس سے مرادوہ چیزیں ہیں جو انسان ناحق حاصل کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہی آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کچھ کھا نا بینا بھی ممنوع سمجھ لیا، تب سور ہُ نور کی ہی آیت نازل ہوئی:

''تم پرکوئی مضا نقینہیں ہے کہتم اپنے گھروں سےاوراپنے والدین کے گھروں سے کھاؤ۔''(2)

اوربعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد غلط تیج ہے اور حضر سے ابن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کے اس قول سے کہ' بیآیت محکمات میں سے ہے جس کا عکم قیامت تک باقی رہے گا۔''اس سے مراد ہے کہ ناحق طریقہ سے کھا نا ہراس چیز کوشامل ہے جو غلط طریقے سے حاصل کی جائے ، چاہے وہ ظلم کر کے لی جائے جیسے فَصَب، خیانت اور چوری وغیرہ ، یا لَہُوولَعِب سے حاصل کی جائے جیسے جُوایا کھیل کود کے ذریعہ حاصل کریں ، یا مکر اور دھو کہ سے حاصل کی جائے جیسے ناجا کز طور پر خرید وفروخت کی جائے جیسے ناجا کز طور پر خرید وفروخت کی جائے اور میرے اس قول کی تائید میں بعض علاء کا قول بھی ہے کہ بیآییت انسان کے اپنے مال کو بھی ناجا کر ظریقوں سے حرج کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور دوسروں کے مال کو فدکورہ بالاصور توں میں سے کسی صورت میں حاصل کرنے کی بھی ممانعت کرتی ہے۔

النساء: ۲۹ سستر جمة كنز الايمان: اے ايمان والوآ پس ميں ايك دوسرے كے مال ناحق ند كھاؤ (ب٥٠ النساء: ٢٩)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اورنتم مين كى پر (مضائق) كه كهاؤا پن اولادك كريا بن باپ كرهر - (ب١٨، النور: ٦١)

مكاشفة القلوب

اور فرمان الهي: "مگريه كه تبجارت هو "(1)

اس میں اِستْنائے مُنْفَظِع ہے یعنی تجارت کے ذریعہ ممال لے سکتے ہو کیونکہ تجارت اس میں سے ہیں ہے جس کی ممانعت کردی گئی ہے، خواہ اس کو کسی معنی پرمحمول کیا جائے اور اس کی تا ویل سبب سے کرنا تا کہ اِستْناءُ مُنْفِل بن جس کی ممانعت کردی گئی ہے، خواہ اس کو کسی معنی پرمحمول کیا جائے ، درست نہیں ہے اگر چہ تجارت بتادلہ کے عقد کے ساتھ خاص ہے مگر دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کا اطلاق قرض و جائے ، درست نہیں ہے اگر چہ تخوش و لی اور جا تز طریق پر ہو، کھانے کا جہد پر بھی ہوتا ہے اور فر مانِ اللی: عَنْ تَدَافِن قِیْنَکُمْ اللہ ہے مراویہ ہے کہ عام طور پر کھانا ہی مقصود ہوتا ہے، یہ بالکل اس خصوصی ذکر کرنا قیدلگانے کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف اس لئے ہے کہ عام طور پر کھانا ہی مقصود ہوتا ہے، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے:

اِتَّ الَّذِيثَنَيَأُكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمِ نَامًا اللهُ

اس سلسلہ کے دلاکل کثیر اور احادیث مقدسہ میں اس کے متعلق وارد شدہ تنبیبہات بیشار ہیں جن میں سے ہم بعض کا ذکر کئے دیتے ہیں۔

مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللهٔ عَنه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا:الله تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے اوراس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جواس نے رسولوں کو دیا ہے، چنانچی فرمانِ الله ہے:

اے رسولو! پا کیزہ چیز وں میں سے کھا وَاورا چھے ممل کرو۔

يَا يُّهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا ﴿ لَا الْمُ

اوردوسری آیت میں فرمایا:

ا مومنو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے یا کیزہ چیزیں کھاؤ۔

يَاكَيُّهَا الَّنِ ثِنَ إَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّلتِ مَا رَزَقُنْكُمُ (<sup>(5)</sup>

① .....ترجمهٔ كنز الايمان: مريككوئي سووا (ب) \_ (ب٥، النساء: ٢٩)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: ( مربيكوني سودا) تهماري باجمي رضامندي كاجو (بد، النساء: ٢٩)

انساء: ١٠) من الايمان: وه جوتيمول كامال ناحق كھاتے ہيں وه تواسخ پيٹ ميں نرى آگ محرتے ہيں - (ب٤، النساء: ١٠)

المؤمنون:١٥) عنز الايمان: اع بغيروا يا كيزه چيزي كها واورا چها كام كرو (١٠١٠ المؤمنون:١٥)

البقرة: ۱۷۲) البقرة: ۱۷۲) البقرة: ۱۷۲) البقرة: ۱۷۲)

پھرآپ نے ایسے آ دمی کا تذکرہ فرمایا جوطویل سفر کے بعد بکھرے بالوں اورغبار آلود چپرے کے ساتھ آتا ہے اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کراے اللہ! اے اللہ! کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اورغذاسب حرام ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی دعارتِ جلیل کیسے قبول فرمائے گا۔ <sup>(1)</sup>

> طبرانی نے اسنادِ حسن سے بیروایت کی ہے کہ رزقِ حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پرواجب ہے۔ (2) طبرانی اور بیہق کی روایت ہے کہ فرائض نماز کے بعدرزقِ حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ (3)

تر مذی اور حاکم کی حدیث ہے کہ جس نے حلال کھایایا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شریعے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی نیاد سول الله! بیچیز تو آج آپ کی اُمت میں بہت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کچھوفت ایساہی ہوگا۔ (4)

احمد وغیرہ نے اسنادِ حسن کے ساتھ روایت کی ہے: جب تیرے اندر جارچیزیں ہوں تو دنیا کی کوتا ہیاں تجھے نقصان نہیں دیں گی،امانت کی نگہ ہانی، راست گوئی، حسنِ مُلق اور رزقِ حلال۔ (<sup>5)</sup>

طبرانی کی حدیث ہے:اس کے لئے خوشخبری ہے جس کا کسب عدہ، باطن صحیح، ظاہر باعزت اورلوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، اسے خوشخبری ہوجس نے علم کے ساتھ ممل کیا، زائد مال راہِ خدا میں خرج کیا اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کیا۔ (6)

طبرانی میں ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایااے سعد! حلال کا کھانا کھا، تیری دعا نیں قبول ہوگی، شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم) کی جان ہے جب آ دمی اپنے بیٹ میں حرام کالقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھا تا ہے (جہنم کی)

- 1 .....مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة ... الخ ، ص ٢ . ٥ ، الحديث ٢٥ ـ ( ١٠١٥)
  - 2 ....المعجم الاوسط، ١/٦٢٦، الحديث ٨٦١٠
    - 3 .....المعجم الكبير، ١٠٤/١ الحديث ٩٩٩٣
  - 4 .....ترمذى ، كتاب صفة القيامة، باب ، ٦ ، ٢٣٣/٤ ، الحديث ٢٥٢٨
  - 5 .....مسند احمد ، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ٢/ ٥٩١ ه ، الحديث ٢٦٦٤
    - 6 .....المعجم الكبير،٥/٧١، الحديث ٢٦١٦

آگاس کے بہت قریب ہوتی ہے۔

مند برزاز میں بسند منکرروایت ہے کہاس کا دین نہیں جس میں امانت نہیں اور نہاں شخص کی نماز اور زکو ہے جس نے حرام کا مال پایا اوراس میں ہے قیص بہن لی ،اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ، جب تک کہ وہ اسے اتار نہیں ویتا کیونکہ شانِ الٰہی اس چیز سے بلندو بالا ہے کہ وہ ایسے خص کی نماز قبول کرے یا کوئی اور عمل قبول کرے کہ جس کے جسم پرحرام کالباس ہو۔ (2)

احمدنے حضرت ابن عمردَ ضِی اللهٔ عَنهُ مَا سے روایت کی ہے: انہوں نے فرمایا: جس شخص نے دس درہم کا کپڑاخریدا اوراس میں ایک درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑااس کے جسم پر رہتا ہے، اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، پھرانہوں نے اپنے دونوں کا نوں میں دوانگلیاں داخل کر کے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو بیفر ماتے ہوئے نہ سناہ وتوید دونوں بہرے ہوجا کیں۔

بیہ بی کی روایت ہے کہ جس نے چوری کا مال خریدا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔ (4)

حافظ منذری نے قابلِ حسن اسنادیا موقوف سند کے ساتھ اور احمد نے بہ سندِ جید بید حدیث قتل کی ہے کہ حضور صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا جسم ہے اس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہتم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف نکل جائے اور کٹریاں اکٹھی کر کے بیٹھ پرلا دکر لے آئے اور آئییں نیچ کر کھائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں حرام کالقمہ ڈالے۔ (5)

ا بن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی تیجے میں اور حاکم نے بیحدیث نقل کی ہے کہ جس نے حرام کا مال جمع کیا ، پھر

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/٦٤، الحديث ٥٩٦٠

<sup>2 .....</sup> مسئد البزار، ١/٣ ، الحديث ١٩

<sup>3 ......</sup> مسند احمد، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، ٢/٢ ٤١، الحديث ٧٣٦

<sup>4 ....</sup> شعب الايمان ، الباب الثامن والثلاثون...الخ ، ٢٨٩/٤، الحديث . . ٥٥

<sup>5 .....</sup>مسند احمد، مسند ابي هريرة ، ٦٨/٣، الحديث ٧٤٩٣

الصصدقة كرديا تواسے كوئى أجرنهيں ملے گااوراس كا گناه أسى پررہے گا۔ (1)

طبرانی کی حدیث ہے کہ جس نے مالِ حرام حاصل کر کے اس سے کسی کوآ زاد کیا اور صلہ رحمی کی ، بیاس کے لئے تواب کی بجائے عذاب اور گناہ کا موجب ہوگا۔ (2)

احمد وغیرہ نے بیحدیث نقل کی ہے جس کی سند کو بعض محدثین نے حسن کہاہے کہ الله تعالی نے جیسے تہمارے در میان رزق تقسیم کر دیا ہے ایسے ہی عادات تقسیم کر دی ہیں۔

تر مذی نے حسن جیجے اور غریب قرار دے کریہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے ان چیز ول کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ نے فر مایا: منہ اور شرمگاہ، اور ان چیز ول کے متعلق سوال کیا گیا جن کے سبب اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، آپ نے فر مایا: خوف خدا اور حُسنِ خُلق۔ (4) متعلق سوال کیا گیا جن کے سبب اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، آپ نے فر مایا: خوف خدا اور حُسنِ خُلق۔ (4) تر مذی نے بسند صحیح یہ حدیث روایت کی ہے کہ بندہ اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ملے گا جب تک کہ اس سے چار چیز ول کا سوال نہیں ہوجائے گا، اس نے اپنی عمر کیسے پوری کی، اپنی جوانی کن کا مول میں صرف کی، مال کیسے

- ٣٣٥٦ الحزء الخامس، الحديث ٩٣٥٦ التطوع، ١٥٢/٤، الجزء الخامس، الحديث ٣٣٥٦
- الترغيب والترهيب ، كتاب البيوع وغيرها، الترغيب في طلب الحلال...الخ ، ۲/۰ °۲، الحديث ٢٦٨٢ و المعجم الكبير للطبراني ، ٠/١٠ ١ الحديث ١٠١١١
  - 3 .....مسند احمد ، مسند عبدالله بن مسعود، ۲/۳۳/الحديث ۳٦٧٢
  - ₫.....ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في حسن الخلق، ٢٠٤٠ الحديث ٢٠١١ بالتقديم والتاخير

حاصل کیااورکہاں خرچ کیااوراینے علم پرکتناممل کیا۔(1)

بیہ ق کی حدیث ہے کہ دنیا سر سبز اور شیریں ہے، جس شخص نے اس میں حلال طریقہ سے مال کمایا اور اسے سیح طور پرخرچ کیا، الله تعالی اسے اس کا تواب دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے اس میں ناجا ئز طریقوں سے مال کمایا اور ناجا ئز طریقوں سے اسے خرچ کیا، الله تعالی اسے جہنم میں بھیجے گا اور ان بہت سے لوگوں کے لئے جو مال کم عبت میں الله اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن جہنم ہوگا۔ (2)

الله تعالى فرما تاہے:

كُلَّبَاخَبَتْ زِدُنْهُمُ سَعِيْرًا ۞ (3)

جب وہ بچھنے لگے گی ہم اس کی سوزش اور زیادہ کردیں گے۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیرحدیث نقل کی ہے کہ جو گوشت اور خون حرام کے مال سے پیدا ہوااس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔ <sup>(4)</sup>

تر مذی کی روایت ہے کہ جو گوشت مالِ حرام سے پرورش پاتا ہے، آگ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو گوشت ناجا رَز طریقوں سے حاصل کردہ مال سے پرورش پائے ،اس کے لئے آگ زیادہ مناسب ہے۔ (5)

ایک اورروایت میں بسند حسن نقل کیا گیا ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام مال سے غذا حاصل کی ہو۔

.....☆.....☆......☆

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، ١٨٨/٤ الحديث ٢٤٢٥

<sup>2 ....</sup> شعب الايمان، الباب الثامن والثلاثون... الخ، ٢٩٦/٤، الحديث ٧٢٥٥

<sup>•</sup> استرجمهٔ کنز الایمان: جب بھی بچف پرآئے گی ہم اے اور بھڑ کادیں گے۔ (ب٥١، بنی اسرائیل:٩٧)

<sup>4 .....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الحظر والاباحة، ذكر الاخبار بايجاب النار...الخ، ٤٣٦/٧، الحديث ٤٥٥

<sup>5 .....</sup>ترمذى ، كتاب السفر، باب ما ذكر في فضل الصلاة ، ١١٨/٢ ، الحديث ٢١٤

<sup>6 ....</sup> المعجم الاوسط ، ٤/١٧١ ، الحديث ٥٩٦١

X

### اب 69

### ممانعت سود خوری 🕻

سودخوری کی ممانعت میں کافی آیات نازل ہوئی ہیں اور بہت سی احادیث بھی اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ بخاری اور ابوداؤدکی حدیث ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جسم پرنقش گود نے والے اورنقش گدوانے والے، سود دینے والے اور سود کینے والے پرلعنت کی ہے اور کئے کی قیمت لینے اور بدکار یوں سے منع فر مایا اور تصویر بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔ (1)

احمد، ابویعلی میچے ابن خزیمہ اور حیے ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رَضِی اللّهُ عَنه سے روایت کی ہے: انہوں نے فرمایا: سود لینے والا، سود دینے والا، اس پر گواہ بننے والے، اس کی تحریر کرنے والے پر جبکہ اسے معلوم ہوکہ بیتح برسود کے لئے ہور ہی ہے، جسم پر پھول گودنے والے، پھول گدوانے والے پر جواپنی خوبصورتی کے لئے ایسا کرتا ہے، صدقہ سے انکار کرنے والا اور بدوی جو بجرت کے بعد پھر مرتد ہوا، سب محمد صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی زبان مبارک سے ملعون قرار پائے ہیں۔ (2)

حاکم نے بسند صحیح روایت کی ہے: حضور صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جار شخص ایسے ہیں جن کے لئے الله تعالی نے لازم کردیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، شرابی، سودخور، ناحق بیتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان۔ (3)

حاکم کی ایک روایت ہے جسے تیجے قرار دیا گیا ہے کہ سود کے تہتر دروازے ہیں جن میں سے سب سے کمتر ریہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ <sup>(4)</sup>

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الطلاق ، باب مهر البغي ... الخ ، ٩/٣ ، ٥، الحديث ٥٣٤٧

<sup>2 .....</sup>مسند احمد، مسند عبدالله بن مسعود، ۲۱/۲، الحديث ۹۰ ق

٣٣٨/٢ ، المستدرك للحاكم ، كتاب البيوع ، باب اربى الربا...الخ ، ٣٣٨/٢ ، الحديث ٢٣٠٧

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم ، كتاب البيوع ، باب اربي الربا...الخ ، ٣٣٨/٢ ، الحديث ٢٣٠٦

بزازنے بسند صحیح روایت کی ہے کہ سود کے کچھاو پرستر اُقسام ہیں،ای طرح شرک بھی ہے۔ <sup>(1)</sup> بیمق کی روایت ہے کہ سود کے سَتَّ دروازے ہیں اور سب سے اد نی میہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری ہے۔ <sup>(2)</sup>

طبرانی کبیر میں حضرت عبد الله بن سلام دَضِیَ اللهٔ عَنه سے روایت کی ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: وہ درہم جوانسان سود میں لیتا ہے، الله کے نز دیک حالت اسلام میں تینتیں 3 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ (3)

اس روایت کی سند میں انقطاع ہے اور ابن ابی الدنیا اور بغوی نے اسے موقوفا حضرتِ عبد الله بن سلام رَضِی الله عنه سے روایت کی سند میں انقطاع ہے اور بیحد بیثِ موقوف بھی حدیثِ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ ایک سودی درہم کا مذکور ہ بالا تعداد میں زنا کرنے سے بھی الله تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہونا، وحی کے بغیر معلوم ہونا ناممکن ہے، گویا کہ انہوں نے بیحدیث حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے تنی ہوگی۔

حضرتِ عبد الله دَخِیَ اللهٔ عَنْهُ کا کہنا ہے، سود کے بہتر <sup>72</sup> گناہ ہیں، اس کاسب سے ادنی گناہ حالت إسلام میں کسی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور ایک سودی درہم کچھا و پڑھیں مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الله تعالی قیامت کے دن ہر نیک اور بَد کو کھڑے ہونے کی اجازت دے گا مگر سودخور کھڑ انہیں ہوگالیکن جیسے وہ خض کھڑ ابوتا ہے جسے شیطان نے آسیب سے باؤلا کردیا ہو۔ <sup>(4)</sup>

احد نے بسندِ جید حضرتِ کعب احبار رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ میں تینتیں قم تبدز ناکر نے کوایک درہم سود کھانے سے اچھا سمجھتا ہوں، جب میں سود کماؤں توالله ہی جانتا ہے کہ میں کیا کھار ہا ہوں۔ (5)

<sup>1</sup> مسند البزار، ١٩٢٥، الحديث ١٩٣٥

<sup>2 ....</sup> شعب الايمان، الباب الثامن والثلاثون... الخ، ٤/٤ ٣٩، الحديث ٢٠٥٥

الحديث ٩٧٧٧ و المعجم الكبير للطبراني، ١١٤/١١، الحديث ٩٧٧٧ و المعجم الكبير للطبراني، ١١٤/١١،
 الحديث ١١٢٦٦

٢٠٤٧ السنة ، كتاب البيوع ، باب وعيد آكل الربا ، ٢٣٩/٤ ، الحديث ٢٠٤٧

۲۲۰۱۷ مسند احمد، مسند الانصار، حديث عبدالله بن حنظلة...الخ، ۲۲۳/۸، الحديث ۲۲۰۱۷.

M

احمد نے بسند صحیح اورطبرانی نے بیصدیث نقل کی ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: انسان کا جان ہو جھ کر ایک درہم سودکھانا تینتیں <sup>33</sup>مرتبہزنا کرنے سے بدتر ہے۔ <sup>(1)</sup>

این ابی الد نیا اور بیہ بی کی روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے صحابہ کرام کوخطبہ دیا اور سود اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایساایک درہم جسے آ دمی بطور سود لیتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے تینتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ مُراہے اور سب سے بڑا سود مسلمان کے مال میں سے پچھ لینا ہے۔ (2)

طبرانی نے صغیراوراوسط میں روایت کی ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طور پر کسی ظالم کی اعانت کی تا کہ وہ کسی کا مال دبالے تو ایبا شخص الله اوراس کے رسول کی ذمہ داری سے بری ہے اور جس نے ایک درہم سود کھایا وہ تینتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے اور جس کا گوشت مالِ حرام کھا کر بڑھا، جہنم ایسے شخص کا زیادہ مستحق ہے۔ (3)

بیہ قی کی روایت ہے کہ سود کے کچھاو پرستر دروازے ہیں،اس کاسب سے کمتر گناہ حالت اسلام میں مال سے زنا کرنے کے برابر ہے اور سود کا ایک درہم تر میر فئی مرتبرزنا کرنے سے زیادہ براہے۔

طبرانی نے اوسط میں عَمْرُ و بن راشد دَخِے اللّٰهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں ،ان میں سے ادنیٰ دروازہ (گناہ) آ دمی کا اپنی مال سے زنا کرنے کے برابر ہے اور سب سے بُر اسود رہے کہ انسان اپنے بھائی کے مال کی طرف باتھ لمباکرے (<sup>5)</sup> (سود میں مسلمان بھائی کا مال لے )۔

ابن ماجدا وربیہ قی نے اَلِی مَعْشَر سے، انہوں نے ابوسعید مَقْبُرِی سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا: سود میں ستّر گناہ ہیں، سب سے ادنی گناہ یہ ہے کہ جیسے آ دمی

- ❶ .....مسند احمد، مسند الانصار، حديث عبدالله بن حنظلة...الخ، ٢٢٣/٨، الحديث ٢٢٠١٦
- 2 .....موسوعة ابن ابي الدنيا ،كتاب الصمت وآداب اللسان، باب الغيبة وذمها ، ٢٧/٧ ١، الحديث ١٧٥
  - 3 .....المعجم الاوسط ، ٢ / ١٨٠ الحديث ٤٤٢
- ۱۷۱۵ من الرابع و الاربعون من شعب...الخ ، فصل فيماورد من الاخبار...الخ ، ۲۹۹/۵ الحديث ۲۷۱۵ و الترغيب و الترغيب و الترغيب الأدب و غيره ، الترغيب من الغيبة...الخ ، ۳۹۷/۳ الحديث ٤٣٣٨
  - 5....المعجم الاوسط، ٥/٢٢٧، الحديث ٧١٥١

این ماں سے نکاح کرلے۔<sup>(1)</sup>

#### ﴿ زِيَّا اور مو و كانعام بهو جانا عِزَّابِ الْبِي كُورِ كُوتِ وينا ہے: }

حاکم نے سند سیجے کے ساتھ حضرت ابن عباس دَضِیَ اللهٔ عَنْهُمَا ہے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے سیول کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا: جب کسی شہر میں نے نا اور سود عام ہوجائے تو انہوں نے گویا خود ہی الله کے عذا ب کو دعوت دیدی ہے۔ (2)

ابویعلی نے سند جید کے ساتھ حضرتِ ابن مسعود رَضِیَ اللهٔ عَنْه ہے روایت کی ہے: انہوں نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ سی قوم کا زنا اور سود خوری ظاہر نہیں ہوتے مگر وہ لوگ عذاب الہی کواپنے اسے حلال کر لیتے ہیں (3) (یعنی جوقوم زنا اور سود خوری میں مبتلا ہے اس نے گویا عذاب الہی کودعوت دی ہے)۔

احمد نے بیرحدیث نقل کی ہے: الی کوئی قوم نہیں جس میں سود چل نکلے مگر وہ قط سالی میں مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے ،اللّٰہ تعالیٰ اسے خوف اور قطِ عام میں مبتلا کر دیتا ہے جاہتے بارش ہی کیوں نہ ہو جائے۔(4)

احمد نے ایک طویل حدیث میں ، ابن ماجہ نے مختصراً اور اصبها نی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور صَلَّہ اللهٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جب مجھ معراج میں سیر کرائی گئی اور ہم ساتویں آسان پر پہنچ تو میں نے او پر دیکھا تو مجھ بجلی کی کڑک اور گرج چیک نظر آئی ، پھر میں نے الیی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے کڑک اور گرج چیک نظر آئی ، پھر میں نے الیی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے

- ....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٧٢/٣، الحديث ٢٢٧٤
- 2 .....المستدرك للحاكم ،كتاب البيوع، باب اذا ظهر الزنا والريا...الخ ٣٣٩/٢ الحديث ٢٣٠٨
  - 3 .....مسند ابي يعلى ٤/٤ ، ٢١ الحديث ٤٩٦٠
- 4 .....مسند احمد ، مسند الشاميين، حديث عمرو بن العاص، ٢٤٥/٦ ، الحديث ١٧٨٣٩ و الترغيب والترهيب ، كتاب البيوع وغيرها، الترهيب من الرباء ٢٨٠١ ، تحت الحديث ٢٨٨٩ منداحم كي روايت ميل زناك بجائ لفط" الرشا " بحص كامعتى برشوتيس، يعنى جس قوم ميل رشوتيس عام بوجا كيس بوسكتا بمترجم دَحْمَةُ اللّهِ تعَالَى عَلَيْه كي پاس جونسخه بواس ميل " الرشا " ك بجائح" الزنا " لكحابمو والله تعالى اعلم علميه " الرشا " ك بجائح" الزنا " لكحابمو والله تعالى اعلم علميه

پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے، میں نے پوچھا: جبریل! بیکون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیسودخور (1) ہیں۔

اَصبهانی نے حضرت اِبوسعید خدری زَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ جب مجھے آسانوں کی طرف معراج کرائی گئی تو میں نے آسانِ دنیا میں ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے، ان کے پیٹ بھکے ہوئے تھے اور وہ فرعون کے پیروکاروں کے راستوں میں پڑے ہوئے تھے اور وہ ہرض وشام جہنم کے کنارے گھڑے ہوکر کہتے: اے اللّٰہ! قیامت بھی قائم نہ کرنا، میں نے پوچھا: جبریل! بیکون بیں؟ جبریل نے عرض کی کہ بیآ پ کی امت کے سودخور ہیں۔ وہ نہیں گھڑے ہوں گھڑ جیسے وہ خض کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب سے باؤلا کر دیتا ہے۔ اَصبهانی کا قول ہے کہ آلِ فرعون جو جو حشام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں، انہیں روندتے ہوئے گزریں گے۔

طبرانی نے سند صحیح سے روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے زنا، سود اور شراب عام ہوجائے گا۔(3)

طرانی نے قاسم بن عبد الله وَرَّاق رَضِیَ الله عَنه ہے روایت کی ہے کہ میں نے حضرتِ عبد الله بن اَئِی اَوْفَی رَضِیَ الله عَنه کوصیار فد (جہاں سود وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے) کے بازار میں دیکھا، وہ اہل بازار سے کہ درہے تھا ہے اہل صیار فد! متمہیں خوشخبری ہو! انہوں نے کہا: الله آپ کو جنت کی خوشخبری دے، اے ابو محمد! آپ ہمیں کس چیز کی خوش خبری دے مہیں؟ آپ نے کہا: میں نے رسول الله صَدِّی الله عَلَیْهِ وَسَدَّم کوصیار فدے کئے فرماتے سنا ہے کہ انہیں آگ کی بشارت دے دو۔ (4)

طرانی کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کوان گناہوں سے بچاجن کی مغفرت نہیں ہوتی خیانت ایسا ہی ایک گناہ

<sup>1 .....</sup>مسند احمد ، مسند ابی هریرة ، ۳/۹۲۳ ، الحدیث ۸۶٤۸

<sup>2 .....</sup>الترغيب والترهيب ، كتاب البيوع وغيرها ، الترهيب من الربا ، ٤٠٧/٢ ، الحديث ٢٨٩١

<sup>3 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/٦٨٦، الحديث ٥٩٦٧

<sup>4....</sup>الترغيب والترهيب ، كتاب البيوع وغيرها، الترهيب من الربا، ٢٨٩٢ ، الحديث ٣٨٩٣

ہے، جوجس چیز میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ لایا جائے گا، سودخوری، جوسود کھا تا ہے وہ قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ لایا جائے گا، پھرآ پ نے بیآ بیٹر بھی:

جوسود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑ ہے ہوں گے جے شیطان آسیب سے باؤلا کردیتا ہے۔

اَصبهانی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سودخور پاگل کی طرح اپنے دونوں پہلو تھینچتا ہوا آئیگا، پھرآپ نے میہ آیت پڑھی:

''وواس شخص کی طرح کھڑے ہول گے جے شیطان آسیب سے پاگل کردیتا ہے۔''(2)

ابن ماجداور حاکم کی حدیث ہے:حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ جوبھی سود سے اپنامال بڑھالیتا ہے، آخر کاروہ تنگکرتی کا شکار بنرآ ہے۔<sup>(3)</sup>

حاکم نے بہ سند سی بیروں کے بیروں نقل کی ہے کہ سودخواہ کتنا ہی بڑھ جائے آخر کارقلت پر مُنْج ہوتا ہے۔ (4)

ابوداؤداورا بن ماجہ نے حسن رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے، انہوں نے حضرتِ ابو ہر برہ رَضِی اللّٰهُ عَنْه ہے روایت کی ہے

(محدثین نے حضرتِ ابو ہر یرہ سے صن کے ساع حدیث میں اختلاف کیا ہے، جمہور کا قول ہے کہ ساع ثابت نہیں ہے ) حضور صَلَّی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ ان میں کوئی بھی ایسانہ ہوگا جوسود نہ کھا تا ہواور جوسود نہیں کھائے گا

سود کا غباراس تک ضرور پہنے جائے گا۔ (5)

عبد الله بن احمد نے زوائدالمسند میں بیرحدیث نقل کی ہے کہ شم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، البتہ میری امت کے لوگ برائیوں میں رات گزاریں گے، عیش وعشرت کریں گے اور لہو ولعب میں

ا .....تر جمه كنز الايمان: وه جوسودكهات بين، قيامت كدن نه كور به بول عَمَّر جيس كور ابهونا بوه جي آسيب ني چُهوكر نخبوط بناديا بور (پ٣، البقرة: ٢٧٥).....المعجم الكبير، ٢١/١، الحديث ٢١٠

الترغيب والترهيب، كتاب البيوع وغيرها، الترهيب من الربا، ٤/٨ : الحديث ١٨٩٤

<sup>3 .....</sup> بن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا ، ٧٤/٣ ، الحديث ٢٢٧٩

<sup>4 .....</sup> المستدرك للحاكم ، كتاب البيوع ، باب الرباوان كثر...الغ ، ٣٣٩/٢ الحديث ٢٣٠٩

<sup>5 .....</sup> ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا ،٧٤/٣، الحديث ٢٢٧٨

مشغول ہوں گے، جب صبح ہوگی تواللّٰہ کی حرام کر دہ چیز وں کوحلال کرنے ،عورتوں سے گانا بجانا سننے، شراب پینے ،سود کھانے اور ریشم پہننے کے سبب سور ّاور بندر بن جائیں گے۔ <sup>(1)</sup>

احمداور بیہی کی حدیث ہے: حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّْم نے فر مایا: اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہوولعب میں رات گزارے گا، جب صح کریں گے توان کی صور تیں سنح ہو چکی ہوں گی، وہ بندراور خزیر ہوں گے اور البتہ وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پھر برسائے جا 'مینظے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے، فلاں گھر اور فلاں لوگ زمین میں دھنس گئے ہیں اور بلا شبہدان پر پھروں کی بارش کی جا 'میگی جیسے قوم لوط پر کی گئی تھی، ان کے قبائل پر ان کے گھروں پر یہ ابتلاء، ان کے شراب پینے، ریشی لباس پہنے، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنے، سود کھانے اور قطع رحمی کے سبب ہوگا اور ایک خصلت کو بیان کرنا راوی بھول گئے۔ (2)

#### تنكدستي كاعلاج

ز بردست محدث حضرت سیدُنا نَمْر بدین خالد عَدَیه رَخمَهُ الْمَاجِد کوخلیفه بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں موعو کیا، طعام کے خرمیں کھانے کے جودانے وغیرہ گرگئے تھے، محدث موصوف پُن پُن کر تناول فر مانے لگے۔
مامون نے جران ہوکر کہا: اے شِخ اکیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا، فر مایا: کیوں نہیں! دراصل بات یہ کہ مجھ سے حضرت سیدُناحہاد بن سلمہ رضی الله عنه نے ایک حدیث بیان فر مائی ہے: جو خض دستر خوان کے بینچگر سے ہوئے مگڑ ول کو پُن پُن کر کھائے گاوہ تنگدتی سے بخوف ہوجائے گا۔ میں ابی حدیث مبارک پڑمل کر رہا ہوں۔
ہوئے مگڑ ول کو پُن پُن کر کھائے گاوہ تنگدتی سے بخوف ہوجائے گا۔ میں ابی حدیث مبارک پڑمل کر رہا ہوں۔
مین کر مامون بے حدمتا تر ہوااورا پنے ایک خاوم کی طرف اِشارہ کیا تو وہ ایک ہزار دینا ررومال میں باندھ کر لایا۔
مامون نے اس کو حضرت سیدُ نام بہ بہ بن خالد علیه رخمه شخا مبارکہ پڑمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوگئ۔
مرب بن خالد علیٰہ رَحْمَهُ الْمَاجِد نے فر مایا: الْحَمْهُ لُلْه اِحدیث مبارکہ پڑمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوگئ۔
مرب بن خالد علیٰہ رَحْمَهُ الْمَاجِد نے فر مایا: الْحَمْهُ لُلْه اِحدیث مبارکہ پڑمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوگئ۔

<sup>• .....</sup>مسند احمد ، أخبار عبادة بن الصامت ، ٤٢٤/٨ ، الحديث ٢٢٨٥٤ و مجمع الزوائد ، كتاب الأشربة ، باب فيمن يستحل الخمر، ١١٨/٥ ، الحديث ٨٢١٥

<sup>2 .....</sup>شعب الايمان ، التاسع والثلاثون، من شعب...الخ ، ه/١٦ ، الحديث ٢١٤ه



ہرانسان پریدلازم ہے کہ جب وہ دوسرے سے ملے تواسے سلام کہے، جب وہ اسے مدعوکر بے تواس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تواسکا جواب دے، جب وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کو جائے تو اسکا جواب دے، جب وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کو جائے تو اس کے جنازہ میں حاضر ہو، جب وہ تتم دلائے تو اس کی قتم کو پورا کرے، جب وہ نصیحت کا خواستگار ہوتو اسے نصیحت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹے کی حفاظت کرے یعنی اس کی غیبت نہ کرے اور اس کے لئے وہی کچھ پہند کرے جوا پنے لئے پہند کرے اور ہروہ چیز جسے وہ اپنے لئے نا پہند سمجھتا ہے اس کے لئے بھی مکر وہ سمجھے۔

سیتمام اَ حکام اَ حادیث میں وَ ارِ دہوئے ہیں چنانچہ حضرتِ اَنس دَضِیَ اللّٰهُ عَنهُ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: تجھ پرمسلمانوں کے جیار حق ہیں: ان کے نیک کی امداد کر، بُرے کے لئے طلب مغفرت کر، ان میں سے جانے والے (مرنے والے) کے لئے دُعا ما نگ اوران میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔ (۱)

حضرت ابن عباس رَضِیَ اللهٔ عَنهُ مَا اس فر مانِ اللهی: "وه آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔"(2) کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ ان کے نیک بر وں کے لئے ، بر نیکوں کے لئے دعا کرتے ہیں، جب کوئی بدکاراً مت محمد (صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّم) کے نیک مردکود کھتا ہے تو کہتا ہے: اے الله! تو نے اسے جو بھلائی مرحمت فر مائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھا ورجمیں اس کی برکتوں سے نواز، اور جب کوئی نیک سی بدکار کود کھتا ہے تو کہتا ہے: اے الله اسے ہدایت دے اس کی توبہول فر ما اور اس کی لغزشوں کو معاف فر مادے۔

مسلمان پرمسلمان کا بیبھی حق ہے کہ وہ جو کچھا پنے لئے بیند کرتا ہے، دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی بیند کرےاور جو چیزا پنے لئے بری سجھتا ہے دوسرے مسلمان کے لئے بھی اسے بُراسمجھے۔

- 1 .....فردوس الاخبار، ١/٥١٦، الحديث ١٥٠٢
- 2 .....توجمهٔ كنز الايمان: اورآ يس مين زم دل \_ (پ٢٦، الفتح: ٢٩)

حضرت نعمان بن بشير دَضِي اللهُ عَنْه كُتِ بين كه مين في رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كو بيفر مات موت سنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہےتو تمام جسم اس کےاحساس اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت ابوموسى رَضِيَ اللهُ عَنْه ،حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے روایت کرتے ہیں: آ ب نے فر مایا کہ مسلمان ، مسلمان کے لئے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کوتقویت دیتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

مسلمان کے حقوق میں میربھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی فعل سے دوسرے مسلمان کود کھنہ پہنچائے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ سلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔<sup>(3)</sup>

ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے لوگوں کواچھی عادات اپنانے کے متعلق حکم فر مایا ہے، فر مایا:اگرتم پنہیں کر سکتے ہوتو لوگوں کواپنے شر سے محفوظ رکھو، میتمہارے لئے صدقہ ہے جوتم نے اپنی ذات کے لئے دیا

اور فر مایا:افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ <sup>(5)</sup>

حضورصَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّم في فرمايا: جانة موسلمان كون بي؟ صحابه كرام في عرض كياكه الله اوراس كارسول

بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ نے عرض کی:مومن کون ہے؟ آپ نے فر مایا: جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کوان کے مال اور جانوں میں بے خوف

کر دیا، پوچھا گیا: مہاجرکون ہے؟ آپ نے فر مایا: جس نے برائیوں کوچھوڑ دیااوران سے کنارہ کش رہا۔ <sup>(6)</sup>

ا يك مخص في عرض كيا: يارسول الله! اسلام كيا بي؟ آب في ما يا: يه كه نوول سے الله كوسليم كر لے اور تيرے

- 1 .....بخارى، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ٣/٤، ١٠ الحديث ٢٠١١
  - 2 .....بخارى، كتاب الصلاة، باب تشبيك الاصابع...الخ، ١٨/١، الحديث ٤٨١
    - 3 .....بخارى، كتاب الصلاة، باب المسلم من سلم...الخ، ١٠٥/١ الحديث ١٠
      - 4 .....بخارى، كتاب العتق، باب ايّ الرقاب افضل ، ٢ / ٥٠ ١ الحديث ١٥٠ ٢
        - 5 .....بخارى، كتاب الإيمان، باب ايّ الاسلام افضل، ١٦/٦، الحديث ١١.
          - 6 .....المعجم الاوسط ، ٢٥٣/٢ ، الحديث ٣١٨٨

ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (1)

حضرت مجاہد رَضِیَ اللهٔ عَنْه کا قول ہے کہ جہنیوں پرخارش مسلط کردی جائیگی جوتیزی سے ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں کردے گی، تب ندا آئے گی اے فلاں! کیا بیخارش تجھے تکلیف دیتی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں! آواز آئے گی، بیمسلمان کو تکالیف دینے کا تیرے لئے بدلہ ہے۔

فرمانِ نبوی ہے: میں نے ایک ایسے خص کو جنت میں چلتے کھرتے دیکھا ہے جس نے مسلمانوں کے راستہ سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جوانہیں تکلیف دیا کرتا تھا۔ (2)

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ عَنْه نے عرض کیانیا رسول الله! مجھے ایساعمل بتلایئے جس سے میں نفع حاصل کروں، آپ نے فر مایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا کرو۔<sup>(3)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جو خص مسلمانوں کے راستے سے ایسی کسی چیز کودور کردیتا ہے جو آئییں تکلیف دیتی ہے تواللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس کے لئے نیکی لکھ دیتا ہے اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ (4)

فر مانِ نبوی ہے:کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسااِ شارہ کرے جسے وہ ناپیند کرتا ہے۔<sup>(5)</sup>

> فرمانِ نبوی ہے: کسی مسلمان کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کوخوف زوہ کرے۔ (6) نیز اِرشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ مومن کی تکلیف کونا بیند فرما تا ہے۔ <sup>(7)</sup>

<sup>1 .....</sup> مسند احمد، مسند الشاميين، حديث زيد بن خالد الجهني، ٦/٥٥، الحديث ٢٤٠٢٤

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البر...الخ، باب فضل ازالة الأذى عن الطريق، ص ١٤١٠، الحديث ١٢٩ (١٩١٤)

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص ١٤١١، الحديث ١٣١، (٢٦١٨) راوي ابوبرزه

<sup>4.....</sup>مسند احمد، ومن حديث ابي الدرداء عويمر ، ١٦/١٠، الحديث ٤٩٥٤ ٢٧٥٤

<sup>5 .....</sup>الزهد لابن المبارك، ص ٢٤٠، الحديث ٦٨٩ و كشف الخفاء ٢٠/٣٣٧، الحديث ٣٠٩٦

<sup>6 .....</sup>المعجم الاوسط، ١٦٧٥، الحديث ١٦٧٢

<sup>7 .....</sup>الزهد لابن المبارك ، ص ٢٤١، الحديث ٦٩٢

حضرت رئیج بن غَیْمُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ لوگوں کی دوشمیں ہیں، اگر تیرا مخاطب مومن ہے تواسے اِیذاء نہ دے اور اگر جاہل ہے تواس کی جہالت میں نہ پڑواور بندے پرمسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ہرمسلمان سے تواضع سے پیش آئے اور تکبر سے پیش نہ آئے کیونکہ اللّٰہ تعالی ہر اِترانے والے متکبر کونا پہند فرما تا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے:الله تعالی نے مجھے وحی فرمائی ہے کہتم تواضع کر واورایک دوسرے پرفخر و تکبر نہ کرو،ا گرکوئی دوسرا تم سے تکبر سے پیش آئے تو بر داشت کرو۔<sup>(1)</sup>

چنانچ الله تعالى نے اپنے نبى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ارشا وفر ما يا ب:

خُذِالْعَفْوَوَأُمُوْ بِالْعُرْفِ وَأَعْدِضْ عَنِ الْمُهِلِينَ ﴿ (2) دَرَّزَرُوا بِنَاسِيَ نَيْ كَاحَكُم سِجِحَ اور جاہلوں سے منہ بھیر لیجئے۔

حضرت ابن آلِي آوُفَى رَضِىَ اللَّهُ عَنُه مِي مروى ہے كہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم برمسلمان سے تواضع سے بیش آتے اور نیرہ اور سکین کے ساتھ چل کران کی حاجت رَوائی کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے اور نہ تکبر سے کام لیتے۔(3)

حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کونہ بتلائی جائیں اور کسی کی بات سن کر کسی دوسرے کونہ سنائی جائے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ پُغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (<sup>4)</sup>

خلیل بن احمد رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ کا قول ہے:جو تیرے سامنے دوسرے لوگوں کی چغلیاں کھا تا ہے وہ تیری چغلیاں دوسرے لوگوں کے سامنے کھا تا ہو گا اور جو تجھے دوسرے لوگوں کی باتیں بتا تا ہے وہ تیری باتیں دوسرے لوگوں کو بتا تا ہوگا۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے کسی جاننے والے سے تین دن سے زیادہ ترکی تعلق نہ کرے۔

- ❶ .....ابن ماجه، كتاب الزهد،باب البراءة من الكبر والتواضع، ٤/٩٥٤، الحديث ١٧٩٤
- **2**.....ترجمهٔ كنز الايمان: اح محبوب معاف كرنااختيار كرواور بهلائى كاحكم دواور جابلول سے منه پھيرلو۔ (پ ٩، الاعراف: ٩٩)
- الايمان، السابع والخسمون من شعب الإيمان ، باب في حسن الخلق ، فصل في لين الجانب و سلامة الصدر،
   ۲۲۹/٦ الحديث ٢٦٩/٦ و المعجم الكبير ، ٢٨٧/٨ ، الحديث ٨١٠٣
  - 4 .....بخارى، كتاب الإدب، باب مايكره من النميمة، ١١٥/٤، الحديث ٢٠٥٦

حضرتِ ابوابوب انصاری رَضِیَ اللَّهُ عَنُه ہے مروی ہے: رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے بیجا ترخبیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، بیادھر منہ بھیر کر گزر جائے اور وہ ادھر منہ بھیرے چلا جائے، ان میں سے بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے: جس نے کسی مسلمان بھائی کواس کی لغزش کےسبب چھوڑ دیااللّٰہ تعالیٰ اسے قیامت میں چھوڑ کےگا۔<sup>(2)</sup>

عکرمہ سے مروی ہے: الله تعالی نے بوسف عَلیْهِ السَّلام سے فرمایا: بھائیوں سے تیرے عفوو درگز رکی وجہ سے میں نے دوعالم میں تیراذ کر بلند کردیا ہے۔

حضرت عائشہ رَضِیَ اللهُ عَنهَا سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے اپنی ذات کی خاطر بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں جب حدود الله کی بات ہوتی تھی تو آپ الله کی رضا جوئی کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے۔ (3)

حضرتِ ابن عباس رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا کا قول ہے: کوئی شخص کی غلطی سے درگز رنہیں کرتا مگراس کے بدلہ میں الله تعالی اس کی عزت بلند کرتا ہے ۔ الله تعالی اس کی عزت بلند کرتا ہے )

فرمانِ نبوی ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا عفوو درگز رسے الله تعالیٰ انسان کی عزت بڑھا تا ہے اور جو خص الله کی خوشنو دی کے لئے تواضع کرتا ہے الله تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطافر ما تا ہے۔ <sup>(5)</sup>

......☆.....☆......☆

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب البر...الخ ، باب تحريم الهجر...الخ ، ص١٣٨٥ ، الحديث ٢٥٨\_ (٢٥٦٠)

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب المحاربين...الخ، باب كم التعزير والاداب، ٢٥٢/٤، الحديث ٦٨٥٣

٢٧٤/٦، السابع والخسمون من شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، فصل في التواضع...الخ، ٢٧٤/٦،
 الحديث ٨١٣٤ رواه ابو هريره مرفوعاً

<sup>5 .....</sup>مسلم، كتاب البر...الخ، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث ٦٩ \_ (٢٥٨٨)

### (71) <u>-!</u>

## ﴿ مذمت ہوائے نفس ووصف زھد ﴿

الله تعالى ارشادفرما تاہے:

کیا تونے اس کونبیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا

اَ فَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَلَ الهَادُهُولِهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ (1)

ہے اوراسے الله نے علم پر گمراہ بنادیا ہے۔

حضرت ابن عباس رَضِیَ اللّهٔ عَنهُمَا کا قول ہے کہ اس سے مرادوہ کا فرہے جس نے اللّه تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنالیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیرو ہے اور وہ ہرایسا کا م کرنے پر تیار ہوجا تا ہے جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی ہیں اور اللّه تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ فرمانِ اللّی ہے:

اوران کی خواہشات کی انتاع نہ کر۔

وَلاتَتَبِعُ الْهُوَ آءَهُمُ (2)

اورارشادِر بانی ہے: ''اورخواہش کی پیروی نہ کریہ تھے الله کےرہتے سے ہٹادے گی۔''(3)

اس کے حضور صَدِّ مَنْ الله عَدَيهِ وَسَدَّم إِن الفاظ مِن الله سے دعاما نگا کرتے: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُو ُ ذُبِکَ مِنُ هَوَّ ی اس کے حضور صَدِّ مَنَّبَعِ. (4) اے الله میں تجھ سے پناہ ما نگتا ہوں اس خواہش سے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس بخل سے جس کا اِتباع کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تین با تیں انسان کے لئے مہلک ہیں، اطاعت کردہ خواہش، انباع کردہ بخل اور انسان کا اینے آپ کو بہت ہڑ اسمجھنا اور بیاس لئے ہے کہ ہرگناہ کا باعث نفسانی خواہشات ہیں اور

....4

<sup>• ....</sup>توجمه كنز الايمان: بحلاد كيموتو وه حس ني اني خوابش كواپنا خدائه براليا اور الله ني أس با وصف علم كراه كيا- (ب٥٠ الحالية: ٣٧)

المائده: ٩٤) عنو الايمان: اوران كى خواتشول پرنه چل ( ب٦٠ المائده: ٩٩)

<sup>3 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اورخوابش كے يیچےنه جانا كر تجے الله كى راه سے بهكاو كى - ( ٢٣٠ ، ص: ٢٦)

یمی انسان کوجہنم کی طرف بیجاتی ہیں۔<sup>(1)</sup>الله تعالی ہمیں ان سے پنادے۔ آمین!

ایک عارِف کا قول ہے کہ جب دوباتیں تیرے سامنے ہوں اور تخجے پیتہ نہ چلے کہ ان میں سے کوئی بات عمدہ ہوگی تو یہ دیکھ کہ ان دومیں سے کوئی بات تیری خواہش کے قریب ہے تو اسی کوچھوڑ دے اور دوسری کو پائی بھیل تک پہنچا۔ اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے فرمایا ہے ۔

اذا حال امرك في معنيين ولم تدرحيث الخطا والصواب

فخالف هواك فان الهوى يقود النفوس الى مايعاب

﴿1﴾ .....جب تیرا کام دوباتوں کے درمیان حاکل ہواور تجھے ان میں ہے اچھے اور برے کی خبر نہ گئے۔

﴿2﴾..... تواس بات کےمطابق کام کر جو تیری خواہش کے نخالف ہو کیونکہ خواہشات انسان کو ہُر سے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں۔

حضرتِ عباس رَضِیَ اللهٔ عَنْه کا قول ہے کہ جب تو دوسو چوں میں گھر جائے تو جوسوج تخیجے زیادہ پبند ہوا سے جیموڑ دےاور جونا پبند ہوا سے پبند کر لے،اس کی وجہ رہے کہ عمولی کا م آسانی سے ہوجائے گا،اس میں محنت مشقت نہیں

ر بی پڑتی، کسی سے تعاون کی درخواست نہیں کرنی پڑتی، اس لئے نفسِ انسانی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی

طرف اسے اُ کساتا ہے مگرمشکل کا م مشکل ہی ہے سرانجام دیاجاتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا،

خود بر میں مشکل سے انسان اسے پورا کرتا ہے اس لئے نفسِ انسانی اسے کرنے میں پس و پیش کرتا ہے اور محنت ومشقت

کوبُر استجھتا ہے(پس تھے یہی کام اختیار کرنا چاہئے)۔

حضرت عمر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کاارشاد ہے کہ اپنے نفسوں کوروکو کیونکہ بیالیا ہُرَاوَل دستہ ہیں جوتہہیں برائی کی آخری سرحد تک لیجا تاہے، حق کڑوااور گراں ہے، باطل سَبُک اور تباہ کن ہے، توبہ کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ انسان گناہوں ہی کوچھوڑ دے بہت ہی تگاہوں نے شہوت کی کاشت کی اور ایک لمحہ کی لذت ان کوطویل غم کی میراث دے گئی۔

حضرت ِلقمان رَضِیَ اللّهُ عَنُه نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے! میں سب سے پہلے تجھے تیر نے نفس سے ڈرا تا مول کیونکہ ہرنفس کی خواہشات اور آرز وئیں ہیں،اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشات کوطویل کردے گا اور تجھ سے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی طلب کریگا، بلاشبہ شہوت دل میں اسطرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پھر میں آگ!اگر

1 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان...الخ ١٠/١/٤٠ الحديث ٥٤٧

كاشفة القلوب

تو پھر پر چَھْماق مارےگا تو آگ نظے گی ورنہ ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے \_

اذا ما اجبت النفس في كل دعوة دعتك الى الامر القبيح المحرم

💨 ..... جب تونے نفس کی ہر یکار پر لبیک کہا تو وہ تجھے مَنْہیتات کی طرف بلائے گا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

اذا انت لم تعص الهوى قادك الهوى الى كل مافيه عليك مقال مقال على الله عليك مقال كل منافيه عليك مقال كل منافيه عليك مقال كل منافت نبيل كريكا توبير تجميم براس كام كيلئ كهيل كى جوتير كل باعث عاربول الكاور شاعر كهتا بيا:

واعلم بانک لن تسود لن تری طرق الرشاد اذا اتبعت هواک ییردی کی تونه تجھے سیدهاراسته ملے گااور نه توسرداری حاصل کرسکے گا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

ونيل الذي ترجوه من رحمت الرب لا عدى واردى من هوى الحب هوى الحب مهما عف بعدا عن الذنب خلاف الذي تهواه ان كنت ذا لب اذا شئت اتيان المحامد كلها فخالف هوى النفس المسيئة انه هما سببا حتف الهوى غير ان فى وجل المعاصى فى هوى النفس فاعتمد

- ﴿1﴾ .....جب تو تمام اوصاف جميده كاحصول اورالله كى رحمت سے اپني مرادوں كائر آنا چا ہتا ہے۔
- ﴿2﴾ ..... تواس بُر کے نفس کی خواہشات کی مخالفت کر کیونکہ رپیشق سے بھی زیادہ دیمُن اورمہلک ہے۔
- ﴿3﴾ ..... وه دونول خواہشات کو ہلاک کرنے کا سب ہیں البتہ عاشق جب پا کدامن ہوتو گناہ ہے ﷺ جا تا ہے۔اور
- ﴿4﴾..... نفسانی خواہشات بُر آنے کی آرز وؤں کوترک کردے،اگر توعقلمندہے تو وہ کام کر جو تیرے نفس کی خواہشات کے خلاف ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

و عقل عاصى الهوى يزداد تنويرا

انارة العقل مكسوف بطوع هوي

مكاشفة القلوب

ے 🗫 ..... خواہشات کی پیروی میں عقل کا نور حیب جا تا ہے اورخواہشات کی مخالفت کر نیوا لے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے۔

فَضْل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَا كَهِنا ہے: \_

لقد ترفع الايام من كان جاهلا ويردى الهوى ذاالرأى وهو لبيب

وقد تحمد الناس الفتي وهو مخطئ ويعذل في الاحسان وهو مصيب

﴿1﴾....زمانه جابل کوبلندمقام دے دیتا ہے اورخواہشات کی پیروی تقلمند، ذی رائے کواس کے مقام سے پھیردیتی ہے۔

﴿2﴾ .... كبھى لوگ ايسے جوان كى تعريف كرتے ہيں جو خطا كار ہوتا ہے اور احسان كر نيوا لے خض كو ملامت كى جاتى ہے حالانكہ وہ

بامرادہوتاہے۔

نبی اکرم صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم کافر مان ہے کہ الله تعالیٰ نے عقل کو پیدافر مایا اور اسے فر مایا: سامنے آ! تو وہ سامنے موئی، پھر فر مایا: پیچھے ہٹ! تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ رب تعالیٰ نے فر مایا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! میں تجھے اپنی سب سے زیادہ پیندیدہ مخلوق میں رکھوں گا۔ پھر الله تعالیٰ نے حمافت کو پیدا فر مایا: بیچھے ہٹ! تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تب الله تعالیٰ نے فر مایا: مجھے پی عزت اور جلال کی قتم! میں سیجھے بدترین مخلوق میں رکھوں گا۔ آپیتر مذی کی روایت ہے۔

کسی نے کیا خوب کہاہے:۔

وقد اصاب رايه عين الصواب من استشار عقله في كل باب

وقد راى ان الهوى مهما يجب يدعوالي سوء العواقب والعقاب

﴿1﴾ ....ال شخص كى رائے جو ہر بات ميں عقل سے مشور ہ كرتا ہے صواب كو پاليتى ہے۔

﴿2﴾ .....اوراس نے دیکھا کہ جب بھی خواہشات کی پیروی کی جائے وہ بُرے انجام اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔

ایک دوسراشاعر کہتاہے: \_

اذا شئت ان تخطى وان تبلغ المنى فلا تسعد النفس المطيعة للهوى

وخالف بها عن مقتضى شهواتها واياك ان تحفل بمن ضل اوغوى

1 ..... كشف الخفاء، ١/١، تحت الحديث ٧٢٢

كاشفة القلوب 🕒 🕒 🔾 ٥ ٩ ــ

ودعها وماتدعو اليه فانها لامارة بالسوء من هم او مدى لعلك ان تنجو من النار انها لقاطعة الامعاء نزاعة الشوى

﴿1﴾ ..... جب تو جاہے کہ امیدوں سے بہرہ ور ہوتو نفس کوخوا ہشات کی پیروی سے بچا۔

﴿2﴾ .....اوراس کی خواهشات پوری نه کراور گمراه اور باغیوں کی رونق نه بن \_

﴿3﴾ ....نفس اوراس کی خواہشات کوترک کردے کیونکہ یہ ہراس شخص کوجواس کی طرف قدم بڑھا تاہے، برائیوں کا تکم دیتا ہے۔

﴿4﴾ .... شايد كة واس طرح جنهم سے نجات يالے جوآ نتي كالنے والى اور كھال اتار نيوالى ہے۔

داناؤں کا قول ہے کہ خواہش ایک بُری سواری ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے اور ناموافق چراگاہ ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے اور ناموں کی چراگاہ ہے جو تجھے دکھوں کا وارث بناتی ہے لہٰذا خبر دار ہو کہ تجھے نفس کی خواہش برائیوں پر سوار نہ کرے اور گناہوں کی اندھیر نگری میں خیمہ زن نہ کرے کسی دانا ہے کہا گیا کہ اگر تم شادی کر لیتے تو خوب تھا، تو اس نے برجت ہوا ب دیا اگر میں طلاق دے سکتا تو اینے نفس کو طلاق دے دیتا، اور بیشعر پڑھا: \_

تجرد من الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد

💨 ..... دنیا سے تنہا ہو جا کیونکہ تو تنہا ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔

دنیا نینداور آخرت بیداری ہے اور ان کا درمیانی فاصلہ موت ہے اور ہم پرا گندہ خوابوں میں ہیں، جس نے خواہش کی آئھ سے دیکھاوہ تندو تیز ہوگیا، جس نے خواہش کی پیروی کی اس نے ظلم کیا اور جس نے طویل امیدیں رکھیں اس نے انتہا کونہ بایا اور نہ ہی کسی ویکھنے والے کے لئے نہایت ہے۔ (طول الل کی کوئی انتہا نہیں)

کسی دانا نے ایک شخص کو وصیت کی کہ میں مخفے خواہشات نفسانی سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ خواہشات برائیوں کی کلیداور نیکیوں کی دیمن ہیں، تیری ہرخواہش تیری دیمن ہاورسب سے بری خواہش ہیہ ہو گواہشات برائیوں کی کلیداور نیکی پیش کرتی ہے۔ جب یہ دیمن تجھ سے جھڑا کریں گے تو تو ان کے پنج سے بی کہ ستی گناہوں کو تیر سے سامنے بطور نیکی پیش کرتی ہے۔ جب یہ دیمن تجھ سے جھڑا کریں گے تو تو ان کے پنج سے بی کہ ستی سے مبرا ہوشیاری، جھوٹ سے مبرا بیجی، تساہل سے پاک مشغولیت، جزع فزع سے پاک صبراورالی نیت جو برکاری سے آلودہ نہ ہو، کی موجودگی ہی میں نجات یا سکے گا۔

اے ربے ذوالجلال! ہماری عقل کو ہماری خواہشات پر غالب فر مادے ہمیں نقصان اور سبکساری سے بیجا ہمیں

آ خرت کی بجائے دنیامیں مشغول نہ کراور ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اوراینی نعتوں کاشکر کرنے والا بنادے،سید ناومولا نا

محمصلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى نبوت كَطِفِيل بميس سعاوت وارين عطافرما! والحمد لله رب العلمين -

فر مان نبوی ہے کہ تہہارادین بہترین پر ہیز گاری ہے۔<sup>(1)</sup>

اورفر مایا: پرہیز گاری اَعمال کی سَروَری ہے۔<sup>(2)</sup>

اورفر مایا: پر ہیز گار بن ،سب لوگوں سے زیادہ عبادت گز اربن جائے گااور قناعت کر کہسب لوگوں سے زیادہ شکرگزارین جائے گا۔<sup>(3)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جس میں پر ہیز گاری موجود نہیں (جواہ الله تعالیٰ کی نافر مانی ہے رو کے تو) اس کے سی عمل کی الله تعالیٰ کو بروانہیں ہے۔<sup>(4)</sup>

حضرت ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللهُ عَنْه کا فرمان ہے کہ زُمدے تین مرتبے ہیں ،ایک زمدفرض ہےاوروہ الله تعالی کی حرام کردہ چیزوں ہے رکنا، دوسرا زبدسلامتی کے لئے ہےاوروہ ہے مشتبہ چیزوں کوترک کردینا، تیسرا زبدفضیات کے حصول کے لئے ہےاوروہ ہےاللّٰہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو بھی جھوڑ دینااور بیز مدکا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ا بن مبارک رَضِیَ اللهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ زید ، زید کو چھیانے کا نام ہے ، جب زاہدلوگوں سے دورر ہے تواس کی جستی رکھواور جبزامدلوگوں کی تلاش میں سرگر داں ہوتو اس ہے کنار ہکشی اختیار کرلو۔

نسی نے کیا ہی خوب کہا ہے: \_

ان التورع عند هذا الدرهم انبى وجدت فلا تظنن غيره فاذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

﴿ 1 ﴾ .....میں نے اس راز کو یالیا ہے، اسکے سوااور کچھنیں ہے کہ بر ہیز گاری دنیااور دولت دنیا کوچھوڑ دینے کا نام ہے۔

﴿2﴾....جب تو دولت یا کراہے ترک کردے توسمجھ لے کہ تیرا تفویٰ ایسے ہے جیسےا یک مسلمان کا تقویٰ ہے۔

- 1 ..... شعب الايمان، السابع عشر من شعب الايمان... الخ ٢٠ / ٢٦ ، الحديث ١٧٠٣
- 2 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق ، باب الخوف والرجاء ، ٢/٠٦، الجزء الثالث، الحديث ٥٨٦٩
- € ..... شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان، الفصل الثالث...الخ ،٥٣/٥، الحديث ٠٥٧٥.
  - 4 .....فردوس الاخبار، ٢ / ٨ . ٤ ، الحديث ٤٧٦١

زامدوہ نہیں ہے جود نیا کے نہ ہوتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہوا بلکہ زامدوہ ہے کہ جس کے پاس دنیاا پنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آئی گراس نے اس سے منہ پھیرلیا اور بھاگ گیا، جبیبا کہ ابوتمام کہتا ہے:

جب آ دمی نے زبداختیار نہ کیااور دنیا بنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تو وہ زاہز نہیں کہلائے گا۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا ہے کنارہ کتی نہیں کرتے حالا نکہ اس کی عمر گئی پختی ،اس کی بھلائی
معمولی ،اس کی صفامیں تلجھٹ ،اس کی امیدیں دھو کہ اور فریب ہیں ، آتی ہے تو دکھ کیکر آتی ہے اور جب جاتی ہے تو
غوں کا بوجھ چھوڑ جاتی ہے ،شاعر کہتا ہے :۔

تبا لطالب الدنيا لا بقاء لها كانما هي في تصريفها حلم

صفاءها كدر سرورها ضرر امالها غرر انوارها ظلم

شبابها هرم راحتها سقم لذاتها ندم وجدانها عدم

لايستفيق من الانكاد صاحبها لوكان يملك ماقدضمنت ارم

فخل عنها ولا تركن لزهرتها فانها نعم في طيها نقم

واعمل لدارنعيم لانفدلها ولايخاف بهاموت ولاهرم

﴿1﴾ .....ونیا کے طالب کے لئے ہلاکت ہے،اس کو بقانیس اوراس کی گروش خواب وخیال ہے۔

﴿2﴾ ....اس كاصاف گدلا،اس كى خوشى نقصان،اس كى اميدىي برفريب اوراس كى روشنيان تاريكى بين \_

﴿3﴾ ....اس کی جوانی بڑھا یا،اس کی راحت بیاری،اس کی لذتیں شرمندگی اوراس کو پانانہ پانے کے برابر ہے۔

﴿4﴾ ..... ونیا دارا گرچه شدا د کی بهشت (آرام دومقام) جنتی نعمتیں پالیں ، تب بھی اس کے مصائب سے نہیں چھوٹے گا۔

﴿5﴾ ....اس سے روگر دانی کر،اس کی رونق کو باوقار نہ مجھ کیونکہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں عتاب مضمر ہے۔

﴿ 6﴾ ....اس دائمی انعامات کے گھر کے لئے عمل کرجس کی نعمتیں کبھی نامٹیں گی اورجس میں موت اور بڑھا پے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔

یچی بن معاذرَ صبی اللهٔ عَنه کاایک دانشمندان قول ہے کہ دنیا کوعبرت کی نگاہ سے دیکھ ،اسے اپنی پسند سے چھوڑ ،اس

ے حصول میں مجوری سے کوشش کراور آخرت کو توجہ سے طلب کر۔

### خنت اور مراتب اهل جنت

قبل آنِیں آپ جس گھر کے غم واندوہ اور محنت و آلام کا حال پڑھ چکے ہیں، اس گھر کے مقابلہ میں ایک اور گھر ہے، پہلے گھر کو جہنم کا نام دیا گیا تھا اور اس دوسر ہے گھر کا نام جنت ہے، اب ذرا اس گھر کی نعمتوں اور مسرتوں پر نظر ڈالنے کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جوایک گھر سے محروم ہوگا اسے دوسر ہے گھر میں جانا ہوگا خواہ وہ جنت ہو یا جہنم، لہذا ضروری ہے کہ جہنم کی ہلاکت خیزیوں سے بہنے کے لئے اپنے دل میں طویل غور وفکر کیجئے تا کہ کسی طرح اس سے نجات حاصل ہوجائے اور دل کوخوف خدا کا گہوارہ بناسے اور جنت کی دوامی نعمتوں کے متعلق طویل سوج بچار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی رحمت سے امیدر کھئے کہ وہ ہمیں بھی اس کا مکین بنائے گا جس کا اس نے اپنے صالے بندوں سے وعدہ فر مایا ہے۔

ا پینفس کوخوف الہی کا جا بک ماریئے اوراُ مید کی مکہارڈ ال کرسید ھے راستہ پر گامزن رکھئے ،اسی صورت میں ہی تو آپ ملک عظیم (جنت) کو پائیں گے اور در دنا ک عذاب ہے محفوظ رہیں گے۔

اب ذرااہلِ جنت کے بارے میں غور سیجئے، اُن کے چہروں پرعطائے ربانی کی تازگی اور شگفتگی ہوگی مہر کردہ شراب طہور کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ سرخ یا قوت کے منبروں پرجلوہ افروز ہوں گے جن کے اوپر سفید بڑات موتوں کے سائبان سے ہوں گے، نیچے بے مثال سبزر لیٹم کے فرش ہوں گے، وہ شہدوشراب کی نہروں کے کنار نے نصب شدہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جنہیں غلمان ونونہالانِ بہشت اور انتہائی حسین وجمیل حورانِ بہشتی نیار نے موموتی اور موگوں کی طرح ہوگی (جنہیں اس سے پہلے کی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا) یہ سب انہیں گھیر کے ہوں گے، جوموتی اور موگوں کی طرح ہوگی (جنہیں اس سے پہلے کی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا) یہ سب انہیں گھیر کے ہوں گے، جوحوریں جنت کے درجات میں سئب خرا می کررہی ہوں گی، جب ان میں سے کوئی ایک چلنے پر مائل ہوگی تو ستر ہزار بہشتی بچاس کے لباس اٹھائے ہوں گے، ان پر سفیدر لیشی لباس ہوگا جس کو دیکھ کرلوگ ششدر رہ جا کیں ستر ہزار بہشتی بچاس کے لباس اٹھائے ہوں گے، ان پر سفیدر لیشی لباس ہوگا جس کو دیکھ کرلوگ ششدر رہ جا کیں گے، کو لؤ اور مرجان سے مرضع تاج ان کے زیبا سر ہوں گے، وہ وہ نتہائی ناز وانداز والی شیریں اداعطر بیز اور بڑھا ہے اور

د کھ ہے بے نیاز ہوں گی ، وہ یا قوت سے تیار کر دہ محلات میں فر وکش ہوں گی اور جنت کے باغوں کے درمیان آ تکھیں نیجی کئے آ رام فرماہوں گی ، پھران جنتیوں اور حوروں پر آ بخورے آ فتا ہے اور شرابِ طہور کے پیالے لئے غلان پھریں گے جن میں انتہائی سفید،لذت بخش مشروب ہوگا اوران کے اردگر دجنتی خادم اوراَ مرد،موتیوں کی طرح پھرر ہے ہو نگے بیان کے اَعمال کی جزا ہوگی کہ وہ امن والے مقام میں چشموں، باغوں اور نہروں کے درمیان رہے قدیر کے نز دیک سیچے مقام میں ہوں گے، وہ ان میں بیٹھ کرر بِ کریم کا دیدار کریں گے،ان کے چیروں پر اللہ کی نعمتوں کی تازگی کے آ ثارنمایاں ہوں گے،ان کے چہرے ذلت ورسوائی ہے آلودہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کےمعزز بندے ہوں گے، ربِ کریم کی جانب سے انہیں تخفے عطاموں گے، وہ اپنی اس پیندیدہ جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہاس میں انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ، وہ موت کی تکلیف سے بےخوف ہوں گے، وہ جنت میں نعمتیں یا ئیں گے، جنت کےلذیذ کھانے کھائیں گے، دودھ،شراب،شہداورصاف یانی کی ایسی نہروں ہے اپنی پیاس بچھائیں گےجن کی زمین جاندی کی، کنگریاں مونتیوں کی اورمٹی مشک کی ہوگی،جس سے تیز خوشبوآ ئے گی، وہاں کا سبز ہ زعفران کا ہوگا، وہ کا فور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گےاوران پر پھولوں کےعطر کی بارش ہوگی اوران کی خدمت میں جیا ندی کے پیالے جن برموتی جڑ ہے ہوں گے اور جو یا قوت ومرجان سے مُرصَّع ہوں گے، لائے جائیں گے، کسی پیالے میں سلسبیل کے شنڈے اور میٹھے یانی میں مہر بندشراب ملی ہوئی ہوگی اورایسا پیالہ جس کی صفائی کی وجہ ہےاس میں موجود شراب کارنگ وروپ باہر ہے نظر آ رہاہوگا، آ دمی اس جبیبا مُرصَّع مُصَفَّا برتن بنانے کا تصور ہی نہیں کرسکتا، وہ پیالہ ایسے خادم کے ہاتھ میں ہوگا کہ آ دمی اس کے چیرہ کی چیک دمک کو یا دکر ہے گالیکن سورج میں اس کی دکنش صورت ،حسین چیرہ اور بےنظیر آئٹ تھے ہیں کہاں؟ تعجب ہے ایسے محض برجواس گھر برایمان رکھتا ہے،اس کی تعریفوں کوسیاجات ہے اوراس بات کا یقین کامل رکھتا ہے کہاس میں رہنے والے بھی بھی موت ہے ہمکنارنہیں ہوں گے، جواس میں آ جائے گا اسے د کھ در دنہیں ستائیں گے، اس میں رہنے والوں پر بھی بھی تغیر نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ امن وسکون سے رہیں گے، بیسب کچھ جاننے کے باوجودوہ ا یسے گھر میں دل لگا تا ہے جوآ خرِ کاراجڑنے والا ہے،جس کاعیش زوال پذیر ہے، بخدا!اگر جنت میں صرف موت ہے بخوفی ہوتی،انسان بھوک، پیاس اور تمام حواد ثات سے بےخوف ہی رہ سکتا اور دیگر انعامات نہ ہوتے تب بھی وہ جنت اس لائق تھی کہاس کے لئے دنیا کوچھوڑ دیا جائے اوراس پرالیمی چیز کوتر جیج نہ دیجاتی جولٹ جانیوالی اورمٹ جانے والی ہے چہ جائیکہ جنت میں رہنے والے بے خوف بادشاہوں کی طرح ہوں، رنگارنگ مسرتوں، راحتوں سے ہمکنار ہوں، ہرخواہش کو پانیوالے ہوں، ہرروزعرشِ اعظم کے قرب میں جانے والے ہوں، ربیز والمنن کا دیدار کرنے والے ہوں، اللّٰہ تعالیٰ کوالی بیمثال نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں کہ جس نگاہ سے وہ جنت کی نعمتوں کوئییں دیکھا کرتے تھے وہ ان نعمتوں سے پھرنے والے نہوں، ہمیشہ انہیں نعمتوں میں رہیں اوران کے زوال سے امن میں ہوں۔

حضرت الو ہر رره رَضِى اللهُ عَنْه سے مروى ہے: حضور صَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم فِي مَايا: منادى پِكارے كا: اے جنت كر سنے والو! تم ہميشہ تندرست رہو گے، ہميشہ جوان رہو گے، ہميشہ جوان رہو گے، ہميشہ تندرست رہو گے، ہميشہ بوان رہو گے، ہمي با أميز ہيں ہوگے الله عن رہوگے، ہمى با أميز ہيں ہوگے (١) اور يہى فرمان اللى ہے: وَنُودُوْ اَنْ تَلِكُمُ الْجَنَّةُ اُوْسِ ثَنْهُ وَهَا لِمَا كُنْدُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کے سبب وارث ہوئے ہو۔

اورتم جب جنت کی صفات جاننا چا ہوتو قر آ نِ مجید پڑھو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے بیان سے عمدہ کسی کا بیان نہیں ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ

جوابیخ رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ مَ إِيْهِ جَنَّانِ ۞

تَعُمَلُوْنَ (<sup>2)</sup>

دوجنتیں ہیں۔

سورۂ رحمٰن کے آخرتک پڑھو،سورۂ واقعہاور دوسری سورتوں کا مطالعہ کرو (ان میں جنت کی نعتوں کا تذکرہ ہے )۔

اورا گرتم احادیث مقدسہ سے جنت کی تفصیلات جاننا چاہتے ہوتو مذکورہ بالا إجمال کے بعداب اس کی تفصیل پر غور و فکر کر و ،سب سے پہلے جنتوں کی تعداد ذہن نشین کرلو، حضور صَدَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم نے فر مانِ اللّٰہی: ''اوراس شخص کے لیے جوا پنے رب کے حضور کھڑ اہونے سے ڈرا، دوجنتیں ہیں۔'' کی تفسیر میں فر مایا: دوجنتیں چاندی کی ہیں،ان کی تمام اشیاء اور ظروف وغیرہ چاندی کے ہیں اور دوجنتیں سونے کی ہیں،ان کی تمام چیزیں اور ظروف وغیرہ جاندی ہے ہیں اور دوجنتیں سونے کی ہیں،ان کی تمام چیزیں اور ظروف وغیرہ سونے کے ہیں

- 1 .....مسلم ، كتاب الحنة ... الخ ، باب في دوام نعيم ... الخ ، ص ٢١ ٥١ ، الحديث ٢٦ \_ (٢٨٣٧)
- الاعراف: ۳۶) منز الایمان: اورندا هوئی که بید جنت تهمیس میراث ملی صلیتهارے اعمال کا۔ (پ۸، الاعراف: ۴۶)
- الرحمٰن: ۱۹۱۱ الرحمٰن: ۱۹۱۹ الرجواین رب کے مفور کھڑے ہوئے سے ڈرےاس کے لئے ووجئتیں ہیں۔ (پ۲۷، الرحمٰن: ٤٦)

اور جنت عدن میں لوگ اور بخلی الہی کے درمیان صرف رب کی کبریائی کاپر دہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

رہے جنت کے درواز ہے تو وہ بہت بے شار ہوں گے جسطر ح گناہوں کی اقسام کے مطابق جہنم کے علیحدہ درواز ہے ہیں، اسی طرح عبادت کی اقسام کے مطابق جنت کے علیحدہ درواز ہوں گے چنا نچہ حضرت اللہ عَنه سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللّهُ عَنهُ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے راو خدا میں خرج کیا، وہ جنت کے تمام درواز وں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آٹھ درواز ہیں جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا، روزہ دارروزہ والے دروازہ سے، صدقہ کرنے والاصدقہ کے دروازے سے اور مجاہد جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضر سے ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ نے عُرض کی نیار سول الله! (صَلَّی اللهُ عَنهُ وَسَلَّم) بخدا!الله پردشوار نہیں کہ بند ہے کو کس دروازے بر بلایا جائے ، کیا مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ ، کیا مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے نے فرمایا: ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ (2)

حضرت ِعاصم بن ضمر ہ،حضرت علی رَضِی اللّهُ عَنْه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے جہنم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جسے میں بھول گیا ہوں، پھرانہوں نے کہا:

اور جولوگ اینے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف جوق در

وَسِيْقَ الَّذِينَ الَّقَوُامَ بَنَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا (3)

جوق لے جائے جائیں گے۔

جب وہ جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز سے پر پہنچیں گے تو وہ ایسادر خت پائیں گے جس کے نیچے پانی کے دوچشے جاری ہوں گے وہ تھم کے مطابق ایک چشمہ پر جائیں گے اور پانی پئیں گے جس کے پیتے ہی ان کے جسم سے تمام دکھ در داور تکلیفیس زائل ہو جائیں گے ، پھر وہ دوسر سے چشمہ پر جاگر اس سے طہارت حاصل کریں گے ، تب ان پراللّٰ انتحالیٰ کی نعمتوں کی تازگی آ جائے گی ،اس کے بعد بھی بھی ان کے بال منتشر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر کبھی بھی در دمند ہوں گے ، جیسے انہوں نے تیل لگالیا ہو، پھر وہ جنت کے درواز سے پر پہنچیں گے تو جنت کے در بان انہیں

- 1 .....بخاري، كتاب التفسير، باب ومن دونهما جنتان ، ۴/٤٤٣، الحديث ٤٨٧٨
- 2 .....شعب الايمان، باب الثاني والعشرين...الخ ، فصل في الاختيار...الخ ، ٢٥٤/٣ ، الحديث ٣٤٦٨
- الزمر: ۱۷ الزمر: ۱۷ درجوائي زب سے ڈرتے تھائن کی سوار بال گروه گروه جنت کی طرف چلائی جائيں گی۔ (ب۲ ۱، الزمر: ۷۳)

M

کہیں گے: ''تم پرسلامتی ہوتم خوش حال ہوئے لہٰذااس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ۔''<sup>(1)</sup>

جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں ولدان گھیرلیں گے جیسے دنیا میں اپنے کسی دور سے آنے والے کسی عزیز بچے کو گھیر لیتے ہیںاوروہ اس سے کہیں گے تجھے خوشخبری ہو،الله تعالیٰ نے تیرے لئے فلاں فلاں عزت وکرامت رکھی ہے، پھران ولدان میں ہےا یک امر داس جنتی کی بیویوں میں ہے کسی بیوی کی طرف جو کہ جنت کی حور ہوگی ، جائے گا اورا ہے کے گاکہ فلاں آدمی جود نیامیں فلاں نام سے بلایا جاتا تھا، آیا ہے۔حور کے گی: تونے اسے دیکھا ہے، وہ أمرد کے گا: ہاں! میں اے دیکھے کے آرہا ہوں اور وہ بھی میرے عقب میں آرہا ہے، تب وہ خوثی سے از رفتہ ہوکر دروازے کی دہلیز پر فرطِ اشتیاق ہے کھڑی ہوجائے گی۔جب وہ جنتی وہاں پہنچے گا اوراس گھر کی بنیادیں دیکھے گا جوموتیوں کی ہوں گی اور دیواریں سرخ ،سبزاوریلے ہررنگ کےموتیوں سے بنی ہوئی ہوں گی ،تب وہ حیجت کودیکھے گا،وہ بجلی کی طرح ایسی خیرہ کن ہوگی کہا گرالله تعالیٰ اے قدرت نہ دیتا تواس کی آتھے میں زائل ہوجا تیں ، پھرسر جھکا کرینچے نظر کرے گا تواہے حوریں قطار در قطار آبخورے لئے ،صف با ندھے تکیے اور بچی ہوئی مسندیں نظر آئیں گی اوروہ ان سے تکبید گا کر کہے گا: ''سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے میں جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اگر الله ہمیں پیراہ نہ دکھا تا تو ہم ہدایت نہ یاتے''(<sup>(2)</sup> پھر پکارنے والا پکارے گا کہتم زندہ رہوجھی نہیں مرو گے،اس میں ہمیشہ رہوجھی کوچے نہیں کرائے جاؤ گےاور سلامت وتندرست رہومجھی بیمارنہیں ہو گےاورحضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: میں قیامت کے دن جنت کے دروازے برآ کراہے کھلوانا جا ہول گا، جنت کا دربان (رضوان) یو چھے گا: کون ہو؟ میں کہوں گامحمہ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) در بان کہے گا: مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آ ب سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔(3)

پھر جنت کے بالا خانوں اور بلند و بالا مختلف طبقات کے متعلق غور کر و بیشک آخرت بہت بڑے درجات اور بہت بڑی عظمت دینے والی ہے، جسیا کہ لوگوں کی ظاہری عبادات اور ان کی باطنی صفات بظاہر مختلف ہیں اسی طرح دار الجزاء میں جنت کے بھی مختلف درجات ہیں، اگرتم جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا جا ہے ہوتو کوشش کرو کہ کوئی دوسرا

الزمر: ۷۳)، الزمر: ۷۳ ، الزمرة من برقم خوب رب، توجنت من جاؤيميشدر بند (ب۲۶، الزمر: ۷۳)

الاعمان: سبنوبيال الله كوبس ني جميل اس كى راه دكھائى اور جم راه نه پاتے اگر الله نه دكھا تا - (ب ٨ ، الاعراف: ٤٣)

<sup>2.....</sup>مسلم ،كتاب الايمان،باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اوّل الناس...الخ،ص١٢٨،الحديث٣٣٣\_ (١٩٧)

عبادت كرنے ميں تم سے سبقت ندلے جائے ،الله تعالی نے بھی اپنی اطاعت میں مقابلے اورا يک دوسرے سے سبقت یجانے کا حکم فرمایاہے چنانچے فرمانِ الہی ہے:

اینے رب کی بخشش کی طرف سبقت حاصل کرو۔

سَابِقُو ٓ إِلَّى مَغُفِرَةٍ مِّن مَّ بِكُم (1) ایک اورمقام پرارشا دفر مایا:

اوراسی میں چاہئے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔

وَفِيُ ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ النُتَتَافِسُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تعجب کی بات توبیہ ہے کدا گرتمہار ہے دوست یا ہمسائے تم سے رویے بیسے یا مکانات کی تعمیر میں تم سے سبقت لے جائیں توتم کو بہت افسوں ہوتا ہے،تمہارا ول تنگ ہوتا ہے اور حسد کی وجہ سے زندگی میں بے کیفی پیدا ہوجاتی ہے گرتم نے بھی جنت کے حصول کے متعلق نہیں سوچا ،بس اپنے حالات کو جنت کے حصول کے لئے بہتر بناؤ اورتم جنت میں ا ا یسے لوگوں کو یاؤ گے جوتم سے سبقت لے گئے ہوں گے ،ایسے مقامات بررونق افروز ہوں گے کہ تمام دنیا بھی جس کے برابزہیں ہوسکتی۔

حضرت ابوسعيد خُدرى رَضِيَ اللهُ عَنه عدمروى ب كحضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ فرمايا: بلاشبختى اين اوير بلندو بالا بالا خانوں میں رہنے والوں کوایسے دیکھیں گے، جیسے تم دورمشرق یا مغرب کے افق میں بہت نیچے کسی چمکدارستار ہے کو و كيصة مو، بدان كه درميان بلنديول كي وجدسه موكا - صحابة كرام نے عرض كيا: يداد سول الله (صَلَّى الله عَلَيْكَ وَسَلَّم)! كيابيه انبیائے کرام کے مقامات ہوں گے جہاں اورلوگنہیں پہنچ یا ئیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے وہاں وہ لوگ ہوں گے جوالله پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اور آ ب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاوفر مایا: جنت کے بلند در جات والے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے تم دورمشرق یا مغرب میں آ سان کے اُفق پر طلوع ہو نیوالاستارہ د کیصتے ہواورا ہو بکر وعمر <sub>دَخِ</sub>یَ اللّٰهُ عَنْهُمَا انہی جنتیوں میں سے ہیں اور وونوں خوب ہیں۔

<sup>1 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: يره وكرچلواين ربّ ي بخشش اوراس جنت كي طرف ( ٧٠٠ الحديد: ٢١)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اوراس برجائي كرالجائي للجانے والے (ب٠٣٠ المطففين: ٢٦)

الحديث ١١ ـ (٢٨٣١) وترمذي، كتاب الحنة...الخ ، باب ترائي اهل الجنة...الخ ، ص ١٥١٨ الحديث ١١ ـ (٢٨٣١) وترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي بكر الصديق...الخ ، ٣٧٢/٥ الحديث ٣٦٧٨

حضرت جابر دَضِيَ اللهُ عَنْه كَبِّ بين :حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في بم لوكول عفر ما يا كدكيا مين تهبيس جنت ك بالاخانوں كے متعلق نه بتاؤں؟ ميں نے عرض كيا: آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ياد سول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْکَ وَسَلَّم )! ضرورارشادفر مائيةً! آپ نے فر مایا: جنت میں موتوں جیسے بالا خانے ہیں جن کے اندروالاحصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر ہے دیکھا جاسکتا ہے اوران میں ایپ نعتیں ،لذتیں اورمسرتیں ہیں جنہیں نہ کسی آئکھ نے دیکھا ، نہ کس كان نے سنا اور نكى آ دمى كے دل ميں ان كاتصور كررا ميں نے يو جھانيار سول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم)! بدبالا خانے کن لوگوں کے لئے ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: اس شخص کے لئے جوسلام کو پھیلا تا ہے، کھانا کھلا تا ہے، ہمیشہ روزے سے رہتا ہےاوررات میں جب کہلوگ سوتے ہیں وہ نمازیڑ ھتا ہے۔ میں نے عرض کی:یاد سول الله (صَلَّى الله عَلَيْكَ وَسَلَّم )! ان اعمال كو يوراكرن كى طافت كون ركها بي؟ آب فرمايا: مير امتى اس كى طافت ركت ہیں اور میں تم کواس کی تفصیل بتا تا ہوں، جو شخص اینے مسلمان بھائی سے ملا اور اسے سلام کیا تو گویا اس نے سلام کو پھیلا یا،جس نے اپنے اہل وعیال کوخوب سیر کرا کر کھا نا کھلا یا تواس نے کھا نا کھلا یا،جس نے ماہِ رمضان کے کممل اور ہر مہینے میں تین روز ہے رکھے اس نے دائمی روز ہے رکھے، جونما زعشاء پڑھ کرسویا اور اس نے صبح کی نماز جماعت سے اوا کی تو گویااس نے ساری رات عبادت کی اورلوگ بعنی یہود ،نصار کی اور مجوس سوتے رہے۔ <sup>(1)</sup>

حضورصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عاس فرمان اللي:

عدن کے باغ میں یا کیزہ رہنے کی جگہمیں ہیں۔

وَمَلْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنِ (2)

کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فر مایا کہ وہ موتیوں کےمحلات ہوں گے، ہرمحل میں سرخ یا قوت کےستر گھر ہوں گے، ہر گھر میں سبز زمرد کے ستر مکان ہوں گے، ہر مکان میں ایک تخت ہوگا، ہر تخت پرفتم تنم کے ستر بچھونے ہوں گے، ہر بچھونے براس کی بیوی حورعین ہوگی ، ہر مکان میں ستر دستر خوان ہوں گے، ہر دستر خوان برسترفتنم کے کھانے ہول گے ، ہرمکان میںستر خادم ہوں گےاورمومن ہرصبح ان تمام دستر خوانوں پر بیٹھ کرکھا <sup>ک</sup>یں گے۔<sup>(3)</sup>

<sup>€ .....</sup>حلية الأولياء ، ٢/٤ ، ٤، الحديث ٢٧٣٩

**<sup>2</sup>**.....تو جمه کنز الایمان: اور با کیزه مکانول کا بسنے کے باغول میں۔ (پ۱۰ التوبة: ۷۲)

<sup>3 .....</sup> كتاب العظمة ، باب الامر بالتفكر...الخ، ذكر الجنات وصفتها، ص ٢١٨، الحديث ٢١١٦

K

#### **73** -!

# مبر، رضا اور قناعت

رضا كى فضيلت آيات قرآنى سے ثابت ہے چنانچار شاوالهى ہے:

الله تعالی ان سے راضی ہوا اور و ہاللہ سے راضی ہوئے۔

ى ضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَى ضُواعَنْهُ (1)

نیز ارشاد ہوتا ہے:

نہیں ہے بدلہ احسان کا مگراحسان۔

هَلُجَزَآءُالْإِحْسَانِ اِلَّاالْإِحْسَانُ أَ

احسان کامنٹی میہ ہے کہ الله تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہواور یہ مقام بندے کوراضی برر ضائے اللی ہونے سے ملتا ہے۔ نیز ارشادِ اللی ہوتا ہے:

عدن کے باغوں میں پاکیزہ رہنے کی جگہیں ہیں اور الله کی طرف

وَ مَلْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۖ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ

سے بہت بڑی رضامندی ہے۔

الله تعالی نے اس آیت میں رضا کو جنت عدن سے بالا ذکر کیا ہے جیسے کہ ذکر کونماز پر فوقیت دی ہے،

چنانچەفرمايا:

بے شک نماز بے حیائی اور نامعقول باتوں سے منع کرتی ہے

اِتَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ لُولَنِكُمُ اللهِ

اورالله کی یا د بہت بڑی چیز ہے۔

يس جبيها كه نماز مع معبود هيقي (الله تعالى) كي شان بهت بلند هاسي طرح جنت سے ربِ جنت كي رضااعلي وار فع

- .....ترجمهٔ كنز الايمان: الله ان براضي اوروه الله سراضي (پ٧، المائده: ١١٩)
  - 2 .....ترجمهٔ كنز الايمان: يَكَى كابدله كيائه مَرْيكل (٢٧، الرحمن: ٦٠)
- ....توجمهٔ کنز الایمان: اور یا کیزه مکانول کا بنے کے باغول میں اور الله کی رضاسب سے بڑی -(ب ۱، التوبة: ۷۲)
- **4**.....توجمهٔ کنز الایمان: بینک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات ہے اور بینک الله کا فکرسب ہے بڑا۔ (پ۲۱، العنکبوت: ۵۰)

ہے بلکہ یہی چیز ہرجنتی کامقصود مطمح نظر ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ مومنوں پر جلی فر مائے گااور کہے گا کہ مجھ سے مانگوتو مومن کہیں گےا ہاللہ! ہم تجھ سے تیری رِضاحیا ہتے ہیں۔<sup>(1)</sup> تو گویا کمالِ فضیلت کویا کربھی وہ رب کی رضاحا ہیں گے۔

بندے کی رضاطلی کی حقیقت کا ہم ذکر ضرور کرتے ، بندے سے اللّٰہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا جومطلب ہےوہ اس معنی ہے زیادہ قریب ہے جس کا ذکر ہم بندے کے لئے خدا کی محبت کے شمن میں کر چکے ہیں، چونکہ او گوں کے فہم اس معنی کی حقیقت کونہیں یا سکتے اس لئے اس حقیقت کے ذکر کا کوئی جواز نہیں ہے اور کون ہے جواینے نفس کے ادراک سےاس حقیقت کو مالے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دیدار الہی ہے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے مگر مومنوں کی دیدار کے وقت رَضائے الہی کی خواہش اس وجہ سے ہوگی کہ یہی چیز دائمی دیدار کا سبب ہے پس گویا جب انہوں نے انتہائی بلندمرا تب اوراُ میدوں کی ۔ آ خری حدوں کو چھولیا اور دیدار کی لذت ہےلطف اندوز ہو گئے توانہوں نے مزید پچھسوال کرنے کے جواب میں دائمی دیدار کوہی مانگ لیااور بیجان گئے کہ رضائے الٰہی ہی دائمی طور برحجابات کے اٹھ جانے کا سبب ہے اور فر مانِ الٰہی ہے:

ہمارے نز دیک اس سے بھی زیادہ ہے۔

(2) وَلَکَيْنَامَزِيْدٌ @ بعض مفسرین کا کہنا ہے،اس سے زیادہ کے بیمعنی ہیں کہ جنتیوں کورب العالمین کی جانب سے تین تخفے ملیں

گے، پہلے یہ کہ انہیں جنت میں ایباتخفہ دیا جائے گا جو پہلے ہے ان کے پاس موجوز نہیں ہوگا، چنانچے فر مانِ اللی ہے:

یں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کونی آتھوں کی شنڈک

فَلاَتَعْلَمْنَفْسُمَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعُيُنٍ (3)

چھيائي گئي ہے۔

دوسرے مید که آنہیں ان کے رب کی طرف سے سلام ہوگا جواس تحفہ سے فزوں ہوگا ، جیسا کہ ارشا دِالہی ہے:

<sup>1 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦/٦ ٩ ٦ و مسند البزار، ٤ / ٦٩/١ ، الحديث٧٥٢٧

<sup>2 .....</sup>توجمهٔ کنز الایمان: اور بهارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ (ب۲۰، ق: ۳۰)

<sup>3 .....</sup>توجمهٔ كنز الايمان: توكى جي كنيس معلوم جوآ نكوكي شندك ان كے لئے چھيار كھى ہے۔ (ب١٢، السحدة:١٧)

M.

رب رحيم كى طرف سے انہيں سلام كہا جائے گا۔

سَلُمُ تَوُولًا مِّنْ مَّ رِّبَّ حِيْمٍ ۞

تیسرایه که الله تعالی فرمائے گا: میں تم سے راضی ہوں اور یہ بات سلام اور تحفہ سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہے، چنانچہ فرمانِ الہی ہے:

> (2) وَمِرِضُوانٌ مِّنَ اللّٰهِ ٱكْبَرُ

اورالله کی طرف سے بہت بڑی خوشنودی ہے۔

یعنی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے جن کوانہوں نے حاصل کرلیا ہے، پس یہی الله تعالی کی مقدس رِضا ہے جو بندے کی رَضا جوئی کا پھل ہے۔

ابرہی اَحادیث مقدسہ سے رَضا کی فضیلت تواس سلسلہ میں بہت ہی اَحادیث واردہوئی ہیں چنانچے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے بوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: مومن ، آپ نے فرمایا: تبہارے ایمان کی کیاعلامت ہے؟ انہوں نے کہا: ہم مصائب پرصبر کرتے ہیں، فراخی میں شکرا داکرتے ہیں اور اللّٰه کی قضا پر راضی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: رہّ کعبہ کی قشم تم مومن ہو۔ (3)

فرمانِ نبوی ہے کہ حکماءاورعلاءا بنی فقہ کی وجہ سے اس امر کے قریب ہوئے کہ نبی ہوجا کیں۔ <sup>(4)</sup> حدیث شریف میں ہے کہ اُس شخص کے لئے خوشخری ہے جسے اسلام کی ہدایت ملی اور وہ اپنی معمولی گزراوقات پرراضی رہا۔ <sup>(5)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جو مخص الله تعالی سے معمولی رزق پر راضی ہو گیاالله تعالی اس کے اعمال پر راضی ہوجاتا ہے (6) اور فر مایا: جب الله تعالی سی بندہ پر راضی ہوجاتا ہے تو اس کو آز ماکش میں ڈال دیتا ہے اگر وہ صبر کرے توالله تعالی

الستوجمة كنز الايمان: ان پرسلام بوگام بربان ربّ كافرما يا بوا- (پ٢٠، يست: ٥٥)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ کنز الایمان: اور الله کی رضاسب سے بڑی - (ب ۱۰ التوبة: ۷۲)

<sup>3 .....</sup>المعجم الاوسط، ٢/٧٦، الحديث ٩٤٢٧

<sup>◘.....</sup>كنزالعمال،كتاب الايمان والاسلام، الفصل الاول، ١٤٨/١، الحزء الاول، ١٣٥٩

<sup>5 .....</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الكفاف...الخ ، ١٥٦/٤ ، الحديث ٢٣٥٦

العبان، السبعون من شعب الايمان، الخ، فصل في ذكر مافي الوجاع...الخ، ٢٠٤/٧، الحديث ١٠٠٠٣

7

اس بندے کو پیند کر لیتا ہے اوراگروہ آ زمائش پر راضی ہوجائے تواللّٰہ اسے (اپنے خاص بندوں میں) چن لیتا ہے۔

فر مانِ نبوی ہے: جب قیامت کا دن ہو گااللّٰہ تعالیٰ میری اُمت کے ایک گروہ کے پر پیدا فر مائے گا اور وہ ان
پر وں سے اُڑ کر قبروں سے نکلتے ہی سید ہے جنت میں جا پہنچیں گے، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اُ ندوز ہوں گے اور
جہاں چاہیں گے آ رام کریں گے، فرشتے ان سے کہیں گے: کیاتم حساب دیکھ آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے حساب
نہیں دیکھا، فرشتے پوچیں گے: کیاتم بل صراط عبور کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم نے صراط کونہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں
گے: کیاتم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے: ہم نے کسی چیز کونہیں دیکھا۔

تب فرشتے کہیں گے: ہم تہہیں الله کو قسم دیتے ہیں ہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ) کی امت ہیں، فرشتے کہیں گے: ہم تہہیں الله کو قسم دیتے ہیں ہے بتاؤتم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم میں دوعاد قیس تصلی جنہوں نے ہم تہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے اور الله کا فضل ورحت ہمار بے شاملِ حال ہے، فرشتے کہیں گے: وہ دو عاد تیں کونسی تصلی ؟ وہ کہیں گے: ہم جب تنہا ہوتے تو گناہ کرتے ہمیں شرم آتی تھی چہ جائیکہ ہم علی الاعلان گناہ کرتے ہمیں فرشتے ہیں کر کہیں گے، تب تو تمہارا یہی بدلہ ہونا چا ہے اور ہم الله تعالی کے عطا کر دہ معمولی رزق پر راضی ہوگئے تھے، فرشتے ہین کر کہیں گے، تب تو تمہارا یہی بدلہ ہونا چا ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِے فرمایا: اے گروہِ فقراء! تم دل کی گہرائیوں سے اللّٰه کی عطابر راضی ہوجاؤتوا پنے فقر کا ثواب یالو گے ورننہیں۔(3)

موسی علیہ السّالام کے واقعات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا:اللّٰہ تعالیٰ سے ہمارے لئے کوئی ایساعمل دریافت سیجئے جس کے باعث وہ ہم سے راضی ہوجائے۔موسی علیٰہ السّالام نے بارگاہ الہٰی میں عرض کی:اے اللّٰہ تونے ان کی گزارش من کی،انہوں نے کیا کہا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا:اے موسی!ان سے کہد و کہ یہ مجھ سے راضی ہوجا ئیں ، میں ان سے راضی ہوجا وَل گا۔

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار، ١٥١/١ الحديث ٩٧٦

<sup>2 ....</sup>قوت القلوب، ذكر احكام مقام الرضا ، ٢٥/٢

٨٢٤٢ الحديث ٨٢٤٢.

رہے صبر کے فضائل تو رب تعالی نے قرآنِ مجید میں نؤے سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوب کیا ہے اور انہیں صبر کا بھل قر ار دیا ہے اور صابر وں کے لئے ایسے انعامات رکھے ہیں جوکسی اور کے لئے نہیں رکھے، چنانچے ارشا دِ الہی ہے:

اُولَلِكَ عَكَيْهِمْ صَلَاتٌ قِنْ مَّى بِيهِمْ وَمَ حَمَدُّ وَاُولَلِكَهُمُ ان اور رحت ان لوگوں پر ان كے رب كى طرف سے درود بين اور رحت (1) الْمُهَنَّدُ وُنَ ﴿ الْمُهَنَّدُ وُنَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰ

لہٰذا ثابت ہوا کہ ہدایت،رحمت اور صلوات تین چیزیں صابرین کے لئے مخصوص ہیں۔

چونکہ اس میں تمام آیات ِ ربانی کا لانا ناممکن ہے لہذا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف چندا حادیث درج کی جاتی ہیں۔ فرمانِ نبوی ہے کہ صبر آ دھاایمان ہے۔ (2)

مزید فرمایا کے تھوڑی ہی وہ چیز جو تہہیں گفتن اور پختہ صبر سے ل جائے اور جس شخص کوان میں سے بچھ حصہ مرحمت کر دیا جائے اس سے اگر رات کی عبادت اور دن کے روز ہے فوت ہوجا کیں تو کوئی پروانہیں۔ (واضح رہے کہ یہاں عبادت اور روز وں سے مراف فل عبادت اور روز ہیں)۔ اور تمہارا معمولی رزق پرصبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم میں سے ہرا یک تمام کے اعمال پر کار بند ہوکر آئے لیکن میں تم پرخوف کرتا ہوں کہ میرے بعد تم پردنیا کھول دی جائے گی، پس تم ایک دوسرے کوا چھانہ بجھے لگو اور اس سبب سے فرشتے تمہیں اچھانہ بجھے لگیں، جس نے صبر کیا اور ثواب کے کمال کو پالیا، (3) پھر آپ نے بی آیت پڑھی:

مَاعِنْ كُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْ كَاللهِ بَاقٍ وَلَنَجْ زِينَّ الَّذِينَ عَبَال جَمَّام مِوجاتا ہے اور جو بِحَالله کے یہاں صَبَرُ قَا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْ اَيْعُمَلُونَ ﴿(4) حَسَنِ مَا كَانُوْ اَيْعُمَلُونَ ﴿(4) حَسَنِ مَا كَانُوْ اَيْعُمَلُونَ ﴿(4)

- .....ترجمهٔ كنز الايمان: بياوك بين جن بران كرب كى درودي بين اور رحت اور يجى لوگ راه بر بين (ب٢، البقرة: ١٥٧)
  - 2 .... شعب الايمان، باب القول في زيادة الايمان...الخ ، ١ / ٤ ٧، الحديث ٤٨
    - ....3
- ستو جمهٔ کنز الایمان: جؤتمهارے پاس ہے ہو چکے گااور جواللہ کے پاس ہے ہمیشدر ہنے والا اور ضرور ہم صبر کرنے والول کوان کا وہ صلہ
   ویں گے جوان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ (ب٤١، النحل: ٩٦)

حضرت ِ جابر رَضِیَ اللهُ عَنُه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایمان ،صبر اور سخاوت کا نام ہے۔

اور فر مایا صبر، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: صبر۔

اوریہ بات حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے اس فر مان کے مثل ہے جس میں حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا تھا کہ جج کیاہے؟ تو آپ نے فرمایا: وقوف عرف ہے (<sup>4) یع</sup>یٰ اہم رکن وقوف عرفات ہے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس بُر اسمجھتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

مروی ہے کہ الله تعالی نے حضرتِ داؤد عَلَيْهِ السَّلام کووی فر مائی که میرے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤاور میرے اخلاق میں سے بیہے کہ میں صَبُور ہوں۔

عطاء دَخِيَ اللهُ عَنُه نِهِ ابْن عباس دَخِيَ اللهُ عَنُهُ مَا سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جب اَنصار میں تشریف لائے تو فرمایا: کیاتم مومن ہو؟ وہ چپ رہے، حضرت عمر دَخِیَ اللهُ عَنْه بولے: ہاں پیاد سول الله (صَلَّی اللهٔ عَلَیْکَ وَسَلَّم )! آپ نے فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہم فراخ دسی میں الله کاشکرادا کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی رہتے ہیں، آپ نے بین کر فرمایا: ربِ کعبہ کی قشم! تم مومن ہو۔ (6)

فر مانِ نبوی ہے: اپنی ناپسندیدہ چیزوں پرتمہاراصبر بہت عمدہ چیز ہے۔

- 🚹 .....مكارم الاخلاق للطبراني، باب فضل اطعام الطعام ، ص ٧٠ ٣٧، الحديث ٥٥١
  - ....**2**
- €.....شعب الايمان ، الرابع و السبعون من شعب الإيمان ، باب في الجود و السخاء ، ٧/٥٠٤، الحديث ١٠٨٣٧
  - 4....ابن ماجه، كتاب المناسك، باب من اتى عرفة...الخ ، ٢٦٨/٣، الحديث ٥٠١٥
  - 5 .....محاسبة النفس لابن ابي الدنيا ، باب الحذر على النفس...الخ ، ص١٢٣، الحديث ١١٣
    - 6 .....المعجم الاوسط، ٦/٧٦، الحديث ٩٤٢٧
    - 7 ..... مسند احمد، مسند عبدالله بن عباس... الخ ، ١/٩٥٦، الحديث ٢٨٠٤

حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلام نے فر مايا:تم اپني پينديده چيزوں کونہيں ياسکتے جب تک که ناپينديده چيزوں يرصبرنه

نیز ارشا دفر مایا کها گرصبر آ دمی ہوتا تو مہر بان آ دمی ہوتا اور الله صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صبر کے موضوع پر بیشار احادیث ہیں جنہیں ہم بخوف طوالت چھوڑ رہے ہیں۔اب قناعت کے متعلق دو حديثيں بيان كى جاتى ہيں:

> حضورصَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جس نے قناعت کی وہ معزز ہوااور جس نے لالچ کیاوہ ذلیل ہوا۔<sup>(2)</sup> نیز فر مایا که قناعت ایک ایبانز انه ہے جوفنانہیں ہوتا۔<sup>(3)</sup>

> > اس موضوع يريمل بهي كيه كهاجا چكا ب-والله اعلمه-

### جارفرامين مُصطَّفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

﴿ ١﴾ جو شخص لوگول ہے مُوال کرے حالا نکہ نہ اُسے فاقہ پہنچاندا تنے بال بیچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا تو قمامت کے دن اسطرح آئے گا کہ اُس کے منہ برگوشت نہ ہوگا۔ (شعب الایمان ،۳/ ۲۷۶، الحدیث ۳۵۲۳) ﴿ ٢﴾ جوشخص بغير حاجت سوال كرتائ كو ياوه انگارا كھا تاہے۔ (المعجم الكبير ، ١٥/٤ ، الحديث ٢٥٠٦) ﴿٣﴾ جومال بزهانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سُوال کرتا ہے تو جا ہے زیاد ومائلے یا کم کا سوال كري-(مسلم، ص٨٥٥، الحديث ١٠٤١)

﴿٤﴾ جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پھر ہے اب اسے اختیارے جائے تھوڑ امائکے یازیاد د طلب کرے۔

(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، ١٦٦/٥ الحديث ٣٣٨٢)

◘.....تفسير روح البيان، البقرة ،تحت الآية: ٧١، ١/١، ١ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ٣/٣

3 ....الزهد الكبير للبيهقي ، ص ٨٨، الحديث ١٠٤

# ﴿ فَضِيلتِ تَوْكُل ۗ ۗ

فرمانِ اللی ہے:

بے شک الله تعالی تو کل کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے۔

اِتَّاللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (1)

اوراس سے بلندمقام جس کا فاعل الله تعالیٰ کی محبت سے موسوم ہے اور جس کالباس وغیر والله تعالیٰ کی کفایت سے آراستہ ہے، کونسا ہے؟ بس و و شخص جسے الله کافی ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، البنة و عظیم کامیا بی پر فائز المرام ہوا کیونکه محبوب کونہ تو عذاب دیاجا تا ہے اور نہ اسے دھتکارا جاتا ہے اور نہ اسے دور کیاجا تا ہے۔

احادیث میں بھی الله عَدَیْه وَسَلَم نے فر مایا: میں نے تمام امتول کو مکہ میں ج کے موقع پر جمع ہونے کی جگدد کیما اور میں نے تمام امتول کو مکہ میں ج کے موقع پر جمع ہونے کی جگدد کیما اور میں نے اپنی امت کود یکھا، اس نے ہر بلندی و پستی کو گھرر کھا تھا، مجھان کی کثر ت تعداد اور صور توں نے بہت متجب کیا تب مجھ سے کہا گیا، کیا اب تم راضی ہو؟ میں نے کہا: ہاں! پھر کہا گیا: ان کے ساتھ ستر ہزار افراد بلاحساب جنت میں جا کیں گے۔ آپ کیا، کیا اب تم راضی ہو؟ میں نے کہا: ہاں! پھر کہا گیا: ان کے ساتھ ستر ہزار افراد بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: سے کہا گیا: یادرسول الله درصَلَی الله عَدَیْکَ وَسَلَم ، اوہ کون لوگ ہیں جو بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: وہلاک جو جسموں کو نہیں داخت ، فالیں نہیں لیتے ، چوری چھے لوگوں کی با تیں نہیں سنتے اور اپنے رب پرتو کل کرتے ہیں۔ حضر سے حکا شد دَضِی الله عَدُهُ مُن الله عَدَان میں سے کر دے! پھرا یک صحابی نے کھڑے کہ الله تعالیٰ مجھے اس میں سے کر دے! پھرا یک صحابی نے کھڑے کہ الله تعالیٰ مجھے کئی الله کے نبی! میں سے کردے! آپ نے فرمایا: عکا شرتم سے سبقت لے گئے و سبقت لے گئے کہ الله تعالیٰ تمہیں پرندوں کی میں اللّٰه پر سرے لئے بھی دعا کیجئے کہ الله تعالیٰ جمھے بھی ان میں سے کردے! آپ نے فرمایا: عکا شرتم سے سبقت لے گئے و سبقت لے گئے کہ الله تعالیٰ تمہیں پرندوں کی مصور صَدِّی الله تعالیٰ تمہیں پرندوں کی معنوں میں اللّٰه پر سرے تو الله تعالیٰ تمہیں پرندوں کی معنوں میں اللّٰه پر سرے تو تو الله تعالیٰ تمہیں و ندوں میں اللّٰه پر سرے تو تو الله تعالیٰ تمہیں و ندوں میں اللّٰه پر سرے تو تو الله تعالیٰ تمہیں و ندوں میں اللّٰه پر سرے تو تو الله تعالیٰ تمہیں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں میں الله تعالیٰ تمہیں الله تعالیٰ تمہیں الله تعالیٰ میں الله تو بلا میں میں الله تعالیٰ تمہیں کی معنوں میں الله بھر سرے تو تو الله تعالیٰ تمہیں ہیں الله تعالیٰ تمہیں میں الله تعالیٰ تمہیں الله تعالیٰ تمہیں کی میں الله تعالیٰ تعمل کے سرح میں الله تعالیٰ تمہیں کی سرح کی کو سرح کی کی میں میں کو سرح کی ک

<sup>• .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: بشك توكل والحالله كوييار عين ( ب٤٠ ال عمرن: ١٥٩)

<sup>2 .....</sup> الجزء السابع، الحديث ٢٠٥٢ والتماثم، ٥/ ٢٨/ ، الجزء السابع، الحديث ٢٠٥٢

طرح رزق دیتاجوم بھوکے نکلتے ہیں اور شام کوسیر ہوکر آتے ہیں۔(1)

فر مانِ نبوی ہے: جوسب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالی سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالی ہر مشکل میں اسے کافی ہوتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور جو محض دنیا کا ہوجا تا ہے اللہ تعالی اسے دنیا کے سپر دکرویتا ہے۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے: جو مخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو، اسے جا ہے کہ موجودرزق سے زیادہ اعتاداس رزق پرکرے جواللہ کے ہاں موجود ہے۔ (3)

مروی ہے:حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے اہلِ خانہ جب فاقے ہے ہوتے تو آپ فرماتے كه نماز كے لئے كھڑے ہوجاؤاور ميرے رب نے مجھے يہي تھم دياہے۔ (4)

اوراپنے گھر والوں کونماز کا حکم کرو اور اس پرصبر کرو۔

وَأُ مُرْاَ هُلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَيِرْعَلَيْهَا ۖ (5)

فر مانِ نبوی ہے کہ جس شخص نے جنتر منتر کیااورجسم کوداغا ،اس نے تو کل نہیں کیا۔<sup>(6)</sup>

مروی ہے کہ جب حضرتِ جبر میل عَلَیْہِ السَّلام نے حضرتِ ابراہیم عَلیْہِ السَّلام کو بخیق ہے آگ میں چھیکے جانے کے وقت کہا: کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فر مایا کہتم سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے۔ آپ اس عہد کو پورا کرر ہے تھے جوانہوں نے آگ میں چھیکے جانے کے لئے گرفتاری کے وقت کیا تھا کہ'' مجھے میرارب کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے' اور اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی:

اورابراہیم (عَلَيْهِ السَّلام) جس نے اپنا قول بورا كيا۔

وَ اِبُرْهِ يُمَالَّذِي ثُونَ فَي ﴿ (<sup>7)</sup>

- ٢٣٥١ الحديث ١٥٤١ الزهد، باب في التوكل على الله، ٤/٤ ٥١، الحديث ٢٣٥١.
- النجان ، الثاني عشر من شعب...الخ ، فصل في انه كما ينبغي...الخ ، ٢٨/٢ ، الحديث ١٠٧٦
  - 3 .....مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، باب ماجاء في مكارم الاخلاق،ص ١٠١٨حديث ٥
    - ٩٠٠٠٠٠١١معجم الاوسط، ١/٨٥٢، الحديث ٦٨٨
  - ستوجمهٔ کنز الایمان: اورایخ گروالول کونماز کا تحکم دے اورخوداس پرثابت ره (پ٦١، طه: ١٣٢)
    - 6 .....مسند احمد، مسند الكوفيين، حديث المغيرة بن شعبة ١٨٢٢٥، الحديث ١٨٢٢٥
- 🕡 .....توجمهٔ كنز الايمان: اورابراتيم كے جوادكام پورے بجالايا۔ (ب٢٧، النجم: ٣٧)..... كشف الخفاء، ١٨/١، الحديث ١١٣٤

الله تعالی نے حضرتِ داؤ دعَدَیهِ السَّلام پروحی نازل فر مائی: اے داؤد! میر ااسیا کوئی بندہ نہیں جو مخلوق کوچھوڑ کر میرا دامن رحمت تھام لیتا ہے اور زمین وآسان اس پر سختیاں لاتے ہیں مگر میں اس کی سب دشواریاں دور کر دیتا ہوں اور اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہوں۔

حضرتِ سعید بن جُبیْر رَضِیَ اللّهُ عَنْه کہتے ہیں کہ جُھے پیھونے ڈنگ ماراتو میری والدہ نے جھے تم دی کہ میں کسی جھاڑ پھونگ کرنے والے کے پاس جا کر دَم کراؤں، چنانچ منتر پڑھنے والے نے میراوہ ہاتھ پکڑا جونبیں ڈسا گیا تھااور بیآ یت پڑھی:

اوراس زندہ پرتو کل کر جسے موت نہیں آئے گی۔

(1) وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيثِ لَا يَمُوْتُ

اور کہا کہاس آیت کو سننے کے بعد کسی آ دمی کے لئے بیمناسب ہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوائسی اور کی پناہ تلاش کرے۔

ایک عالم سے خواب میں کہا گیا کہ جس نے الله پراعتاد کیا اس نے اپنارز ق جمع کرلیا۔ بعض علاء کا قول ہے کہ مقرر کردہ رزق کا حصول تجھے فرض کردہ اعمال سے غافل نہ کرد ہے کیونکہ اس طرح تیری عاقبت خراب ہوجائیگی اور تجھے وہی رزق ملے گاجو تیرامقدر ہو چکا ہے۔ یکی بن مُعاذرَ ضِی اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ بندے کا بغیر طلب کئے رزق پالینا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کو بندے کی تلاش کا تھم دیا گیا ہے۔

ابراہیم بن ادہم دَ حُمَدُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے پوچھا:تم کہاں سے کھاتے ہو؟اس نے کہا جھے اس کی خبرنہیں ہے،رہِ جلیل سے پوچھ کہوہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔

حضرت بَرِم بن حُیّان نے حضرت اولیس قرنی دَضِیَ اللهُ عَنْه ہے کہا: آپ مجھے کہال جانے کا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کیا، ہرم بولے: وہاں گزراوقات کیسے ہوگی؟ حضرت اولیں نے فرمایا: ہلاک ہوجائیں وہ دل جن میں خدایراعتا ذہیں ہے اور وہ شک میں پڑگئے ہیں، ایسے دلوں کوضیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب سے میں اللّٰہ نتعالیٰ کواپنا کارساز بنانے پرراضی ہوا ہوں ، مجھے ہر بھلائی کاراستڈل گیا ہے۔اےاللّٰہ! ہمیں بھی مُسنِ ادب عطافر مادے۔(آمین)

- الفرقان: ۱۹ مانده اور مجروس کرواس زنده پرجوبهی نمر کا (پ۱۹ ۱ الفرقان: ۱۹)
  - 2 .....الجامع الصغير ،ص٥٦، الحديث ٢٧٨٣





فرمان الہی ہے:

الله كى مساجد كوصرف وہى لوگ آبا وكرتے ہيں جوالله اور

إنَّمَا يَعْمُهُمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ

آخرت کے دن پرایمان لاتے ہیں۔

فر مان نبوی ہے کہ جس شخص نےاللّٰہ کی رضا جوئی کے لئے مسجد بنائی اگر چہوہ مسجد بھٹ تیتر <sup>(2)</sup> کے بیل کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالی اس شخص کے لئے جنت میں محل بنادیتا ہے۔<sup>(3)</sup>

فر مان نبوی ہے: جبتم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے الله تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ <sup>(4)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز ادا کرے۔(5)

فر مان نبوی ہے کہ سچد کے ہمسایہ کی نمازمسجد کےسوا جائزنہیں <sup>(6)</sup>

ایک اورارشادِ نبوی ہے کہتم میں ہے کوئی فروجب تک جاءنماز بررہتا ہے فرشتے اس کے لئے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

'' اے الله! اس پر سلامتی نازل فرماء اے الله! اس پر رحم فرما اور اے الله! اے بخش دے۔'' یہ دعا ئیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نکل نہ جائے۔ <sup>(7)</sup>

- ١٨٠ التوبة : ١٨١) التوبة : ١٨١ كي مجدين وي آبادكرت بين جوالله اورقيامت برايمان لات (بين) (ب١٠ التوبة : ١٨)
  - 2 ..... خاکی بھورے رنگ کا تیتر علمیہ
  - 3 ..... صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب المساجد، ٣/٩٦، الجزء الثالث، الحديث ١٦٠٨
    - 4 .....المعجم الاوسط ، ٤٠٠٠، الحديث ٦٣٨٣
    - 5 ..... بخارى، كتاب الصلاة، باب اذا دخل المسجد...الخ ١٠/١٠ الحديث ٤٤٤
  - 6 .....المستدرك للحاكم ، كتاب الامامة ... الخ ، باب لاصلاة لجار .. . الخ ، ١٩/١ ٥ ، الحديث ٩٣٣
    - 7 ..... بخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد...الخ ، ٢٣٦/١، الحديث ٩٥٦

فرمانِ نبوی ہے کہ آخرز مانہ میں میری امت کے پچھالیے لوگ ہوں گے جومتجدوں میں آئیں گے اور گروہ بنا کردنیاوی باتیں کرتے رہیں گے اور دنیا کی محبت کے قصے بیان کریں گے،ان کے ساتھ نہ بیٹھنا،اللہ تعالی کوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔(1)

فرمانِ نبوی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا بیار شاد بعض إلها می کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر مسجدیں میر اگھر ہیں اوران کی تغمیر وآبادی میں حصہ لینے والے میرے زائر ہیں، پس خوشخبری ہے میرے اس بندے کے لئے جواپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے لہٰذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے زائر کوعزت ووقار عطا کروں۔(2)

سرورِ کا ننات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كہ جب تكتم مسى ایسے آدى کود يھوجومسجد ميں آنے کاعادى ہے تواس كے ايمان كى گواہى دو۔ (3)

جناب سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے: جو خص مسجد میں بیٹھتا ہے، گویاوہ اللّٰه کی مجلس میں بیٹھتا ہے لہذا اسے بھلائی کے سواکوئی اور بات نہیں کرنا جا ہے۔

ایک حدیث میں پیجی آیا ہے کہ مجدمیں دنیاوی بانٹیں نیکیوں کواس طرح کھاجاتی ہیں جیسے جانور حیارہ کھاجاتے یں ۔ ایں ۔

ا ما منخ فی رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے: سلف صالحین نے فر مایا کررات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے کے لئے جنت واجب ہوتی ہے۔

حضرتِ أنس بن ما لك رضي الله عنه كافر مان بي كم جوفض مجدمين چراغ جلاتا ب، جب تك اس جراغ كى

<sup>1 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الرقاق، باب من استحيى من الله...الخ، ١/٥، ١٤٦١، الحديث ٧٩٨٦

الحديث ۲۵۸ و الزهد لأبي داود، محمد بن كعب، ص۳۷۸، الحديث ٤٨٣ و المعجم الكبير، ٢٥٦ - ١٥٦ الحديث ٢٥٨ و المعجم الكبير، ٥١٤٦ الحديث ١٤٥٥

٣١٠٤ الحديث ١٠٤٤ التفسير، باب ومن سورة التوبة ، ٥/٤٥ الحديث ٢١٠٤

<sup>1119</sup> من كشف الخفاء ، ١/٥/١ ، الحديث ١١١٩

روثنی سے مسجد منور رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فر شتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

حضرت على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مرجا تاہے تواس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسان کی جگہ،

جہاں سے اس کے مل چڑھا کرتے ہیں، اس پر دوتے ہیں پھرآپ نے بیآ یت پڑھی:

' دلیس ان بر نیز مین وآسان روئے اور نه بی نہیں ڈھیل دی گئی۔''(1)

( یعنی جب ایباشخص مرتاہے جس کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تواس پرزمین وآسان نہیں روتے )

حضرت ابن عباس دَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كا قول ہے كەنمازى برجاليس تجسيں (2) زمين روتى ہے۔

حضرت ِعطاءالخراسانی َ رَضِیَ اللَّهُ عَنُه کا قول ہے کہ بندہ جب زمین کے سی ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے ممل کی گواہی دے گااوراس بندے کی موت کے دن وہ ٹکڑار و تاہے۔

حضرتِ اُنس بن ما لک رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ زمین کا ہروہ ٹکڑا جس پرنمازادا کی جاتی ہے یاذ کر خدا کیا جاتا ہے وہ اِردگرد کے تمام قطعات پر فخر کرتا ہے اور اُوپر سے نیچسا تو یں زمین تک وہ مسرت وشاد مانی محسوس کرتا ہے اور جب بندہ کسی زمین پرنماز پڑھتا ہے وہ زمین اس پر فخر کرتی ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہیں جا کرتھ ہرے مگر زمین کا وہ مکڑا جوان کی قیام گاہ ہے، یا تو ان پر سلامتی بھیجتا ہے یاان پر لعنت کرتا ہے۔

## کتوں کی طرح کا شتے اور نوچتے ہوں گے

ا کیک بگرگ دخمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا توالله عزّد بحلْ کی نافر مانی کے لئے مل کر بیٹھنے والے اور گنا ہوں پر ایک دوسر نے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھروہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کا شتے اور نوچتے ہوں گے، یہ وہ بدنھیب ہوں گے جو بغیر تو ہے کئے دنیا ہے دخصت ہوئے ہوں گے ۔ (بحر اللہ موع، ص ۱۸۵)

الدحان: ۱۹ الدحان: توان پرآسان اورزین نهروئ اورانبیس مهلت نه دی گی ( پ ۲۰ ۱ الدحان: ۲۹)

2 ..... يعنى حياليس دن تك \_علميه

#### (76 <u>- !</u>)

## رياضت و فضيلتِ أصحابِ كرامت }

یہ بات اچھی طرح ذہن شین کرلینی جائے کہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کی بھلائی جاہتا ہے تو وہ بندہ اپنے عیوب پر مطلع ہوتا ہے نگاہ ڈالتا ہے، جس کی بصیرت کامل ہوجاتی ہے اس سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا لہذا وہ جو نہی اپنے عیوب پر مطلع ہوتا ہے اس کے لئے انکاعلاج ممکن ہوجا تا ہے لیکن اکثر جابل اپنے عیوب سے ناوا قف ہوتے ہیں وہ دوسر ہے گی آئھ کا تنکا تو دکھے لیتے ہیں مگر انہیں اپنی آئھ کا شہتر نظر نہیں آتا، جو خص اپنے عیوب پر مطلع ہونا جا ہے اس کے لئے چار طریقے ہیں:

میہ للطر بھتہ: ایسے شخ کامل کی صحبت اختیار کر ہے جوا پنے عیوب کا آشنا ہواور پوشیدہ نفسانی خواہشات خباشوں

ہے کما حقہ واقف ہو، وہ اسے اپنے نفس کا حاکم بنائے عبادات میں اس کے اشاروں پر چلے، یہی پچھر یکوشنے کے تھم پر اورشاگر دکواستاد کے تھم پر کرنا چا ہے۔ تا کہ اس کا شنخ اور استاداس کے باطنی عیوب اور ان کے علاج کی شخیص کرسکیں ، ہمارے زمانہ میں اس طریقے کی بہت عزت ہے۔

دومراطر بقہ: ایسے دوست کا ہم مجلس بے جوصادق، صاحب بصیرت اور دِین دار ہو، آ دئی اسے اپنفس کا نگہبان بنائے تا کہ وہ دوست اس کے اُحوال و اُفعال پر نظر رکھے اور ان میں سے جوعادت اور ظاہری و باطنی عیب نظر آئہبان بنائے تا کہ وہ دوست اس کے اُحوال و اُفعال پر نظر رکھے اور ان میں سے جوعادت اور ظاہری و باطنی عیب نظر آئے وہ اسے اس پر تنبیہ کرے عقلمندا ور اکا برعلاء دِین کا یہی طریق تھا، حضر سے عمر دَضِی الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ اس جوان پر دم فرمائے جو مجھے میر عیوب پر مطلع کرے اور آپ حضر سے سلمان دَضِی الله عنه سے آپ بُر الله سی جھے ہوں؟ حضر سے سلمان دَضِی الله عَنه نے معذرت چاہی مگر حضر سے عمر دَضِی الله عَنه نے جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگے دستر خوان پر دوسالن جمع کرتے ہوا ور تمہارا رات اور دن کاعلیٰ کہ وہ ابس ہے، حضر سے عمر دَضِی الله عَنْه نے ذرمایا کیا آپ نے اس کے سواکوئی اور بات بھی سی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! تب آپ خفر مایا کہ میں نے ان کور کیا۔ اور حضر سے حذیفہ دَضِی الله عَنْه سے فر مایا کرتے (آپ منافقوں کے بارے میں نبی نبی نبی نبی نبی کے فر مایا کہ میں نہیں نبی اللہ عنہ سے فر مایا کرتے (آپ منافقوں کے بارے میں نبی

کریم صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم کے داز دان سے ) فرمائے ! کہیں میر ہے اندر آپ کومنا فقت کی علامتیں تو نظر نہیں آ کیں ؟ آپ اپنے جلیل القدر اور عظیم الشان مر بنے کے باوجو داپنے نفس کی دیکھ بھال اور سرزنش سے عافل نہ ہوتے۔ جس کسی میں عقل وافر اور بلند ہوتی ہے وہ تکبر سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور اپنے نفس کی سرزنش سے عافل نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے وہ بلند مراتب پر سرفراز ہوا۔

ایسے خف کو دوست نہ رکھو جوچٹم پوٹی سے کام لیتے ہوئے تہہیں تمہارے عیوب نہ بتلائے اور ایک مقرر حدسے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے متعلق اندھیرے میں رکھے، نیز ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو حاسد اور مطلب پرست ہوں تا کہ وہ تمہاری نیکیاں بھی عیبوں کی صورت میں دکھا نمیں اورتم ان سے سبق حاصل کرواور ایسے چٹم بوٹی کرنے والے دوست سے بچو جو تمہاری برائیوں کوخوبیاں کہے۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ جب حضرتِ واؤ دطائی رَحْمَةُ اللهِ عَليْه نے لوگوں سے عزلت نشینی اختیار فرمائی توکسی نے بوچھا آپلوگوں سے کیسے تعلقات رکھوں جو مجھ سے عیب بچھیا آپلوگوں سے کیسے تعلقات رکھوں جو مجھ سے عیب جھیاتے ہیں۔

وین دارلوگ ابتداءِ حال ہی سے اس بات کے مُتمنی ہوتے سے کہ لوگ انہیں ان کے عیوب پرمطلع کریں اوروہ
اپنی اِصلاح کرلیں لیکن ہماری حالت بیہ ہے کہ جوہمیں نصیحت کرتا ہے اورہمیں ہمارے عیوب بتاتا ہے، ہم اسے اپنا
سب سے بڑا دشمن سجھے ہیں اور یہی بات انسان کے ایمان کو کمز ورکر دیتی ہے کیونکہ بُری عادتیں سانپ بچھو کی طرح
ڈسنے والی ہیں، اگر ہم سے کوئی شخص بیہ کہہ دے کہ تہمارے کپڑوں میں بچھو ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں،
اس کا شکر بیادا کرتے ہیں، بچھو سے بچاؤ کی صورت اور اسے مارنے کی تدبیر کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کی تکلیف
صرف بدن محسوس کرتا ہے اور ایک دو دن سے زیادہ اس کا دُکھ بھی باقی نہیں رہتا مگر برے خصائل کی تکلیف دل کی
گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ بیددکھ موت کے بعد بھی باقی رہے گا، اگر ہمیشہ باقی نہ رہا تب بھی
ہزاروں برس اس کی یاداش میں دکھ در دہ جھیلئے ہیں ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ناصح کی نصیحت سن کراپنے ان عیوب کے اِزالہ کی فکر کریں ، اپنے محسن ، کاشکر بیادا کریں ، اُلٹا اس کے مقابلہ میں اُتر آتے ہیں اور اس کی باتوں کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہتم بھی ایساایسا

M

کام کر چکے ہوہمیں اس کی دشمنی تھی باتوں پڑمل کرنے سے روک دیتی ہے اور بیسب تیجھ دل کی تختی کا نتیجہ ہوتا ہے جو
کشرت ِگناہ سے بیھر سے بھی زیادہ سخت ہوجاتا ہے، ان کا مَنْع ومرکز ایمان کی کمزوری ہے لہذاہم الله تعالی سے دُعاکر تے
ہیں کہ اے ربّ دُولگول ابہمیں راور است پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے عیب دیکھنے، ان کا علاج کرنے کہ ہمت
دے اور ہمیں اپنی رحمت کے طفیل ہر مخص کا شکر بیادا کرنے کی توفیق دے، جوہمیں ہمارے عیبوں پر مطلع کرے۔

تیسرا طریقتہ: اپنے دشنوں سے اپنے عیوب سنے کیونکہ دشمن کی آئھ ہر عیب کوظا ہر کردیتی ہے، تھلندانسان کینہ
پروردشمن سے اپنے عیوب سن کر ایسے چشم پوشی کرنے والے دوست سے زیادہ نفع حاصل کرسکتا ہے جواس کی تعریف و
توصیف کرتار ہتا ہے اور اس کے عیب چھیا تار ہتا ہے مگر مصیبت سے کہ انسانی طبائع دشمن کی بات کو جھوٹ اور حسد پر

مبنی خیال کرتی ہیں کیکن عقلمند دشمنوں کی باتوں ہے بھی سبق سکھتے ہیں اور اپنے عیوب کی تلافی کرتے ہیں کہ آخر کوئی عیب تو ضرور ہے جواس کے دشمنوں کی نگاہ میں ہے۔

چوتھا طریقہ: لوگوں سے گھل مل جائے، ان کا جو تعلی اسے اچھا گھا سے اپنائے اور جو تعلی اسے بُرا گھاس میں غور و فکر کرے کہ ہیں ایسا تو نہیں کہ اسے اپنے عیوب دوسرے کے آئینے میں نظر آرہے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے لہذا دوسروں کے عیوب کے آئینے میں اپنے عیب تلاش کرے اور وہ جانتا ہے کہ نفسانی خواہش میں طبائع ایک دوسرے کے قریب ہیں، جو چیز ایک زمانہ کے لوگوں میں ہموگی وہ دوسرے زمانے کے لوگوں میں بھی ہوگی لہذا اسے اپنفس میں تلاش کرنا چاہئے اور اپنفس کو بُری چیز وں سے پاکرنا چاہئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب سمھانے کے لئے یہ گرکا فی ہے، اگر لوگ ان تمام چیز وں کو ترک کر دیں جن کو وہ دوسروں سے محبوب سمجھتے ہیں تو انہیں کسی دوسرے ادب کے سکھانے کے میں محبوب سمجھتے ہیں تو انہیں کسی دوسرے ادب کے سکھانے کی ضرورت ہی نہ بڑے۔

حضرت عیسی عَدُنه السَّلام سے بوچھا گیا کہ آپ کوادب کس نے سکھایا؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا بلکہ میں نے جاہل کی جہالت کو بُر اسمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

مذکورہ بالا تمام طریقے ان لوگوں کے لئے ہیں جے شخ کامل، عقلمند، صاحب بصیرت، عیوب نفس پرانتہائی مشفقانہ طریقہ سے نصیحت کرنے والا، دِین کے معاملات کو مجھانے والا، اپنفس کی تکمیل إصلاح کرنے والا اور بندگانِ خداکی اِصلاح کا بیڑا اُٹھانے والار مبرنہ ملے، جس نے ایسے شخ کامل کو پالیااس نے طبیب حاذِق کو پالیالہذا

اسے اس کی صحبت لازم کرنی چاہئے کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے جواسے اس کی بیاری سے نجات دلائے گی اوراس مُہلکِک مرض سے نجات دے گی جواسے بتدرت کے ہلاکت کی طرف لے جارہی ہے۔

سمجھ لوکہ ہم نے جو پچھ ذِکر کیا ہے اگرتم اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھوتو تمہاری بصیرت کمال پر پہنچ گی اور علم و
یقین کی وجہ سے تم پردل کی تمام بیاریاں ، تکلیفیں اوران کے علاج ظاہر ہوجا کیں گے ، اگرتم اس درجهٔ کمال کونہ پاسکے
تب بھی ضروری ہے کہ تمہاراایمان اور تصدیق قلبی فوت نہ ہونے پائے اور ہراس شخص کی تقلید کر وجو قابل تقلید ہو کیونکہ
علم کی طرح ایمان کے بھی درّجات ہیں اور علم ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے چنا نچے فرمانِ الہی ہے:

يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنَكُمُ لَا وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الله تعالى ان لوگوں كو جوتم ميں سے ايمان لائے بلندمر تبدد ـــ يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنَكُمُ لَا وَالْفِينَ الْمُوالِدِينَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لہذا جس شخص نے بیجان لیا کیفس وشہوات نفسانی کی مخالفت ہی الله تعالی کی طرف جانے کاراستہ ہے اوروہ ان کے اسباب علل تک کما حَقَّہ رسائی حاصل نہ کرسکا، وہ ایما نداروں میں سے ہاور جب کوئی شخص شہوات کے ان معاونین پرمُطَّع ہو گیا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں الله تعالی نے علم دیا ہے اور جن سے الله تعالی نے ہمائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور جوشحض ان اُ مورکومَدِّ نَظُرر کھتے ہوئے قرآن وسنت اور علمائے کرام کے اقوال سے وین کی حقیقت کو بھتا ہے اور ایمان کی پختگی جا ہتا ہے اس کا مرتبہ بلندوبالا ہے، فرمانِ اللہی ہے:

اورجس نے نفس کوخواہش سے روک دیا پس بے شک جنت

یمی وہلوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کوتقو کی کے لیے

ہی اس کاٹھکا نہے۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَنْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمُؤْمَةُ هِيَ الْبَعْنَةُ هِي الْمُؤْمِي (2)

اورمز بدارشادفر مایا:

اُولَيِكَ الَّنِ يُنَامَتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي (3)

خالص کرلیاہے۔

- المحان: الله تمهار الله تمهار الله تمهار الله تمهار الله تمهار الله على الله المحادلة: ١١)
  - ۱۰:٤۰: قار الایمان: اورنفس کوخوابش سے روکا تو بےشک جنت ہی ٹھکانا ہے۔ (پ۳۰، اکٹر غت: ۱،٤٠)
    - الحجرات: ۳) الحجرات: وه بين جن كاول الله في بربيز كارى ك لئ يركوليا ب- (ب٢٦، الحجرات: ٣)

فرمانِ نبوی ہے کہ مومن پانچ مصائب میں گھرا ہوتا ہے، مومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس سے عداوت رکھتا ہے، کافراسے قبل کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اورنفس اس سے جھگڑا کرتا ہے، (1) لہٰذا ثابت ہوا کنفس جھگڑ الود ثمن ہے جس سے مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد! خود بچواور دوستوں کو بھی خواہشات کی پیروی کرنے سے ڈراؤ کیونکہ دل دنیاوی خواہشات میں مگن ہوتے ہیں، ان کی عقل مجھ سے دور ہوجاتی ہے۔
حضرت عیسلی عَلَیْہِ السَّلام نے فرمایا: اس شخص کے لئے بشارت ہے جس نے ان وعدہ کر دہ انعامات کی خاطر جوابھی نظروں سے غائب ہیں، ظاہری چیزوں کی خواہشات ترک کردی ہیں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ صَابِهِ كَالِي جَمَاعت سے جو جہاد سے آرہے تھے فرمایا: خوش آمدید! تم جہاوا صغر سے جہادِ اکبر کی طرف واپس آئے ہو، عرض کیا گیا: یارسول الله! جہادِ اکبرکیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نفس سے جہاد کرنا۔ فرمانِ نبوی ہے کہ مجاہدوہ ہے جوالله تعالی کی عبادت میں نفس سے مقابلہ کرتا ہے۔ (3)

فرمانِ نبوی ہے کہ اپنے نفس کے مصائب کوروک،اس کی خواہشات کی پیروی میں اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کر، جب قیامت کے دن تیرانفس تجھ سے جھکڑا کر یگا تو تیرے وجود کا ایک حصد دوسرے پرلعنت کرے گا،اللّٰہ تعالیٰ اگر تجھے بخش دے اور تیرے عیبوں کوڈھانپ لے توبیا وربات ہے۔ (4)

حضرت ِسُفیان توری رَضِیَ اللَّهُ عَنُه کا تول ہے کہ میں نے فس سے بڑھ کرکسی چیز کامشکل علاج نہیں کیا جس میں کبھی مجھے فائدہ اور کبھی نقصان ہوا۔ حضرتِ ابوعباس موصلی رَضِیَ اللَّهُ عَنُه فر مایا کرتے تھے: اے فس! نہ تو تو دنیا داروں کے ساتھ رہ کرعیش وعشرت کے مزے لیتا ہے اور نہ ہی تو آخرت کی طلب میں نیکوں کے ساتھ رہ کرعبادت وریاضت کرتا ہے، گویا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان روک رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی۔

حضرت حِسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كا قول ہے كنفس سركش جانور ہے بھى زيادہ لگام كامحتاج ہے،حضرت يجيٰ بن معاذ

❶ .....كنزالعمال، كتاب الايمان والاسلام، الباب الاول...الخ، الفصل السابع...الخ، ١/ ٩٤/ الجزء الاول، الحديث ٥٠٥

<sup>2 .....</sup>تاريخ بغداد ، واصل بن حمزة...الخ، ٣١/٤٩٨ ، الرقم٥ ٧٣٤

۱۱۱۲۳ شعب الايمان، السابع والسعبون من شعب الايمان...الخ ، ۹۹/۷ و ٤ ، الحديث ۱۱۱۲۳

<sup>4 .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣٣٣/٦

رَضِیَ اللّهٔ عُنه کا قول ہے کہ نفس کاریاضت کی تلواروں سے مقابلہ کر۔ ریاضت کی چارفتہ میں ہیں: معمولی کھانا، معمولی سوزا، حاجت کے وقت بولنا اور تمام لوگوں سے دکھا ٹھانا، کم کھانے سے شہوات مرجاتی ہیں، کم سونے سے اراد بے پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے سلامتی عطا ہوتی ہے اورلوگوں سے دکھا ٹھانے کی وجہ سے انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچ جا تا ہے۔ کسی انسان کے لئے ظلم کے وقت حوصلہ سے ہڑھ کرعمدہ چیز اورکوئی نہیں ہے، تکالیف میں صبر کرنا بھی اسی طرح ہے، جب بھی نفس گنا ہوں اورخواہشات کی طرف میلان کرے، فضول گفتگو کرنے کے خوشگوارتصور کرنے گئے، اس پر کم کھانے، کم سونے اور بیراری کی تلواریں کھنچ کراسے کم بولنے کی سزاد ہے، پوشیدگی میں اس پر وَارکر! یہاں تک کہ تو ظلم اور اِنتقام سے محفوظ ہوجائے، تمام لوگوں کواس کی آ فات سے امن حاصل ہو، اس کی شہوات کی تاریکیوں کوزائل کر، تاکہ اس کی گراہی کی مصیبت سے نجات پالے، تب تو پاکیزہ اور رُوحانی ونورانی اَسرار کا ما لک بن جائے گا پھر تو اس تی رفتار گھوڑے کی طرح جو میدان میں اپنی سبک روی اور تیز گامی کے جو ہر دکھا تا ہے نیکیوں اورعبادت کی راہوں میں اپنی سبک روی اور تیز گامی کے جو ہر دکھا تا ہے نیکیوں اورعبادت کی راہوں میں اپنی سبک روی اور تیز گامی کے جو ہر دکھا نا ور باغ کے مالک کی طرح باغ کی رَوشوں پر چہل قدمی کرنا۔

آ پ دَحِن اللَّهُ عَنُه نے مزید فرمایا کہ انسان کے تین دشمن ہیں ، دنیا، شیطان اورنفس ، دنیا کوچھوڑ کراس سے محفوظ رہ ، شیطان کی مخالفت کراورخواہشات جھوڑ کرنفس کے شریعے محفوظ ہوجا۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ جس شخص پراس کانفس غالب آجا تا ہے وہ شہوات کی محبت کا اسیر ہوجا تا ہے اورخواہشات کی جیل کا قیدی بن جا تا ہے افسر کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہوتی ہیں، وہ اس پرظلم وتشدد کرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے، اسے گھسیٹ کرلے جاتا ہے لہٰذااس کا دل تمام دینی فوائد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

حضرتِ جعفر بن حمید رَضِیَ اللهٔ عَنْه فر ماتے ہیں کہ میں نے علماء و حکماء کواس امر پر متفق پایا ہے کہ دنیا وی نعمتیں چھوڑے بغیراً خروی نعمتیں حاصل نہیں ہوسکتیں۔

حضرتِ ابویجی الوَرَّاق رَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے اُعضاء کی خواہشات کو پورا کیا ،اس نے گویا دل میں پشیما نیوں کے نیج ہوئے ۔حضرتِ وُہَیْب بن وَرُد دَضِیَ اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ جو پچھ قُوْتِ لَا یَبُوت (<sup>(1)</sup> سے زائد ہے وہ شہوت ہے ،مزید فرمایا کہ جس نے دُنیاوی خواہشات کومجوب رکھا وہ رُسوائی کے لئے تیار ہوا۔

1 ....اس قدرخوراك جس سے زندگی قائم رہے۔ (اردو لغت، ۲۵۹/۱۶ میر)

مكاشفة القلوب

## تعريف ايمان و ذمِّ منافقت ﴿

جان کیجئے کہ ایمان اللّٰہ تعالیٰ کی وَ حدانیت کی تصدیق اور رسولوں کے لائے ہوئے اَ حکامات کی تا ئیدوتصدیق اور اَعمال کے مجموعہ کا نام ہے، فرمانِ الٰہی ہے:

ایمان داراوگ وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے

پھرانہوں نے شک نہیں کیا اور راہ خدامیں اینے مالوں اور جانوں

کے ساتھ جہاد کیا یہی لوگ سیے ہیں۔

إنَّكَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَمَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ

يَرْتَابُوْاوَجْهَلُوابِامُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٢

اُولِيِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ (1)

دوسری آیت میں ارشادہے:

وَلٰكِنَّ الْبِرَّمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِدِ وَالْمَلْلِكَةِ

وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ فَ(2)

کیکن بھلائی اس کے لیے ہے جوالے اللہ اور قیامت کے دن اور

فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پرایمان لایا۔

اسی طرح الله تعالیٰ نے بیس صفات مثلاً عہد کا پورا کرنا ،مصائب برِصبر کرنا وغیرہ ،ایمان کامل کی شرطیس رکھی ہیں ، پھرارشا دفر مایا: ''یہی لوگ میں جنہوں نے سچ کیا۔''<sup>(3)</sup>

ایک اورآیت میں فرمانِ الہی ہے:

(4) " الله تعالى ان لوگوں كو بلندكرے گا جوتم ميں سے ايمان لائے اور جن كوعلم ديا گيا ہے انہيں درجات "

ایک اور مقام پرارشا دِالهی ہے:

- ا .....تر جمهٔ کنز الایمان: ایمان والیووی بین جوالله اوراس کے رسول پرایمان لائے پھرشک ندکیا اورا پنی جان اور مال سے الله کی راه میں جہادکیاوی سیچ بین ۔ (پ۲۶ مالحد ات: ۱۵)
  - الله اورقيشتون اوركتاب اور بنام الله اورقيامت اورفرشتون اوركتاب اور پنجبرول پر (پ۲، البقرة ۱۷۷۱)
    - 3 .....ترجمهٔ كنز الايمان: يكن بين جنهول في اپنى بات كى كى (ب١٠١ البقرة: ١٧٧)
  - **4**.....تو جمهٔ كنو الايمان: الله تمهار به ايمان والول كاوران كرجن كولم ديا گيا درج بلندفر مائ گا\_( ب٢٨، المحادلة: ١١)

٦٢٥

''نہیں برابرتم میں ہے وہ خص کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرج کیا اور لڑائی کی۔''(1) فرمانِ الٰہی ہے: ''یوگ الله تعالیٰ کے نزدیک مراتب پرفائز ہیں۔''<sup>(2)</sup> فرمانِ نبوی ہے کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کالباس تقویٰ ہے۔<sup>(3)</sup>

رہ بوں ہے تہ ہیں برہمہ ہوں ہوں ہے۔

اورارشادفر مایا کہ ایمان کے بچھاو پرستر درجے ہیں اور کمترین درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کودور کرنا ہے۔

یہی صدیث اس اَمرید دلالت کرتی ہے کہ کامل ایمان عمل سے مشروط ومر بوط ہے اور ایمان کا نفاق سے براکت اور شرک خفی سے علیحدگی پر مربوط ہونا حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے اس فر مان سے ثابت ہے، ارشا وہ وہ تا ہے چار چیزیں جس میں ہوں وہ نمازی وروزہ دار ہونے کے باوجود خالص منافق ہے اگر چہوہ خودکومومن ہی تی جھتار ہے، جب وہ بات کر نے تو جھوٹ بولے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اس کے ہاں امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب جھگڑ ا

بعض روایتوں میں ہے کہ جب معاہدہ کرے تواسے توڑ ڈالے۔<sup>(6)</sup>

حفرت ابوسعید خُدُری رَضِیَ اللّهُ عَنُه ہے مروی حدیث میں ہے: دل چار ہیں: دنیاوی خواہشات ہے منز ہ دل جس میں معرفت کا چراغ روش ہے اور یہی مومن کا دل ہے۔ ایسادل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں ایسے دل میں ایمان سبزے کی طرح ہے جو بیپ اور گندے خون سے میں ایمان سبزے کی طرح ہے جو بیپ اور گندے خون سے بھیلتا جاتا ہے، ان میں سے جو چیز غالب آجاتی ہے دل پراسی کا تھم چلتا ہے۔ (7)

دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جوان میں سے غالب ہوجا تا ہے وہ دوسرے کو لے جاتا ہے۔

- ....ترجمهٔ كنز الايمان: تم يس برابرنهيس وهجنهول في فتح كمد يقبل خرج اورجها دكيا- ( ب٧٦ الحديد: ١٠)
  - 2 .....ترجمه كنز الايمان: ووالله كيهال ورجدورج يل (ب٤ ال عمرن: ١٦٣٠)
  - 3 .....مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، ص ٤٨، الحديث ٦٧ ليس بمرفوع
  - 4 .....ترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء في اضافة...الخ، ٢٧٨/٤، الحديث ٢٦٢٣
- الحديث ٢٥/١، الحديث ٢٥/١، الحديث ٣٤ بالتقديم و التاخير و مسند احمد، مسند ابي هريرة،
   ١٠٩٢٠، الحديث ١٠٩٢٥
  - المعجم الصغير للطبراني، ۲/٠/۲ و مسند احمد بن حنبل، ٣٦/٤، الحديث ١١٢٩ ملتقطا
    - 🚯 .....قوت القلوب ، ۲۰۰/۱

فرمانِ نبوی ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں۔

ایک حَدیث میں ہے کہ میری امت میں شرک ، صفا پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ (2)
حضرت حُذَ یُفہ دَ حِنی اللّٰهُ عَنْهُ فر مایا کرتے تھے کہ حضور صَدَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم کے عہد مبارک میں آومی ایک بات
الیسی کرتا تھا جس کے سبب مرتے وقت تک وہ منافق ہوجا تا تھا اور میں تم سے ولیسی دس با تیں روز انہ سنتا ہوں۔
بعض علاء کا کہنا ہے کہ وہ خض نفاق سے بہت قریب ہے جوخود کو نفاق سے بَری سمجھتا ہے۔

حضرت عُذَ ایفه رَضِیَ اللهٔ عَنه فرماتے ہیں کہ آج حضور صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّم کے عہد مبارک سے زیادہ منافق ہیں تب منافق اپنانفاق پوشیدہ رکھتے تھے اور اب ظاہر کرتے ہیں، یہی نفاق کمال ایمانی اور صدق ایمان کی ضد ہے کیونکہ یہ پوشیدہ ہے، جواس سے خوفز دہ ہوتا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے اور اس سے قریب وہی ہوتا ہے جوخود کواس سے بری سیجھتا ہے چنا نچہ حضرت حسن رَضِی اللهُ عَنه سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں: آج نفاق باقی نہیں رہا ہے، آپ نے فرمایا: اس جھائی ! اگر منافق بلک ہوجا کیں تو ہم راستوں پروحشت زدہ ہوجاؤ اور آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ اگر منافقوں کے سُم پیدا ہوجا کیں تو ہم زمین پرقدموں سے نہ چل پاکیں (ان کی کثرت کے باعت راہ چاناد شوار ہوجائے)۔

حضرت ابن عمر دَضِیَ اللهُ عَنه نے ایک آومی کو جائے کو بُر ابھلا کہتے سن کر فر مایا کہ اگر جائے موجود ہوتا تو تم یہ باتیں کرتے ؟ اس نے کہا بہیں! آپ نے یہ سنکر فر مایا کہ ہم اس چیز کو حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے زمانہ میں نفاق میں شار کرتے تھے۔

نبی کریم صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم فرماتے ہیں کہ جو تخص دنیا میں دوزبانوں والا ہوتا ہے آخرت میں الله تعالی اسے دو زبانوں والا بنائے گا، مزید فرمایا: بدترین آ دمی دوچ ہروں والا ہے جواس کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے (یعنی منافقت کرتا ہے)۔

حفرتِ حسن بقرى رَضِى اللهُ عَنُه سے كہا كيا: كچھ لوگ كہتے ہيں كه آپ كونفاق كاخوف نہيں ہے، آپ نے فرمايا:

 <sup>■</sup> ۱۷۲۱ مستد احمد بن حنبل، ۱۷۲۱ ۱ ۱۰ الحديث ۱۷۲۵ و شعب الايمان، الخامس والاربعون من شعب الايمان...الخ،
 ۵-۳٦٣/٥ الحديث ۹۹۵۹

<sup>2 .....</sup>نوادر الاصول، الاصل السادس والسبعون والمائتان، ١٩٤/٢، الحديث ١٤٩٢

K

بخدا! مجھے زمین کی ہر بلندی کے برابرسونے کے مالک ہونے سے بیہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں نفاق سے بڑی ہوں۔

حضرتِ حسن رَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے: نفاق کی وجہ سے زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا اختلاف ہوتا ہے اور آنے جانے میں فرق ہوتا ہے، داخل ہونے کاراستہ اور، اور نکلنے کا اور ہوتا ہے۔ کسی نے حضرتِ حذیف درَضِیَ اللّهُ عَنْه سے کہا کہ میں نفاق سے ڈرتا ہوں، آپ نے فرمایا: اگرتم منافق ہوتے تو تہ ہیں نفاق کا خوف نہ ہوتا کیونکہ منافق نفاق سے بے پروا ہوتا ہے۔

حضرتِ ابن اَبِی مُلَیْکَه دَضِیَ اللهٔ عَنه نے فرمایا کہ میں نے ایک سوٹیس اور ایک روایت میں ایک سو پچپاس صحابہ کرام کو پایا ہے جوسب کےسب نفاق سے ڈرتے تھے۔

<sup>•</sup> مسند الايمان، السابع والخسمون من شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، ٢/٦، ٣٠ الحديث ٢٥٤ و مسند البزار، ٢/١٤، الحديث، ٢٥١/ و المعجم الكبير، ٢٥٢/٢، الحديث ٢٥١/ وكشف الخفاء، ٢٥٧/٢، تحت الحديث ٢١٢٤ و قوت القلوب، ٢٣٢/٢

وَبَكَالَهُمُ مِّنَاللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ ۞ (1)

اورظا ہر ہوجائے گاان کے واسطےالله کی طرف سے جس کووہ

گمان ہیں کرتے تھے۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال کئے جنہیں وہ اپنے گمان کے بموجب نیکیاں سجھتے تھے مگروہ گنا ہوں کے پلڑے میں جاپڑے۔

حضرتِ سَرِی سَقَطَی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہوشم کے درخت ہوں اوران درختوں پر ہوشم کے پرندے ہوں جواسے دیکھ کریک زبان ہوکر کہیں:" اےاللّٰہ کے ولی! تجھ پرسلام ہو" اوراس کا دل سے بات سَ کرمطمئن ہوجائے تو گویاوہ ان پرندوں کا اُسیر ہے۔

بیتمام اَ قوال واَحادیث تجھے ان خطرات سے رُوشناس کرائیں گے جو پوشیدہ نفاق اورشرک خفی پرئٹنگی ہوتے ہیں اور کو کی بھی عقلمنداس سے غافل نہیں رہتا یہاں تک کہ حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه حضرت حُدّ یَفِه دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے اپنے متعلق پوچھا کرتے۔(بیدوایت پہلے بھی گزر چکی ہے)

حضرت سلیمان دارانی رَضِیَ اللهٔ عنه کا قول ہے کہ میں نے ایک امیر سے ایسی بات سی جو مجھے نا گوارگزری اور میں نے اسے ٹو کئے کا ارادہ کیا مگر مجھے اُندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دیدے، میں موت سے نہیں بلکہ اس بات سے ڈرا کفتل کے وفت لوگوں کے سامنے میرے دل میں یہ بات نہ آجائے کہ میں نے کیسائم کہ د کام کیا ہے لہذا میں اسے ٹو کئے سے رک گیا۔

بینفاق کی وہ شم ہے جوامیان کی اصل کے نہیں بلکہ اس کی صفائی ، کمال ، حقیقت اور صدق کے خلاف ہے۔ نفاق کی دوشمیں ہیں: ایک شم وہ ہے جو دین سے نکال کر کا فروں میں شامل کر دیتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، دوسری قتم وہ ہے جواپنے رکھنے والے کو پچھ مُدت جہنم میں بہنچائے گی یااس کے بلند مراتب کو کم کردیے گی اور اسے صدیقوں کے بلند ترین مقام سے ینچے گرادے گی۔

🕕 ..... تو جمهٔ کنز الایمان: اورانہیں الله کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جوان کے خیال میں نتھی۔ (پ؟ ۲، الزمر: ٧٤)

#### X

#### اب 78

# مُذَمَّتِ غيبت و چغلخوري

قرآ نِ مجید میں الله تعالی نے غیبت کی مذمت فر مائی ہے اور غیبت کرنے والے کومر دار کا گوشت کھانے والے کی مثل قرار دیا ہے چنانچے فر مانِ الہی ہے:

اورتم ایک دوسرے کی فیبت نہ کروکیا تم میں سے کوئی ایک میہ بات پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم

وَلاَيَفْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اليُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلُ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكِرِ هْتُدُوهُ اللهِ

اسے براسمجھوگے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ ہرمسلمان کا خون ، مال اور عزت حرام ہے۔ <sup>(2)</sup> غیبت عزت کو کھا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ یکجاذ کر کیا ہے۔

حضرتِ البوبرز ہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سے مروی ہے:حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پرحسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بیٹھ بیچھے برائیاں نہ کرواورایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،اللّه تعالیٰ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔(3)

حضرتِ جابراورابوسعیدرَضِیَ اللهٔ عَنْهُمَا ہے مروی ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ غیبت ہے بچو کیونکہ غیبت نے ناسے بھی بُری ہے اس کئے کہ آ دمی نے ناکرتا ہے اور توبہ کرتا ہے توالله تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے مگرغیبت

- ستوجمهٔ کنز الایمان: اورایک دوسرے کی غیبت نه کروکیاتم پیل کوئی پیندر کھے گا کہا پنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو بیتہ ہیں گوارا نه
   ہوگا (پ ۲۶، الحصورات: ۱۲)
  - 2 .....مسلم، كتاب البر...الخ، باب تحريم ظلم المسلم...الخ، ص ١٣٨٦، الحديث ٣٢\_ (٢٥٦٤)
  - الحديث ١٦٣، راوى ابوهريرة و مسلم ، ١٧/٧ الغيبة و في ١٧/٧ الحديث ١٦٣، راوى ابوهريرة و مسلم ،
     كتاب البرو الصلة ، باب تحريم ظلم المسلم . . . الخ ، ص١٩٨٦ الحديث ٣٦ ـ (٢٥٦٤)

M

کرنے والے کی توبہاس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خص معاف نہ کر ہے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ (1)
حضرتِ اَنْسَ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے:حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم نے فر مایا کہ معراج کی رات میراالیں قوم پر
ہے گزر ہوا جوا پنے چہرے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، میں نے کہا: جبریل! بیکون ہیں؟ جبریل نے کہا: بیدہ ولوگ ہیں
کہ جولوگوں کی غیبت کرتے ہیں اوران کی عزت کو یا مال کرتے ہیں۔ (2)

حضرت سلیمان بن جابر رَضِیَ اللهٔ عَنه ہے مروی ہے کہ میں نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا: جھے ایسا بھلاکا م بتلا ہے جس سے میں نفع اندوز ہوسکوں ، آپ نے فرمایا کہ بھلائی کے کئی کام کو تقیر نہ جھ اگر چہ تجھے اپنے ڈول کا پانی پیاسے کے ڈول میں ہی ڈالناپڑے اور تیرا بھائی تجھ سے گرم جوثی سے ملے یا تجھ سے منه موڑ لے، تواس کی غیبت نہ کر۔ (3)

حضرتِ بَرَاء دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مروی ہے: حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے ہمیں خطاب فر مایا جسے پر دہ نتین عور توں نے اپنے گھروں میں سنا، آپ نے فر مایا: اے وہ لوگو! جوزبان سے ایمان لائے ہو گر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے ہو! مسلمانوں کی غیبت نہ کرواوران کی رسوائی کی جبتو میں نہ رہو کیونکہ جو کسی بھائی کی رُسوائی کے در پے ہوتا ہے، الله تعالیٰ اس کی رسوائی کے در پے ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عزت اور رسوا کی رسوائی کے در پے ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عزت اور رسوا کر ویتا ہے۔

كها كياب كه الله تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ السَّلام كي طرف وحي فرما في كه جوغيبت سے تائب موكر مراوه آخرى

<sup>2 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ، باب الغيبة وذمها، ١١٨/٧، الحديث ١٦٥

<sup>€.....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ، باب الغيبة وذمها، ١١٩/٧ ، الحديث ١٦٦ (راوي سليم بن جابر)

<sup>4.....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ، باب الغيبة وذمها، ٧/٠٧، الحديث ١٦٧

شخص ہو گاجو جنت میں جائے گااور جوغیبت کرتے کرتے مرگیاوہ پہلاشخص ہو گاجوجہنم میں جائے گا۔

حضرت اَنْسَ دَضِیَ اللّهٔ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلْی اللّهٰ عَلَیْهِ وَسَلّم نے لوگوں کوا یک دن کے روز ہے کا تھم دیا اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی روز ہ إفطار نہ کرے، یہاں تک کہ جب شام ہوگئ تو لوگ آ نا شروع ہوئے اور ہر خض حاضر ہو کرع ض کرتا نیار سول الله (صَلّی اللهُ عَلَیْکَ وَسَلّم)! میں نے دن میں روز ہ رکھا جھے اجازت دیجئے کہ میں اسے إفطار کروں، آپ اسے اجازت فرمادیتے ۔ ای طرح کوگ آتے گئے اور اجازت لیتے گئے تا آ نکہ ایک آدی نے آکرع ض کی نیاد سول الله! میر کے گھر کی دوجوان عور تول نے روز ہ رکھا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں آتے ہوئے شرماتی ہیں، اجازت و بیجئے تا کہ دوروز ہ إفطار کریں ۔ حضور صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے منہ پھیر لیا، اس نے پیمرع ض کیا: آپ شرماتی ہیں، اجازت و بیجئے تا کہ دوروز ہ او فطار کریں ۔ حضور صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے منہ پھیر لیا، اس نے پیمرع ض کی تو آپ نے فرمایا: انہوں نے روز ہ نیس رکھا وہ خض کیسے روز ہ دار ہوسکتا ہے، جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے گز رجائے تم جا وَ اور انہیں جا کر کہو کہ اگر تم روز ہ دار ہوتو کسی طرح قے کروچنا نچوہ وہ ان کی بات میں کرفر مایا: بخدا! اگریہ چیز ان کی ہو قض حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری روئیدا دنائی، آپ نے اس کی بات میں کرفر مایا: بخدا! اگریہ چیز ان کی بیٹ میں موجود رہتی تو انہیں آگ جلاتی۔ (۱)

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور رصّلّی الله علیٰهِ وَسَلّم) نے اس سے منہ پھیرلیا تو وہ کچھ در بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی: یارسول الله ! وہ دونوں مریج کی ہیں یامر نے کے قریب ہیں، حضور صَلّی الله عَلیٰهِ وَسَلّم نے فرمایا: انہیں میرے پاس لا وُ، جب وہ آگئیں تو آپ نے پیالہ منگوا کران میں سے ہرایک سے فرمایا کہ اس میں قے کر و پنانچہ ایک نے پیپ، خون اور بد بودار موادسے پیالہ بھر آپ نے دوسری سے بھی قے کرنے کو کہا تو اس نے بھی و لیمی بی قے کی آپ نے فرمایا: ان دونوں نے الله کے حلال کر دہ رزق سے روزہ رکھا اور الله تعالیٰ کی حرام کر دہ اشیاء سے افظار کیا، ان میں سے ایک، دوسری کے پاس جاہیٹھی اور بید دونوں ال کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں (2) نیمی عیب کرتی رہیں )۔

❶ .....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ، باب الغيبة وذمها، ٢٢/٧ ، الحديث ١٧٠

<sup>2 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ، باب الغيبة وذمها، ١٢٣/٧ ، الحديث ١٧١

حضرت الله عنه عمروى بك كحضور صلى الله عليه وسلم عن جم عض طاب فرما يا اوراس ميس سودكى برائیوں اور قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک سودی درہم انسان کے بینتیں <sup>33</sup> مرتبدز ناکرنے سے بدتر ہے اور سب سے بڑاسودکسی مسلمان کی عزت برڈا کہ ڈالنا ہے۔ (<sup>(1)</sup>



بیا کیک انتہا کی بُری صفت ہے، فر مانِ الٰہی ہے: ''غیبت کرنے والالوگوں کے ساتھ چغلی کرنے والا ہے۔'،<sup>(2)</sup> پھر فر مایا: دمتکبراوراس کے بعد بدنصیب۔ ، (3)

حضرت عبد الله بن مبارك دَضِيَ اللهُ عَنْهُ كا قول ہے كه " زَنيم" ایسے ولد الزنا كو كہتے ہیں جو یا تیں پوشیدہ نہیں ر کھتااورانہوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جو تخص بات مخفی نہیں رکھتااور چغلخو ری کرتا ہے اس کا یہ فعل اس امریر دلالت کرتاہے کہ وہ ولدالزناہے کیونکہ فرمانِ الٰہی میں اسی جانب اشارہ ملتاہے:''گردن اُکڑ اکر چلنے والا اوراس کے بعد ولدالزنا۔'' یہاں زنیم سے مراد جھوٹے نسب کا مدعی ہے۔

اور فرمانِ الهي ہے:

ومل (ہلاکت) ہے ہرغیبت کرنے والے ہمز کا کے لیے۔

وَيُلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّلُمَزَةٍ (<sup>(4)</sup>

ایک تشریح کےمطابق همزّه کامعنی چغلخور بتایا گیاہے۔اورارشادِالہی ہے:

''جولکڑ بوں کواٹھانے والی ہے۔''<sup>(5)</sup>

کہتے ہیں کہ یہاںکٹریوں سے مراد چغلیاں ہیں کیونکہ وہ باتیں اٹھائے چغلیاں کرتی رہتی تھی۔

❶ .....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت...الخ ،باب الغيبة وذمها، ١٢٧/٧، الحديث ١٧٥

<sup>2 .....</sup> هَمَّانٍ مُشَاعٍ مِنْعِيلِمٍ ( ب ٢٩ ، القلم : ١١) توجمه كنز الايمان: وليل بهت طعن وين والا بهت إوهرك أوهراكاتا بجر فوالا \_

الله عَتُلُ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنْيُم ﴿ (ب٢٩، القلم: ١٦) ترجمه كنز الايمان: ورشت خو (بدمزان بدزبان) اسب برطروب كه الكي اصل مين خطار.

<sup>4 .....</sup> تو جمهٔ كنز الايمان: خرائي باسك لئے جولوگول كمنه يرعيب كرے پيچے بدى كرے - (ب٠٠٠ الهمزة:١)

<sup>5 .....</sup> تو جمه كنو الايمان: لكريول كاكشماسر يراشمات - (پ ، ۳ ، اللهب: ٤)

ایک اور مقام پرارشادِ الہی ہے:

'' پس ان دوعورتوں نے ان کی خیانت کی اورانہوں نےاللہ کی طرف ان دونوں کی کفایت نہ کی۔''(1)

کہتے ہیں کہاس آیت میں دوعورتوں کا تذکرہ ہا ایک حضرت اوط عَلَيْهِ السَّلام کی بیوی جوتو م كوحضرت اوط عَلَيْهِ

السَّلام كے مهمانوں سے خبر داركياكرتى تھى اورنوح عَلَيْهِ السَّلام كى بيوى جوآپ كومخبوط الحواس كهاكرتى تھى۔

فرمان نبوی ہے کہ چفلخور جنت میں نہیں جائے گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ قبات جنت میں نہیں جائے گا۔ <sup>(3)</sup> قبات پُنغَلْخور کو کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنهٔ سے مروی ہے: حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نے فر مایا کہتم میں سے اللّٰه تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جود نیا میں رہتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ انہیں محبوب ہجھتے ہیں اور اللّٰه تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چعلیٰ ریاں کرتے ہیں، بھائیوں کو باہم لڑاتے ہیں اور نیکوں کی لغزشوں کے خواہاں ہوتے ہیں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فرمايا: كيا مين تهمين بدترين آوميوں كے متعلق نه بناؤں؟ صحابہ نے عرض كى: بتلا يئے يارسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ وَسَلَّم)! آپ نے فرمايا: وہ پخلخورى كرنے والے، دوستوں ميں فساد بر پاكر نے والے اور صالح لوگوں پرجموفی تہمتيں لگانے والے ہيں (5) (يعنى بدترين لوگ يہ ہيں )۔

حضرت ابوؤر رَضِیَ اللهٔ عَنه سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جو شخص ناحق کسی مسلمان کے متعلق جھوٹی بات پھیلاتا ہے کہ اسے ذلیل ورسواکر ہے توالله تعالی اسے قیامت کے دن جہنم میں ذلیل ورسواکر ہے گا۔ (6)

- التحریم: ۱)
  - 2 .....مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة ، ص ٢٦، الحديث ١٦٨ \_ (١٠٥)
    - 3 .... بخارى، كتاب الأدب ، باب مايكرد من النميمة ، ٤/٥١، الحديث ٢٠٥٦
  - 4 .....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الغيبة والنميمة ، باب ( ماجاء في ذم النميمة) ٣٩٤/٤، الحديث ١١٨
  - €.....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الغيبة والنميمة ، باب ( ماجاء في ذم النميمة) ٢٠/ ٣٩، الحديث ١٢٠
- الحديث ١٢١ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الغيبة والنميمة ، باب ( ماجاء في ذم النميمة) ،٢٤ ٣٩٦ و٣٠، الحديث ١٢١

حضرت ابُوالدَّر داء دَخِي اللَّهُ عَنُه مع مروى ہے: حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِي فَر مایا: جُوْخُص مسلمان کے لئے کسی الیی بات کو پھیلاتا ہے جو بالکل غلط ہواوروہ اس سے اس مسلمان کو دنیا میں رسوا کرنا جیا ہتا ہے ،اللَّه تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن جہنم میں رسوا کرے۔ (1)

حضرتِ ابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جوکسی مسلمان پرجھوٹی گواہی و یتا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں سمجھے۔(2)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبر میں ایک تہائی عذاب صرف چغل خوری کی بدولت ہوتا ہے۔<sup>(3)</sup>

حضرت ابن عمر رَضِیَ اللهٔ عنه سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جب الله تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تواسے عکم دیا کہ جھے جات کر، وہ بولی کہ جومیر سے اندرآ گیاوہ سعادت مند ہوا، تب رب جبار جَلَّ جَدَلُهُ نے فرمایا جھے اپنی عزت وجلال کی قتم! میں تیر سے اندرآ ٹرفتم کے لوگ داخل نہیں کروں گا، عادی شرابی ، زانی ، چغلخور، بے غیرت، رزیل، پیجوا، (<sup>4)</sup> قطع رحمی کرنے والا اور وہ شخص جو یہ کہتا ہے، میرا خداسے عہد ہے کہ فلاں فلاں براعمل نہیں کروں گا مگریہ وعدہ پورانہیں کرتا۔ (<sup>5)</sup>



حضرت كعب أحبار رَضِيَ اللهُ عَنه معروى م كما يك مرتبه بني إسرائيل قحط مين مبتلا موسك ، موى عَليه السَّلام في

- 1 .....موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب الغيبة والنميمة ، باب ( ماجاء في ذم النميمة) ٢٩٧/٤٠، الحديث :١٢٢ ليس بمرفوع
  - 2.....موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب الغيبة والنميمة ، باب ( ماجاء في ذم النميمة) ،٣٩٨/٤، الحديث ١٢٣
    - الحديث ١٩٠٠ الحديث ١٩٠٠ الحديث ١٩٠١ الحديث ١٩٠١ العديث ١٩٠١ الحديث ١٩٠١
- 4..... بیجو کوعر بی میں مخنث کہتے ہیں ، مخنث وہ ہے جوحرکات وسکنات ، گفتار ورفقار میں عورتوں کی طرح ہوا گرفدرتی بی حالت ہوتو وہ گنبگار نہیں اورا گرمر دہے گرعورت کی شکل بنا تا ہے تو بفر مانِ حدیث ملعون ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے مرد بننے والی عورتوں پراورعورت بننے والے مردوں پرلعنت فرمائی ۔ (مرآة المناجيع ، جه مورع) ) ۔ علمیه
- العمال، كتاب الاذكار قسم الاقوال، ٢٣٨/١، الحز الاول، ١٠٣٧، الحديث ٢٠٣٧ وشعب الايمان، الثانى والسبعون من شعب الإيمان، باب في الغيرة والمذاء، ٢/٧١ ، الحديث ٩٩١ ، ١٥ والمعجم الكبير، ١٨/٢ ، الحديث ٩٩١ وفردوس الاخبار، ٢٢٣/٣ ، الحديث ٢٩٦ ، وطبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣٤١/٣ و بحر الدموع، الفصل السابع والعشرون، ص ١٠٠٠

متعدد باربارش کی دعا کی مگر بارش نه ہوئی، تب الله تعالی نے موسیٰ عَدَیْدِ السَّلام کی طرف وَ حی فرمائی که میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی دعا کیسے قبول کروں حالانکہ تم میں عادی چغلخو رموجود ہے؟ حضرتِ موسیٰ عَدیْدِ السَّلام نے عرض کی:
یا الٰہی! مجھے وہ چغلخو ربتا تا کہ میں اسے (اپنی جماعت ہے) باہر نکال دوں! رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! میں تمہیں چغلخو ربی سے منع کرر ماہوں اور پھرخود چغلخو ربی کروں؟ لہذا ان سب نے تو بہ کی اور بارش برسے لگی۔

اورکہا گیا ہے کہ کس آ دمی نے سات سوفر سخ کا طویل سفر کر کے ایک دانا کی مجلس میں حاضری دی اور اسے کہا کہ میں اتنی طویل مسافت طے کر کے آپ سے سمات با تیں پوچھنے آیا ہوں ،اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے ، مجھے یہ بتلا یے کہ آسان سے بھاری چیز کیا ہے؟ زمین سے فراخ چیز کیا ہے؟ چٹان سے بخت چیز ، آگ سے گرم چیز ، زمہر یہ سے بھی ڈیا دہ بے بھی زیادہ خوار چیز کیا ہے؟ اس دانا نے جواب دیا کہ پاکدامن پر بہتان سے بھی نماری ہے ، حق زمین سے زیادہ فراخ ہے ، قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے ، حرص اور حد آسان سے بھی بھاری ہے ، حق زمین سے زیادہ فراخ ہے ، قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے ، حرص اور حد آگ سے زیادہ گرم ہیں ، کسی عزیز سے کام ، جبکہ وہ پورانہ کر سے زمہر یہ سے زیادہ سرد ہے ، کا فرکا دل چٹان سے زیادہ تو ب کہا ہے : ۔ ۔ اور چٹالخور ، جب اس کا کردار ظاہر ہو جائے بیتم سے بھی زیادہ ذیل ورسوا ہو تا ہے ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے : ۔ ۔

من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن افاعيه كالسيل بالليل لايدرى به احد من اين جاء ولا من اين ياتيه

الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف ينفيه

﴿1﴾ .....جوچفلخو رلوگوں میں چفلخو ریاں کرتا ہے تو اس کے دوست کو بھی اس کے سانپوں اور بچھوؤں سے بےخوف نہ بھے (یعنی دو دوستوں کی بھی چفلداں کر ہے گا )

﴿2﴾ ....رات كوآنے والے سيلاب كى طرح جس كے متعلق كوئى نہيں جانتا كدكہاں ہے آيا ہے اور كس كس تك پہنچاہے۔

﴿3﴾....اس كے عہد كے لئے ہلاكت ہے وہ اسے كيسے بوراكرے گا اوراس كى دوئتی کے لئے ہلاكت ہے، وہ كيسےاس كی نفی كرے گا۔ .

دوسراشاعر کہتاہے:\_

يسعى عليك كما يسعى اليك فلا تامن غوائل ذى وجهين كياد

🕵 .....و چغلخور جس طرح تیری حمایت کرتا ہے اس طرح تیری برائیاں بھی بیان کرے گادو چیروں والے کے مکر وفریب سے غافل مذہو۔

### اب 19)

# عداوتِ شيطان ۗ

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاوفر مایا: دل میں اتر نے کی دوجگہیں ہیں، ایک جگہ فرشتے کے اتر نے کی وہ ہے جونیکی پر تنبیہ کرتی ہے اور حق کی تصدیق کی جانب رغبت دلاتی ہے لہذا جو آ دمی اپنے اندریہ بات محسوس کر ہے وہ اسے الله تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور خداوند جَلَّ وَعَلَا کی تعریف وتوصیف کر ہے، دوسری جگہ وثمن کی ہے جوفتنہ وفساد کی جانب میلان پیدا کرتا ہوت کی تکذیب اور نیکیوں سے منع کرتا ہے، جوشخص اپنے دل میں سے بات محسوس کرے وہ الله تعالیٰ سے شیطانِ رجیم کی شرار توں سے پناہ مائے، پھر آپ نے بی آ بیت تلاوت فرمائی:

شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کرنے کا حکم دیتا

اَلشَّيْظنُ يَعِنُ كُمُ الْفَقْرَوَ يَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (1)

-4

حضرت ِ حسن بصری رَضِیَ اللهٔ عَنهُ کا قول ہے کہ دوفکریں ہیں جوانسان کے دل میں گردش کرتی رہتی ہیں،ایک حق کی فکر اور دوسری وشمنی کی فکر ہوتی ہے،الله تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے جوا پنے عزائم کا قصد کرتا ہے، جو کام اسے الله تعالیٰ کی طرف سے نظر آتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور جواسے وشمن کی طرف سے نظر آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت جابر بن عُبَيده عَدُوى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَهِمْ بِين: مِين نے حضرت عَلاء بن زِياد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے اپنے ول میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاو فر مایا: ول کی مثال اس گھر جیسی ہے جس میں چوروں کا گزر ہوتا ہے، اگر اس میں پچھموجود ہوتا ہے تو وہ اسے نکال لے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جودل خواہشات سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

فرمانِ اللي ہے:

• سستوجمهٔ کنو الایمان: شیطان تهبین اندیشردلاتا بے مختاجی کا اور حکم ویتا ہے بے حیائی کا - (ب۳، البقرة: ۲۶۸) سسترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة البقرة، ۶/۶ المحدیث ۹۹۹

بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ ہیں۔

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنُ (1)

لہذاہروہ انسان جوخواہشات کی پیروی کرتاہےوہ الله کانہیں بلکہ شہوت کا بندہ ہے اس لئے الله تعالیٰ اس پر شیطان کو

مُسلّط كرديتا ب،ارشادِاللي ب:

کیا تو نے اس کوئیں دیکھاجس نے اپنی خواہش کومعبود بنالیا۔

اَ فَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ دُهُولهُ (2)

اس آیت میں اس اَمری جانب اشارہ ہے کہ جس کامعبود اور خدااس کی خواہش ہووہ الله کابندہ نہیں ہوتا۔

اسی کئے حضرت عَمْرُوبِن عاص رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے عرض کی: یارسول الله دِصَلَّی اللّٰهُ عَلَیْک وَسَلَّم، اِشْیطان میرے اور میری نماز وقر اُت کے در میان حائل ہوجا تا ہے۔ آ پ نے فر مایا: یہ شیطان ہے جسے خِنْزُب (3) کہا جاتا ہے ہم جب بھی اس کے وسواس محسوس کروالله تعالی سے اس سے پناہ ما تکواور تین مرتبہ بائیں جانب تھوک دو۔ راوی کہتے ہیں چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا اور الله تعالی نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ (4)

حدیث شریف میں ہے وضو (میں نقص پیدا کرنے) کے لئے ایک شیطان ہے جس کا نام وَلہان ہے،اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے بیخے کا سوال کرو۔ <sup>(5)</sup>

دل سے شیطانی وَساوِس اس صورت میں دور ہو سکتے ہیں کہ انسان ان وَساوِس کے خلاف با تیں سو ہے یعیٰ ذِکر اللہ کرے کیونکہ دل میں کسی چیز کا خیال ہو والی چیز کا خیال مٹ جاتا ہے لیکن ہراس چیز کا خیال جو ذات بربانی اور اس کے فرامین کے علاوہ ہو، شیطان کی جو لانگاہ بن سکتی ہے مگر ذکرِ خداالیں چیز ہے جس کی وجہ سے مومن کا دل مطمئن ہوجا تا ہے اور جان لیتا ہے کہ شیطان کی طاقت نہیں جو اس میں زور آزمائی کرے، چونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے

**<sup>1</sup>**....ترجمهٔ كنز الايمان: بشكمير عبندول پرتيرا كچهقابونيس - (ب١٠ الحجر:٤٠)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: بهلاد يهوتوه جس في ابن خوابش كوابنا ضدائه براليا- (ب٥٠، الحاثية: ٢٠)

یہال شیطان کا نام "خوب" لکھاتھا لیکن میچی مسلم کی روایت میں اس شیطان کا نام "خِنزَبْ" لکھا ہے لہذا کتابت کی تلطی برخمول کرتے ہوئے بہم نے بہاں "خوب" کے بجائے صحیح مسلم کے مطابق" خِنزَبْ "کردیا ہے۔واللہ تعالٰی اعلمہ علمیه

<sup>4 .....</sup>مسلم ، كتاب السلام ، باب التعوذ من شيطان ... الخ ، ص ١٠١ ، الحديث ٦٨ ـ (٢٢٠٣) عن عثمان بن ابي العاص

القلوب ١٩٩/١ و حاشية البحيرمي على الخطيب ، كتاب الصلاة ، ١٥٥/٢ و ترمذي ، كتاب الطهارة ، باب
 ماجاء في كراهية الاسراف...الخ ، ١٢٢/١ الحديث ٥٧

کیاجاتا ہے، لہذا جان لیجئے کہ تمام شیطانی وَساوِس کی ضد فِر اِلٰہی ہے، شیطان سے پناہ چا ہنا ہے اور لَاحَوْلَ وَلَا قُوقَةَ اللّٰهِ سے، لللّٰه سے، للّٰه علی بناہ مانگتا ہوں اور لَاحَوْلَ وَلاَ قُوقَةَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ کا یہی مَنْشاہے، اس مقام پروہی اوگ سرفراز ہوتے ہیں جوشقی ہوں اور ذکر خداجن کی رَگ رَگ مِیں رَجِ بِس گیا ہوا ور شیطان ایسے لوگوں پر بخبری کے عالم میں اچا تک حملے کیا کرتا ہے، فرمانِ اللّٰی ہے:

تحقیق وہلوگ جو پر ہیز گار ہیں جبان کوشیطان کی طرف سے

وسوسالگتاہے تو وہ ذِ کرکرتے ہیں پھراچا نک وہ دیکھنے لگتے ہیں۔

ٳڽۜٞٳڽٞڹؽٵؾؘؘؘۧٞٛٛڠۅؙٳٳۮؘٳڡؘۺۘۿؙؠڟٙؠۣڡٞٛڡؚٞؽٳۺۜؽڟۣڹڗؘۮڴڕؙۅؙٳ

(1) فَاِذَاهُمُ مُّبُصِمُ وَنَ ۞

مجابد رضِي اللهُ عَنْه اس فرمانِ الله :

مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ أَلْخَنَّاسِ مِنْ (2) خاس كوسوں كشرے۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ دل پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ حسب سابق دل پر تَسلَّط جمالیتا ہے۔

ذکرِ الٰہی اور شیطان کے وَساوِس کا مقابلہ ایسے ہے جیسے نور اور ظلمت، رات اور دن اور جس طرح بیا یک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچے فرمانِ الٰہی ہے:

ان پرشیطان غالب آیا اورانہیں یادِالہی سے غافل کر دیا۔

اِسْتُوَ ذَعَكَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَانْسُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ الشَّيِ

حضرتِ أنس رَضِىَ اللهُ عَنُه معے مروی ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِيْ فَر مايا كَه شيطان إنسان كے دل پرا بني ناك لگائے ہوئے ہے، جب انسان الله تعالى كو يا دكرتا ہے تو وہ ليجھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ يا دِ الله سے عافل ہو جاتا ہے تو شيطان اس كے دل كونگل ليتا ہے۔ (4)

- ا سستر جمهٔ کنز الایمان: بیشک وه جوڈروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی تفسس لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں اسی وقت ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں ۔ (پ۹۰ الاعراف:۲۰۱)
  - 2 .....ترجمهٔ كنز الايمان: اس كرشر ي جودل مين بر فطر ي دال الايمان: اس عند الايمان: اس عند الناس: ٤)
    - المحادلة: ٩١ المحادلة: ١٥ يرشيطان عالب آليا توانهين الله كى ياد بهلادى (١٦٨ ، المحادلة: ٩١)
      - 4 .....موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب مكائد الشيطان، الباب الثاني، ٢٤ ٥٣٦/٤، الحديث ٢٢

ابن وَصَّاحَ نے ایک عدیث نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب آ دمی چالیس سال کو پہنے جاتا ہے اور تو نہیں کر پاتا

و شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا ہے کہ جھے اپنے باپ کی شم! بیاس کا چبرہ ہے جو فلاح نہیں پائے گا۔

اور جیسے انسانی خواہشات و شہوات انسان کے خون اور گوشت پوست سے جدانہیں ہوتیں ، اسی طرح شیطان کی سلطنت بھی انسانی دل پر محیط ہے اور انسان کے خون اور گوشت و پوست پر جاری وساری ہے چنانچہ فرمانِ نبوی ہے:

شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح گروش کرتا ہے لہذا اس کی گزرگا ہوں کو بھوک سے بند کرو۔

(2)

منسلم نانسان کے وجود میں خون کی طرح گروش کرتا ہے لہذا اس کی گزرگا ہوں کو بھوک سے بند کرو۔

آپ نے بھوک کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ شہوت کو ختم کردیت ہے اور شیطان کے داستے بھی شہوات ہیں۔

شہوات نفسانی کے دل کا گھیراؤ کرنے کے متعلق ارشا دِ اللہی ہے: جس میں شیطان کے قول کی خبر ددی گئی ہے کہ اس نے کہا:'' پھرالبتہ میں ان کے پاس ان کے آگے سے ان کے دائیں سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا۔'' کی رائیتہ میں ان کے لیے بیٹوں گا۔'' کی اس سے پہلے والی آ یت میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ'' میں البتہ تیری سیدھی راہ پران کے لیے بیٹوں گا۔'' کا

فرمانِ نبوی ہے کہ شیطان انسان کے راستوں پر بیٹھ گیا، اس کے اِسلام کے راستے میں بیٹھ کرا ہے کہا: کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اورا پنے اور اپنے باپ دادا کے دین کوچھوڑتا ہے مگر اس انسان نے اس کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام لے آیا پھر وہ ہجرت کر راستے میں بیٹھ گیا اور بولا: کیا تو ہجرت کرتا ہے اور اپنے وطن کو اور اسکے زمین و آسان کوچھوڑتا ہے؟ مگر اس انسان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہجرت کر گیا پھر اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ کر بولا: کیا تو جہاد کرنا چاہتا ہے حالا نکہ اس میں جان و مال کا ضیاع ہے، جب تو جنگ میں جائے گا تو قتل ہو جائے گا اور تیری عور تو ں سے لوگ نکاح کر لیں گے، تیرا مال آپ ہی میں بانٹ لیس گے مگر اس بندہ خدا نے شیطان کی بات مانے سے انکار کر دیا اور جہاد میں شریک ہوا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جس کسی نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا، پھر اسے موت آگئ تو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوگا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ (5)

<sup>1 ----</sup> المحرر الوجيز، سورة فاطر، تحت الآية٣٧، ١/٤٤ و طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣٣١/٦

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الاعتكاف، باب هل يدرأ...الخ ، ١ / ٠٧٠، الحديث ٢٠٣٩ وكشف الخفاء، ١٩٨/١ ، الحديث ٢٧١

استرجمهٔ کنز الایمان: پیم ضرور میں ان کے پاس آؤں گاان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے ۔ (ب۸، الاعراف:۱۷)

الاعمان: میں ضرور تیرے سید ھے داستہ پران کی تاک میں بیٹھوں گا۔ (ب۸، الاعراف: ١٦)

<sup>5 .....</sup> نسائي، كتاب الجهاد، باب ما لمن اسلم...الخ، ص ٩ . ٥، الحديث ٣١٣١

# igwedgeمحبّت و محاسبهٔ نفس igwedge

حضرت سفيان رَضِيَ اللهُ عنه كاقول مع: محبت إجباع رسول صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم معدايك اور بزرك كاقول مع کہ محبت دائی ذِکر کا نام ہے، ایک اور قول ہے کہ محبت محبوب کوخود برتر جیج دینا ہے اور بعض کا قول ہے کہ محبت نام ہے دنیا کے قیام کو بُر استجھنے کا ،مَذ کورہ بالاسب اَ قوال محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ،نفس محبت کوکسی نے نہیں چھٹرا بعض نے بیکھا کہ محبت نام محبوب کے ان کمالات کا ہے جس کے إدراک سے دل مجبور اور جس کی ادائیگی سے زبانیں مُسدود ہیں۔

رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ كَا قُول ہے كہ الله تعالى نے دنيا ہے تعلق ركھنے والوں برمحبت كوحرام كرديا ہے اور فرمايا:

اموت اذا ذكرتك ثم احيا ولو لا حسن ظنى ما حييت فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفد الشراب وما رويت فليت خياله نصب لعينى فان قصرت في نظري عميت

﴿1﴾ ..... مجھاس پرانتهائی تعجب ہوتا ہے جومجھ سے کہتا ہے نے میری محبت کو یاد کیا ہے، کیا میں اسکی محبت بھول گیا ہوں جواسے یاد کروں؟

﴿2﴾ .....جب میں مختجے یاد کرتا ہوں تو مرجا تا ہوں بھر زندہ ہوجا تا ہوں ،اگر میراحسنِ ظن نہ ہوتا تو میں کبھی زندہ نہ ہوتا۔

﴿3﴾ ..... پس میں موت میں زندگی پاتا ہوں اور تیرے شوق میں موت پاتا ہول ، کتنی مرتبہ میں تیرے لئے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔

﴿4﴾ .... میں نے محبت کا جام کے بعد جام پیا، نہ شراب محبت کم ہوئی اور نہ ہی میں سیر ہوا۔

﴿5﴾.....ا ہے کاش!اس کا خیال میرانصب العین ہو، جب بھی وہ میری نظروں سے دور ہو، میں اندھا ہوجا تا ہوں۔

حضرت ِرابعه عدویه رَضیَ اللّهُ عَنْهَانے ایک دن کہا: کون ہے جوہمیں اپنے محبوب کا پیتہ بتلائے؟ ان کی خادمہ بولی کہ ہمارامحبوب ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیانے ہمیں اس سے جدا کررکھا ہے۔

ابن الْجُلاء دَضِیَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے ،الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کی طرف وحی فر مائی کہ جب میں بندے کے دل کو دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی پاتا ہوں تو اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ حضرتِ جناب سَمْنُون رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْه نے ایک دن محبت کے متعلق گفتگوفر مائی توان کے سامنے ایک پرندہ اتر ااور وہ اپنی چونچے زمین پر مارنے لگا یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگا اور وہ مرگیا۔

حضرتِ ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے کہا: اے اللّٰه توجانتا ہے کہ جنت تیرے ان انعامات کے مقابلہ میں جو مجھے ودیعت ہوئے ہیں میرے زویک مجھر کے پر کے برابر وزن نہیں رکھتی ، تونے مجھے اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے، این ذکر کی الفت بخشی ہے اوراپنی عظمت میں غور وفکر کرنے کے لئے فراغت مرحمت فرمائی ہے۔

حضرت ِسَرِی عَقَطِی دَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ جس نے الله سے محبت کی وہ زند ہُ جاوید ہوا، جس نے دنیا سے محبت کی وہ بہ ہر رہوا، احمق صبح وشام ذلت ورسوائی سے بسر کرتا ہے اور عقلمندا پنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔

الله تعالى فقرآن مجيد مين نفس كے مُحاسبه كا حكم ديا ہے، فرمان الهي ہے:

لیے کیا بھیجاہے۔

اس آیت کریمه میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا مُحاسَبہ کرے اسی لئے حضرت ِعمر رَضِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا قبل اس کے کہتمہارامحاسبہ ہو،تم خود اپنامحاسبہ کرواور اس سے پہلے کہتمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال تول او۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک آومی نے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے عَرض کیا: مجھے نصیحت سیجئے! آپ نے فرمایا: کیاتم نصیحت کی طلب میں آئے ہو؟ عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: جب کسی کام کا ارادہ کر وتو اس کا انجام سوچ لو، اگر اس کا انجام اچھا ہوتو کر لواور اگر اس کا براانجام ہوتو اس ہے رک جاؤ۔ (2)

حدیث شریف میں ہے : عقلمند کے لئے مناسب ہے کہوہ چارگھڑیوں میں ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ میں خرچ کرے۔

فرمانِ اللي ہے:

اورتوبه كروالله كي طرف كمل توبها بمومنو تاكهتم فلاح پاؤ۔

ۉۘتُٶٛڹؙۏۧٳٳؘڶٙٳڶؾؗۅڿؠؚؽؙۼؖٵؘؿۘ۠؋ٳڶؠؙٷؙڡؚٮؙؙۏ۬ڽؘڵۼڵۧڴؙۿ تُڨؙڸؚٷٛڹ۞

- السستوجمة كنز الايمان: الايمان والواالله و ورواور برجان وكيهي ككل ك لئ كيا آ كي بيجا (ب٢٨، الحشر: ١٨)
  - 2 .....الزهد لابن المبارك، باب التخصيص على طاعة الله عزو جل، ص ١٤، الحديث ٤١
- الخاسسشعب الايمان، الثالث و الثلاثون من شعب الإيمان، باب في تعديد نعم الله، فصل في فضل العقل الذي ... الخ، عديد نعم الله، فصل في مواعظ متفرقة لا ٢٦٤ ، الحديث ٢٦٤ ملتقطا و كنز العمال، كتاب المواعظ ... الخ، قسم الأفعال، فصل في مواعظ متفرقة لأشخاص متفرقين ، ١٩/٨ ، الجزء السادس العاشر، الحديث ٢٣٠ ٤٤
  - اندر: ۳۱ الدیمان: اورالله کی طرف توبکرواے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کتم فلاح یاؤ۔ (۱۸، النور: ۳۱)

اورتوبہ ایبافعل ہے جو کام کر چکنے کے بعد شرمندگی اور پشیمانی سے متصف ہوتا ہے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ میں دن میں سومر تبہتو بہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔<sup>(1)</sup> فرمانِ الٰہی ہے:

''بے شک وہ لوگ جو پر ہیز گار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں پس اچا تک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔''(2)

حضرت عمردَ ضِى اللهُ عَنُه جبرات تاريك ہوتی تواپ قدموں پرچا بک مارتے اوراپ نفس سے کہتے كہ تونے آج كيا عمل كيا؟ حضرت ميمون بن مهران دَضِى اللهُ عَنُه كا قول ہے كه آدى اس وفت تك متى نہيں بن سكتا جب تك وہ كام كے بعدا پنے شريك يا شريكوں كے حاسبہ ہے ہمى اپنے نفس كاسخت محاسبہ نہ كرے۔

حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ہے مروی ہے کہ حضرتِ ابو بکر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے جھے وقت صال فر مایا کہ جھے لوگوں میں سے کوئی بھی عمر سے زیادہ محبوب نہیں ہے، پھر آپ نے جھے سے بوچھا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کا فر مان دہرایا تو آپ نے فر مایا کہ میر سے نزدیک عمر سے زیادہ باعزت کوئی شخص نہیں ہے، تو گویا آپ نے ایک بات کہہ کراس پرغور فر مایا اور اسے دوسرے جملہ میں تبدیل کردیا۔

حضرتِ ابوطلحہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه ہے منقول ہے کہ جب انہیں ان کے باغ کے پرندے نے نماز ہے ان کی توجہ ہٹادی تو انہوں نے اس کوتا ہی کے بدلہ میں انتہائی پشیمانی کے عالم میں وہ سارا باغ اللّٰہ کی راہ میں وقف کردیا۔

حضرت عبدالله بن سلام دَضِیَ الله عَنه کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا گھاا ٹھایا تو لوگوں نے کہا: اے ابویوسف! تیرے گھر میں لکڑیاں موجود تھے، تو نے بیکام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایے نفس کا امتحان لے رہاتھا کہ کہیں بیان کا موں کو بُر اتو نہیں سمجھتا۔

حضرت حِسن دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا قول ہے كه مومن اينے نفس كا حاتم ہوتا ہے اوراس كا محاسبه كرتار ہتاہے ، ان لوگوں

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الادب، باب الاستغفار، ٤/٦٥٦، الحديث ١٥٦٨

ے .....تر جمهٔ کنز الایمان: بینک وه جو ڈروالے ہیں جب انہیں کی شیطانی خیال کی ٹھیں گئی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں اس وقت ان کی آسمیس کھل جاتی ہیں۔(ب۹۰ الاعراف:۲۰۱)

کا قیامت میں حساب آسان اور ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہے ہیں اور قیامت میں ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جو دنیا میں اینے نفسوں کا محاسبہ ہیں کرتے۔

پھر محاسبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اچا تک مومن کوکوئی چیز پیند آجاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے بخدا! تو مجھے پیند ہے، تو میری ضرورت ہے کیکن افسوس ہیہ کہ تیرے اور میرے درمیان حساب حائل ہے، بیرحساب قبل ازعمل کی مثال ہے اور جب مومن سے کوئی لغزش سرز دہوجاتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے تیرااس فعل سے کیا مطلب تھا، بخدا! میں اس پر عذر پیش نہیں کروں گا۔ عذر پیش نہیں کروں گا۔

حضرتِ اَلْسُ بِن ما لِک رَضِیَ اللّهُ عَنهُ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرتِ عمر دَضِیَ اللّهُ عَنهُ اور میں مَدینه منورہ سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ ایک دیوار کے قریب پہنچ، میں نے سناوہ کہدر ہے تصاور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حاکل تھی، واہ واہ ! عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہے! بخداا نے نس !اللّه سے ڈر، ورنہ وہ مجھے عذاب کرے گا۔ حضرتِ حسن دَحْمَهُ اللّهِ عَلَيْه اس فرمانِ اللّٰہ :

اورمیں ملامت کرنے والےنفس کی قتم کھا تا ہوں۔

وَلاَ أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ ۞

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن سے جب کوئی شلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کا تعاقب کرتا ہے کہ تیرااس بات سے کیا ارادہ تھا؟ تیرامیر سے کھانے اور پینے سے مُنْشا کیا تھا؟ اور بدکار قدم بقدم آگے بڑھتار ہتا ہے مگر گنا ہوں پرمحاسبہ نفس نہیں کرتا۔

حضرتِ ما لک بن دینار دَحِنیَ اللّهُ عَنْهُ کا قول ہے:اللّه تعالیٰ اس بندے پررحم کرے جس نے اپنے نفس سے بیکہا کہ تو نے ایساالیا کام انجام نہیں دیا پھراس کی خدمت کی ،اس کی ناک میں تکیل ڈال کر کتاب اللّه کی پیروی کواس کے لئے لازمی قرار دے دیا،ایسا شخص اینے نفس کا قائد ہوگا اور حقیقت میں یہی نفس کامحاسبہ ہے۔

حضرت میمون بن مهران دَضِبَ اللّهُ عَنْه كا قول ہے كَمْ قَافْحُصْ اللّٰهِ عَنْه كا قول ہے كُمْ قَافْحُصْ اللّٰهِ عَنْه كا خال معمدار سے بھى زيادہ محاسبہ كرتا ہے۔

القيامة: ٢) القيامة: اوراس جان كي قتم جوائة أو پر بهت ملامت كرے (٣٩٠، القيامة: ٢)

M

حضرت ابراہیم تیمی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت کی مثال پیش کی ،اس کے پھل کھانا،اس کی نہروں سے پانی بینا اوراس کی پاکیزہ عورتوں سے میل ملاپ رکھنے کی تفصیل بیان کی ، پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم کی تفصیل سنائی یعنی اس کا تھو ہر کھانا،اس کی پیپ بینا اوراس کے بھاری زنجیراورطوق گلے میں پہننے کا بتا کر کہا: مخضے ان دونوں میں سے کونسی چیز پسند ہے؟ نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جاکر نیک عمل کر کے آؤں، تب میں نے اسے کہا کہ فی الحال مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا خوب نیک اعمال کر لے۔

حضرتِ ما لک بن وینار رَضی اللهٔ عنه کہتے ہیں کہ ہیں نے جاج کوخطاب کرتے ہوئے سناوہ کہدر ہاتھا،الله تعالی اس بندے پر حم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسرے کے پاس جانے سے پہلے خودہی اپنے نفس کا محاسبہ کرلیا،الله اس بندے پر حم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسرے کے پاس جانے سے پہلے خودہی اپنے نفس کا محاسبہ کرلیا،الله اس بندے پر دحم فرمائے جس نے اپنی جس نے اپنی بھرتی کود یکھا،الله اس بندہ پر دحم فرمائے جس نے اپنے اعمال کے میزان کود یکھا وہ الله اس بندہ پر دحم فرمائے جس نے اپنے اعمال کے میزان کود یکھا وہ اس کے عاسبہ کا موقع رہا یہاں تک کہ میں رو پڑا، (لیکن جاج کے مظالم اور صلحاء وا برار پراس کی چیرہ دستیوں نے خوداس کو بھی اپنے نفس کے عاسبہ کا موقع نہیں دیا)۔

حضرتِ اَحن بن قیس رَ خَ مَهُ اللّهِ عَلَيْه کِ ایک ساتھی کی روایت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی رات کی عبادت عمومی طور پر دعاوُں پر شتمل ہوتی تھی اوروہ چراغ کی طرف آتے اس کی لومیں اپنی انگلی رکھ دیتے یہاں تک کہ اس پر آگ کا اثر محسوس کیا جاتا، پھر اپنے نفس سے مخاطب ہوکر کہتے: اے اَحن ! تجھے فلاں فلاں دن کس چیز نے ایسے کام کرنے پراُ کسایا تھا، تجھے فلاں روز کوئی چیز نے ایسے بُرے مل پر آمادہ کیا تھا۔

......☆.....☆......☆

X

### اب (81

# رِ آميزشِ حق و باطل کُ

فرمانِ نبوی ہے: جے مُعْقِل بن ئیکار رَضِیَ اللهٔ عَنه نے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ابیاز مانہ آئے گاجب لوگوں کے دلوں میں قر آ نِ مجید بدن کے کپڑوں کی طرح پر انا ہوجائے گا ان کے تمام اَ حکامات طبع پر مبنی ہوں گے، سی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا ، اگران میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو کہے گا: یہ مجھ سے قبول کرلی جائے گی اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا: یہ بخش سے کوئی ایک فیکٹو وَسَلَّم نے بتایا کہ وہ خوف خدا کی بجائے طبع کھیں گے۔ (1)

کیونکہ قر آ نِ مجید کی ان تنبیہات سے جن میں انسانوں کوعذاب سے خوف دلایا گیا ہے، ان کو بالکل علم نہیں ہوگا، اسی عادت اور اس جیسی دوسری عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصار کی کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے کہ

یں ان کی جگدان کے برے جانشین بیٹھے جو کتاب کے وارث

ہوئے وہ ناقص یعنی حرام اسباب کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں البتہ

فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّ بِرِثُوا الْكِتْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ

هٰ لَا الْاَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلُنَا ﴿ (2)

ہم کو بخش دیا جائے گا۔

اس کی تفسیر بیہ ہے کہ ان کے علماء کتابِ الٰہی کے وارث ہوئے مگر انہوں نے دنیا کی خواہشات سے مرصع مال کما نا شروع کر دیا خواہ وہ حلال ہویا حرام اور بیکہا کہ جمیں اللہ بخش دے گا حالانکہ فرمانِ الٰہی ہے:

''اوراس شخص کے لیے جواپنے رب کے حضور کھڑ اہونے سے ڈراد وجنتیں ہیں۔''<sup>(3)</sup>

مزيد فرمايا:

🕡 ......فردوس الاخبار، ٥ /٤٤ ٤ ،الحديث ١ ٠ ٧٨عن ابن عباس و تاريخ مدينه دمشق، ٨ ١ / ١ ٨ ١ ماخو ذًا

اس تو جمهٔ گنز الایمان: پیران کی جگهان کے بعدوہ ناخلف آئے کہ کتاب کے دارث ہوئے۔اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔ (ب۹، الاعراف: ۱۶۹)

الرحسن : ۱۹ الرجوائي رب ك صفور كهر عهو نے سے در اس كيلے دوجنتيں ہيں۔ ( ۲۷ ، الرحسن: ٤٠)

''یہ(جنت)اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے ہے ڈرااور میری تہدید سے خوف زدہ ہوا ہے۔''(1)

قرآنِ مجید میں اُول ہے آخر تک لوگوں کوخوف دلایا گیا ہے، انہیں ڈرایا گیا ہے اس میں جب کوئی سوچنے والا غور وفکر کرتا ہے تو اس کا حزن و مکال بڑھتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کا اس میں غور وفکر کرنے سے خوف فزوں تر ہوتا ہے مگرتم لوگوں کو دیکھتے ہو، اسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کے حروف کے خارج نکالتے ہیں، اس کے زبر زیراور پیش میں جھڑتے ہیں جسے کہ وہ عرب کے اُشعار پڑھ رہے ہوں، وہ اس کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے اُحکامات پڑمل کی سعی کرتے ہیں اور دنیا میں اس جیسایا اس سے بڑھ کرکوئی دھو کہ ہے کہ لوگ نیکیاں اور گناہوں کے بلڑے کو ہیں، ان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوتے ہیں مگر وہ اس کے باوجود بخشش کی تمنا رکھتے ہیں اور گناہوں کے بلڑے کو ہیماری ہونے کی امید یں لگائے بیٹھے ہیں، یدان کی جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟

تم و کیمنے ہوآ دمی چند طال وحرام کے ملے جلے روپے راو خدا میں دیتا ہے اور مسلمانوں کے مال اور مشتبہ مال سے ان کے دوگئے جو گئے روپے کھرے کر لیتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا راہِ خدا میں خرج کیا ہوا مال بھی مسلمانوں کے مال سے چھینا ہوا ہو۔ اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کھائے ہوئے ہزار روپے کا پیرام یا طال سے کمائے دس روپے جن کو میں نے راہِ خدا میں دیا ہے، بدلہ بن جا کیں گے، ایسے خص کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک آ دمی تر از و کے ایک پلڑے میں دس روپے اور دوسرے میں ایک ہزار روپے رکھ کریی قوقع رکھے کہ دس روپے والا پلڑا بھاری اور ہزار والا ہلکا ہوجائے گا اور بیاس کی جہالت کی انتہا ہوگی، تم کو بعض ایسے خص بھی نظر آ کیس گے۔ جن میں سے ہرایک یہ سمجھے گا والا ہلکا ہوجائے گا اور بیاس کی جہالت کی انتہا ہوگی، تم کو بعض ایسے خص بھی نظر آ کیس کرتا ہوں کو تلاش نہیں کرتا ہے بادن کو نیس سے ہرایک یہ سمجھے گا کہ اس کی نگا ہوں کو تلاش نہیں کرتا ہے بادن کو تعلی کہ تا ہوں کو تلاش نہیں کرتا ہے بادن کے اس کی تعلی کہ تا ہوں کو تلاش نہیں کرتا ہے بادن کی عز تیں پا مال کرتا ہے اور سار ادن اُن گنت ایسی میں سومر تبداللہ کی تعلی کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عز تیں پا مال کرتا ہے اور سار ادن اُن گنت ایسی میں سومر تبداللہ کی تعلی کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عز تیں پا مال کرتا ہے اور سار ادن اُن گنت ایسی بیا تھی کرتا ہے۔ جو ہم جو نے تو نے در کا در میں نے جو غذا کا کا میں نا بال کی تعلی کو نے جو نے در کا در میں نے جو غذا کا کا میانا ہے اس سے خوف

كرك\_( پ١٦، ابراهيم: ١٤)

اِستغفار کرنا گھومتار ہتا ہےاورسارے دن کی کغویات سے غافل ہوجا تا ہے جن کواگروہ لکھتا تو وہ ہر شہیج سے سوگنایا ہزار گنازیاد ہوتیں، جنہیں محافظ فرشتوں نے لکھ لیا ہےاور الله تعالی نے بھی ہرایسے کلمہ پرعقاب کا وعدہ کیا ہے چنانچیار شادِ الہی ہے:

#### (1) مَايَكُفِظُ مِنْ تَوْ لِإِلَّالَ لَكَ يُهِمَ قِيْبٌ عَتِيْدٌ ۞

وہ مخص شبیج وہلیل کے فضائل میں تو غور کرتا ہے مگران وعیدوں سے اپنی آئھیں بند کر لیتا ہے جوغیبت کرنے والوں، جھوٹوں، پغلخو روں اور ایسے لوگوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں جوزبان سے پچھاور کہتے ہیں اور دل میں پچھاور کہتے ہیں اور دل میں پچھاور کہتے ہیں اور دل میں پچھاور کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی طرح کی ایسی بہت ہی باتیں ہیں جن پر گرفت ہوگی اور بید نیا تو محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

جھے زندگی کی قتم! گرمحافظ کھنے والے فرشتے اس سے ان لغو با توں کتح ریکرنے کی اجرت طلب کرتے جواس کی شہیجات سے زیادہ ہیں تو وہ اپنی زبان کو بند کر لیت اور ایسی اہم با تیں بھی نہ کرتا جواس کی ضروریات میں شامل ہوتیں اور نہ ہی وہ نا توانی میں کوئی بات کرتا وہ ہر بات کو گنتا ، اس کا محاسبہ کرتا اور اپنی تسبیجات سے ان کا مواز نہ کرتا کہ کہیں میری باتوں کی اجرت میری تابوں کی اجرت کے سبب میری باتوں کی اجرت میں انہائی احتیاط کو پیش نظر رکھے مگر فردوسِ اعلیٰ کے نہ پانے اور اس کی نعمتوں کے زوال کو کوئی اہمیت نہ دے۔

حقیقت تو سے کہ بیچ پر ہراس انسان کے لئے عظیم مصیبت ہے جوغور وفکر کرنے کاعادی ہو،ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کام سوینے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کا انکار کردیں تو نافر مان کا فروں میں سے ہوجا ئیں اور اگران کی تصدیق کریں باوجود یکہ اعمال کا نام ونشان نہ ہوتو ہم فریب خوردہ بیوقوف کہلائیں گے کیونکہ ہمارے آعمال ویسے نہیں جسے آعمال ایک ایسے خص کے ہونے چاہئیں جوقر آنِ مجید کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے (اورہم الله تعالیٰ سے کافروں میں ہونے سے برأت جاہے ہیں)۔

**ں**.....تو جمهٔ کنز الایمان: کوئی بات و وزبان نے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار ند تی شاہو۔ (پ۲۶ ق.۸۷)

X

#### (82 <u>- !</u>

### رُنماز باجماعت کی فضیلت

نی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کوستا کیس وَ رَجِ فضیلت حاصل ہے۔ حضرتِ ابو ہر ریرہ وَضِی اللَّهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بعض لوگوں کو چند نماز وں میں جماعت میں نہ د کیھ کر فرمایا: میرا بید اِرادہ ہوا کہ میں کسی آ دمی کونماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کواور ان کے گھروں کوجلادوں۔ (2)

دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کولکڑیوں کے گھوں کے ساتھ ان پرجلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے ،اگران میں سے کسی کوعلم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے دوہاتھ (جماعت میں شریک ہونے ہے ) ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ (3)

حضرت عثمان رَضِیَ اللّهُ عَنْه سے مرفوعاً مروی ہے کہ جوعشاء کی جماعت میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آ دھی رات عبادت میں گزاری اور جوشج کی جماعت میں بھی شامل ہوا گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ (4)
رسولِ آکرم صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ جس نے نماز باجماعت اداکی پس گویا اس نے اپنے سینے کوعبادت سے بھرلیا۔ (5)

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة ، ٢٣٢/١ الحديث ٢٤٥

<sup>2 .....</sup>مسند أبي داود الطيالسي، ص٤٢، الحديث ٣١٦

 <sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب المساجد...الخ، باب فضل صلاة الجماعة...الخ، ٣٢٧، الحديث ٢٥١\_ (٢٥١) و بخارى،
 كتاب الاذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ٢٣٢/١، الحديث ٦٤٤

<sup>◘ .....</sup>مسلم، كتاب المساجد...الخ، باب فضل صلاة الجماعة...الخ، ص ٣٢٩، الحديث ٢٦٠ (٢٥٦)

التحديث ؛ ۷۷۰ ليس بمرفوع و تفسير روح البيان، القلم، تحت الحديث ؛ ۷۷۰ ليس بمرفوع و تفسير روح البيان، القلم، تحت الآية: ۲۶/۱۰، ۱۸۰/۱ و قوت القلوب ، ۱۸۰/۱

حضرت ِ سعید بن مُسیِّب دَضِیَ اللهٔ عَنه کا قول ہے کہ بیس برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اؤان دیتا ہے۔ حضرت ِ معید بن مُسیِّب دَضِیَ اللهُ عَنه فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے تین چیز وں کی خواہش رکھتا ہوں ،ایسا بھائی کہ اُن دیتا ہے۔ حضرت ِ محمد میں واسع دَضِی اللهُ عَنه فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے تین چیز وں کی خواہش رکھتا ہوں ،ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیر ھا ہوجاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے ، بغیر کاوش کے خضر رِ ذُق جس کی باز پرس نہ ہواور نماز باجماعت جس کی غلطیاں میرے لئے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جُرَّال دَضِیَ اللهٔ عَنْه نے ایک مرتبہ کچھلوگوں کی إمامت کی ، جب نمازے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہکا تار ہا یہاں تک کہ میں نے بھی خودکودوسرے سے افضل سمجھ لیا ، میں آج کے بعد إمامت نہیں کروں گا۔

حصرتِ حِسن رَضِیَ اللّهُ عَنُه کا قول ہے کہ ایٹے خص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جوعلماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔حضرتِ نِحْی رَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے کہ جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی إمامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کراس کا پانی نا پتا ہے اور اسکی کمی زیادتی کونہیں سمجھتا۔

حضرت حاتم اَصم رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ میری ایک نماز باجماعت فوت ہوگئ تو صرف ابوا کل بخاری میری تعزیت کو آئے ،اگر میر ابچیفوت ہوجا تا تو دس ہزار ہے بھی زیادہ لوگ تعزیت کے لیے آئے کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دُنیا کے نقصان سے بہت بلکا جانتے ہیں۔

حضرت این عباس رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا کا قول ہے کہ جس شخص نے اُذان من کراس کا جواب نہ دیااس نے بھلائی کا اِرادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی۔

حضرتِ ابو ہریر ہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ پھلے ہوئے سیسے سے انسان کے کا نوں کا بھر دیا جانااس سے بہتر ہے کہ وہ اُذ ان بن کراس کا جواب نہ دے۔

منقول ہے کہ حضرتِ میمون بن مہران رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه مسجد ميں آئے تو آپ ہے کہا گيا کہ لوگ تو وا پس لوٹ گئے ہیں (یعنی نماز ہو چک ہے) آپ نے بیتن کر فرمایا: إِنَّالِيْلُهِ وَ إِنَّا آلِكُيْهِ لَى جِعُونَ اور کہا کہ اس نماز کے پالینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پیند تھی۔

#### The way of the Misself Deserved Albert

فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے جالیس دن تمام نمازیں باجماعت اداکیں اوراس کی تکبیرتر یمہ فوت نہیں ہوئی ،الله تعالیٰ اس کی خاطر دو براء تیں لکھ دیتا ہے،ایک نفاق سے برأت اور دوسری برأت جہنم سے۔(1)

مروی ہے کہ سلف صالحین تکبیراُولی کے فوت ہونے پرتین دن تک اپنی تعزیت کیا کرتے تھے۔

### دل میں نور ایمان یانے کا ایک سبب

حدیث پاک میں ہے:" جس شخص نے عُصّہ صَبط کرلیا باوجود اس کے کہ وہ عُصّہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہےاللّٰہ عَزَوَ جَلَّ اُس کے ول کوسکون وا بمان سے بھردےگا۔"

(الجامع الصغير للسيوطي ص ٤١٥ حديث ٨٩٩٧ )

یعنی اگریسی کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا ہے بدلہ لےسکتا تھا مگر محض رِضائے الٰہی عَذَّوْ جَلَّ کی خاطِر غُصّہ پی گیا تواللہ عَدُّوْ جَدًّ اس کوسکونِ قلب عطا فر مائے گا اور اس کا دل نورِا بمان سے بھروے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غُصّہ آنامفید بھی ہے جبکہ ضبط کرنا نصیب ہوجائے۔

1 ..... ترمذي، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في فضل التكبيرة الاولى، ٢٧٤/١، الحديث ٢٤١

2 .....تفسير روح البيان ، سورة النور، تحت الآية : ٣٨ ، ٢٦١/٦

### اب 83)

# خ فضیلت نماز تهجد ک

قرآنِ مجيد كي متعدد آيات سے اس نماز كي فضيلت ثابت ہے، ارشادِ الهي ہے:

اِنَّىَ بَّكَ يَعْلَمُ الْكَتَقُومُ اَدُنْ مِنْ ثُكُثِي الَّيْلِ

فرمانِ اللي ہے:

اِنَّ نَاشِئَةَ النَّيْلِ فِي أَشَدُّ وَعُالَّا أَقُومُ مِقِيلًا ۞

بیثک تیرارب جانتاہے کہ تو دوتہائی رات کے قریب کھڑ اہوتا ہے۔

تحقیق رات کا اٹھنانفس کو تکینے کے لیے بہت سخت ہے اور کام

کا بہت درست کرنے والاہے۔

فرمانِ اللِّي ہے:

تَجَافَجُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

مزيد فرمان ہوتاہے:

اَ مَّنْهُوَ قَانِتُ انَا عِالَيْلِ (4)

ارشادِالهی ہے:

(5) وَالَّذِيْنَكَيَدِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمُسُجَّنًا وَقِيَاهًا ۞

ان کی کروٹیں (پہلو) بچھونوں سے دور ہوتی ہیں۔

کیا جوشخص کہ وہ رات کے وقت بندگی کرتا ہے۔

اوروہ لوگ جواینے رب کے لیے رات کو بحدہ کرتے ہوئے اور

قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔

مزیدارشاد ہوتاہے:

- ....توجمهٔ كنز الايمان: بشكتمهاراربّ جانتا بكتم قيام كرنة بوبهی دوتبائی رات كقريب (ب ٢٠ المزّمل: ٢٠)
  - الديمان: بيشكرات كالشاوه زياده دياؤ دالتا به ٢٠ المؤمل ٢٠ المؤمل ١٦٠ المؤمل ١٦٠ المؤمل ١٦٠)
    - السجدة ۲۱ السجدة ۲۱ التيمان: الن كى كروثيل جدابوتى بين خوابگا بول سے (پ ۲۱ السجدة ۲۱)
    - الزمر: ٩) عنو الايمان: كياوه جيفر ما نبرداري مين رات كي گهريال گزرين (پ٣٦، الزمر: ٩)
    - الفرقان: ۱۶ الفرقان: ۱وروه جورات کا تي بين اپندب ك لئے بحدے اور قيام بين (پ۲۰ الفرقان: ۲۶)

M

اےا بیان والوصبراور نمازے مددحیا ہو۔

وَاسْتَعِيْنُوْابِالصَّبْرِوَالصَّلُوةِ ۖ وَاسْتَعِيْنُوْابِالصَّبْرِوَالصَّلُوةِ

کہا گیاہے کہاس نماز سے مرادرات کی نماز ہے جس پر مُدَاوَمَت کر کے فس سے جہاد کیا جاسکتا ہے۔

آ حادیث میں بھی اس نماز کی فضیلت وارِد ہے چنانچہ فرمانِ نبوی ہے کہ جبتم میں سے کوئی ایک سوجا تا ہے تو شیطان اس کی گدی میں تین گانٹھیں ویتا ہے اور ہر گانٹھ میں وہ کہتا ہے کہ بہت طویل رات باقی ہے آ بھی کچھ دیراور سول اگرانسان بیدار ہوکر ذکر خدا کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وُضوکرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب انسان نماز میں مصروف ہوجا تا ہے تو تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ خوثی ومسرت کا یانے والا اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے ور نہ وہ ست اور بد مزاج ہوکراٹھتا ہے (2)

حضور صَـلْی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ آ دھی رات میں بندے کا دَ ورکعتیں نماز پڑھنا، دُنیااوراس کی تمام اشیاء ہے بہتر ہے،اگر میری اُمت پر دشوار نہ ہوتا تو میں بید ورکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ <sup>(5)</sup>

صحیح بخاری میں حضرتِ جابر دَضِیَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے:حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ رات میں ایک الی ساعت ہے کہ جب اس میں بندہ الله تعالیٰ ہے بھلائی کا سوال کرتا ہے توالله تعالیٰ اسے عطاکر دیتا ہے۔ (6)

<sup>1 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اور صراور نماز سهد دچا مو ـ (پ١، البقرة: ٤٥)

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان...الخ ، ٢٨٧/١ الحديث ١١٤٢

الحديث ٤٤ ١١٤ بأذن مكان أنف ....بخارى، كتاب التهجد، باب اذا نام ولم يصل...الخ ، ص ٣٨٨ ، الحديث ٤٤١٤ بأذن مكان أنف

<sup>4 .....</sup>المعجم الكبير، ٢٠٦/٧، الحديث ٥٨٥٥

<sup>5 .....</sup> كنز العمال، كتاب الصلاة ، الباب السابع... الخ ، الفصل الثاني... الخ ، ٢٢٣/٤ ، الجزء السابع ، الحديث ٢١٤٠ .

<sup>6 .....</sup>مسند احمد ، مسند جابر بن عبدالله ، ٤٨/٥ ، الحديث ١٤٣٦ ١

ایک روایت میں ہے کہ وہ دُنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اور بیساعت ہررات میں ہوتی ہے۔

حضرتِ مُغیرَه بن شُغیمَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلْی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (شب میں نمازے لئے) کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک رات میں کھڑے ہوکر عباوت کرنے کے سبب سوج گئے ، آپ سے کہا گیا:

یارسول الله رصَلَی اللهُ عَلَیْکَ وَسَلّم)! کیا الله تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولی باتوں کو معاف نہیں فرماویا؟ آپ نے بیس کر اِرشاد فرمایا: کیا میں الله تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ (2) اس حدیث شریف سے بیم طلب تکاتا ہے کہ اس سے آپ کی مراومزید اِنعاماتِ اِلہدی طلب اور بُشتی تھی کیونکہ شکر زیادتی نعمت کا سبب ہے ، فرمانِ الہی ہے:

کین شکو تُم لاکن نے کہ کا ذین نگلہ

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرتِ ابو ہریرہ دَخِی اللهُ عَنْه سے فرمایا کہ کیاتم اس بات کو پیند کرتے ہو کہ تم پر زندگ، موت، قبراور حشر میں الله تعالیٰ کی رَحمت کا نزول ہو، رات کا پچھ حصہ باقی ہواور تم رب کی رضا کے حصول کے لئے اُٹھ کھوت، قبراور حشر میں الله تعالیٰ کی رَحمت کا نزول ہو، رات کا پچھے کہ ذمین کرعبادت کرو! اے ابو ہریہ اُگھر آ میان سے ایسا چمکنا نظر آئے گا جیسے کہ زمین والوں کو چمکدار ستارے نظر آیا کرتے ہیں۔ (4)

فرمانِ نبوی ہے: تمہارے لئے لازم ہے کہ رات کوعبادت کیا کرو کیونکہ بیگر شتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، بیٹک رات کا قیام الله تعالیٰ کے قرب کا سبب، گناہوں کا کفارہ، جسمانی بیاریوں کو دُورکر نے والا اور گناہوں سے رو کنے والا ہے۔ (5) حضور صَدِّی اند لٰهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم کا ارشا وِگرامی ہے کہ ہروہ خض جورات کوعبادت کا عادی ہواورا سے نیند آجائے تواس کے نامہ اَعمال میں رات کی عبادت کا تواب لکھ دیاجا تا ہے اور نیند کواس پر بخش دیاجا تا ہے۔ (6) حضور صَدِّ اللهُ عَدَیْهِ وَسَدَّم نے حضرتِ ابودَّ رَضِیَ اللهُ عَنْه سے فرمایا: اے ابودَ راجب تم سفر کا اِرادہ کرتے ہوتو زادِ

- 1 ..... مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب في الليل ساعة...الخ ، ص ٣٨٠، الحديث٢٦٦ ـ (٧٥٧)
  - 2 ..... مسلم، كتاب صفة القيامة...الخ، باب اكثارا الاعمال...الخ، ص ١٥١٥، الحديث ٧٩\_ (٢٨١٩)
    - ابراهیم:۷) الایمان: اگراحسان مانو گویس شهیس اور و و گا (ب۳۱ میم:۷)
    - 4 .....الفتو حات المكية لابن عربي، الباب الموفي ستين و حمسمائة في ...الخ ، ١٦/٨
- ٣٠٨٧ تعب الايمان، باب الحادي والعشرين من شعب...الخ، فصل الأذان والاقامة...الخ، ٣٧/٣، الحديث٣٠٨٧
  - ١٣١٤ كتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام ، ١/١٥، الحديث ١٣١٤

راہ تیارکرتے ہو؟ عرض کی: جی ہاں! آپ نے فر مایا: قیامت کے طویل راستے کا سفر کیسے کروگے؟ اے ابوذَر! میں تہہیں الیہ چیز بتلاؤں جوتم کو قیامت کے دن نفع دے؟ ابوذَر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ، ضرور بتلا ہے ! آپ نے فر مایا: قیامت کے دن کے لئے تندھیری بتلا ہے ! آپ نے فر مایا: قیامت کے دن کے لئے تندھیری رات میں نفل دور کعت پڑھ، اہم اُمورِ قیامت کی ججت کے لئے جج کر مسکین پرصدقہ کریا حق بات کہاور بری بات کہنے سے خاموش رہ۔ (1)

روایت ہے کہ حضور صَدِّی الله عَدَیه وَسَلَم کے زمانہ مبارک میں ایک آدمی تھا، جب لوگ اپنے بستر ول پرسوجاتے اور آئکھیں سکون حاصل کرنے کے لئے بند ہوجا تیں تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا قر آن مجید کی تلاوَت کرتا اور کہتا: اے خالقِ جہنم! مجھے جہنم سے بچا! حضور صَدِّی الله عَدَیه وَسَلَم کی بارگاہ میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جب وہ الی حالت میں ہوتو مجھے خبر کردینا چنا نچہ آپ وہال تشریف لائے اور اس کی تلاوَت ووُعا کیں سنیں مُحج ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا: اے فلال! تو نے الله تعالی سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی بولا: پیاد سول الله (صَدِّی الله عَدَیْک وَسَلَم)! فلال آدمی کو جنا وہ کی وہنا وہ بھی تو میرے اعمال اس کی طلب کے لائق نہیں ہوئے۔ اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ جبریل اَمین نازِل ہوئے اور عرض کی: پاد سول الله (صَدِّی الله عَدَیْکَ وَسَدَّم)! فلال آدمی کو بتلاد جنے کہ الله تعالیٰ نے اسے جہنم سے محفوظ فرمالیا اور اسے جنت میں داخل کردیا ہے۔ (2)

روایت ہے کہ حضرت جبر میں امین نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے وَضَى کی کہ ابن عَم عُمد ہ آ دمی ہے، کاش وہ رات کوعبادت کرتا۔ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے حضرت ابن عَمر دَخِی اللهُ عَنْهُمَا کواس بات کی خبر دی ، اس کے بعد حضرت ابن عمر دَخِی اللهُ عَنْهُمَا ہمیشہ رات کوعبادت کیا کرتے۔ (3)

حضرتِ نافع رَضِیَ اللَّهُ عَنْه کا قول ہے کہ آپ رات کوعبادت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کرتے: دیکھوکہیں شبج تو نہیں ہوگئ ؟ میں کہتا نہیں ، آپ پھر عبادت میں مشغول ہوجاتے ، پھر فرماتے اے نافع! دیکھوشج ہوئی ؟ میں کہتا ہاں تو آپ

<sup>1 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب التهجد و قيام الليل، ٢٤٧/١، الحديث ١٠

<sup>....2</sup> 

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل، ٣٨٢/١ الحديث ١١٢٢

بیٹھ جاتے اور اِستغفار فر ماتے یہاں تک کے مجم خوب روثن ہوجاتی۔

حضرت علی تحرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ سے مروی ہے کہ حضرتِ یجیٰ بین زکر یاعَلَیْهِ مَا السَّادُم نے ایک رات جو کی روٹی پیٹے بھرکر کھالی، رات کوان کی آئکورلگ گئی اور وہ صبح تک سوتے رہے، اپنے وظائف وعبادات میں مشغول نہ ہو سکے، تب الله تعالیٰ فی آپ کی طرف وَ حی فر مائی: اے کی ای کیا تو نے میرے تیار کردہ گھر سے عُمدہ گھریا میرے پڑوس سے عُمدہ ہر وس پالیا ہے؟ مجھے میرے عزت وجَلال کی قتم! اے کی اگر تو نے جنت الفردوس کود کھر لیا ہوتا تو اس کے شوق میں تیری چربی پھل جاتی اور اُروح نکل جاتی اور اگر تو جہنم کود کھے لیتا تو تیری چربی پھل جاتی اور اُروح نکل جاتی اور اگر تو جہنم کود کھے لیتا تو تیری چربی پھل جاتی اور اُروح نکل جاتی اور اگر تو جہنم کود کھے لیتا تو تیری چربی پھل جاتی اور آئکھوں سے بیپ بہتی۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض كى گئى: يارسول الله! فلال آدمى رات كونماز برِ هتاہے، مجمج ہوئى تواس نے چورى كرلى۔ آپ نے فرمايا: عنقريب اس كانيك مل اس كوان برائيوں سے روك دے گا۔ (1)

مزید اِرشادفر مایا کہ الله تعالیٰ اس بندے پر دیم فرمائے جورات کو کھڑا ہوکرعبادت کرتار ہا، پھراس نے اپنی عورت کو جگایا اوراس نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوکرعبادت کی ،اگرعورت نے انکار کیا تو اس بندے نے اس کے منہ پر پانی کے چھنٹے مارے اور آپ نے فرمایا:الله نے اس عورت پر دیم فرمایا جورات کو کھڑی ہوکرعبادت کرتی رہی پھراس نے اپنے خاوندکو جگایا اوروہ بھی اس کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوگیا وگر نہ اس عورت نے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھنٹے مارے۔(2) فرمانِ نبوی ہے: جورات کوخود بیدار ہوا اور اپنی عورت کو بھی جگایا پھر دونوں نے کھڑے ہوکر دَور کعت نماز اداکی ، الله تعالیٰ انہیں ذکر کرنے والے مردوں اورعورتوں میں سے لکھ دیتا ہے۔(3)

فر مانِ نبوی ہے کہ فرائض کے بعدسب سے افضل نمازرات کی ہے۔

حضرت عمردَ ضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے:حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ اپنے وَ ظا کف یاعبادت کرنے کے لئے جس کی رات کو آئھ نکھ نہ کھلی اور اس نے وہ وَ ظا کُف اور عبادَت صبح کی نماز اور ظهر کی نماز کے درمیان ادا کئے تو

<sup>1 .....</sup>مسند احمد، مسند ابي هريرة ، ٢/٧٥٤ ، الحديث ٩٧٨٥

<sup>2 .....</sup>نسائي، كتاب قيام الليل، باب الترغيب في قيام الليل، ص ٢٨١، الحديث ١٦٠٧

<sup>3 .....</sup>ابوداود، كتاب الوتر، باب الحث على قيام الليل، ١٠٠/٢، الحديث ١٤٥١

<sup>4.....</sup>مسلم ، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم ، ص ٩١ ٥، الحديث ٢٠٢\_ (١١٦٣)

اس کے لئے پوری رات کی عبادت کا تواب لکھ دیاجا تا ہے۔

کہتے ہیں کہ امام بخاری رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اکثر بدا شعار پڑھا کرتے:

اغتنم في الفراغ فضل الركوع فعسى ان يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم خرجت نفسه الصحيحة فلتة

﴿1﴾ .....فراغت کے اوقات میں رکوع وجود کوغنیمت جان عنقریب مختجے موت آ جا نیگی۔

﴿2﴾ ..... میں نے کتنے ایسے تندرست و کیھے ہیں جنہیں کوئی بیاری نہیں تھی اوراجیا مک ان کی رُومیں پرواز کر گئیں۔

### دل خوش کرنے کی فضیلت

1 .....مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل...الخ ، ص ٣٧٦، الحديث ١٤٢ \_ (٧٤٧)

#### اب (84

# کُِقوبتِ عُلَمانے سُوء کُ

علائے سوء سے ہماری مرادوہ علاء ہیں جوعلم کے حصول سے دُنیاوی نعمتوں کے کمانے کا اِرادہ رکھتے ہیں، دُنیاوی قدر ومَنزِلت حیاہتے ہیں اور دُنیاداروں کے ہم پلیہ بنتا جیاہتے ہیں۔

سیدِ دوعالم صَدَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ قیامت کے دن شخت ترین عذاب اس عالم کوہوگا جے الله تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع اَندوز نہیں ہونے دیا۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے کہ آ دمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔(2) فرمانِ نبوی ہے علم کی دوشمیں ہیں: زبانی علم ، جولوگوں پرالله کی جست ہے قلبی علم اور یہی علم لوگوں کو نفع دینے والا (3)

فرمانِ نبوی ہے کہ آخرز مانہ میں جاہل عبادت گز اراور فاسق عالم ہوں گے۔<sup>(4)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ علماء پر تفاخر جتانے ، بیوتو فوں سے جنگ وجدال کرنے اور لوگوں کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل نہ کرو ، جو بھی ایسا کرے گا ، جہنم میں جائیگا۔ (<sup>5)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جواپناعلم چھپا تاہے الله تعالی اسے آگ کی لگام دےگا۔

نیز ارشاد فرمایا که میں دجال سے زیادہ اورلوگوں پرتمہارے لئے ڈرتا ہوں، پوچھا گیا: وہ کون ہیں؟ آپ نے

❶ ..... شعب الايمان، الثامن عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في انه ينبغي ان يكون... الخ، ٢/٥/٢، الحديث ١٧٧٨

۲۹۳ سنن الدارمي، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله ، ۱۰۰/۱ الحديث ۲۹۳

<sup>3 .....</sup>تاريخ بغداد ، احمد بن الفضل بن سهل...الخ ، ٧/٥٠ ، الرقم ٥٩٥ ٢

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الرقاق، باب اربع اذاكان فيك ...الخ ، ٤٤٩/٥، الحديث ٥٩٥٣

ابن ماجه، كتاب السنة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، ١٦٩/١ ، الحديث ٢٥٩

<sup>6 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٥/٠٥، الحديث ٧٥٣٢

فرمایا: گمراه کن إمام \_ (1)

مزید فرمان ہوتا ہے کہ جو محض علم کو بڑھا تا مگر ہدایت میں نہیں بڑھتا،اللّٰہ تعالیٰ سے اس کی دُوری بڑھتی رہتی ہے۔ (2) حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا:تم جو حیران و پریشان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہو، اُندھیری رات میں آنے والوں کے لئے علم و حکمت کے راستے کیسے صاف کروگے۔

یہ اوران جیسی اور بھی بہت می اُحادیث ہیں جوعلم کے خطرات سے آگاہی بخشق ہیں، کیونکہ عالم یا تو دائی ہلاکت یا تا ہے یا پھر دائمی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے اوراگر عالم علم کی جنتجو میں سلامتی سے محروم ہوجائے تو سعادت کو بھی بھی نہیں یا سکتا۔

حضرت عمر رَضِیَ اللّهٔ عَنهُ نے فرمایا: میں اس اُمت پرسب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زَدہ ہوتا ہوں ، لوگوں نے کہا: منافق عالم کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگراس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ حضرت حضن رَضِیَ اللّهُ عَنهُ کا قول ہے کہان لوگوں میں سے نہ ہو جوعلاء کاعلم اور دانشمندوں کی حکیمانہ با تیں جمع کرتا ہے گرعمل بیوقو فول جیسے کرتا ہے۔

کسی شخص نے حضرتِ ابو ہر بر ہ دَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے کہا: میں علم سیمنا جا ہتا ہوں اوراس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میں اسے ضا نکع نہ کردوں ، آپ نے کہا:علم کا چھوڑ دینا ہی بہت بڑا ضیاع ہے۔

حضرت ابراہیم بن عُیکینَهٔ دَضِهَ اللّهُ عَنه سے کہا گیالوگوں میں سے طویل شرمندگی پانے والاُُخض کون ہے؟ انہوں نے فر مایا: دُنیامیں توایسے شخص سے بھلائی کرنے والا جو کفرانِ نعمت کاعا دی ہے اور موت کے وقت گنهگار عالم \_

حضرتِ خِليل بن أحمد رَضِيَ اللهُ عَنْه كاقول م كه حيا وسم كآ دمي مين:

ایک وہ جوجانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے وہ عالم ہے،اس کی اِیتباع کرو۔

دوسرادہ جوعلم رکھتا ہے مگراہے معلوم نہیں کہوہ علم رکھتا ہے، وہ سویا ہواہے اسے جگاؤ۔

تيسراوه جونہيں جانتااوروہ سمجھتاہے كہوہ كچھنہيں جانتاوہ راہنمائی چاہنے والا ہےاس كى رہنمائی كرو۔

<sup>1 .....</sup>مسند احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذر الغفاري، ٦٧/٨، الحديث ٢١٣٥٥

<sup>2 .....</sup>فردوس الاخبار،٣٠٣/٢، الحديث ٦٢٩٨ بزهد مكان هدى و طبقات الشافية الكبرى للسبكي،٢٨٩/٦

چوتھاوہ جونہیں جانتااور مجھتا ہے ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے وہ جاہل ہے،اس سے دورر ہو۔

حضرت ِسفیان دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ علم عمل سے بولتا ہے اگرانسان عمل کر بے توضیح ور نظم کوچ کر جاتا ہے۔ حضرتِ ابن مبارک دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ آدمی جب تک علم کی تلاش میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور جونہی وہ خودکو عالم سجھنے گتا ہے، جہالت کی تاریکیوں میں چلاجا تا ہے۔

حضرت فضيل بن عياض كا قول ہے كہ مجھے تين شخصوں پر بہت رحم آتا ہے، قوم كاسر دار جوذ كيل ہوجائے، قوم كاغنى جوئتاج ہوجائے اور وہ عالم جسے دُنیاداری سے فرصت نہيں ہوتی۔

حضرت حضرت وَضِی الله عَنه کا قول ہے:علماء کاعذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت آخرت کے بدلے دنیا کا حصول ہے۔

مسی شاعرنے کیا خوب کہاہے: ۔

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدين اعجب

واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من دين اعجب

﴿1﴾ ..... مجھے ہدایت کے بدلے صلالت خرید نے والے پر تعجب ہوااور جو دین کے بدلے وُ نیاخرید تاہے وہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات کرتاہے۔

﴿2﴾ ....اوران سے زیادہ تعجب خیز بات میہ کہ انسان غلَط دِین کے بدلے میں اپناصیح دین ﷺ دیتا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ عالم کوجہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کی شدت ہے وہ جہنمیوں میں گھومتار ہے گا،حضور صلّی اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلّم کی مرادایسے عالم سے فاجروفات عالم تھی۔ (1)

حضرت أسامه بن زيد رضى الله عنه حروايت م كمين في رسول الله صلّى الله عَليه وَسَلَّم حسنا، آپ

1 .....طبقات الشافية الكبرى للسبكي،٦/٦/٢

X

فرمار ہے تھے: قیامت کے دن ایک عالم کولا یا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا،اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور جہنم میں آنالا جائے گا،اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور جہنم میں آنتوں کے بل ایسے گھو مے گا جیسے گدھا چکی کے گردگھومتا ہے، جہنم والے اسے اپنے گردگھومتا دیکھ کر اس سے اس کے مل پوچیس گے: تب وہ عالم کہے گا کہ میں اُوروں کو تو نیکی کا تھم دیتا تھا مگرخود اس پڑمل نہیں کرتا تھا،لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگرخود نہیں رکتا تھا۔ (1)

عالم کو گناہوں کے سبب دوہراعذاب اس لئے دیا جائے گا کیونکہ وہ علم کے باوجود گناہ کرتار ہا،اس لئے فرمانِ اللّٰبی ہے کہ

منافقین بے تک جہنم کے نیلے طبقہ میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّهُ لِاللَّهُ الْأَسْفَلِ مِنَ الثَّاسِ

اس لئے کہانہوں نے علم کے باوجودحضور صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى نبوت وصدافت كاإ تكاركيا۔

الله تعالی نے نصاریٰ کوالله کا بیٹااورا سے تین میں سے تیسرا کہنے کے باوجودیہودکوان سے بدتر قرار دیا کیونکہ یہود نے علم کے باوجودحضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی نبوت کاا نکارکر دیا تھا چنا نجیہ

فرمانِ اللي ہے:

وه (يبود) آپ کو پېچانتے ہیں جیسے کداینے بیٹول کو پېچانتے ہیں۔

يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ

مزيدارشادفرمايا:

پس جبان کے پاس وہ کچھ آیا جے وہ پیچانتے تھے تو انہوں نے اس سے کفر کیا پس کا فروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَلَتَّاجَآءَهُمُ مَّاعَرَفُوْاكَفَهُوْالِهِ ۗ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى

الكفرين⊕ (4)

الله تعالى نِ بَلْعُم بن باعُوراك قص ميں إرشاد فرمايا:

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب بدء الحلق ، باب صفة النار و انها محلوقة ، ٣٩٦/٢ ، الحديث ٣٢٦٧

<sup>2 ....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: بشكمناقق دوزخ كسب سے ينچطقه ميں بيں - (ب٥٠ النساء: ١٤٥)

<sup>3 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: وواس ني كوايها يجانة بين جيه وى اين بيول كويجا تا ب- (ب٢، البقرة: ١٤٠)

 <sup>◄ .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: توجب تشريف لاياان كي ياس وه جانا بيجانااس منكر موبيشي قالله كى لعنت مكرول ير-(ب١٠ البقرة: ٨٩)

اوران لوگوں پراٹ خض کا قصہ بیان کر جے ہم نے اپنی نشانیاں دیں پس وہ ان میں سے نکل گیا اور شیطان نے اسے پیچھے لگایا پس وہ گمرا ہوں میں سے ہوگیا۔

وَاتُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اَتَيْنُهُ الْتِنَافَانُسَلَحُ مِنُهَا فَاتَبَعَهُ اللَّهِ الْمُعَدُّ الشَّيْطُ وُمُنَ هَاللَّهُ مِنْ الْغُوثِينَ هَا

اور بي بھی إرشاد فرمایا که

یں اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے اگر تو اس پر ہو جھ ڈال وے تو وہ زبان لئکا تا ہے اور اگر اسے چھوڑ وے تو بھی زبان فَمَثُلُهُ كَمَثَلِ الْكُلْبِ ۚ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْتَتُوكُهُ يَلْهَثُ لَا (2)

لٹکا تا ہے۔

اسی طرح فاسق و فاجر عالم کا انجام ہوتا ہے کیونکہ بعم کو کتاب الله کاعلم دیا گیاتھا مگراس نے خواہشات ِنفسانی کواپنالیا لہذا اس کے لئے کتے کی مثال دی گئی یعنی اسے جاہے حکمت وعلم دیا گیا یا نہیں وہ ہرحالت میں شہوات کی طرف زبان لئکا تار ہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلام نے فر مایا بُر ےعلماء کی مثال ایسی چٹان کی سی ہے جونہر کے مند پر گرگئ ہو، نہ وہ خودسیر اب ہوتی ہےاور نہ ہی وہ یانی کوراستہ دیتی ہے کہ اس سے کھیتیاں سیراب ہوں۔

.....☆.....☆.......

2 .....توجمهٔ كنز الايمان: تواس كاحال كتے كى طرح بيتواس برجمله كريتوزبان نكالے اور چيوڑ ديتوزبان نكالے - (ب٩٠ الاعراف:١٧٦)

<sup>• .....</sup>تر جمهٔ کنز الایمان: اورائے محبوب انہیں اس کا اُحوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے بیچھے لگا تو گراہوں میں ہوگیا۔ (پ۹، الاعراف: ۱۷۵)

### 🕺 فضیلتِ حسن خلق 🏲

الله تعالیٰ نے اپنے نبی اور حبیب صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی تعریف فرماتے ہوئے اورا پنی نعمتوں کا ان کے لئے إظهار كرتے ہوئے ارشادفر مایا:

بشكآپ ساحب خلق عظيم بين ـ

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ۞

حضرتِ عا نَشْهِ صديقة مرَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا سے مروى ہے كه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاخلق قرآن تھا۔ (2) ایک خص نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے حسن خلق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے بیآ یت مبار کہ بڑھی:

فَنِ الْعَفُووَاُ مُرْبِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ ﴿ ﴿ وَرَكَرَ رَكَمَ نَا احْتِيارِكُرونِيكَ كَاحَكُم كرواور جابلول = منه يجيرلو

پھر حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: حسن خلق میہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ حمی کرے، جو تخفے محروم

کرے تواسے عطا کرے اور جو تجھ برظلم کرے تواسے معاف کر دے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ عمدہ اَخلاق کویا یۂ تعمیل تک بہنچاؤں۔ مزید اِرشادفر مایا کہ قیامت کے دن میزان اُعمال میںسب سے بھاری چیزخوف خدااور صن خلق ہوگا۔ <sup>(6)</sup> ا يك شخص حضور صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَم كى خدمت ميس حاضر موااور عرض كى :يارسول الله اوين كياب؟ آپ نے

- **1**.....تو جمه كنز الايمان: اور بي شكتم ارئ خويو برئي شان كى برب ٢٩، القلم: ٤)
- 2 ..... كنز العمال، كتاب الشمائل، الباب الرابع...الخ، شمائل متفرقة ،٤ ٨٨/، الجزء السابع، الحديث ١٨٧١٤
- الديمة كنز الايمان: اح محبوب معاف كرنا اختيار كرواور بهلائي كاحكم دواور جابلوں سے منه پھيرلو۔ (پ٩، الاعراف: ٩٩١) ...... الدرالمنثور، سورة الاعراف، تحت الآية: ٨٠، ٣٠/٣،
  - 4 .....شعب الايمان، السادس والخمسون من شعب الايمان...الخ ، ٢٢٢/٦، الحديث ٩٥٩٧
  - 5 ...... الخبرى للبهيقي، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الإخلاق...انخ، ٢٢٣/١، الحديث ٢٠٧٨٢
    - 6 .....ترمذي، كتاب البر و الصلة، باب ماجاء في حسن الخلق ، ٣/٤ . ٤ ، الحديث . ٢٠١

X

فرمایا: حسن خلق، پھردائیں طرف سے آیا اور عرض کی: وین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق، پھروہ ہائیں طرف سے آیا اور عرض کی: وین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق، پھروہ شخص آپ کے عقب سے آیا اور عرض کی: یادسول الله اوین کیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: اَمَا تَفُقَهُ هُوَ اَنُ لَا تَغُضَبُ (1) (کیا تونہیں سمجھتا؟ دین ہے کہ تو غصه نہ کرے)۔

سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بِوچِها گيا كُنُّوسَت كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: برخُلقى۔(2) ايک شخص نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض كى كه مجھے وصيت سيجئے! آپ نے فرمايا: جہاں بھى رہوالله تعالىٰ سے ڈرتے رہو،اس نے عرض كى: مزيد إرشا دفرما ہے!

آپ نے فرمایا: ہر برائی کے بعد نیکیاں کرو، وہ اسے مٹادیں گی، اس نے پھرعرض کی: کچھا ور فرمایئے! آپ نے فرمایا: لوگوں سے حسن سلوک کر واور حسن خلق سے پیش آؤ۔ (3) حضور صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق۔ (4)

فر مانِ نبوی ہے کہ الله تعالیٰ نے جس بندے کی پیدائش اور خلق کو بہترین بنایا ہے اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے 5)

ة) گا\_ل

حضرت فِضَيل رَضِیَ اللهُ عَنه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم ہے عرض کی گئی کہ فلال عورت رات کوعبادت کرتی ہے، دن کوروز ہ رکھتی ہے مگر وہ برخلق ہے، اپنی باتوں سے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فر مایا: اس میں ہملائی نہیں ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے۔

- ۱۳۲۸/۳۰ والترهیب، کتاب الادب وغیره، الترهیب فی الخلق الحسن و فضله...الخ ۳۲۸/۳۰ ، الحدیث ۲۰۱۱ و
   تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزی، باب ذکر اکفار تارك الصلاة ، ۲/۲٪ الحدیث۸۷۸
  - 2 .....المعجم الاوسط ، ٤/٥٠٦، الحديث ٢٧٢٦
  - - 4 .....المعجم الكبير، ١٨٠/١، الحديث ٤٦٨
    - 5 .....المعجم الاوسط ، ٥/١٢٠ الحديث ٦٧٨٠
  - المستدرك للحاكم ، كتاب البروالصلة، باب ان الله لا يعطى...الخ ، ٢٣١/٥، الحديث ٧٣٨٤ (عن ابي هريره)

X

حضرتِ ابوالدرواءرَضِيَ اللهُ عَنهُ سے مروی ہے کہ میں نے دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کو بيفر ماتے سنا کہ سب سے پہلے ميزان عمل میں حُشنِ خُلْق اور سخاوت رکھی جائے گی ، جب الله تعالی نے ایمان کو پیدا فر مایا تواس نے عرض کی:
اے الله ! مجھے قوت عطافر ما، توالله تعالی نے اسے حُشنِ خُلْق اور سخاوَت سے تقویت بخشی اور جب الله تعالی نے کفر کو پیدا فر مایا تواس نے عرض کی: اے الله ! مجھے قوت بخش تواس نے اسے بخل اور بدخُلقی سے تقویت بخشی ۔ (1)

فر مانِ نبوی ہے کہ الله تعالی نے اس وین کواپنے لئے پیندفر مالیاہے ،تمہاراید دین سخاوَت اور حسنِ خُلق کے بغیر صحیح

نہیں ہوتا، ہوشیار!اپنے اَعمال کوان دو چیزوں سے زِینت بخشو۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے کہ حسن خُلق الله تعالی کی عظیم ترین مخلوق ہے۔

حضورصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض كَى گئى كه كونسے مومن كالى يمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس كاخلق سب سے بہتر ہوگا۔ (4)

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا اِرشاد ہے كہ بلاشبهة ثم لوگوں كى مال ودولت كے ذريعے اِمْد ادنہيں كر سكتے للبندا ان كى خندہ بيثنانى اور حسن خلق سے مَد دكرو۔ <sup>(5)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ برخُلقی اَعمال کواس طرح ضائع کردیتی ہے جیسے سرکہ شہد کوخراب کردیتا ہے۔ (6) حضرت ِجربر بن عبد الله دَضِیَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: بِشکتم ایسے جوان ہوکہ الله تعالیٰ نے تمہاری خِلْقَت کو بہترین کیا ہے لہذاتم اپنا خُلق بہترین کرو۔ (7)

<sup>● .....</sup> المعجم الكبير، ٢٥٣/٢٤، الحديث ٦٤٧ عن ام الدرداء و طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣٣٢/٦

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٦/ ١٤ ١ ، الحديث ٨٢٨٦

۵ .....المعجم الاوسط ، ٦/ ٦٥ ١، الحديث ٤ ٣٤٤

<sup>4 ....</sup>المعجم الكبير، ١٧/ ٤٩/ الحديث ٥٠٥

<sup>5 .....</sup>مسند ابي يعلى ، ٥/٩ ، الحديث ٦٥١٩

<sup>6 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الاخلاق، الباب الثاني . . . الخ ، الفصل الاول ، ١٧٨/٢ ، الجزء الثالث، الحديث ٤٤ ٧٣٤

<sup>7 .....</sup> فردوس الاخبار ،٩/٥، الحديث ٨٥٧٧

<u> (۲۱ ه)</u>

حضرت ِ براء بن عازِ ب دَضِیَ اللّٰهُ عَنُه سے مروی ہے:حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہترین خلق والے تھے۔<sup>(1)</sup>

حضرت ابومسعود بدری رضی اللهٔ عنه سے مروی ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اپنی دعامیں بول عرض کرتے: اے الله اجیسے تو نے میری خلیق کو بہترین کیا ہے ویسے ہی میری خلق کو بہترین فرما۔ (2)

حضرت عبد الله بن عمروضي الله عنه عمروى ب:حضور صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اكثر بيدعا فرمايا كرتے:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الصِّحَةَ وَ الْعَافِيَةَ وَحُسُنَ الْخُلُقِ. (3)

ترجمه: الالله إمين تجهيه صحت سلامتي اورحسن خلق كاسوال كرتابول -

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: انسان کی شرافت اس کا دِین ہے، اس کی نیکی حُشن خُلق ہے اور اس کی مُرُوَّت اس کی عَقْل ہے۔ (4)

حضرت اُسامہ بن شریک رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ میں اُعرابیوں کی مجلس میں حاضر ہوا، وہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے بوج چور ہے تھے کہ انسان کوعطاشدہ بھلائیوں میں سے کونسی بھلائی عُمْد ہ ہے؟ آپ نے فر مایا:حسن خلق \_ (5)

فرمانِ نبوی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جوتم میں سے بہترین خلق رکھتے ہیں۔ (6)

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تين خصلتيں ہيں جس شخص

❶ .....بخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، ٢/٤٨٧، الحديث٩٥٩ ٣٥٠

۳۸۲۳ الحديث ۳۸۲۳ الله بن مسعود ۲/۲، الحديث ۳۸۲۳

<sup>3 .....</sup>فردوس الاخبار ، ١/١٥٥، الحديث ١٨٥٢ ملتقطاً

<sup>₫.....</sup>شعب الايمان ، الباب السابع والخمسون من شعب الايمان...الخ ، ٢٤٦/٦ ، الحديث ٨٠٣٠

<sup>5 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الطب، باب خير ما اعطى...الخ، ٥/ ٢٨، الحديث ٧٥٠٧

<sup>6 .....</sup>ترمذي، كتاب البروالصلاة، باب ماجاء في معالى الاخلاق ، ٣/ ١٠/٠ الحديث ٢٠٢٥

میں وہ نتنوں یاان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے ،اس کے سیمل کوشار میں نہ لاؤ!

پر ہیز گاری جواسے اللہ تعالی کی نافر مانی سے بازر کھتی ہے،

حِلْم جس سے وہ بیوقوف کوروک دیتا ہے،

حُسنِ خُلق جس سے مُتَّصِف ہو کروہ زندگی بسر کرتا ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نماز كَى إِبتداء ميں بيدعافر مايا كرتے تھے كہا ہے الله ! مجھے بہترين خلق كى ہدايت فر ما، تير بے سواكون ہے جو حسنِ خلق كى ہدايت دے، مجھے بدخلقی سے نجات دے، بدخلقی سے بچانے والا تير بے سواكون ہے؟ (2)

آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کی زیب و نے بنت کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا: کلام میں زمی ، کشادہ رُوئی اور خندہ پیشانی کا اِظہار۔<sup>(3)</sup>

جوشخص لوگوں سے احسان کرتا ہے اور حسن خلق سے معاملہ رکھتا ہے ،ابیاانسان لوگوں کو گوارا ہوتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔

جبیها کهایک شاعرکہتاہے: <sub>ب</sub>

اذا حويت خصال الخير اجمعها فضلا وعاملت كل الناس بالحسن

لم تعدم الخيرمن ذي العرش تحرزه والشكر من خلقه في السر والعلن

﴿1﴾ ..... جب تونے بھلائی کی تمام عادات کوجع کرلیااورسب لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا،

﴿2﴾ ..... تو تو صاحب عرش سے اپنی جمع کردہ نیکی کو گمنہیں پائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سامنے اور پیٹیرہ بیچھے اپنی تعریفوں کو گم پائے گا۔

#### 

- 1 ..... المعجم الكبير، ٢٣/ ٩٩٥، الحديث ٩٤٤ عن ام سلمة رضي الله عنها
- 2 .....نسائي، كتاب الافتتاح ، باب نوع آخر من الدعاء...الخ ، ص ٥٦ ، الحديث ٨٩٣
- €.....سنن الكبري للبيهقي، كتاب قتال اهل البغي، باب لا يبدا الخوارج، ٣١٣/٨، الحديث ٦٧٤٣ ماخوذًا

اب 88

# خنده و گریه زاری

بعض مفسرين نے اس فرمانِ الهي:

کیا پس اس بات سے تعجب کرتے ہواور مبنتے ہواور روتے

أَفَيِنُ هٰذَاالْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قَمْحُكُونَ وَلا

نہیں ہواورتم غفلت میں ہو۔

کی تفسیر میں فرمایا کہ ھلدَاالْحَدِیْثِ سے مرادقر آن ہے بعنی تم اس قر آن پرتعجب کرتے ہواور جھٹلاتے ہواور باوجوداس کے کہ بیداللّٰه عَزُوَ جَلً کی طرف سے ہے پھر بھی تم اس کا ٹھٹھا کرتے ہواوراس میں جو وَعیدیں ہیں ان کو پڑھ کرتم خوف سے روتے نہیں اور تم سے جومطالبہ ہے اس سے عافل ہو۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم بھی نہیں بنسے ،صرف تَبَسُّم فرمایا کرتے تھے۔ (<sup>2)</sup> ایک روایت میں ہے کہاس آیت کے نزول کے بعد حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو بنتے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ آپ وُنیا سے تشریف لے گئے۔ <sup>(3)</sup>

حضرت ابن عمر دَضِ اللهُ عَنهُ مَا ہے مروی ہے: ایک دن حضور صَلَّى اللهُ عَلیُهِ وَسَلَّم مسجد ہے باہرتشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی الیمی جماعت دیکھی جوہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے آپ ان کے پاس تھہر گئے، انہیں سلام کہااور فرمایا: دُنیاوی لذتوں کو منقطع کرنے والی (موت) کوا کثریا دکیا کرو۔ (4)

پھرایک مرتبہ آپ کا گزرایک ایسی جماعت سے ہواجوہنس رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھ کرفر مایا بخداا گرتم وہ

- ---توجمهٔ کنز الایمان: توکیاس بات ہے تم تجب کرتے ہواور بنتے ہواورروتے نہیں اورتم کھیل میں پڑے ہو۔ (ب۲۷، النحم ،٥٩- ٦١)
  - الخاستان المنثور، سورة النجم، تحت الآية: ٥، ٦٦٦/٧ و مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبيّنا...الخ، ١٣٣/٨
    - €....الدرالمنثور، سورة النجم، تحت الآية: ٦ ٥، ٧/٦٦٦ و الزهد لوكيع، الجزء الاول، ٢٦٦/١، الحديث ٣٦
- الحديث ١٣٤ / ٩٨ عشر من شعب الإيمان، باب في الخوف من الله تعالى، ١ / ٩٩٨ ، الحديث ١٣٤ ه و مسند
   البزار، ٣ / ٢ / ٣ ، الحديث ١٩٨٧ و كشف الخفاء، ١ / ٥ ٥ ، تحت الحديث ٠ ٠ ٥

جانتے جومیں جانتا ہوں توتم کم مینتے اور زیادہ روتے ۔ <sup>(1)</sup>

مت بنسیے! گنا ہگاروں کوان کی خطاو ک کے سبب شرمندہ نہ کرواورا پنی طرف سے رب کے حضور روتے رہو۔ دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا که زیادہ بنسناول کوموت سے ہمکنار کردیتا ہے۔(<sup>2)</sup>

ر مید ارشاد فر مایا که جو شخص جوانی میں ہنستا ہے، موت کے وقت روتا ہے۔

اِرشادِنبوی ہے کہ قرآن پڑھواوررؤو،اگررونانہ آئے تورو نے والے مخص جبیبا چیرہ بناؤ۔ <sup>(4)</sup>

حضرت حسن رضى الله عنه في الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا

پس چاہئے کہ تھوڑ اہنسواور زیادہ روؤ۔

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيُلَا وَّلْيَبُكُوا كَثِيْرُا اَ

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیامیں کم ہنسوور نہ آخرت میں بہت رونا پڑے گااور بیتمہارے أعمال کی جزا ہوگی۔

مزید فرمایا کہ مجھے اس بننے والے پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے جہنم ہے اور اس مسر وروشا دال پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے موت گلی ہوئی ہے۔

آپ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کاایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا جوہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا: اے بیٹے! کیا تو نے پل صراط کوعبور کرلیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تو کیا تھے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ آپ نے پھر پوچھا: وہ جوان نہ بولا، آپ نے فرمایا: پھر کس لئے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو بھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

<sup>1 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب صفة النار، ٤٣٣/٦، الحديث ١٥٧

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الزهد، باب من اتقى المحارم...الخ ، ٤ ١٣٧، الحديث ٢٣١٢

<sup>·····•</sup> 

<sup>4 .....</sup>مسند البزار، ٢٩/٤، الحديث ١٢٣٥ وكنز العمال، قسم الاقوال، الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله ، الفصل الثالث في آداب التلاوة ، ٢٠٠١، الجز الاول، الحديث ٢٧٩١

التوبة: ۸۲) التوبة: ۸۲)

كاشفة القلوب ك

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا كافر مان ہے كہ جو بینتے ہوئے گناہ كرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ الله تعالیٰ نے رونے والوں كی تعریف كی ہے چنانچه ارشا والہی ہے:

اوروہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گریڑتے ہیں۔

وَيَخِمُّ وُنَ لِلْاَ ذُقَانِ يَبُكُونَ <sup>(1)</sup>

حضرتِ اوزاعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّالَّا بيت:

كياب اس كتاب كوكنهيس جهور تى جهونى بات اورنه برى بات

مَالِ هٰنَ الْكِتْبِ لا يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَ لا كَبِيْرَةً إِلَّا

مگراس کو گن لیاہے۔

أخطها <sup>(2)</sup>

کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ چھوٹی بات سے مرا ڈنبشم اور بڑی بات سے مراد قبقہدلگانا ہے۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آئکھیں رونے والی ہوں گی مگر تین آئکھیں نہیں روئیں

گی، جوخوف ِخداسے روئی، جوالله تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ول سے بندہوگئی اور جوراہ خدامیں بیدار ہوئی۔<sup>(3)</sup>

کہا گیا ہے کہ تین چیزیں دل کوسخت کرتی ہیں، بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھا نااور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔



حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كوته بند، عِيا وَرِجْمِيص ياجبه وغيره سے جو كِبِرُ ابھى ميسر آجا تا، پہن ليتے تھے اور آپ كو سبزلباس پيند تفاليكن اكثر أوقات آپ سفيدلباس زيب تن فر مايا كرتے تھے اور فر ماتے يہى لباس اپنے زندوں كو پہناؤ اور اسى بين اپنے مردوں كو گفن دو۔ (4)

ا .....تر جمهٔ کنز الایمان: اور گھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے۔ (پ٥١، بنی اسرائیل:٩٠)......يرآ بت تجده ہا جہ ہ یا سننے سے تجدہ واجب ہوجاتا ہے خواہ پڑھنایا سنا بالقصد ہویا بلاقصد اور ترجمہ کا بھی یہی تکم ہے۔علمیه

**<sup>2</sup>**.....تو جمه كنز الايمان: اس نوشته (تحري) كوكيا موانداس نے كوئى جھوٹا گناه جھوڑا نه براجي كھير خدليا مو-(ب٥١٠ الكهف: ٤٩)

النحمال، كتاب المواعظ...الخ، الباب الاول...الخ، الفصل الثالث...الخ، ٣٥٦/٨، الحزء الحامس عشر،
 الحديث ٣٣٥٠.

المعجم الكبير، ٢٦/١٢، الحديث ٢٤٩٣ او اتحاف السادة المتقين للزبيدي، كتاب آداب المعيشة...الخ، بيان
 آدابه واخلاقه ...الخ، ٢٤٩/٨

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى رئيتى قباتهي ، آپ كېسم أطهريراس كاسبررنگ بهت بھلالگتا تھا۔ آپ كتمام كيڑے ٹخنوں كے اُو پر ہوتے تھے اور آپ كاتہبندان سے او پر نصف ساق (پنڈلی) تک ہوتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

آپ کے پاس ایک سیاه کمبل تھا جوآپ نے کسی کو بخش دیا ، حضرت اُم سلمہ دَضِیَ اللهٔ عَنْهَا نے عرض کی: یادسول الله! ميرے مال باپ آپ رِقر بان مول، سياه كمبل كاكيا موا؟ آپ نے فر مايا: وه ميں نے بہنا ديا، حضرت أم سلمه دَضِيَ اللهُ عَنُهَا بوليس: يارسول الله: مين نے آپ كے سفيد جسم يراس كالے كمبل سے زيادہ حسين چيز نہيں ويكھي - <sup>(2)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لباس كودا تنى طرف سے يبننا شروع فر ماتے اور برا سے:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَآ أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَٱتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ. حرب الله كوجس ني مجھ لباس دیا جس سے میں اپناجسم ؤھانیتا ہوں اورلوگوں میں نِے بینت کے ساتھ جا تاہوں۔

آ پ اپنالباس ہمیشہ بائیں طرف ہےا تارتے تھے، جب نیا کیڑا زیب تن فرماتے تو برانا کیڑاکسی مسکین کو دے دیتے اور فرماتے: جوکسی مسلمان کواپنا برانا کیڑا رضائے الٰہی کے حصول کے لئے بیہنا تا ہے وہ اپنے اس عمل کی بدولت زندگی اورموت دونوں میں الله تعالیٰ کی امان ، پناہ اور رحمت میں ہوتا ہے۔ <sup>(4)</sup>

- حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاليك جبه مبارك تها، آب جہال آرام فرماتے اسے ینچے دو تہوں میں بچھا دیتے۔(5) آ پ چٹائی پرآ رام فرمایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیراورکوئی چیزآ پ کے جسم اطہر واقدس کے بنیخ نہیں ہوتی تھی۔ <sup>(6)</sup>
- ❶ .....مسند البزار،٣/ ٢٥، الحديث ٧٢٢٣ و اتحاف السادة المتقين، كتاب آداب المعيشة...الخ، بيان آدابه و اخلاقه...الخ، ٨/ ٠٥٠ و شعب الايمان ، الأربعون من شعب الإيمان، باب في الملابس والزي والأواني وما يكره منها، فصل فيمن احتيار التواضع في اللباس،٥/٥٥، الحديث ٦١٧١ و سنن الكبري للنسائي، كتاب الزينة، باب موضع الإزار، ٥٨٤/٥،
  - 2 .....اتحاف السادة المتقين للزبيدي، كتاب اداب المعيشة...الخ، بيان آدابه واخلاقه...الخ، ٥٣/٨ ٢
  - الحديث ١٠ العالم على اللهاس والزنية، باب ما يقول الرجل اذا لبس...الخ ،٦/٦،٥ الحديث ١
  - 4.....شعب الايمان، الاربعون من شعب الايمان، فصل فيما يقول اذا لبس ثوباً ، ١٨١/٥، الحديث ٢٨٦ ماخوذًا
  - التمال، كتاب الشمائل، قسم الافعال، باب شمائل الاخلاق،٤٧٣/٤ الجزء السابع، الحديث ١٨٦٠٨ و الشمائل الترمذي، باب ماجاء في فراش رسول صلى اللَّه عليه و سلم ، ص١٨٨، الحديث ٣١٢
    - 6 ..... مسلم، كتاب الصلاة، باب في الإيلاء وعتزال النّساء، ص٧٨٧، الحديث ٣١ \_ (١٤٧٩)

#### اب 87

# قرآن، علم اور علماء

نی اَ کرم صَلِّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا اِرشادہے کہ جس نے قرآنِ مجید کی تلاوَت کی پھریہ مجھا کہ سی کواس سے بھی عُمدہ چیز دی گئی ہے تو گویا اس نے الله تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے۔ (1)

ارشادِنبوی ہے کہ الله تعالیٰ کے پاس قر آنِ مجیدے زیادہ مرتبہ والا کوئی شفیح نہیں ہے۔<sup>(2)</sup> ایک اور فر مان ہے کہ میری اُمت کی بہترین عبادَت قر آنِ مجید کی تلاوَت ہے۔<sup>(3)</sup>

ایک اور اِرشاد ہے کہتم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جوقر آنِ مجید پڑھے اور پڑھائے۔ (<sup>(4)</sup>

مزید فرمایا کہ دِلوں کوزَ نگ اس طرح لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو،عرض کیا گیا: اس کی چمک دَ مَک پھر کیسے لوثی ہے؟ آپ نے فرمایا: تلاوتِ قرآن اور موت کو یا دکرنے ہے۔ (<sup>5)</sup>

حضرت فضیل بن عِیاض دَحِی الله عَنه کا قول ہے کہ قرآ نِ کریم کاعلم رکھنے والا إسلام کا جھنڈا اُٹھانے والا ہے لہذا اس کے لئے بیمناسب نہیں کہ وہ لہو ولعب میں مشغول لوگوں کے ساتھ لل کر لہو ولعب میں مشغول ہوجائے ، بھولنے والے کے ساتھ بھولے نہیں اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ لل کر بیہودگی نہ کرے کیونکہ بیقر آن نِ مجید کی تعظیم کے خلاف ہے ، اس کے مزید فرمایا: جو مجمع کرتے ہی سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاقت کرتا ہے ، اگر وہ اُسی دن مرجائے تو اُسے شہدًاء میں لکھا جا تا ہے اور اس پر شہیدوں کی مہرلگائی جاتی ہے اور جو شخص ان کورات کی ابتداء میں تلاقت کرتا ہے اور

المحرر الوجيز، باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٦/١ و الزهد لابن مبارك، باب ما جاء في ذم التنعم في
 الدنيا، ص ٢٧٥، الحديث ٢٩٩ و تذكرة الموضوعات للفتني، ص٧٧

المحرر الوجيز، باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٣٧/١ و المقاصد الحسنة، ص ٢١و كشف الخفاء، ١٧/١،
 تحت الحديث ٢١

٢٠٢٢ الحديث ٢٠٢٢ الحديث ٢٠٢٢ الحديث ٢٠٢٢ الحريمان تلاوة القرآن، ٢/٤٥٣، الحديث ٢٠٢٢

<sup>4 ....</sup>بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من...الخ ،٣/ ١٠)، الحديث ٢٨ ٠٥

الحديث ٢٠١٤ التاسع عشر من شعب الإيمان...الخ ، فصل في ادمان تلاوة القرآن، ٣٥٣/٢ الحديث ٢٠١٤

اس سلسلہ میں بہت ہی کثرت ہے اُحادیث وارِد ہیں چنانچہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ اللَّه تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا اِرادہ فرما تا ہے۔ (1) شخص سے بھلائی کا اِرادہ فرما تا ہے۔ (1) نیز ارشادِ گرامی ہے کہ علماء، اَنبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے وارِث ہیں۔ (2)

اور یہ بدیمی بات ہے کہ اَ نبیاءِ کرام سے بڑھ کرکسی کا رُتبہ نبیں اور اَ نبیاء کرام کے وارِثوں سے بڑھ کرکسی وارث کا مرتبہیں ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ سب لوگوں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی طرف رُجوع کیا جائے تو وہ نفع دے اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہوجائے۔ (3)

نیز اِرشادفر مایا کهمر میهٔ نبوت سے سب سے زیاد دقریب، عالم اورمجامد ہیں۔(4)

علاءاس لئے کہ انہوں نے رَسولوں کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے اور مجاہداس لئے کہ انہوں نے اُنبیاءِ کرام کے اُخکامات کی پیروی کی ،مزید اِرشاد ہے کہ پورے قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ (5)

اور فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی وَ وا تیں شہداء کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔ (6) حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ عالم علم ہے بھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں بینی جاتا ہے۔ (7)

- 1 .....المعجم الكبير، ٩١/ ٣٤٠ الحديث ٧٨٦
- 2 ..... ترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه...الخ ، ٢/٤ ٣١، الحديث ٢٦٩١
- الحديث ١٧٢٠ ما حوذًا
  - 4 .... كنزالعمال، كتاب الحهاد، الباب الاول...الخ، ١٣٢/٢، الجزء الرابع، الحديث ١٠٦٤٣
  - 5 ..... شعب الايمان، السابع عشر من شعب الايمان...الخ، فصل في فضل العلم...الخ، ٢٦٤/٢، الحديث ٩٩٩١.
    - الحرية العاشر، العلم، الباب الاول...الخ، ٥/٠٠، الجزء العاشر، الحديث ١ ٢٨٧١،
      - 7 .....فردوس الاخبار، ۲/۲ ٤٤، الحديث ٧٨٨٦

مزید فرمایا که میری اُمت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، علم کا حیصور دینا اور مال کا جمع کرنا۔ (1) ایک اور اِرشاد ہے کہ عالم بن یامُتَعَلِّم، یاعلمی گفتگو سننے والا یاعلم سے محبت کرنے والا بن اور پانچواں یعنی علم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائیگا۔ (2)

اور فر مایا کہ تکبرعلم کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے۔

ھُکمًا ء کا قول ہے کہ جوسر داری کے حصول کے لئے علم حاصل کرتا ہے وہ تو فیق اور رَعیت داری کا احساس کھودیتا ہے۔ فرمانِ الٰہی ہے:

سَاصُرِفُ عَنْ الْيَتِي الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَنْ ضِ بِغَيْدِ البَّهُ مِن اپن نشانيوں سے ايسے لوگوں کو پھيردوں گاجود نيا ميں الْحَقِّ (4) الْحَقِّ (4)

حضرتِ شافعی رَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے کہ جس نے قر آن کاعلم سیکھااس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے علم فقہ سیکھا اس کی قدر بڑھ گئی، جس نے حدیث سیکھی اس کی دلیل قوی ہوئی، جس نے حساب سیکھا اُس کی عقل پختہ ہوئی، جس نے نادِر باتیں سیکھیں اس کی طبیعت نرم ہوئی اور جس شخص نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

حضرتِ حسن بن علی دَضِی اللّه هٔ عَنْهُ مَا كاارشاد ہے كہ جو مخص علماء کی مخفل میں اَ كثر حاضر ہوتا ہے اس کی زبان کی رُبان کی دُکاوٹ وُ ور ہوتی ہے، ذبن کی اُلمِحضیں کھل جاتی ہیں اور جو پچھوہ حاصل کرتا ہے اس کے لئے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اس كاعلم اس کے لئے ایک ولایت ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔

فر مان نبوی ہے کہ الله تعالیٰ جس بندے کورَ دکر دیتا ہے، علم کواس سے دور کر دیتا ہے۔ (5) ایک اور اِرشاد میں ہے کہ جہالت سے بڑھ کرکوئی فقرنہیں ہے۔ (6)

- المستطرف، الباب الثالث، ١/٩٤ و موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الورع ، باب الورع في الفرج، ٥/٩٥ ، الحديث
   ٣٦١ وموسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الأمل، ٣/٣ ، ١٠ الحديث ٥،٤٠٣
  - 2 .....كتاب الكبائر للذهبي، الكبيرة الحادية عشرة اللواط، فصل الحاق اتيان...الخ، ص ٦٧ ليس بمرفوع
- ۱۹۸۳، الشافية الكبرى للسبكي، ۱۹/۳ و تذكرة الموضوعات للفتني، ص٧٧ و المعجم الكبير، ١٦٨٣، الحديث ٢٦٨٨
  - الايمان: اوريس إنى آيتول \_ آئيس كيير دول گاجوزين من ناحق انى برائى چائى ياس (ب، الاعراف: ١٤٦)
    - 5.....كنزالعمال، كتاب العلم، الباب الاول...الخ ، ٥/٨٠، الجزء العاشر، الحديث٣ ٢٨٨٠ ٢٨٨
    - الحديث ٤٦٤٧ أباب الثالث والثلاثون...الخ، فصل في فضل العقل...الخ، ٤٧/٥١، الحديث ٤٦٤٧

X

#### اب 88

## خُ فضيلتِ زكوة و صلوة ﴿

یہ بات سمجھ لیجئے کہ الله تعالی نے زکو ہ کواسلام کی بنیادوں میں سے شارکیا ہے اوراس کا ذِکر نماز کے ذِکر کے ساتھ ہے، نماز جو کہ اسلام کا بلندترین شِعارہے چنانچے فرمانِ الہی ہے:

اورنماز قائم كرواورز كوة اداكرو\_

وَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالرَّكُوةَ (1)

فر مانِ نبوی ہے کہ اِسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے،الله کی وحدانیت، محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی رسالت کی شہادت،نماز قائم کرنااورز کو قادا کرنا۔<sup>(2)</sup> (اِلٰی آخر الحدیث)

اورالله تعالى نے دومیں تقصیر کرنے والوں كى وعيد شديدكى ہے چنانچہ الله تعالى ارشا دفر ما تا ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلا تِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ (3) لِيلِ اللَّهِ عِلَى اللَّهُونَ ﴿ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَلا تَعِمْ سَاهُوْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اس بارے میں پہلے ہی کمل بحث گزر چکی ہے اور الله تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے:

اور جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اوراسے الله کی راہ میں

وَالَّذِينَ يَكُنِزُ وْنَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ

خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں در دناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔

اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابِ ٱلِيُمِ ﴿ (4)

اس آیت کریمه میں راوخدامین خرچ کرنے سے مرادز کو قادا کرناہے۔

صدقہ دیتے وقت ایسے نیک افراد فقراء تلاش کئے جائیں جود نیا ہے ترک ِ تعلق کر چکے ہوں اور آخرت ہے کو

- البقرة ۳:۵) عنز الايمان: اورنماز قائم ركواورز كوة وو-(پ ۱، البقرة ۳:۵)
- 🗗 ..... مسلم، كتاب الايمان، باب بيان اركان الاسلام...الخ، ص٢٧، الحديث ٢١\_ (١٦)
- 3 .....ترجمة كنز الايمان: توان نمازيول كى خرانى عجوا بنى نماز سے بھولے بيشے بيل (ب · ٣ ، الماءون: ٤ ، ٥)
- 🗗 ...... تو جمهٔ کنز الایمان: اوروه که جوڑ کرر کھتے ہیں سونا اور چاندی اورا ہے اللّٰہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سنا و در د ناک منز و سرک میں میں انسان میں میں ا

عذاب كي - (پ١٠ التوبة: ٣٤)

لگائے ہوئے ہوں کیونکہایسے فقراءکوصدقہ دینامال کو بڑھانا ہے،فر مانِ نبوی ہے کہ پر ہیز گار کا کھانا کھااور پر ہیز گار کو کھانا کھلا۔<sup>(1)</sup>

آپ نے بیہ بات اس لئے فر مائی کہ پر ہیز گاراس طعام سے پر ہیز گاری میں بڑھے گا تو بھی اس اعانت کی وجہ سے اس کی عبادت وریاضت میں نثر یک گنا جائے گا۔

ایک عالم کا قول ہے کہ صدقہ دیتے وقت صوفی فقراء کور جے دے کسی نے اس عالم سے کہا کہ اگر آپ تمام فقراء کو کہتے تو بہتر ہوتا، عالم نے کہا بہیں! بیصوفی فقیرا یک ایسا گروہ ہیں جن کی تمام تر توجہ الله تعالیٰ کی طرف مبذول رہتی ہے، جب ان میں سے کسی کو فاقہ سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی ہمتیں پراگندہ ہوجاتی ہیں، مجھے ان میں سے کسی ایک فقیر کی توجہ فاقہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ان ہزار فقیروں کو دینے سے زیادہ پسند ہے جن کی دلچہیوں کا مرکز دنیا ہے۔ کسی نے حضر سے جنیں کر فی الله کے اولیاء ہے۔ کسی نے حضر سے جنیں درخی الله کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ میں نے کا فی مُد سے سان بہترین بات نہیں سی تھی۔ پچھ مدر سے جند حضر سے جنیں میں سے ایک ولی ہوگیا ہے اور وہ دکان چھوڑ نے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضر سے حضر سے حضر کی گئی کہ اس شخص کا حال دِگرگوں ہوگیا ہے اور وہ دکان چھوڑ نے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضر سے

فرمانِ نبوی ہے کہ خفیہ صدقہ الله تعالی کے خضب کو بجھادیتا ہے۔

اوراس حدیث شریف میں جس میں ان سات آ دمیوں کا ذِکر ہے جنہیں الله تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا جبکہ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا جبکہ عرش کے سایہ نہوگا، یہ بھی اِرشاد ہے کہ وہ آ دمی جس نے خفیہ صدقہ دیا یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ ینہیں جانتا کہ دائیں نے کیا دیا ہے۔(2)

ہاں اگرصدقہ کے اِظہار میں بیافائدہ ہوکہ اورلوگ بھی صدقہ دیں گےتو اس کے اِظہار میں کوئی مضا لَقہ نہیں بشرطیکہ رِیااوراحسان جمّانے کااس میں دَخل نہ ہوجسیا کہ فرمانِ خداوندی ہے:

اینے صدقات کواحسان اور ریاسے باطل نہ کرو۔

لاَتُبُطِلُوْاصَدَ قَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَ ذَى لا (3)

صدقہ دے کراحیان جنانا بہت بڑی مصیبت ہے، اس کئے صدقہ کے خفیہ رکھنے کو ترجیجے دی گئی ہے اور اپنی نیکی کو بھول جانے کا کہا گیا ہے جسیا کہ اس شخص کے لئے شکر اور نیک جذبات کے اِظہار کو ضروری قرار دیا گیا ہے جس پرکسی نے احسان اور نیکی کی ہوجسیا کہ حدیث شریف میں ہے: کا یَشْکُو ُ اللّٰهُ مَنُ لَا یَشْکُو ُ النَّاسَ.

کسی نے کیاخوب کہاہے: \_

يد المعروف غنم حيث كانت تحملها كفور او شكور ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ماكفر الكفور

﴿ 1 ﴾ ..... نیکی اورصد قات کا ہاتھ جہاں بھی ہوفنیمت ہے خواہ اسے بند ہُ شاکراٹھا تا ہے یا کفرانِ نعمت والا اٹھا تا ہے۔

﴿2﴾ .... شكر كَرْ اركِ شكر ميں اس كے لئے جزا ہے اور الله تعالىٰ كے يہاں كافر كے تفر كابدلہ ہے۔

- ..... شعب الايمان، الثاني والعشرين...الخ، فصل في الاحتيار...الخ،٣٤٤/٣، الحديث٢٤٤٢
  - 2 .....بخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد...الخ، ٢٣٦/١، الحديث ٦٦٠
  - البقرة: ٢٦٤).
    - 4 .....ابو داو د، كتاب الادب، باب في شكر المعروف، ٣٣٥/٤، الحديث ٤٨١١

X

X

### اب 89)

## خُ حقوقِ اولاد و والدين ﴿

یہ بات ذہن شین رکھنی جا ہے کہ جہال عزیز وا قارب کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے وہاں ذَوِی الارحام کوخصوصیت سے ذِکر کیا گیا ہے۔

فرمانِ نبوی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کاحق ادانہیں کرسکتا یہاں تک کہ وہ باپ کوغلام پائے اور پھراسےخرید کر آ زاد کردے۔ <sup>(1)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ والدین سے نیکی ، نماز ، روز ہ صدقہ ، تج ، عمرہ اور راہِ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ (2)
حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں شبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں
اس کیلئے جنت کے دود رواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور جواسی حالت میں شام کرتا ہے اس کیلئے بھی اسی طرح کے دو
درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں ، اگر والدین میں سے ایک زندہ ہوتو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اگر چہوالدین زیادتی
کریں ، اگر چہوہ زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں شبح کی کہ اس کے والدین اس پرنا راض ہوں تو اس کیلئے جہنم کے
دودروازے کھل جاتے ہیں اور جوشام اسی حالت میں کرتا ہے اس کیلئے بھی جہنم کے دودروازے کھل جاتے ہیں ، اگر والدین
میں سے ایک ہوتو ایک دروازہ کھاتا ہے اگر چہوہ زیادتی کریں ، اگر جہوہ زیاد کی کا نافر مان اور قطع کرنے والا اس خوشبو کونہیں یا ہے گا۔ (4)

٢/١/٢، الحديث ٢٢٦، ٢٢١، ٣٢٦

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، ص ٨١٢، الحديث ٢٥ ـ (١٥١٠)

<sup>2 .....</sup>تذكرة الموضوعات للفتني، ص ٢٠١و مسند ابي يعلى، مسند أنس بن مالك ، ٦/٣، الحديث ٢٧٥٢

<sup>◙ .....</sup>شعب الايمان، الخامس والخمسون...الخ، فصل في حفظ حق...الخ، ٢٠٦/٦، الحديث ٧٩١٦ ماخوذًا

<sup>4.....</sup>تذكرة الموضوعات للفتني، ص٢٠٢و روح البيان، سورة الأحقاف، تحت الاية:٩١،٨/٨،١٩ و فردوس الاخبار،

فرمانِ نبوی ہے کہ اپنے ماں، باپ، بہن اور بھائی سے احسان کر، پھر قریبی پس قریبی (شخص اس کامسخق) ہے۔ (1)
مروی ہے کہ اللہ تعالی نے مولی عَدَیْهِ السَّلام سے فرمایا: اے مولی! جس نے والدین کی فرما نبر داری کی اور میری نافرمانی کی، میں نے اسے نیکوں میں کھا ہے اور جو والدین کی نافر مانی کرتا ہے مگر میر افر مانبر دار ہوتا ہے میں نے اسے نافر مانوں میں کھودیا ہے۔

روایت ہے کہ جب حضرت یعقو بعکیٰہ السَّدم ،حضرت یوسف عَکیٰہ السَّدَم کے ہاں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے نہ ہوئے چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عَکیْہ السَّدَم کی طرف وحی کی کہ کیاتم اپنے والد کے لئے کھڑے ہوئے کو بہت بڑی بات سجھتے ہو؟ مجھے اپنے عزت وجلال کی قتم! میں تمہارے صلب میں سے نبی پیدا نہیں کرول گا۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اَجرماتا ہے اوران کے اَجرمیں کمی کئے بغیراس آ دمی کوبھی ان کے برابراَ جرماتا ہے۔<sup>(3)</sup>

حضرتِ ما لک بن ربیعہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ ہم دسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ساتھ بیٹھے ہوئے سے کہ بنوسلمہ کے ایک آ دمی نے آ کرعرض کی: یادسول الله! کوئی الیی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لئے ان کی وفات کے بعد کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ان کے لئے دعا کرو، بخشش طلب کرو، ان کے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرواوران کے رشتہ داروں سے صلہ حمی کرو۔ (4)

#### فرمانِ نبوی ہے:

1 .....المستدرك للحاكم، كتاب البر والصلاة ، باب بر امك ثم اباك ... الخ ، ٥/٥ ، ٢ ، الحديث ٧٣٢٧

3 ..... كنز العمال، كتاب الزكاة، الباب الثاني ... الخ ، الفصل الثالث ... الخ ، ١٨٢/٣ ، الجزء السادس، الحديث ١٦٣٩٠

4 ....ابوداود، كتاب الادب، باب في برالوالدين، ٤٣٤/٤، الحديث ٢٤٠٠

<sup>2 .....</sup> درمنتورکی ایک روایت میں جوحفرت سیرناسفیان توری دَحِنی اللهٔ عَنه سے مروی ہے یوں ہے کہ جب حفرت سیرنا بوسف علی نبِینا وَ عَلَیهِ السَّلام ہے معافقہ عَلَیهِ السَّلام ہے معافقہ عَلَیهِ السَّلام ہے معافقہ فرمایا۔ اورایک روایت میں جو کہ حضرت سیرنا ثابت بنائی دَحِنی اللهُ عَنه ہے مروی ہے یوں ہے کہ جب حضرت سیرنا یعقوب عَلیْهِ السَّلام حضرت بوسف عَلیْهِ السَّلام کے ہاں تشریف لائے تو حضرت سیرنا یوسف عَلیْه السَّلام نے آپ سے ملاقات کے لیے جلدی فرمائی۔ (الدر المسنور، ۱۸۶۷ و و اتحاف السادة المستقین، ۲۸۸۷)

سب سے بڑی نیکی میہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعداس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ (1) مزید اِرشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دو ہرا اُجرر کھتا ہے۔ (2)

ایک اور إرشاد ہے کہ ماں کی وُعا جلد قبول ہوتی ہے، پوچھا گیا:یارسول الله! (صَلَّى اللهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم) ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فر مایا:اس کئے کہ ماں، باپ سے زیادہ مہر بان ہوتی ہے اور رحم کی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی۔(3) ایک شخص نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے سوال کیا کہ میں سے نیکی کروں؟ آپ نے فر مایا:اینے والدین

ایک س سے معلی الله علیه وسلم سے حوال کیا کہ یک سے سی سرون البہ اسے حرامایا: اپنی اولا د سے نیکی کر کیونکہ جس سے نیکی کر کیونکہ جس سے نیکی کر کیونکہ جس طرح والدین کا جھھ پرحق ہے۔ (4)

نی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ الله تعالی اس باپ پررحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے نیکی میں تعاون کیا (اسے نیک عمل پر اُبھارا) اور عمل بدکی صورت میں ادائیگی حقوق کا باراس پرنہیں ہے۔ (<sup>5)</sup> حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ اولا دکوعطیات میں برابر کا شریک کرو۔ (<sup>6)</sup>

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیرے لئے تیرا بیٹاگلِ ناز بوہے،سات برس تک وہ تیرا خادم ہے،اس کی خوشبوسونگھ، پھر وہ تیرانثریک ہے یا تیرادشمن ہے۔<sup>(7)</sup>

### 

حضرتِ أنس رَضِيَ اللهُ عَنه معمروى به كحضور صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم في فرمايا كرساتوي ون بي كاعقيق كياجائ،

- € .....مسلم ، كتاب البر...الخ ، باب فضل صلة اصدقاء...الخ ، ص ١٣٨٢ ، الحديث١٣ ـ (٢٥٥٢)
- 2 .....طبقات الشافية الكبري للسبكي، ١٥٠/٦ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ١٥٠/٤
- 3 .....طبقات الشافية الكبري للسبكي، ٦١٧/٦ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ١٥٠/٤
  - 4 ..... كنزالعمال ، كتاب النكاح ، بر الاولاد، ٦/٨ ٢٤ ١، الجزء السادس عسر، الحديث ٢٤٩٥٤
    - آسسموسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب العيال، باب في العطف...الخ ، ٤٤/٨ ؛ الحديث ، ١٥٠
      - 6 .....ابن عساكر، ۲۱/۳۳۳
- المستطرف لشهاب الدين، الباب الخامس والأربعون...الخ، الفصل الثاني في الأولاد وحقوقهم...الخ، ١٨/٢ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ، ٤/٠٠٠

اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال وغیرہ دور کئے جائیں اور جب وہ چھسال کا ہوتو باپ اسے اَ دَب سکھائے ، جب وہ نوسال کا ہوتو اس کے جب وہ نوسال کا ہوتو اس کا ہوتو اس کے جب وہ نوسال کا ہوتو اس کا ہوتو باپ نوسال کا ہوتو اس کی شادی کردے، چھر آپ نے حضرتِ اَنس دَضيَ اللهُ عَنْه کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ میں نے مجھے اوب سکھایا تعلیم دی اور تیری شادی کردی، میں دنیا کے فتنے اور آخرت کے عذاب سے تیرے لئے الله کی پناہ چا ہتا ہوں۔ (1)

نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ باپ پراولا دکا بیش ہے کہ وہ انہیں بہترین ادب کھائے اوران کے عمدہ نام رکھے۔(2)

ایک اور فرمان ہے کہ ہرلڑ کا اور لڑکی عقیقہ سے گروی ہے، ساتویں دن ان کے لئے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سرمونڈ اجائے۔

حضرتِ قَاَّ دورَضِیَ اللَّهُ عَنُه کا قول ہے کہ جب عقیقہ کا جانور ذَبِح کیاجائے تواس جانور کی اُون لے کراہے جانور کی رگوں کے سامنے کر دی جائے پھراُسے نیچ کے سر پر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ دھاگے کی مثل خون اس سے بہہ نکلے اِس کے بعداُس کے سرکودھودیا جائے اور حلق کر دیا جائے۔ (4)

ایک آدمی نے حضرتِ عبدالله بن مبارک رَضِیَ الله عَنه کے سامنے اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی ، آپ نے فرمایا: کیا تم نے اس پر بددعا کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تو نے اسے بربادکر دیا ہے، اولاد کے ساتھ نیک سلوک اور نرمی کرنی جائے۔

<sup>● .....</sup>طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣١٨/٦ و روح البيان، سورة النساء، تحت الاية: ١٧٣/٢،١

الخار،٥٥ / ١٧٦/١، الحديث ٤٠٥٠ و شعب الايمان، الستون من شعب الإيمان، باب في حقوق الأو لاد...الخ،
 ١٠٤/٦ الحديث ٨٦٦٧

<sup>3 .....</sup>ابوداود، كتاب الضحايا، باب العقيقة، ٣/٣٤، الحديث ٢٨٣٨

<sup>4 .....</sup> بیز مانۂ جاہلیت میں تھارسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اسے منسوخ فر مادیا اورخون کے بجائے زَعفران لگانے کا حکم ارشاوفر مایا۔
حضرت سید تابر بیدہ وَضنی اللهُ عَنْه سے روایت ہے: زمانۂ جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے یہاں بچہ بیدا ہوتا تو وہ بکری ذَن کر تا اور اس
کاخون بچے کے سر پر تھیڑویتا پھر جب اسلام کازمانہ آیا تو ہم بکری ذَن کرتے تھے اور بچے کا سرمنڈ اتے اور سر پرزَعفران لگاتے۔
(سنن ابی داوہ ، کتاب الضحایا، باب فی العقیقة ، ۱۹۶۲ ، الحدیث ۲۸۶۳)

حضرتِ آڤَرَع بن حابِس رَضِى اللهُ عَنُه نِ حَضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کواپِ نواسه حضرتِ حسن رَضِى اللهُ عَنْه کو چومتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میرے وس بیٹے ہیں گر میں نے بھی کسی کونبیں چو ماء حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: بیشک جورجم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (1)

حضرتِ عا کشد رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ہے مروی ہے کہ ایک دن حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے مجھے سے فرمایا که اُسامہ کا منہ دھوڈ الو، میں نے کراہت ہے اس کا منہ دھونا شروع کیا تو حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارااور اُسامہ (2) کو پکڑ کران کا منہ دھویا پھرا ہے چوما۔ (3)

حضرت ِحسن دَحِنى اللّٰهُ عَنْهُ ( تَمَ سَى مِين )لرُّ كَفِرُ اتْحَ ہوئے مسجد مِین داخل ہوئے اور حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم منبر پرتشریف فر ماتھے، آپ نے منبر سے اُتر کرانہیں اٹھایا اور بیرآ بیّر مبارکہ تلاوت فر ما کی:

سوائے اس کے نہیں کہتمہارے مال اوراولا دفتنہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن شَدَّا درَضِیَ اللهٔ عنه سے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم لوگوں کونماز پڑھارہے تھے کہ اچا تک حضرتِ امامِ حسین رَضِیَ اللهُ عَنه سجدہ کی حالت میں آپ کی گردن پرسوار ہوگئے، آپ نے سجدہ طویل کردیا، لوگوں نے سجھا شاید کوئی بات ہوگئ ہے، جب آپ نے نماز پوری کرلی تو صحابہ نے عرض کی: یادسول الله! آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھے کوئی بات واقع ہوگئ ہے، آپ نے فرمایا: میرابیٹا مجھ پرسوار ہوگیا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا تا کہ وہ اپنی خوش (حاجت) پوری کر لے۔ (5)

اس حدیث میں کئی فوائد ہیں،ایک یہ کہ جب تک آ دمی سجدے میں رہتا ہے اسے اللّٰہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہتا ہے۔اس حدیث سے اولا دے نرمی اور بھلائی اور امت کی تعلیم،سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

- 1 ....بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الولد...الخ ،٤/٠٠، الحديث ٩٩٧ ٥
  - سية حفرت سيد نازيد بن حارثه رَضِى الله عَنه كے صاحبز اوے تھے۔

إِنَّمَا آمُوَالُكُمُ وَآوُلا دُكُمُ فِتُنَةً ﴿ (4)

- € .....موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب العيال، باب حمل الولدان...الخ ، ١٨٠٨، الحديث ٢٢٩
- الحمة كنز الايمان: تمهار عال اورتمهار عن يح جائج بى بي \_ (پ٢٨، التغاين: ١٥).....ابو داو د، كتاب الصلاة ، باب
   الامام يقطع... الخ ، ١٠/١، ١٤، الحديث ١١٠٩
  - الحديث ١٦٨ ١ ما حوذًا عند التطبيق، باب هل يجوز ان تكون...الخ ،ص ١٩٦ الحديث ١٦٨ ١ ما حوذًا

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے كہ اولا دكى خوشبوجت كى خوشبوہے۔

حضرتِ امیر مُعاوِیَه رَضِیَ اللّهٔ عَهُ کے بیٹے یزید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرتِ اَحْفُ بن قَیْس کو بلانے کے لئے بھیجا، جب وہ آ گئے تو میرے باپ نے کہا: اے ابو بح! اولا د کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ ہمارے دلوں کے پھل اور پشت کے ستون ہیں، ہم ان کے لئے نرم زمین اور سایہ دار آسمان ہیں، ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں، اگریہ پچھ مانگیں تو انہیں د بیجئے اگریہ ناراض ہوں تو انہیں راضی کیجئے۔

ان پراتے تقل نہ ہوں کہ بیآ پی زندگی کونالپند کرنے لگیں اور آپی موت کی آرز وکرنے لگیں، آپ کے قرب کو براسجھنے لگیں، حضرتِ معاویہ دَضِیَ اللهُ عَنهُ نے بین کر فرمایا: بخدا! اے اَحنف! جب تم آئے ہوتو میں بزید پڑم وغصہ سے بھرا بیٹا تھا تھا چنا نچے جب اَحنف چلے گئے تو حضرتِ معاویہ دَضِیَ اللهُ عَنهُ بزید سے راضی ہو گئے اور بزید کو دو ہزار درہم اور ایک سو کپڑے حضرتِ اَحنف کے ہاں بھیج دیئے، ورہم اور ایک سو کپڑے حضرتِ اَحنف کے ہاں بھیج دیئے، گویاس نے انہیں آدھا آدھا تقسیم کرلیا۔

## جإر تضيحتين

حضرت سيّدُ ناابراتيم بن أدبهم عَلَيْه رَحْمَهُ اللهِ الْاعْظَمُ فرمات بين: مين كوهِ لِبنان مين كَي اوليائ كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام كَ صحبت مين ربال ان مين سے ہرايك نے مجھے يہى وصيت كى كه جب لوگوں مين جاؤتوان جارباتوں كى نصيحت كرنا:

- ﴿ ١﴾ .... جو پیٹ جر کرکھائے گا أے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔
  - ﴿٢﴾ ... جو زیاده سوئے گا اُس کی عمر میں برکت نہ ہوگا۔
- ﴿ ٣﴾ ..... جوصرف لوگول کی خوشنودی جا ہے وہ رضائے الٰہی عَزُّوَجَلَّ سے مایوس ہوجائے گا۔
- ﴿٤﴾..... جونيبت اورفُشُول گوئی زياده كرے گاوه وين اسلام پزنهيں مرے گا۔ (منهاج العابدين، ص٧٠٠)\_

1 .....المعجم الاوسط ، ٤ / ٢٤٣ ، الحديث ، ٥٨٦

### إب 90

# رُحقوقِ همسايه اور مساكين پر احسان ﴿

ہمسائیگی اُخوت اسلامی سے زیادہ پچھاور حقوق کی بھی مُقَطَّفی ہے لہذا ہر مسلمان ہمسایہ کے اُخوت اسلامی کے سلوک کے علاوہ بھی بچھ حقوق ہیں چنانچہ نبی کریم صلّہ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّم کا فرمان ہے کہ ہمسائے تین ہیں، ایک ہمسایہ کا ایک تن ورسرے کے دوخق اور تیسرے کے تین حقوق ہیں، جس ہمسایہ کے تین حقوق ہیں وہ رشتہ دار مسلمان ہمسایہ ہمسائیگی کاحق، اِسلام کاحق اور رشتہ داری کاحق ہے، جس ہمسایہ کے دوخق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہاں کے لئے ہمسائیگی کاحق، اِسلام کاحق ہے اور جس ہمسایہ کا حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے، غور تیجئے کہ اسلام نے مشرک ہمسایہ کا حق ہمسائیگی رکھا ہے۔ (1)

فرمانِ نبی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برتا و کرتب تو مسلمان ہوگا۔ (2) اور فرمایا کہ جریل مجھے ہمیشہ ہمسایہ کے متعلق وَصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ عنقریب ہمسایہ کو بھی وارث بنادیا جائے گا۔ (3)

حضور عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نَ فِر ما ياكہ جُو تخص الله اور قيامت پر إيمان ركھتا ہے وہ اپنے بمسايہ كى عزت كرے۔ (4) مزيد فر ما ياكہ بندہ اُس وقت تك مسلمان نہيں ہوتا جب تك كه اس كا بمسايہ اس كى آفتوں ہے تحفوظ نہ ہو۔ (5) ايك اور فر مان ہے كہ قيامت كے دن سب سے پہلے جھگڑا كرنے والے دو ہمسائے ہوں گے۔ (6) اور ارشا دفر ما ياكہ جب تونے ہمسايہ كے كتے كو مارا تو گويا تونے ہمسايہ كو تكيف دى۔ (7)

- 1 ....حلية الاولياء، ٥/٥٦، الحديث ٦٩٤٨، بالتقديم والتاخير
- الحديث ٠٥٥٠.... الخ ، الفصل الثالث ... الخ ، الفصل الثالث ... الخ ، ٥٣/٥ ، الحديث ٠٥٧٥
  - 3 .... بخارى، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، ٤/٤ ، ١ ، الحديث ٢٠١٤
  - 4 ..... بخارى، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن...الخ ، ٤ / ٥ ، ١ ، الحديث ٦٠١٩
- 5 .....المرجع السابق، باب اثم من لا يأمن...الخ،ص ١٠٤ ،الحديث ٢٠١٦ .... 6 ....المعجم الكبير،٧٧ ١٠٣٠ الحديث ٨٣٦
  - 7 .....طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٣١٨/٦ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ٢٦١/٤٠

M

مروی ہے کہ ایک آ دی نے حضرتِ ابن مسعود رَضِی اللهٔ عَنْه ہے آ کرکہا: میراایک ہمسایہ ہے جو مجھے نکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور نگ کرتا ہے، آپ نے یہ ن کر فر مایا: جاؤ!اگروہ تہارے متعلق الله کی نافر مانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں الله کی اطاعت کرو حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے عرض کی گئی: یادسول الله! فلاں عورت دن کوروزہ رکھتی ہے، رات کوعبادت کرتی ہے گرا پنے ہمسائیوں کو دکھ دیتی ہے، آپ نے یہ ن کرفر مایا: وہ جہنم میں جائے گی۔ (1) ایک شخص نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں اپنے ہمسائیک شکوہ کیا ، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اس سے فر مایا: صبر کر، تیسری یا چوتھی بار آپ نے فر مایا: اپناسا مان راستہ میں کھینک دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستہ پر پڑاد یکھا تو پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: مجھے ہمسایہ ستا تا ہے، لوگ و بال سے گزرتے

رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے الله تعالیٰ اس ہمسایہ پرلعنت کرے، جب اس ہمسایہ نے یہ بات سی تو آیا اسے کہا: اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا! میں پیرتہ ہیں بھی تکایف نہیں دوں گا۔ (2) زُہری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صَلْی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کی خدمت میں ہمسایہ کی شکایت کی۔ حضور صَلْی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے تکم فرمایا کہ مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہوکر اعلان کردو کہ ساتھ کے جالیس گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ (3)

رُ ہری نے کہا: چالیس ادھر، چالیس اُدھر، چالیس ادھر اور چالیس ادھراور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ <sup>(4)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ عورت ،گھر اور گھوڑ ہے میں برکت اور نحوست ہے۔ (5)

عورت کی برکت تھوڑامہر، آسان نکاح اوراس کا حُشنِ خُلق والا ہونا ہے،اس کی نحوست بھاری مہر مشکل نکاح اور بدخلق ہے۔گھر کی برکت اس کا کشادہ ہونااوراس کے ہمسائیوں کا اچھا ہونا ہے،اس کی نحوست،اس کا تنگ ہونااوراس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے، گھوڑے کی برکت اس کی فر ما نبر داری اوراجیھی عاوتیں ہیں اوراس کی نحوست اس کی بری عادتیں اورسوار نہ ہونے دینا ہے۔

<sup>1 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب البرو الصلة، باب ان الله لايعطي ... الخ ،٥/ ٢٣١، الحديث ٧٣٨٤

<sup>2 .....</sup> صحيح ابن حبان، كتاب البر و الاحسان، باب الجار، ١ /٣٦٨، الحديث ٢١٥

<sup>3 .....</sup>المعجم الكبير، ٩ ٧٣/١، الحديث ١٤٣

<sup>4 .....</sup> كشف الخفاء، ١/٩٣/ ، تحت الحديث ١٠٥٢

**<sup>5</sup>**.....مسلم، كتاب السلام ، باب الطيرة والفأل...الخ ، ص٢٢٢، الحديث ١١٥ ( ٢٢٢٥)

ہمسایہ کا حق صرف بنہیں کہ آپ اس سے اسکی تکلیفیں دُورکریں بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دُورکرنی چاہئیں کہ جن سے اسے دُکھ وینچنے کا اِحتمال ہو، ہمسایہ سے دکھ دورکرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دورر کھنے کے علاوہ بچھ اور بھی حقوق ہیں، اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے اس لئے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ مالدار ہمسائے کو پکڑ کر اللہ سے کہے گا: اے اللہ! اس سے بوچھ، اس نے اپنے عطایا مجھ سے کیوں رو کے تھے اور اپناوروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا؟

اِبْنُ الْمُقَفَّع سے سی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر نے رہا ہے، اِبْنُ الْمُقَفَّع ال شخص کی دیوار کے سایہ میں بیٹھتا تھا، اس نے بین کر کہا کہ اگر اس نے تنگدتی کی وجہ سے اپنا گھر نے دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سایہ کی عزت نہیں کی چنا نچے اس کے یاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا گھر کونہ بیچو۔

کسی شخف نے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی تو سننے والے نے کہا کہتم ایک بلی رکھ لو، تو اس شخف نے جواب میں کہا: مجھے اس بات کا اُندیشہ ہے کہ چو ہے بلی کی آ واز سن کر ہمسائیوں کے گھروں میں بھاگ جا کیں گے تو گویا میں ایسا آ دمی بن جاؤں گا جوخو د تو ایک نکلیف پسندنہیں کرتا مگر دوسروں کووہی دکھ پہنچانا چا ہتا ہے۔

ہمسایہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، اس سے طویل گفتگونہ کرے، اس سے اکثر مانگنانہ دہے، مرض میں اس کی عیادت کرے، مصیبت میں است لی دے، اگر اس کے یہاں موت ہوجائے تو اس کے ساتھ دہے، خوثی میں اسے مبار کباد کہے اور اس کی خوثی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں سے دَرگز رکرے، حجیت سے اس کے گھر میں نہ جھا تکے، اپنے گھر کی دیوار پڑ جیز وغیرہ رکھنے سے نہ روکے، اس کے پرنالے میں پانی نہ انٹر یلے، اس کے گھر کے داستہ کوئنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو پچھ لے کرجار ہا انٹر یلے، اس کے گھر کے داستہ کوئنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو پچھ لے کرجار ہا ہوا سے نہ گھورے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے داستہ کوئنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو پچھ لے کرجار ہا ہوا سے نہ گھورے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہو، اس کی غیبت نہ سے، اسکی عزت سے آئکھ بند کرے، اس کی لونڈی کو اکثر نہ دیکھ کی اور دُنیاوی اُمور سے وہ ناواقف ہوان میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو عام وخاص ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں۔ صور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جانتے ہوہمسایہ کا کیاحق ہے؟ جب وہ تجھ سے مدوطلب کرے اس کی مدد صور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جانتے ہوہمسایہ کا کیاحق ہے؟ جب وہ تجھ سے مدوطلب کرے اس کی مدد

کر، اگروہ تیری امداد کا طالب ہواس کی امداد کر، اگروہ تجھ سے قرض مانے تو اسے قرض دے، اگروہ مفلس ہوجائے تو اس کی حاجت روائی کر، اگروہ بیار ہوجائے تو اس کی عیادت کر، اگر مرجائے تو اس کا جنازہ اٹھا، اگراسے خوشی حاصل ہو تو مبار کباد کہد، اگر اسے مصیبت پیش آئے تو اسے صبر کی تلقین کر، اس کے مکان سے اپنا مکان او نچا نہ بنا تا کہ اس کی ہوا ندر کے اگر وہ اجازت دے دیو کوئی حرج نہیں، اسے تکلیف نددے، جب میو خرید کر لائے تو اس کے گھر بطورِ تحفیج ورنہ خفیہ لے کر آ، میو ہا پی اولاد کے ہاتھ میں دیکر باہر نہ جھیج تا کہ اس کے بیچ ناراض نہ ہوں، ہانڈی کی خوشبو سے اپنے ہمسا یہ کو ایذ اند دے مگر یہ کہ ایک چلوشور با اسے بھی بھیج دے۔ پھر آپ نے فرمایا: جانتے ہو ہمسا یہ کا حق کیا ہے؟ بخدا! ہمسا یہ کوئی پورانہیں کرسکتا مگر جس پر اللہ تعالی نے رحمت کی ہو۔ (1)

اس طرح عَمْرُوبِن شُعَيبِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے است باپ اور دادا سے اور انہوں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے روایت کی ہے۔

حضرت بجاہد رضی الله عنه کا کہنا ہے: میں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه کے پاس بیر الله عنه کے باس بیر الله عنه کا کہنا ہے: میں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه کے پاس بیر الله عارے یہودی مرک کی کھال اُ تار رہا تھا۔ آپ نے کہا: اے غلام! جب بکری کی کھال اُ تار لے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی ہمسایہ کو گوشت و بینا، آپ نے یہی بات متعدد بار کہی تو غلام نے کہا: اب اور کتنی مرتبہ کہیں گے؟ تب آپ نے فر مایا: حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم ہمیں برابر ہمسائیوں کے متعلق وصیت فر مایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اُندیشہ ہوا کہ کہیں ہمسائیوں کو وارث نہ بنادیا جائے (2)

حضرتِ ہشام رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ حضرتِ حسن رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت یہودی یا نصرانی ہمسایہ کو کھلاؤ۔

حضرتِ ابوذَ ردَضِیَ اللّٰهُ عَنُه نے فر مایا: مجھے میرے حبیب صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے وَصیت فر مانی که جب تم ہانڈی پکاوَ تواس میں زیادہ پانی ڈال دو، پھراپنے ہمسائیوں کے گھروں پرنگاہ دوڑاؤاورانہیں جُلّو بھرشور بابھیج دیا کرو۔<sup>(3)</sup>

- 1 ..... كنز العمال، كتاب الصحبة، الباب الرابع... الخ ، ٥/ ٢٦ ، الحزء التاسع ، الحديث ٢٤٩٣ .
  - 2 .....شعب الايمان، السابع والستون...الخ ، ٧/٥٨، الحديث ٢٥٩٥ عن عبدالله بن عمرو
- 3 .....مسلم، كتاب البر...الخ، باب الوصية بالجار...الخ، ص ١٤١٣ الحديث ١٤٣ \_ (٢٦٢٥)

### اب 91

# (شرابی پر عذاب

الله تعالی نے شراب کے بارے میں جوآیات نازل فرمائیں ان میں سے پہلی یہے:

آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں فرما

دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور (بظاہر )لوگوں کے واسطے

ؽڛؘؙ۫ٞڴؙؙۏؙٮٛڬۼڹۣٳڶڿۜٮ۫ڕۉٳڷؠؽڛؚڔؖٷڷۏؽۿۣؠٵٙٳؿ۫ۿۘڰؚؠؽڗۊ ڡؘٵۏؚۼؙڸؚڵڹؖٳڛۦ(١)

(2) يَا يُّهَا الَّن بِنَ امَنُوا لا تَقْرِبُوا الصَّلوةَ وَٱنْتُمْسُكُرِي

فائدے ہیں۔

یہ تت س کر پھھلوگوں نے شراب بینا جھوڑ دیا اور پھھاسی طرح پیتے رہے یہاں تک کہ ایک آ دمی شراب پی کر نمازیڑھنے لگا تواس کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے، تب الله تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی:

اےمومنونماز کے قریب مت جاؤاں حال میں کہتم نشہ میں ہو۔

پس بیآ بیت من کرجس نے شراب پی اس نے پی اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا بہاں تک کہ حضرتِ عمر دَضِیَ اللهٔ عَنْه نے ایک بارشراب پی اوراً ونٹ کا جبڑ ااٹھا کر حضرتِ عبدالرحمٰن بن عوف دَضِیَ اللهٔ عَنْه کے سر پر مارااور ان کا سر پھوڑ دیا ، پھر بیٹھ کر بدر کے مقتو لول پر رو نے گئے ، حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو جب بی خبر ملی تو آپ نے عصد کی حالت میں چا در گھیٹتے ہوئے باہر قدم رَنْج فر ما یا اورا پنے پاس جو چیز تھی اس سے انہیں مارا، تب حضرتِ عمر دَضِیَ اللهٔ عَنْه بولے کہ میں الله اوراس کے رسول کے غضب سے پناہ ما نگتا ہوں اور الله تعالیٰ نے بی آ بیت نازل فر مائی:

سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان

إِنَّمَا يُرِينُ الشَّيْطَانُ أَن يُّوقِةَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

شراب اور جوئے کی وجہ ہے بخص وعداوت ڈ الے۔

في الْخَمْرِوَ الْمَيْسِرِ

- \_ سنتر جمهٔ کنز الایمان: تم سے شراب اور جوئے کا تھم پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی۔ (پ۲۱ البقرة: ۲۱۹)
  - **2**.....ترجمهٔ کنز الایمان: اے ایمان والونشر کی حالت میں نماز کے پاس ندجاؤ۔ (ب٥، النساء: ٤٣)
  - ۱۹۱۰ میں جملہ کنز الایمان: شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں بیراور دشمنی ڈلوادے شراب اور جوئے میں (پ۷، المائده: ۹۱)

حضرت عمرد ضِي اللهُ عَنه ن بيآيت س كركها: جم رك كن ، جم رك كند

شراب کی حرمت میں متفق علیہ اَ حادیث بھی ہیں چنانچیفر مانِ نبوی ہے کہ عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے ا۔

نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا کہ بتوں کی عبادت کی ممانعت کے بعد اللَّه تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے شراب بینے اورلوگوں ربعنتیں بھیجنے سے روکا ہے۔(2)

فرمانِ نبوی ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جود نیامیں کسی نشہ آور چیز پرجمع ہوتے ہیں گر الله تعالی انہیں جہنم میں جمع کرے گا اوروہ ایک دوسر کے کو کہے گا اے فلاں !الله تعالی تجھے میری طرف سے بری جزاد بے قینی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اور دوسرااس سے اسی طرح کہے گا۔(3)

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی ،اللّٰه تعالیٰ اسے جہنمی سانیوں کا زہر بلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائیگا اور جب وہ اسے پٹے گا تو اس کا گوشت اور کھال اُدھر جائے گی جس ہے جہنمی اَذِیت یا کیں گے۔

شراب پینے والے،کشید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لئے لائی گئی ہواوراس کی قیمت کھانے والے، جس کے لئے لائی گئی ہواوراس کی قیمت کھانے والے،سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں،الله تعالی ان میں سے سی کا نماز،روزہ اور حج قبول نہیں کرتا تا آئکہ وہ تو بہ کریں، پس اگروہ تو بہ کئے بغیر مرگئے توالله تعالی پرحق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے موض جہنم کی بیپ پلائے۔یا در کھئے ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور ہرشراب حرام ہے (خواہوہ کسی قتم کی ہو)۔

ابن ابی الد نیادَ حِنه اللّهٰ عَنْهُ ہے منقول ہے کہ ان کی نشہ میں وُ ھت ایک ایسے خص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشا ب کرر ہاتھااور وضوکر نے والے کی طرح پیشا ب سے ہاتھ دھور ہاتھااور کہدر ہاتھا:

<sup>1 ---</sup> ابن ماجه، كتاب الأشربة ، باب مد من الحمر، ٢ / ٦٢، الحديث ٣٣٧٦

<sup>2 .....</sup>المعجم الكبير، ٨٣/٢ ، الحديث ١٥٧

<sup>3 .....</sup>الكبائر للذهبي، الكبيرة التاسعة عشرة، ص ٥٩

٩٥ ص ٥٥ عشرة، ص ٥٩

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِسْلَامَ نُورًا قَالْمَآءَ طَهُورًا.

حدہ الله تعالی کی جس نے اسلام کونور بخشا اور پانی کو پاک فر مایا۔

عَبَّاس بن مِرْداس سے زمانۂ جاہلیت میں کہا گیا کہتم شراب کیول نہیں پیتے ،اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائیگی ،اس نے جواب دیا: میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کرخود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والانہیں ہوں اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سر دار ہونے کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بیوقوف کی صفت سے مُشَّصِفْ ہوکر کروں۔

بیہ قی نے حضرتِ ابن عمر دَضِی الله عَنه سے روایت کی ہے کہ رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: شراب سے بچو، تم سے بچو، تم سے بہلے لوگوں میں ایک عبادت گر ارشخص تھا جولوگوں سے علیحدہ رہتا تھا، ایک عورت نے اس کا بیجھا کیا اور اپنا ایک خادم بھیج کراسے بلایا اور کہا کہ ہم مجھے گواہ می کے لئے بلانے آئے ہیں چنا نچہ عابدان کے گھر میں داخل ہوگیا، وہ جو نہی کسی دروازہ سے آگر ہوئیا وہ عورت اس دروازہ کو بند کردیتی، یہاں تک کہ وہ عورت کے پاس بہنچا، وہ بدکردارعورت بیٹی ہوئی تھی۔ اس عورت نے برگردارعورت بیٹی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بہان میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بہا: میں نے تھے کسی گواہ می کے لئے نہیں بلکہ اس لڑے کے قبل اور اینے ساتھ جماع کے لئے بلایا ہے، یا پھر شراب کا میا ایر بیالہ پی لے، اگر تو نے از کارکر دیا تو میں چلاؤں گی اور تھے رُسواکروں گی۔

جب اس عابد نے کوئی چارہ کارند دیکھا تو کہا: اچھا مجھے شراب بلادے، چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ بلادیا۔
عابد پیالہ پی کر بولا: اور دیدے، یہال تک کہ شراب سے بدمست ہوکر اس نے عورت سے زنا کیا اور لڑ کے کو بھی قتل
کر دیا۔ لہٰذا شراب سے بچو، پس بخدا! ایمان اور دائمی شراب نوشی کسی شخص کے سینہ میں بھی جمع نہیں ہوسکتے البتہ ان
میں سے ایک، دوسر کے دنکال دیتا ہے۔
(1)

احداورابن حبان في المن على حضرت ابن عمر وَضِي الله عَنهُمَا عدوايت كى بك كمانهول في حضور صَلَّى الله

الله عنه الايمان، التاسع والثلاثون...الخ، ٥/٠١، الحديث ٥٨٦ عن عثمان رضى الله عنه

, **A** 

عَلَيْهِ وَسَلَّم كوية فرمات سناكه جب آدم عَلَيْهِ السَّلام كوز مين يراتارا كيا توفرشتول ني كها:

''اےرب تو زمین پراس شخص کواپناخلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جونساد کرے گااورخون بہائے گااور ہم تیری حمد کے ساتھ تنبیج کرتے بیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں (لبذاہم اس منصب کے زیادہ مستحق بیں ) رہِّ جلیل نے فرما یا بے شک میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔'،(1)

انہوں نے عرض کی: اے اللہ اہم تیری بنی آ دم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا: تم میں سے دوفر شتے آئیں تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیساعمل کرتے ہیں؟انہوں نے عرض کی کہ ہاروت وماروت حاضر ہیں۔

رب تعالی نے انہیں تھم دیا کہتم زمین پرجاؤاوراللہ تعالی نے زُہرہ ستارے کوان کے سامنے حسین وجمیل عورت کے روپ میں بھیجاوہ دونوں اس کے ہاں آئے اوراس سے رَفافت کا سوال کیا: گراس نے اِ نکار کردیا اور کہا: بخدا! اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو، انہوں نے کہا: بخدا! ہم بھی بھی اللہ تعالی کا شریک نہیں ٹھہرا کیں گ، چنا نچہوہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہا ٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہا ٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا: بخدا! سوفت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے گوٹل نہ کرو۔ انہوں نے کہا: بخدا! ہم بھی بھی اسے قبل نہیں کریں گے۔ پھروہ شراب کا بیالہ لے کرلوٹی اوران دونوں نے اسے دیکھ کر پھروہی سوال دہرایا، عورت نے کہا: بخدا! اس وقت تک نہیں جب تک تم پیشراب نہیں گوں۔

چنانچہانہوں نے شراب پی اور نشہ کی حالت میں اس سے جماع کیا اور بچے کوتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اُتر اتو عورت نے کہا: بخدا! تم نے ایسا کوئی کا منہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا، نشہ کی حالت میں تم سب کام کرگز رے۔ تب انہیں و نیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کرلیا۔ (2)

ستوجمهٔ کنز الایمان: کیاایسے کونائب کرے گاجواس میں فساد پھیلائے اور خوزیزیاں کرے اور ہم مجھے سراہتے ہوئے تیری تبیح کرتے اور تیری پاک ہوئے تیری تبیح کرتے اور تیری پاک ہولئے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جوتم نہیں جانتے ۔ (پ۱، البقرة: ۳۰)

شفرشة معصوم بین ان سے گناه نبین ہوتا۔ ہاروت و ماروت عَلَيْهِ مَا السَّلام کے بارے میں اس طرح کے واقعات کی کوئی حقیقت نہیں چنا نچہ
 مکتبة المدینه کی مطبوعہ 524 صفحات یمشتمل کتاب" صواط الجنان فی تفسید القد آن "جلداوّل صفحہ 177 یرے:

حضرتِاً مُسِلمه دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا فر ماتی ہیں کہ میری بیٹی بیار ہوگئ تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی ،حضور صَلَّی اللهُ عَنْهَ وَسَلَّم میرے ہاں تشریف لائے تو وہ اُبل رہی تھی۔ آپ نے فر مایا: اُمِسلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میری بیٹی بیار ہے،اس کی دوائی بنار ہی ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لئے شفانہیں رکھی۔ (1)

ایک روایت میں ہے کہ جب الله تعالی نے شراب کوحرام فرمادیا تواس میں جینے بھی فوائد تھے،سب چھین لئے۔

#### بُرُ ہے خاتمے کے اُسباب

حضرت سِیِدٌ ناابو بکر وَ رَاقَ دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرِمات بیندوں بِظُم کرناا کشرسلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔حضرت سیِدُ ناابوالقاسم حکیم دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ ہے کسی نے پوچھا: کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کوایمان ہے محروم کرویتا ہے؟ فرمایا: بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں: ﴿١﴾ ایمان کی فعت پرشکرنہ کرنا ﴿٢﴾ ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا ﴿٣﴾ مسلمان پرظلم کرنا۔ ﴿١﴾ ایمان کی فعت پرشکرنہ کرنا ﴿٢﴾ ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا ﴿٣﴾ مسلمان پرظلم کرنا۔

ہاروت، ماروت دوفر شیتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آ زمائش کیلئے اللّٰہ تعالیٰ نے بھیجاتھا۔ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہسب باطل ہیں۔ (حازن، البقرة، تحت الآیة: ۲۰۲، ۷۰/۱)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْه وَ حُمَهُ الرَّحَمٰن نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ماروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے آئمہ کرام اس کا شدید اور حضت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفاء شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی عیاض دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ نے فرمایا: ہاروت اور ماروت کے بارے میں بیخبریں یہود یوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں۔ اور دائ کہی ہے کہ ہاروت اور ماروت و وفرشتے ہیں جنہیں الله تعالی نے کلوق کی آز مائش کے لئے مقرر فرمایا کہ جوجاد وسیکھنا چاہے اسے شیحت کریں کہ " اِنْتَا نَحْنُ فِیْنَدُ فَلَا تَکُفُنُ " " ہم تو آز مائش ہی کے لئے مقرر ہوئے ہیں تو کفرنہ کر۔ اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہل کے خود جہنم میں جائے ، پیفر شنے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرمانبرداری کررے ہیں۔

(الشفاء، فصل في القول في عصمة الملائكة، ص١٧٥-١٧٦، الجزء الثاني، فتاوي رضويه، كتاب الشتي، ٣٩٧/٢٦)\_علميه

1 ..... كتاب الكبائر لذهبي، الكبيرة التاسعة عشرة ، ص ٩٤

### اب 92)

## معراج شریف

بخاری نے قتا دہ ہے، انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنه ہے، انہوں نے مالک بن صَعْصَعه رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فر مایا کہ میں حطیم کعبہ میں تھا اور یہ میں مقام ججر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکا کیہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے پچھ کہا، میں نے سناوہ کہدر ہاتھا پھراس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا (راوی کہتا ہے میں نے جارود رَضِیَ الله عَنه سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹے ہوئے تھے کہ اس جگہ اور اس حکم وایمان سے لبرین تھا، اس کے بعد میر اول وھویا گیا پھر اسے علم وایمان سے لبرین تھا، اس کے بعد میر اول وھویا گیا پھر اسے علم وایمان سے لبرین کر کے واپس رکھ دیا گیا۔

پھرمیرے پاس ایک سفید جانور لا یا گیا جونچر سے بست اور گدھے ہے اونچا تھا (جارود نے حضر سے انس دَخِسی اللّٰه عَنْه نے بوچھا کہا۔ ابوجزہ اکیا وہ براق تھا؟ حضر سے انس دَخِسی اللّٰه عَنْه نے جواب دیا بہاں! وہ اپناقدم مُنْجَائِ نظر پر رکھا تھا) میں اس پر سوار ہوا اور جبر یل جھے لیکر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچہ ، جبر یل نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا:

کون ہے؟ انہوں نے کہا: جبر یل ، کہا گیا اور تہہارے ساتھ کون ہے؟ جبر یل نے کہا: مُحدر صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسُلّم) پوچھا گیا۔

وہ بلائے گئے ہیں؟ جبر یل نے کہا: ہاں! کہا گیا انہیں خوش آمد ید ہو، ان کا آئا مبارک ہو، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔

جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم عَلَیْم السّام کا جواب دیا اور کہا: صالح بیٹے اور صالح نبی کوخوش آمد ید ہو۔

میل جبر یل میرے ساتھ اُوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچا اور جبریل نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کیا وہ گیا ، کون ہے؟ کہا: جمریل نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کیا وہ گیا ، کہا دوسرے آسمان پر پہنچا اور جبریل نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کہا کیا وہ گیا دیا۔

جب میں وہاں پہنچاتو میں نے حضرتِ عیسی اور حضرتِ بیجی عَلَیْهِ مَا السَّلام کو وہاں پایا اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، جبر میل نے کہا کہ یہ بیجی اور عیسی عَلَیْهِ مَا السَّلام ہیں، انہیں سلام کیجئے! میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ویا اور کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کوخوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے تیسرے آسان پرلے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون؟ کہا: جبریل، پوچھا گیا تہمارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا: مجمد رصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا: ہاں! کہا گیا خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔

جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یوسف عَلَیْهِ السَّلام ملے، جبریل نے کہا: یہ یوسف عَلَیْهِ السَّلام ہیں، انہیں سلام کیجئے! میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ویا اور کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کوخوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے چوتھے آسان پرلے گئے اور دروازہ کھلوانا جاہا، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: جبریل! پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل بولے محمد رصَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا: ہاں! دربان نے کہا: خوش آمدید، ان کا آنابہت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔

جب میں وہاں پہنچاتو میں نے حضرتِ اور لیس عَلَیٰہِ السَّلام کود یکھا، جبر میل نے کہا: یہ اور لیس عَلَیٰہِ السَّلام ہیں، انہیں سلام سیجئے! میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کوخوش آمدید ہو۔

کھر مجھے جبر میل ساتھ لیکر او پر جڑھے یہاں تک کہ یا نچویں آسان پر پہنچ، انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبر میل، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟
کون ہے؟ کہا: جبر میل، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد رصَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟

تون ہے؛ چی: بہرین، یو چھا نیا مہار سے منا کھون ہے؛ جہا: مدر صلی الله علیهِ وسلم) یو چھا نیا نیا ہیں بلایا نیا ہے: جبریل نے کہا: ہاں! کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنامبارک ہو۔

جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون عَلَيْهِ السَّلام ملے، جبر میل نے کہا: یہ ہارون عَلَيْهِ السَّلام ہیں، انہیں سلام سیجے؟! میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کوخوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم چھٹے آسان پر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل، پوچھا گیاتمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا: محمد رصَلًى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا: ہاں! اس فرشتے نے کہا: انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنامبارک ہے۔

جب میں وہاں پہنچا تو حضرتِ موسیٰ عَلَیْہِ انسَّلام سے ملاقات ہوئی، جبریل نے کہا: یہ موسیٰ عَلَیْہِ انسَّلام ہیں انہیں سلام کیجے، میں نے انہیں سلام کیجے، میں اس لئے رویا ہوں کہ جب آ گے بڑھے تو وہ روئے، ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں اس لئے رویا ہوں کہ میرے بعدایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جا کیں گے۔ میرے بعدایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جا کیں گے۔ کھر جبریل مجھے ساتوی آسان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا: جبریل، پوچھا گیا تھی دوشلہ، پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: بال! کہا گیا انہیں خوش تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا: محمد (صَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! کہا گیا انہیں خوش تمہارے ساتھ اور کون ہے۔

جب میں وہاں پہنچاتو حضرتِ ابراہیم علیُہ انسّدہ ملے، جبریل نے کہا: یہ آپ کے والدِ گرا می ابراہیم ہیں ،انہیں سلام سیجئے ، میں نے انہیں سلام کیا ،انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: صالح بیٹے اور صالح نبی کوخوش آمدید ہو۔

پھر مجھے سُدرہُ اُمُنتہٰ تک لیجایا گیا،اس کے پھل مقامِ جَر کے مٹکوں کی طرح اوراس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، وہاں چارنہریں تھیں، دوظاہراور دو پوشیدہ، میں نے جریل سے پوچھا: یہ نہریں کیسی ہیں؟انہوں نے کہا: جودو پوشیدہ ہیں وہ خین دوجت کی نہریں ہیں اور جودونہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔

پھر بیت المعمور میر ہے سامنے ظاہر کیا گیا جس میں ستر ہزار فرشتے ہرروز داخل ہوتے ہیں۔ پھر مجھے ایک شراب (شربت) کا برتن، ایک دود ھے کا اور ایک شہد کا برتن دیا گیا، میں نے دود ھے کا انتخاب کرلیا، جبریل نے کہا: یہی فطرت ہے۔ آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے، اس کے بعد مجھ پر ہرروز کی بچاس بچاس نمازی فراردے دی گئیں۔

پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ عَدَنهِ السَّلام نے کہا: آپ کوس بات کا تکم دیا گیاہے؟ میں نے کہا: ہر دن میں پچاس، نماز وں کا،موسیٰ عَدَنهِ السَّلام نے کہا: آپ کی امت روزانہ پچاس نمازین نہیں پڑھ سکے گی، میں آپ سے پہلے لوگوں کو آ ز ماچکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کیا ہے لہٰذاا پنے رب کے پاس لوٹ جائیے اورا پنی امت کے لئے تخفیف کرائیے، چنانچے میں لوٹااور ( دوباریوں میں ) دس نمازیں معاف کردی گئیں۔

پھر میں موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے ی طرح کہا، میں پھرلوٹ گیااور پھر دس نمازیں معاف کردی
گئیں ۔ میں پھرموسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے ی طرح کہا: میں پھرلوٹ گیااور پھر دس نمازیں معاف
کردی گئیں ۔ میں پھرموسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا توانہوں نے اسی طرح کہا میں پھروا پس لوٹ گیااور مجھے روزاندس
نمازوں کا تکم دیا گیا میں پھرموسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا توانہوں نے اسی طرح کہا میں پھروا پس لوٹ گیااور مجھے ہر
روز پانچ نمازوں کا تکم دیا گیا۔

میں جب موسی عَلَیْہِ السَّلام کے پاس لوٹ کرآیا توانہوں نے پوچھا کہ آپ کوکیا تھم ملاہے؟ میں نے کہا: روزانہ پانچ نمازوں کا تھم ملاہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ نمازوں کا تھم ملاہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل پر سخت برتاؤ کر چکا ہوں لہذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جا کیں اورا پنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فَر مايا كمين اپنے رب سے كَلَ بار درخواست كر چكا ہوں ،اب جھے شرم آتى ہے لہذرااب میں راضی ہوں اور رب كے كلم كوشليم كرتا ہوں۔

حضورصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فر ماتے ہیں کہ جب میں آ گے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ (1)

.....☆.....☆

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب المعراج، ٥٨٤/٢، الحديث ٣٨٨٧

M

### اب 93



جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے،اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کوعظمت دی اور بیدن مسلمانوں کے لئے خاص کر دیا، فرمانِ اللی ہے:

جب جعہ کے دن نماز کے لیے پکاراجائے پس جلدی کرواللہ

إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَّى ذِكْمِ اللهِ

وَذَهُمُ واالْبَيْعَ لِـ (1)

کے ذکر کی طرف اورخرید و فروخت جھوڑ دو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قر اردیئے ہیں اور ہروہ چیز جو جمعہ کے لئے رکاوٹ بنے ممنوع قر اردے دی گئی ہے۔

حضور صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كافر مان ہے كَتَحقيق الله تعالى نے تم پرمير ہاں دن اوراس مقام ميں جمعہ كوفرض قرار دے دیاہے۔(2)

ایک اورارشادہے کہ جو محض بغیر کسی عذر کے تین جمعہ کی نمازیں جھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیہ ہیں کہ 'اس نے اسلام کو پس پیشت ڈال دیا''۔ (4)

ایک خف حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّهٔ عَنْهُ مَا کے پاس متعدد بار آتار ہااورایک ایسے خص کے متعلق بوچھار ہاجو مرگیااور نمازِ جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس دَضِیَ اللّهُ عَنْهُ مَا نے فر مایا: وہ جہنم میں ہے، وہ شخص پوراایک مہینہ یہی بوچھتار ہااور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اہلِ کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگرانہوں نے اس میں اختلاف کیا للہذابیدون ان سے

- ....تو جمهٔ كنز الايمان: جبنمازكي اذان بوجمعه كون توالله كذكركي طرف دورٌ واورخريد وفروخت چپورٌ دو-(ب٨٠، الجمعة:٩)
  - 2 ....سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، ٣/٤٤٢، الحديث ٧٥٥٠
    - 3 .....مسند احمد، مسندجابر بن عبدالله، ٥/٧٨، الحديث ١٤٦٥
  - 4.....شعب الايمان، باب الحادي والعشرين...الخ، فضل الجمعة، ١٠٣/٣، الحديث ٣٠٠٦

واپس لےلیا گیا،الله تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ،اے اس امت کے لئے مؤخر کیا اوران کے لئے اسے عید کا دن بنایا لہٰذا ریلوگ سب لوگوں سے سبقت ایجانے والے ہیں اوراہل کتاب ان کے تابع ہیں۔<sup>(1)</sup>

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے، حضور صلی الله عنیه وَسَلَم نے فرمایا: میرے پاس جریل آئے، ان کے بعد ماتھ میں سفید آئینہ تھا، انہوں نے کہا: یہ جمعہ ہے، الله تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تا کہ بی آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لئے عید ہو، میں نے پوچھا: اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟ جبریل نے کہا: اس میں ایک عمدہ ساعت ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعاما نگتا ہے اگروہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہوتواللہ تعالیٰ اسے عطافر ما تا ہے ورنداس سے بہتر چیز اس کے لئے و فیر اس شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ ما نگتا ہے جواس کا مقدر ہو چی ہے تواللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کوٹال و بتا ہے اور وہ ہمار سے زور کی سب دنوں کا سردار ہے اور ہو چی ہے تواللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کوٹال و بتا ہے اور وہ ہمار سے زور کے سب دنوں کا سردار ہے اور ہما آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں، میں نے کہا: وہ کیوں؟ جبریل نے عرض کی: آپ کے رب نے جنت میں ایک الی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مقک کی خوشہو سے لبریز ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ علی تین سے کری پر اپنی شان کے لائق ) نزولِ إجلال فرما تا ہے بہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے شرف ہوتے ہیں۔ (2)

حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فرمات بي كرسب عنده دن جس ميں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ كا دن ہے، اسى دن آ دم عَلَيْهِ السَّلام كى بيدائش ہوئى، اسى دن وہ جنت سے زمين كى طرف اتارے گئے، اسى دن وہ جنت سے زمين كى طرف اتارے گئے، اسى دن ان كى توبة تبول ہوئى، اسى دن ان كا وصال ہوا۔ (3)

اس دن قیامت قائم ہوگی اوروہ اللہ کے نز دیک یوم ِ مزید ہے، آسانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔ <sup>(4)</sup>

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، ١/٣٠٣، الحديث ٨٧٦

<sup>2 ....</sup>المعجم الاوسط، ١/٦٦٥، الحديث ٢٠٨٤

<sup>3 ....</sup>الجامع الصغير، ص ٢٤، الحديث ٥ ٩، ٢، ٩ ٦، ٤ ماخوذًا

الجمعة ، الحديث ٢٥ ٢٧ و كنز العمال، كتاب الصلاة، قسم الاقوال، الباب السادس في صلاة الجمعة ،
 ١٩٣/٤ ، الجزء السابع، الحديث ٥ د ٢٠ ٢ ملتقطا و روح المعاني، سورة الجمعة، تحت الآية: ٩ ، ١١/٢٨

حدیث شریف میں ہے کہ الله تعالی ہر جمعہ کے دن چیولا کھانسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ (1) حضرتِ اَنس دَضِیَ اللّٰهُ عَنٰه سے مروی ہے ،حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا کہ جب تونے جمعہ کوسالم کرلیا تو گویا تمام دنوں کوسالم کرلیا۔ (2)

حضور عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نِيْ فَرِ ما يا كَجْهَمْ مِرروز ضحوة كبرى (نصف النهار) ميں زوال سے پہلے بھڑكا ياجا تا ہے يعنی سورج جب عين آسان كے دل ميں ہوتا ہے لہذا اس ساعت ميں نمازمت پڑھومگر جمعہ كے دن يہ قيز نہيں ہے كيونكہ جمعہ سارے كاسارا نماز ہے اور اس دن جہنم نہيں بھڑكا ياجا تا۔ (3)

حضرتِ كعب رَضِى اللهُ عَنه كافر مان ہے كہ الله تعالىٰ نے سب شہروں ہے مكم عظم كوفضيات بخشى ہے،سب مہينوں ميں رمضان كوفضيات عطاكى ہے،سب دنوں ميں جمعہ كے دن كوفضيات دى ہے اور سب را توں ميں كيائهُ القدر كوفضيات عطافر مائى ہے۔ (4)

کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس نیک دن میں سلام ہو، سلام ہو۔

نی اَ کرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ جو خص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کوفوت ہوا ،اللّٰه تعالیٰ اس کے لئے سوشہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنہ سے بچالیتا ہے۔ (<sup>5)</sup>

- ۱۱٤/۳ عليه وسلم...الخ ، فضل الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم...الخ ١١٤/٣ ،
   الحديث ٢٠٤٢
  - 2 .....شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون...الخ ، التماس ليلة القدر...الخ ،٣٤٠/٣، الحديث ٣٧٠٨ عن عائشة
- الحديث ١٠٨٢ وشرح سنن أبي داود الحمادة على المن المن المن المن ١٠٨٦ الحديث ١٠٨٢ وشرح سنن أبي داود
   للعيني، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ٢٢١٤٢١٤، تحت الحديث ٢٠٥٤

شخ عبدالحق محدث و ہلوی" اشعة اللمعات " میں فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کے دوراویوں ، ابوالخلیل اورابوقا وہ کی ملاقات ثابت نہیں۔

- 4 .....طلية الاولياء، تكملة كعب الاحبار، ٢/٦، الحديث ، ٧٦٥
  - ٣٦٢٩ الحديث ١٨١/٣، الحديث ٣٦٢٩

X

### اب 94

## کے حقوق کے حقوق کے

بیوبوں کے شوہروں پر بہت سے حقوق ہیں،ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی عقل کی کمزوری کومکہ نظرر کھتے ہوئے ان سے مہر بانی کاسلوک کریں اوران کے دکھ در دکود ورکریں اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا ہے:

اورلیاہے انہوں نےتم سے قولِ مشحکم۔

وَّاخَنُنَ مِنْكُمُ مِّيْثًا قَاغَلِيُظًا (1)

اور مزید فرمایا که 'اور کروٹ کے ساتھی پڑ' کہا گیاہے کہ اس ساتھی سے مرادعورت ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ان تین باتوں کی اس وقت وصیت فرمائی جبکہ آپ کی زبانِ اقدس وِصال شریف کے وقت لڑ کھڑارہی تھی اور کلامِ اُنور میں ہاکا پن پیدا ہو چلاتھا۔ آپ نے فرمایا: نماز ، نماز اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دوجس کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے ، عورتوں کے متعلق اللّٰه تعالیٰ سے ڈرو، اللّٰه سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں ، یعنی وہ ایسی قیدی ہیں جنہیں تم نے اللّٰه تعالیٰ کی اَمانت کے طور پرلیا ہے اور اللّٰه کے کلام سے ان کی شرمگا ہیں تم پر حلال کردی گئی ہیں۔ (2)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاإرشاو ہے كہ جس شخص نے اپنی بیوی كی بَدَخَلْقی برصبر كیااللّه تعالی اسے مصائب پر حضرتِ ابوب عَلَيْهِ السَّلَام كے صبر كے أجر كے برابر أجرد ہے گا اور جس عورت نے خاوند كی بَدِخُلْقی برصبر كیااللّه تعالی اسے فرعون كی بیوی آسیہ كے ثواب كے مثل ثواب عطافر مائے گا۔ (3)

- **1**....توجمهٔ کنزالایمان: اوروهتم سے گاڑھاعبد لے چکیں ۔ (ب٤، النساء: ٢١)
- الحدیث ۹ ۲۹۷۱ و مسند احمد ، حدیث ام سلمة ، ۹/۱ ، ۱۰ ، الحدیث ۲ ۲۹۷۱ و مصنف عبد الرزاق ، باب ما ینال الرجل من مملو کة ، ۳۱۲۹ ، الحدیث (۳۹۹۱) \_ ۳ ۱۸۲۵ و مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰/۶ ، الحدیث ۱۲ و مسند البزار ، ۲ ۹/۱۲ ، الحدیث ۳ ۱ ۲ ملتقطاً
  - الكبائر للذهبي، الكبيرة السابعة والأربعون، نشوز المرأة على زوجها، ص٢٠٦ والزواجر عن اقتراف الكبائر،
     الكبيرة الثمانون بعد المائتين: نشوز المرأة...الخ ، ٩٨/٢ و تذكرة الموضوعات للفتني، ص٢٠١

بیوی سے حسن سلوک بیز ہیں کہ اس کی تکالیف کو دور کیا جائے بلکہ ہرائیں چیز کواس سے دور کرنا بھی شامل ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوا وراس کے غصہ اور ناراضکی کے وقت جلّم کا مظاہرہ کرنا اور اس معاملہ میں حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے اُسوہَ حَسَنہ کو مدِ نظر رکھنا۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى بعض از واجِ مطهرت آپ كى بات كو (بتقاضائ قدرت) (صورةً) نه بھى مائتيں اوران ميں سے كوئى ايك رات تك تقے دا)
ميں سے كوئى ايك رات تك تفتكونه كيا كرتى تھى مگر آپ ان سے حسن سلوك ہى سے پيش آيا كرتے تھے دا)
ايك مرتبه حضرت عمر دَضِى اللهُ عَنْه كى بيوى نے آپ كى بات كونه مانا تو آپ نے فرمايا كه الے لونڈى! تو مير سامنے بڑھ كر بات كرتى ہے! انہوں نے عرض كى كه حضور صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم كى از واج مطهرات انہيں و ليا كرتيں حالانكہ وہ آپ سے بہتر تھے حضرت عمر دَضِى اللهُ عَنْه نے فرمايا: حَقْصَه خائب وخاسر ہوئى اگر اس نے حضور صَلَّى اللهُ عَنْه وَسَلَّم كى بات ردكر دى پھر آپ نے حضرت حقصہ سے فرمايا: ابن الى قُافَة (حضرت صديق اكبر دَضِى اللهُ عَنْه ) كى بينى عَنْرت نہ كرنا كيونكہ وہ حضور صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم كى بات كو

مروی ہے کہ ان از واج مطہرات میں سے کسی نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَسِينَهُ انور پر ہاتھ ركھ كرآپ كو پيچھے ہٹا یا توان كى والدہ نے انہیں تہدیدكى حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ان كى مال كى باتیں سن كر فر ما یا كہ ان سے درگز ركر و بیاس سے بھى زیادہ کچھ كیا كرتی ہیں۔(2)

ایک بارحضرت عائشہ رضی الله عنه اورحضور صلّی الله علیه وَسلّم کے درمیان کچھ بات ہوگئی یہاں تک کہ حضرتِ ابو بکر رصّے الله عنه داخل ہوئے اور انہیں فیصل بنایا گیا جب انہوں نے بات سننا جاہی تو حضور سرور کا تنات صلّی الله علیه وَسَلّم نے حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے فر مایا: تم بات کروگی یا میں ، حضرت عائشہ رضِی الله عنه بولیں کہ بات آپ ہی کریں مگر درست ، یہن کر حضرت ابو بکر رَضِی الله عنه نے ان کے منہ پر ایساطمانچہ مارا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہوگیا اور آپ نے کہا: اے اپنی جان کی وشمن کیا حضور صلّی الله عَنه وَسَلّم ناحق بات کہیں گے ، حضرت عائشہ رَضِی الله عَنها نے آپ نے کہا: اے اپنی جان کی وشمن کیا حضور صلّی الله عَلیْهِ وَسَلّم ناحق بات کہیں گے ، حضرت عائشہ رَضِی الله عَنها نے اللہ عَنها نے الله عَنها نے الله

ردکرنے سے ڈرایا۔

<sup>1 ....</sup>مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء و اعتزال النساء...الخ، ص٧٨٨، الحديث ١٤٧٩

<sup>2 ....</sup>التاريخ الكبير للبخاري، ١٦٧/٨

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى پناه تلاش كى اور آپ كى پشت مبارك كے بيتھے بيٹھ كئيں حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے حضرت ابو بكر دَضِى اللَّهُ عَنْه سے فرمایا كه ہم نے ته ہيں اس لين ہيں بلایا تھا اور نه ہى ہمارا بیارا وہ تھا كہ ہم تم سے بیبات حاسب لایا تھا اور نه ہى ہمارا بیارا وہ تھا كہ ہم تم سے بیبات حیابیں ۔ (1)

ایک مرتبہ حضرت عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کسی بات میں حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے خفا ہو گئیں اور کہا کہ کیا آپ وہی ہیں جو سیحتے ہیں کہ میں اللّٰه کا نبی ہوں آپ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بیہ بات می کرمسکراد یے اور حلم وکرم کی بنا پر بیہ بات برداشت کر گئے۔(2)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حضرتِ عائشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے فرمایا کرتے کہ میں تمہاری ناراضکی اور خوثی پہچا نتا ہوں۔ حضرتِ عاکشہ نے عرض کی: حضور! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہوتو کہتی ہور بِ محمد رصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) کی قتم! حضرت عاکشہ رَضِی اللَّهُ عَنْهَا نے عرض کی: یار سول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم)! آپ نے بی فرمایا، میں صرف کی قتم! حضرت عاکشہ رضی الله عَنْهَا نے عرض کی: یار سول الله (صَلَّى اللهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم)! آپ نے بی فرمایا، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ (3)

اور رہی کھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی حضرتِ عا نَشه دَضِیَ اللَّهُ عَنُهَا سے محبت صحور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی حضرتِ عا نَشه دَضِیَ اللَّهُ عَنُهَا سے محبت تھی۔ (4)

اور حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حضرتِ عا مُشهِ سے فرما یا کرتے تھے کہ میں تمہارے لئے ابیا ہوں جبیباابوز رعہ،ام ذرعہ کے لئے تھے مگر میں تم کوطلاق نہیں دوں گا۔ <sup>(5)</sup>

اور آپ این از واج مُطَهّرات سے میجھی فرماتے کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، بخدااس کے سواتم

- العيال، باب العيال، باب محمد بن دينار، ۱ / ۳۹ ابن ابي الدنيا، كتاب العيال، باب ملاعبة الرجل اهله، الجزء الثاني، ۲ ۲ / ۱ ، الحديث ۲ ۲ ٥
  - 2 .....مسند ابي يعلى، مسند عائشة، ٤ / ١٨١ ، الحديث ١٥٦١ دون حلمًا و كرمًا
  - 3 ....بخارى، كتاب الادب، باب مايحوزمن الهجران...الخ ، ٢٠/٤، الحديث :٧٨. ٦
- ◄ الله تعالى عليه وآله وسلم باب قول النبي: صلى الله تعالى عليه وسلم، باب قول النبي: صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لوكنت متخذاً خليلًا ١٨/٢٥، الحديث ٣٦٦٦ ماخوذاً
  - النحاري، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الاهل ٩/٣، ١٥٥، الحديث ١٨٩ ٥ ليس فيه جزء الاخر

میں ہے کسی کے بستر پر مجھ پروحی نازل نہیں ہوتی۔ <sup>(1)</sup>

حضرتِ اَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنُه سے مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عورتوں اور بچوں برسب لوگوں سے زیادہ بان شھے۔ (2)

ہرانسان کے لئے مناسب بیہ ہے کہ وہ خوش طَبَعی ، مِزاح اور مُلاعَبَت سے اپنی عورتوں سے ان کی تکالیف کو رَفع کرے کیونکہ ان چیز وں سے عورتوں کے دل خوش ہوا کرتے ہیں۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اپنی اَزواجِ مُطَهِّرات سے مِزاح بھی فرمالیا کرتے تھے اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق اُ قوال واُ فعال فرمایا کرتے یہاں تک کہ حضور صَلْی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حضرتِ عائشد دَجِبَ اللَّهُ عَنْهَا سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ، بھی حضرتِ عائشہ آپ سے آگے نکل جاتیں اور بھی آپ سبقت لے جاتے اور فرماتے کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلّم اپنی اَز واجِ مُطَهِّرات سے سب سے زیادہ خوش طبعی فر مانے والے تھے۔ (4)

حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا فرماتی ہیں میں نے جبثی اوردوسر ہے لوگوں کی آوازیں سنیں جوعاشورہ کے دن کھیل رہے سے مضور صَلَّی اللّٰهُ عَنْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اے عائشہ! کیاتم ان کا کھیل ویضا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں! آپ نے ان کی طرف آدمی بھیجا، جب وہ آگئو حضور صَلَّی اللّٰهُ عَنْهِ وَسَلَّم دودروازوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور اپنادست اقدس دروازہ پر رکھ دیا اور ہاتھ لمباکرلیا، میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے ہاتھ پر جمادی، وہ لوگ کھیلتے رہے اور میں دیکھتی رہی، رسولِ اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم جھے ہے ہو جھتے: بس کا فی ہے؟ میں عرض کرتی: ذراحی رہے، آپ اور میں دویا تین مرتبہ ہو چھا پھر فرمایا: عائشہ! اب بس کرو، میں نے عرض کی: ٹھیک ہے، تب حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دویا تین مرتبہ ہو چھا پھر فرمایا: عائشہ! اب بس کرو، میں نے عرض کی: ٹھیک ہے، تب حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دویا تین مرتبہ ہو چھا پھر فرمایا: عائشہ! اب بس کرو، میں نے عرض کی: ٹھیک ہے، تب حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دویا تین مرتبہ ہو چھا پھر فرمایا: عائشہ! اب بس کرو، میں نے عرض کی: ٹھیک ہے، تب حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دویا تین مرتبہ ہو چھا پھر فرمایا: عائشہ! اب بس کرو، میں نے عرض کی: ٹھیک ہے، تب حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے دویا تین مرتبہ ہو چھا کی اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہو سے اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَیْ اللّٰہ عَلَیْہ وَسَلَیْ اللّٰہ عَلَیْہ وَ سَلَّم ہو سے اللّٰہ عَلَیْہ وَ سَلَّم ہو سُلَّم ہو سُلَّم ہو سُلَّم ہو سُلُم ہو سُلَّم ہو سُلَّم ہو سُلِّم ہو سُلِّم ہو سُلَّم ہو سُلْک مُنْ اللّٰہ عَلَیْہ وَ سُلَّم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلَّم ہو سُلَّم ہو سُلَّم ہو سُلُم ہو سُلَّم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلَم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلْم ہو سُلْم ہو سُلْم ہو سُلْم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلُم ہو سُلْم

<sup>1 ----</sup> بخارى، كتاب الهبة... الخ، باب من اهدى الى صاحبه... الخ، ٢ / ٦٩ ١ ، الحديث ٢ ٥٨١

<sup>2 ....</sup>ابن عساكر، ٤ /٨٨

<sup>3 .....</sup>ابوداود، كتاب الحهاد، باب في السبق على الرجل ، ٢/٣، الحديث ٧٨ ٢

<sup>4.....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، ٩٩٦، الحديث ١٥ و مسند البزار، ٩٧/١٣، الحديث ٢٤٤١ فيه مع الصبي

K

انہیں اِشارہ فرمایا تووہ واپس چلے گئے۔(1)

اورحضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: مومنوں میں کامل ترین ایمان والاوہ ہے جس کاخُلُق عمدہ ہواور جواپنے گھر والوں پرنہایت مہربان ہو۔ <sup>(2)</sup>

نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہتم میں سے بہتر وہ ہے جواپنی عورتوں سے بہتر ہےاور میں اپنی اُز واج کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔<sup>(3)</sup>

حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه نِے فر مایا کہ غصے کے باوجود انسان کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نیچ جبیبا ہواور جب گھر والے اس سے پچھ طلب کریں جواس کے پاس موجود ہوتو وہ اسے مرد پائیں (یعنی وہ مطلوبہ شے میں بخل نہ کرے)۔

حضرت ِلقمان نے فرمایا بتقلمند کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بیچے کی طرح ہواور جب قوم میں ہو تو جوانوں کی طرح ہو۔

اس مدیث کی تفسیر میں جس میں حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے فرمایا ہے کہ الله تعالی ہر جَعْظَری جَوَّا ظ سے بغض رکھتا ہے۔
(4)

کہا گیاہے کہاس سے مرادا پنے گھر والوں سے ختی کرنے والا اورخود بنی میں مبتلا ہے اور یہ انہیں معانی میں سے ایک معنی ہے جوفر مانِ الہی عُتُلِ کی تفسیر میں کہا گیاہے کہ اس سے مراد برخُلْق، زبان دراز، اپنے گھر والوں پر تشد وکرنے والا ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حضرتِ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سے فرمایاتم فی باکرہ سے شادی کیوں نہی وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے خوش طبعی کرتے۔ (5)

- 1 ..... مؤطا امام محمد، ابواب السير، باب النظر الى اللعب، ص ٣٢١، الحديث ٩٠٦
- 2 .....ترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء في استكمال الايمان...الخ، ٢٧٨/٤، الحديث ٢٦٢١
  - 3 .....ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، ٤٧٨/٢، الحديث١٩٧٧
  - 4 ..... الخ ، ١ ٤٥/١ ، الحديث ٢٢ الزجر عن كتبة المرد...الخ ، ١ ٤٥/١ الحديث ٢٢
    - 5 .....بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الامام، ٢/ ٠٠٠، الحديث ٢٩٦٧

60

ایک بنروییا نے اپنے مردہ خاوند کی ان الفاظ میں تعریف کی ، بخدا! جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو سداہنستار ہتا ، جب وہ باہر نکاتا تو جیسے رہتا ، جو کچھ ملتا کھالیتا اور جو کچھ موجود نہ ہوتا اس کے متعلق سوال نہ کرتا۔

انسان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مُلاَعَبَت ، حُسْنِ خُلْق اوراس کی خواہشات کی موافقت میں اس حد تک نہ بڑھے کہ اس کی عاد تیں بگڑ جا کیں اوراس کے دل سے مرد کی ہیبت بالکل اُٹھ جائے بلکہ ہر معاملہ میں اِعتدال کو ملحوظ رکھے اوراپنی ہیبت اور دَبد بہ بالکلیۃ تم نہ کرے۔

مرد پرلازم ہے کہ اس سے کوئی نامناسب بات نہ سے اور اسے بُر ہے کا موں میں دلچیبی نہ لینے دے بلکہ جب بھی ا اسے شریعت ومُرُوَّت کے خلاف گامْزَن یائے اس کی سَرَزَنِش کرے اور اسے راہِ راست پرلائے۔

حضرتِ حِسن رَضِيَ اللهُ عَنُه نِے فرمایا کہ الله کی تتم! جوبھی مردا پنی بیوی کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے توالله تعالی اسے اوندها جہنم بیں ڈالے گا۔

حضرت عمر رَضِيَ اللهُ عنه نے فرمایا عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔

اور بیجھی کہا گیا ہے کہان سے مشورہ کر داوران کی مخالفت کرو۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ فرمايا: عورت كاغلام ملاك موا\_(1)

اور آپ نے بیاس لئے فرمایا کیونکہ مرد جب عورت کی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا مگراس نے عورت کواپنامالک بنادیا، گویااس نے برعکس کام کیا

اورخدائی فیصلہ کےخلاف شیطان کی إطاعت کی جیسا کہ اس نے کہا:

''اورالبتة حَلَم كروں گاان كوپس پھيرۋاليس گےخدا كى پيدائش كو۔''(2)

اورمردکاحق بیہے کہوہ مُتُوع ہو، تابع مُهمّل نہ بنے چنانچہ الله تعالیٰ نے مردوں کو بینام دیاہے کہ

مردعورتوں پر حکمران ہیں۔

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ (3)

- ❶ ..... كشف الخفاء، ٤/٢، تحت الحديث ٧١٥١ و تذكرة الموضوعات للفتني، ص١٦٨
- انساء: ۱۹ الیمان: اور ضرور انہیں کہول گا کہوہ الله کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے۔ (ب۰، انساء: ۱۱۹)
  - 3 .....ترجمهٔ كنز الايمان: مردافسر بين عورتول ير ـ (په ، النساء: ٣٤)

اورشو ہرکوسردار کا نام دیا گیاہے چنانچے فرمانِ اللی ہے:

وَّ ٱلْفَيَاسَيِّ لَهَالِكَ االْبَابِ الْأَلْبَابِ الْمَابِ

ان دونوں نے اس کے سر دار ( خاوند ) کو دروازے کے قریب پایا۔

اور جب سر دارتا بع فرمان ہوجائے تو گویااس نے نعمت الہی کا گفران کیا۔

عورت کانفش بھی تیرنے نَفْس کی طرح ہےا گرتواہے معمولی ہی ڈِھیل دے دیگا تو وہ بہت زیادہ سرکش ہوجا تا ہے، اگرتواہے بھریورڈھیل دے دیگا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ ہے نکل جائے گا۔

امام شافعی دَحْمَهٔ اللهِ عَلیْه کا قول ہے کہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر توان کی عزت کرے گا تو وہ تجھے ذکیل کریں گے اورا گرتوان کی اِبانت کرے گا تو وہ تیری عزت کریں گے، عورت، خادم اور گھوڑا۔

ان کی مرادیہ ہے کہ اگر تونے ان سے صرف زمی کا برتاؤ کیا اور زمی توختی سے نہ ملایا اور مہر بانی سے سَرزَلْش کو نہ ملایا تو بیہ تجھے نقصان دیں گے۔

### روٹی کے ٹکڑے کی حکایت

ایک مرتبه حضرت سید ناعبدالله بن عمر دَضِی الله عَنهُ مَا نے زبین پرروٹی کا کلوا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا: اِسے صاف کر کے رکھ دو۔ جب غلام سے شام کو افطار کے وقت وہ ٹکرا ما نگا، اُس نے عرض کی: وہ تو میں نے کھالیا، فرمایا: جا تو آزاد ہے کیوں کہ میں نے تاجدار مدینہ، راحت قلب وسینہ، فیض گنجینہ، صاحب مُعظر پسینہ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم سے سُنا ہے: جوروٹی کا پڑا ہوا ٹکوا اُٹھا کر کھالیتا ہے تو اُس کے پیٹ میں جہنچنے سے پہلے ہی الله عَدْوَ جَلَّ اُس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ اب جومغفرت کا حقدار ہوگیا میں اُس کوغلام کس طرح بنائے رکھوں۔ (تنبیه الغافلین، ص ۲۰ الحدیث ۱۹۵۶)

**1**.....توجمهٔ کنزالایمان: اوردونول کوعورت کامیال دروازے کے پاس ملا (پ۲۰، یوسف: ۲۰)

باب 95

# حقوق شوهر بذمة زن ﴿

نکاح اِطاعت کی ایک قتم ہے لہذا بیوی خاوندگی مطبع ہے اور اس پرلازم ہے کہ خاونداس سے جو پھھ طلب کرے وہ اس کی اِطاعت کی ایش طیکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا حکم نہ دے۔ بیوی پرخاوند کے حقوق کے متعلق بہت میں اُصادیث وارد ہوئی ہیں ،ارشادِ نبوی ہے کہ جوعورت اس حالت میں مرے کہ اس کا خاونداس سے راضی ہووہ جنت میں جائے گی۔ (1)

ایک خفس سفر پرروانہ ہوااوراس نے اپنی بیوی سے عہدلیا کہ وہ او پر سے بیچے نہ اترے، اس کا باپ بیچے رہتا تھا، وہ بیار ہوگیا، اس عورت نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں آ دمی بیجیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اِطاعت کر، پھروہ مرگیااور عورت نے پھر اِجازت طلب کی تو حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اپنے خاوند کی اِطاعت کر، اس کے باپ کو دفن کر دیا گیااور حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے اسے خبر دی کہ الله تعالی نے اس کے خاوند کی اِطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔ (2)

نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ جبعورت نے پانچ نمازیں پڑھیں، ماہِ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عِصْمَت کی حفاظت کی اورا پخشو ہر کی اِطاعت کی ، وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوئی۔<sup>(3)</sup> اورسر کارعَلیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے شوہر کی اِطاعت کواسلام کی مُبادِیات میں سے قرار دیا۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى خدمت مِين عورتوں كا تذكره ہواتو آپ نے فرمایا: حامِله ، بچه جننے اور دودھ پلانے والی ، اپنی اولا دوں پرمہر بانی کرنے والی عورتیں ، اگراپے شوہر کی نافر مانی نه کریں توان میں جونماز پڑھنے والی ہیں وہ

المراة، ٢٨٦/٢، الحديث ١٦٦ في حق زوج على المراة، ٣٨٦/٢، الحديث ١١٦٤.

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/٣٧٢، الحديث ٧٦٤٨

<sup>3 .....</sup>مسند احمد، حديث عبدالرحمن بن عوف الزهري، ٢/١ .٤، الحديث ١٦٦١

جنت میں داخل ہوں گی۔ <sup>(1)</sup>

رسولِ اكرم صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم كاارشاد ہے كه ميں نے جہنم كود يكھااس ميں رہنے والى اكثر عور تين تھيں تو خواتين مين سي بعض في عرض كيا: يارسول الله (صلى الله عَليْكَ وَسلَّم) إكس كي وجدسي؟ آب فرمايا: كثرت سيلعنت کرتی ہیں اور خاوند کی نافر مانی کرتی ہیں۔<sup>(2)</sup> یعنی جوانہیں زندگی گز ارنے میں مدودیتا ہے،اس کے شکریے کی بجائے کفران کرتی ہیں۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جنت کودیکھا،اس میں سب سے کم عور تیں تھیں، میں نے کہا:عور تیں کہاں ہیں؟ جبریل نے کہا:انہیں دوسرخ چیزوں نے مشغول کر دیاہے، سونے اور زَعفران نے ، یعنی زیورات اور رنگین کیڑوں

حضرتِ عا کَشْد دَضِیَ اللّٰهُ عَنُهَا ہے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آ کر عرض كى نيارسول الله! ميں جوان عورت مول مجھے تكار كے پيغام آتے ہيں مرسي شادى كومروه بجھى مول، آب مجھے بتائیں کہ بیوی برخاوند کا کیاحق ہے؟ آ بے نے فرمایا: اگرخاوند کی چوٹی سے ایڑی تک بیب ہواوروہ اسے حالے تو خاوند کاحق ادانہیں کریائے گی ،اس نے بوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فر مایا کہتم شادی کرو کیونکہاس میں بھلائی ہے۔<sup>(4)</sup> حضرت ابن عباس رضى الله عنهما عصمروى م كربن فتعم كى ايك عورت حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس آئی اور کہا: میں غیرشا دی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا جا ہتی ہوں ، خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیوی پر خاوند کا بیتن ہے کہ جب وہ اس کا اِرادہ کرے،اگراس کے اِرادے کے وقت وہ اُونٹ کی بیٹے پر ہوتب بھی اسے نہ رو کے۔خاوندکا پیجمی حق ہے کہ بیوی اس کے گھر ہے اُس کی اجازت کے بغیرکوئی چیز نہ دے ،اگراس نے بلااجازت کچھدے دیا تو گنهگار ہوگی اور خاوند کوثواب ہوگا، بیوی پریکھی حق ہے کہ خاوند کی اِجازت کے بغیر نفلی روزے ندر کھے،

- 1 .....المعجم الكبير، ٨/١٥٢، الحديث ٧٩٨٥
- 2 .....سنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء ، باب ما ذكر في النساء ، د ٣٩٨/ ، الحديث ٢٥٦ و٩٢٥ .

يُشَ كُن مطس لَمَد نِينَ شَالعِلْمِينَ قَد (رعوت اسلام)

- €.....قوت انقلوب، ٢/٢ ٤١ و المعجم الكبير، ٢٣٦/٨، الحديث ٢٩٢٧و كشف الخفاء،١٠٥٥، تحت الحديث ١٢٨٨
- 4.....مستدرك للحاكم ،كتاب النكاح، ٤٧/٢ ٥، الحديث ٢٨٢،٢٨٢ ومصنف ابن ابي شيبة، ما حق الزوج على امرأته، ٣٩٧/٣، الحديث ١

7

اگراس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی پیاسی رہی اوراس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اورا گرگھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہرنگلی تو جب تک وہ واپس نہ ہوجائے یا تو ہدنہ کرے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

حضور صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہا گر میں کسی کوئسی کے لئے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔<sup>(2)</sup> کیونکہ خاوند کے بیوی پر بہت حقوق ہیں۔

> فرمانِ نبوی ہے:عورت اس وقت رب تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو۔ (3) اورعورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنامسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ <sup>(4)</sup>

اورگھرکے اندرنماز پڑھناصحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور گھرکے اندروالے گھر میں اس کی نماز کمرے میں نماز سے افضل ہے۔ <sup>(5)</sup>

یہ آپ نے مزید پردہ نشینی کے لئے فرمایا، اسی لئے فرمانِ نبوی ہے کہ عورت سراسر بَرَ ثَنگی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ <sup>(6)</sup>

نیز فر مایا کہ عورت کے لئے دس برَ ثِهنگیاں ہیں جب وہ شادی کرتی ہے تو خاونداس کی ایک بَرَثِنگی ڈھانپ لیتا ہے اور جب وہ مرتی ہے تو قبراس کی تمام عریانیاں چھپالیتی ہے۔ <sup>(7)</sup>

عورت پرخاوند کے بہت سے حقوق ہیں،ان میں سے دوبا تمیں اہم ہیں،ان میں سے ایک نگہبانی اور پردہ ہے، دوسرا حاجت کے علاوہ دیگر چیزوں کا مطالبہ نہ کرنا اور مرد کی حرام کی کمائی سے حاصل کردہ رزق سے پر ہیز، گزشتہ

- 🕕 .....مسند ابي يعلي، ٤٣٨/٢، الحديث ٤٤٤٩ دون ذكر الصوم
- 2 ....ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج...الخ ، ٢/١١/٤ ، الحديث ١٨٥٢
  - 3 ..... البزار، مسند عبدالله بن مسعود، ٥/٧٦٤، الحديث ٢٠٦١
  - 4 .....مسند امام احمد ، حدیث ام حمید ، ۱ ، ۳۱ ، الحدیث ۲۷۱۵۸
- 5 .....سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذالك...الخ، ١ / ٢٣٥، الحديث ٥٧٠
- 6 .....ترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في كراهية الدخول...الخ ،٣٩٢/٢، الحديث ١١٧٦
  - 7 .....فردوس الاخبار، ۲/۰۱، الحديث ٤٠٠٤

ز مانے میں عورتوں کا یہی کر دارتھا چنانچہ آ دمی جب گھرے باہر نکلتا تواس کی بیوی یا بٹی اے کہتی کہ حرام کی کمائی ہے بچنا کیونکہ ہم د کھ در داور بھوک بر داشت کر سکتے ہیں مگرجہنم کی آگ بر داشت نہیں کر سکتے۔

گزشتہ لوگوں میں ہے ایک آ دمی نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے ہمسائیوں نے اس کےسفر کواحیمانہ تنہجھا اورانہوں نے اس کی بیوی سے کہا: تو اس کے سفر پر کیسے راضی ہوئی حالا نکہ اس نے تیرے لئے خرچ وغیرہ نہیں چھوڑا،عورت نے کہا: میرا خاوند جب سے میں اسے جانتی ہوں میں نے اسے بہت کھانے والا پایا ہے، رزق دینے والانہیں پایا، میرا رب رزاق ہے، کھانے والا جلاحائے گااوررزق دینے والا ہاقی رہے گا۔

حضرت رابعہ بنت اسمعیل نے حضرت احمد بن ابی الحواری کو نکاح کا پیغام دیا مگرانہوں نے اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے شادی کونا پیند کیااوران سے جواب میں کہا بخدا! عبادت کی مشغولیت کی وجہ سے مجھے عورتوں سے محبت اوراُنس نہیں رہا۔رابعہ نے کہا: میں آ پکوایے شغل ہے منحرف کرنے اورخواہشات کی تکمیل کے لئے نکاح کا پیغام نہیں دے رہی ہوں بلکہ میں نے اپنے سابق خاوند کے ورثہ میں سے مال کثیر پایا ہے، میں جا ہتی ہوں کہ یہ مال آپ کے نیک بھائیوں پرخرچ کروں اور آپ کے سبب مجھے آپ کے بھائیوں کا پیتہ چل جائے گا اور میں نیکوں کی خدمت کر کے اللّٰہ تعالیٰ کاراستہ یالوں گی۔

حضرتِ احمد رَحْمَهُ اللهِ عَليْه نِ كَها: مين ايخ شِيخ سے اجازت لےلوں چنانچير آپ اينے شيخ حضرت ابوسليمان داراني دَ حُمهٔ اللّٰهِ عَلَيْه کی خدمت میں آئے ، کہتے ہیں کہ حضرتِ ابوسلیمان اپنے مریدین کوشادی ہے منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں ہے جس نے بھی شادی کی ہے اس کی حالت وِرَّرُوں ہوئی ہے، جب انہوں نے رابعہ کی باتیں سنیں تو مجھ سے فرمایا: اس سے نکاح کرلو کیونکہ بیوایہ ہے، بخدا!ایی باتیں صدیقین کی ہوتی ہیں،حضرتِ احمد وَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْه كُتِ مِين كه مِين في رابعه سے نكاح كرليا۔ بمارے هر مين فح كاصرف ايك ونڈا تھا جو كھانا كھانے کے بعد جلدی سے ہاتھ دھوکر باہر جانے والول کی وجہ ہے ٹوٹ گیا، اِشنان (ایک بوٹی جوصابن کا کام دیت ہے) سے ہاتھ دھونے والے اس کے علاوہ ہوتے تھے۔حضرتِ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تین اورعورتوں سے زکاح کیا، رابعہ مجھےخوب کھلاتی اورخوشبوئیں وغیرہ لگاتی اور کہا کرتی کہاینی خوشی اور قوت کےساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاؤاور پەرابعەشام مىںالىي يېچانى جاتى تقى جىسے بَھْرە مىں رابعە عَدُوبَيْه يېچانى جاتى تھيں۔ بیوی پر میبھی لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال کوضائع نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے، فرمانِ نبوی ہے:عورت کے لئے حلال نہیں کہ خاوند کے گھر سے اس کی اِجازت کے بغیر کچھ کھائے۔ (۱) ہاں ایسا کھانا کھاسکتی ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو،اگر بیوی، خاوند کی رضامندی سے کھائے گی تو اسے خاوند کے برابر تواب ملے گاور نہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے گی تو خاوند کو اجر ملے گا مگر بیوی پر گناہ ہوگا۔

والدین پرق ہے کہ وہ اڑی کی بہترین تربیت کریں، اسے ایسی تعلیم دیں جس سے وہ عمدہ رہن ہن اور خاوند سے بہتر برتاؤ کے آ داب سی حجائے جیسا کہ مروی ہے کہ اُساء بنت خَارِجَهُ فَزَاری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس سے کہا: اب تم اس شیمن سے نکل رہی ہو جو تہ ہارا تنجاء و کامن تھا لیکن ا بہتم ایسے فراش پر جارہی ہو جس سے تہارا کبھی واسطہ نہ پڑا اور ایسے شوہر کے پاس جس سے تم نے بھی بھی الفت نہیں کی تو تم اس کے لئے زمین بن جاؤوہ تہارا آسان ہوگا تم اس کا بچھونا بن جاؤوہ تہارا آسان ہوگا تم اس کا بچھونا بن جاؤوہ تہ ہارے لئے عمارت ہوگا تم اس کی باندی بنیاوہ تہ ہارا خادم ہوگا، اس سے کنارہ کش نہ رہناور نہ وہ تجھ سے دور میں جوجائے گا، اگر وہ تیرا قرب چا ہے تو اس کے قریب ہوا گروہ تجھ سے دور ہوجا، اس کی ناک، کان اور آ نکھی حفاظت کرنا تا کہ وہ تجھ سے عمدہ خوشبو کے علاوہ اور پچھ نہو تکھے نہو تکھے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا:

خذى العفو منى تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين اغضب

والاتنقريني نقرك الدف مرة فانك الاتدرين كيف اغيب

ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبى والقلوب تلقب

فاني رايت الحب في القلب والاذي اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

﴿1﴾ .....معاف كرنااختيار كرميري محبت دائم رہے گی اور جب مجھے غصه آجائے تو ميري شان ميں نه بولنا۔

﴿2﴾..... مجھے دَف کی طرح ٹھوکر نہ لگا نا کیونکہ تونہیں جانتی کہ میں کیسے غائب ہوجا تا ہوں۔

﴿3﴾ .....اور شکایات زیادہ نہ کرنا کہ محبت ختم ہوجائے گی اور میراول تیراا نکار کردے گا اور دل توبد لتے رہتے ہیں۔

﴿4﴾ .....میں نے دل میں محبت اور عداوت دلیھی ہے اور جب دونوں جمع ہوں تو محبت نہیں رہتی وہ چلی جاتی ہے۔

1 .....قوت القلوب، ٢/٥/٢ و سنن الكبرى للبيهقى، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار، ٣٢٥/٤، الحديث ٧٨٥٧ و حامع الصغير، ص٢٢٧، الحديث ٣٧٣٧ و تاريخ مدينه دمشق، ٣٩٨/٢٧ الحديث ٣٢٤٩



## خ فضیلتِ جہاں ﴿

الله تعالى ارشادفر ما تاج:

بے شک مومن وہی لوگ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے اوراپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّنِيْنَ اَمَنُوْ الِاللَّهِ وَمَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَا الْبُوْا وَجْهَدُوْ الْإِلَّمُوَ الْهِمُ وَالنَّفُوهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْوَلَلِكَ هُمُ (1) الطَّافِقُوْنَ ﴿

کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

حضرتِ نَعُمَان بن بَشِيْر دَضِى الله عَنه كاكهنا ہے، ميں منبررسول كقريب تھا كدا يك وي كہتے ہوئے سنا كہ مجھے إسلام كے بعد اور سى عمل كى تمنانہيں مگريہ كہ ميں حاجيوں كو پانى پلاؤں ، دوسرے نے كها: مجھے اسلام كے بعد بيت الله كى خدمت كے سواكسى اور عمل كى تمنانہيں ہے، ايك اور بولا كه تمهارے ان كاموں سے جہاد افضل ہے۔ حضرتِ عمر دَضِى الله عَنه في الله عَنه وَ سَلَم عَنه وَ سَلَم عَنه في خدمت ميں حاضر ہوا اور اس بات كے متعلق بوجھا: جس ميں وہ إختلاف كررہے تھے، تب الله تعالى نے اپنايي فرمان نازِل فرمايا:

اَجَعَلْتُهُ مُسِقَالِيَةَ الْحَاَجِ وَعِمَامَةَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ كَمَنُ كياماجيوں كاپانى پلانا اور مجدحرام كى خدمت كرنا الله خصك الحكن بِاللهِ وَاللهُ وَوَاللهُ وَوَاللهُ وَوَاللهُ وَرَا خَرِت كُون بِرا بِمَان لا تا بِ عِنْدَاللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي كَاللهُ كَرُد يك برابر وراس كى راه خدا ميں جہاد كرتا ہے بياوگ الله كن دويك برابر

نہیں ہوسکتے اورالله تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرما تا۔

- 🗨 .....تر جمهٔ کنز الایمان: ایمان والے تو وہی بین جوالله اوراس کے رسول پرایمان لائے بھرشک ندکیااورا پنی جان اور مال سے الله کی راه میں جہاد کیاوئی سیچ ہیں۔ (پ۲۲، الحصرات: ۱۵)
- ستر جمهٔ کنز الایمان: تو کیاتم نے حاجیول کی سمیل اور سجر حرام کی خدمت اس کے برابر تظہر الی جوالله اور قیامت پرایمان لایا اورالله کی راہ میں جہاد کیا وہ الله کے نزویک برابز نہیں اورالله فالمول کوراہ نہیں ویتا۔ (ب، ۱، التوبة: ۹).....مسلم، کتاب الامارة، باب=

حضرت عبدالله بن سلام رَضِيَ اللَّهُ عَنُه سے مروی ہے کہ ہم چندساتھی اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہاا گرہم جانت کہ کونساعمل افضل ہے اور الله تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے تو ہم وہی عمل کرتے ،اس پر بیر آیاتِ مبارکہ نازل ہوئیں:

سَبَّحَ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَنْ ضَ وَهُ وَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ الْكَبُرَ مَقَتَّا عِنْ مَا اللَّهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ كَبُرَ مَقَتَّا عِنْ مَا اللهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ الله كَيُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَمِيلِهِ مَقًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانُ الله كَيُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَمِيلِهِ مَقًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانُ مَّرْصُوْقُ ۞ (1)

الله کی پاکی بیان کرتی ہے جو چیز بھی آسانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ عالب حکمت والا ہے اے ایمان والوہ وہ بات کیوں کہتے ہو جونہیں کرتے الله کے نز دیک سے بات بہت ناپسندیدہ ہے کہتم وہ کچھ کہو جونہیں کرتے حقیق الله تعالی ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جواس کی راہ میں صف باندھ کرلڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں۔

اور حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِي بَهميں بيرا يات سنائيں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص نے عرض کی نیاد سول الله! مجھے ایسائمل بتلایئے جو جہاد کے برابر ہو، آپ نے فرمایا: میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، پھر فرمایا: کیاتم اس بات کی تاب رکھتے ہوکہ جب مجاہد جہاد کے لئے روانہ ہوں تو تم مسجد میں داخل ہوجاؤ اور ہمیشہ عبادت میں رہو، بھی وقفہ نہ کرو، ہمیشہ روز سے سے رہو بھی إفطار نہ کرو، اس نے عرض کی یارسول الله! کون ہے جواس کی طاقت رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریر ہدَ ضِی اللهٔ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَدَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم کے ایک صحابی کا ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، انہوں نے کہا: میں لوگوں سے گوشہ شنی اِختیار کر کے اس گھاٹی میں عبادت کروں گا اور یہیں قیام کروں گالیکن حضور صَدَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَدَّم کی اجازت کے بغیرالیا ہر گزنہیں کروں گا چنانچے انہوں نے حضور صَدَّی

<sup>=</sup> فضل الشهادة...الخ، ص ٤٤،١، الحديث ١١١ (١٨٧٩)

السستو جمهٔ کنز الایمان: الله کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے اور وہی عزت وحکمت والا ہے۔اے ایمان والو کیوں کہتے ہووہ جونہیں کرتے کننی بخت نالپند ہے الله کووہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو ۔ بیشک الله دوست رکھتا ہے آئہیں جواس کی راہ میں لڑتے ہیں برا (صف ) باندھ کرگو باوہ ممارت ہیں را نگا (سیسہ) یلائی ۔ (پ۸، انصف: ۱۔٤)

<sup>2 .....</sup>ترمذی، کتاب التفسير، باب ومن سورة (الصف)، ٢٠٣٥، الحديث ٣٣٢٠

<sup>3 .....</sup>بخارى ، كتاب الجهاد و السير، باب فضل الجهاد والسير، ٢/٩٤، الحديث ٢٧٨٥

7

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَى خدمت مِين آكريه بات عرض كى تو آپ نے فرمایا: ایسانه کرو کیونکه تمهارارا و خدامیں جہاد کے لئے کھڑا ہونا، گھر میں سترسال کی نماز سے افضل ہے، کیاتم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللّٰہ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، راہِ خدامیں جہاد کرو جو شخص اُوٹنی کا دودھ دو ہنے کے وقفہ کے برابر بھی جہاد کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (1)

جب حضور صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نے اپنے صحافی کوعبادت کے لئے عُرْ لَتَ نِیْتِی کی اجازت نہیں دی حالانکہ ان کا شوقِ عبادت مُسلَّم تھا اور نیکیوں میں ان کی موافقت شک وشہہ سے بالاتھی ، بلکہ انہیں جہاد کی ترغیب دی ، تو ہم جبکہ ہماری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ، ہم حرام اور مشتبہ غذائیں کھاتے ہیں اور ہمارے عزائم اور نیتیں فاسد ہیں ، ہمارے لئے جہاد کا ترک کرنا کس طرح مناسب ہوسکتا ہے۔

رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ راوِخدا میں جہاد کرنے والے کی مثال روزہ دار بخشوع وخضوع سے عبادت کرنے والے ، تُلُوع کرنے والے اور بچود کرنے والے بیسی ہے اور اللَّ تعالی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے کہ جواللہ کے رب ہونے پر ،اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے رسول ہونے پر راضی ہوااس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ حضرتِ ابوسعید خُدری رَضِیَ اللهُ عَنْه کو بیہ بات پسند آئی ،عرض کی نیار سول الله !

ایک باریہ بات مجھ سے پھر ارشا و فرما و بیجئے چنا نچہ آپ نے اسے مکر رفر مایا پھر فرمایا: ایک اور ممل ہے جس کے سبب الله تعالیٰ بندے کے سودرجات بلند کرتا ہے اور ہر دودرجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسان کے فاصلہ کے برابر ہوگا ، ابوسعید رَضِیَ اللهُ عَنْه نے عرض کی بیار سول الله ! وہ کونساعمل ہے؟ آپ نے فرمایا: راوخدامیں جہاد کرنا۔ (3)

.....☆.....☆.....☆

<sup>1 707،</sup> الحديث ٢٥٦، الحديث ٢٥٦، الحديث ٢٥٦، الحديث ٢٥٦، الحديث ٢٥٦،

<sup>2 .....</sup>نسائي، كتاب الجهاد، باب مثل المجاهد...الخ، ص ٥٠٠ الحديث ٣١٢٤ بالتقديم و التاخير

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الامارة، باب بيان ما اعده الله تعالى ... الخ ، ص ٥٥ ، ١ ، الحديث ١١٦ ـ (١٨٨٤)

# فریب کاری شیطان

کسی خص نے حضرت ِ حسن رَ حُمَهُ اللهِ عَلَيْه ہے عرض کیا کہ کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ وہ سکرائے اور کہا: اگر وہ سوتا تو ہم راحت پاتے ،معلوم ہوا کہ مومن کوشیطان سے رہائی پانی دشوار ہے، ہاں اسے اپنے سے دور کرنے اور اس کی قوت کو کمز ورکرنے کی راہیں ہیں۔

فرمانِ نبوی ہے کہ مومن شیطان کو گربلا کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی (طویل) سفر میں اُونٹ کو گربلا کر دیتا ہے۔
حضرت ابن مسعود رَضِی اللهُ عَنْه کا قول ہے کہ مومن کا شیطان لاغر ہوتا ہے۔ حضرت قَیْس بن جَبَّا جَرَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کا قول ہے کہ مومن کا شیطان لاغر ہوتا ہے۔ حضرت قیا اور اب میں چڑیا کی کا قول ہے کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا: جب میں تیرے اندر داخل ہوا تو اُونٹ کی طرح تھا اور اب میں چڑیا کی طرح ہوں، میں نے کہا: وہ کیوں؟ شیطان نے کہا: تو نے مجھے ذِکر خدا سے لاغر کر دیا ہے۔

لہذائم قی بندوں پر شیطان کے ظاہری دروازوں کا بند کرنا اوران راستوں کی تگہبانی کرنا جو گنا ہوں کی طرف لے جاتے ہیں کچھ دشوار نہیں تھا، ان کے لئے لغزش کا باعث وہ خفیہ شیطانی راستے بنتے تھے جن کی کھڑ کیاں دل میں تھلتی ہیں، وہ ان راستوں کی نگہبانی سے معذور تھے کیونکہ دل میں شیطان کے بہت سے راستے ہیں اور فرشتے کا صرف ایک دروازہ ہے اور یہا کی دروازہ ہمی ان بہت سارے دروازوں میں خلط مکط ہوگیا ہے۔

اور بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافرا یسے جنگل میں بھٹک جائے جس میں بہت سے راستے ہوں اور رات کی تاریکی نے ان سے راستہ نہیں پاسکتا۔
کی تاریکی نے ان سے راستوں پر سیاہ جا در تان دی ہوتو وہ بصیرت والی آئھ اور چبکدار سورج کے سوار استہ نہیں پاسکتا۔
یہاں بصیرت والی آئھ اور تقویٰ سے شفاف دل اور چبک دار سورج سے وہ مقد س علم مراد ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے حاصل کیا گیا ہو، انہی سے انسان ان اندھیرے راستوں پرچل سکتا ہے ور نہ رات اندھیری اور راستے بے شارین ۔

1 .....مسند احمد، مسند ابي هريرة، ١/٣، الحديث ٩٤٩ ٨٩

حضرتِ عبدالله بن مسعود دَخِبَ اللهُ عَنُه ہے مروی ہے کہ ایک دن حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ہمارے سامنے ایک لکیر حینجی اور فرمایا: بیرالله عَزُّوَجَلَ کاراستہ ہے پھراس کلیر کے دائیں بائیں بہت سی کلیریں کھینچیں اور فرمایا:

یہ وہ راستے ہیں کہ جن میں سے ہرایک پرشیطان ہے جواپی طرف بلاتا ہے، پھر حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے بہ آیت پڑھی:

وَأَنَّ هٰ ذَاصِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَالنَّبِعُولُهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُواالسُّبُلَ تَحْقِق بِيمِرى سيرُ فَى راه ہے پس اس کی بیروی کرواور دیگر راہوں وَ مَا مُن سَبِيْلِهِ اللهِ الل

اور بلاشبہ ہم مختلف راستوں میں جس چھپے ہوئے راستہ کی مثال ذکر کر چکے ہیں یہی وہ راستہ ہے کہ جس پرعلاءاور وہ بندے جو گنا ہوں سے رکنے والے اور اپنی خواہشات کی نگہبانی کرنے والے ہیں ، دھو کہ کھا جاتے ہیں۔

اب ہم ایسے واضح راستہ کی مثال بیان کرر ہے ہیں جس پر چلنے کے لئے بعض اوقات آ دمی مامور ہوجا تا ہے اور وہ مثال بیہ ہے جونبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے بیان فر مائی کہ

بنی إسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لڑکی کا قصد کیا اور اسے آسیب میں مبتلا کردیا اور اس کے دل میں سے بات ڈال دی کہ اس کا علاج راہب کے پاس ہے چنانچہوہ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس آئے گر اس نے لڑکی کوساتھ رکھنے سے انکار کردیالیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا جس کی دجہ سے راہب لڑکی کوساتھ رکھنے پر رضامند ہوگیا، جب وہ لڑکی علاج کے لئے راہب کے پاس گھری تو شیطان راہب کے پاس لڑکی کے قرب کو حسین انداز میں پیش کر رہا تھا یہاں تک کہ راہب نے لڑکی سے جماع کر لیا اور وہ حاملہ ہوگئی، تب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب جب کہ اس کے گھروالے آئیس گے تو تو بہت شرمندہ اور رُسوا ہوگا لہٰذا اس کوتل کردے، اگر وہ تجھ سے پوچھیں تو کہددینا کہ وہ مرگئی، چنانچہ اس نے لڑکی کوتل کر کے فن کردیا۔

ادھر شیطان نے لڑی کے گھر والوں کے دلوں میں بیوسوسہ ڈالا کہ لڑی راہب سے حاملہ ہوگئ ہے بھر راہب نے اسے قل کرکے وفن کردیا ہے لہذا وہ لوگ راہب نے کہا:
اسے قل کرکے وفن کردیا ہے لہذا وہ لوگ راہب کے پاس آئے اور اس سے لڑی کے متعلق پوچھ میچھ کی ، راہب نے کہا:

• ....توجمهٔ کنز الایمان: اور یه که بیرے میراسیدهاراستاتواس پرچلواوراوررامیس نه چلوکتهمیس اس کی راه سے جدا کردیں گی۔ در دربالانوان ۵۲ در میں دربالد دربار دربالد کا اللّٰه میں درباری اللّٰه میں دربالا کا ۱۳۲۸ کا احداث کردیا

(پ٨ ، الانعام: ١٥٣).....مسند احمد، مسند عبدالله بن مسعود، ١٣٢/٢ ، الحديث ١٤٢٤

وہ مرگئی ہے چنانچے انہوں نے راہب کو پکڑ لیا تا کہ وہ اسے لڑکی کے بدلہ میں قبل کر دیں اس کمھے شیطان نے راہب کے
پاس آ کر کہا: میں ہی وہ ہوں جس نے لڑکی کو آسیب زدہ کیا تھا اور میں نے ہی لڑکی کے گھر والوں کے دل میں بیہ بات ڈالی
ہے تو میری پیروی کر لے ، میں مجھے ان سے رِ ہائی اور نجات دِلا دوں گا، راہب بولا: کیسے کروں؟ ، شیطان نے کہا: مجھے
دوسجد ہے کر لے چنانچے راہب نے اسے دوسجد ہے کر لئے ، شیطان نے سجد ہے کراتے ہی کہا کہ اب میں تجھ سے بری
ہوں ۔ یہ وہ بی بات ہے جس کے متعلق فر مان الہی ہے کہ

"شیطان کی طرح جس وقت اس نے انسان سے کہا کفر کر پس اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا تحقیق میں تجھ سے بری ہوں۔"(1)

مروی ہے کہ شیطان نے امام شافعی رَضِیَ اللهُ عَنْه سے بوچھا تمہارااس دات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے مجھے اپنی پیند پر پیدا کیا، جیسے چاہا مجھے استعال کیا اور اس کے بعدا گرچا ہے تو مجھے جنت میں داخل کرے اور چاہت تو جہنم میں داخل کرے، کیا وہ اپنے اس ممل میں عدل کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ امام شافعی رَضِیَ اللهُ عَنْهُ نے اس کی بات میں عور فر مایا اور کہا: الشخص ! اگر اس نے تجھے تیری منشا پر پیدا کیا ہے تو واقعی تجھ پرظلم کیا ہے اور اگر اس نے تجھے اپنی منشا پر پیدا کیا ہے تو وہ اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جاتا جووہ کرتا ہے اور نہ اس سے سوال کئے جاسکتے ہیں، یہ سنتے ہی اپنی منشا پر پیدا کیا ہے تو وہ اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جاتا جووہ کرتا ہے اور نہ اس سے سوال سے ستر ہزار عابدوں کو شیطان بھر نے لگا یہاں تک کہ بالکل معدوم ہوگیا پھر کہا: بخدا! اے شافعی! میں نے اسی سوال سے ستر ہزار عابدوں کو عُبُودِ بیّت کے دفتر سے نکال کر بے دینی کی را موں پر دھیل دیا ہے۔

یہ جھی مروی ہے کہ شیطان ملعون حضرت عیسی عَدَیْہِ السَّلام کے سامنے آیا اور آپ کوکلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا، آپ نے کہا: یہ کلمہ برحق ہے مگر میں تیرے کہنے سے نہیں کہوں گا کیونکہ برائیوں کی طرح نیکیوں میں بھی شیطان خلَط مَلَط کرتا رہتا ہے اور انہی اَفعال سے وہ عابد، زاہد غنی اور تمام شم کے لوگوں کو ہلا کت میں ڈالٹار ہتا ہے، اس کی برائیوں سے وہی محفوظ رہتا ہے جے اللّٰہ تعالیٰ محفوظ فر مالے۔

اےربِ ذوالجلال! ہمیں شیطان کے مکروں ہے محفوظ رکھتا کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں سے ملا قات کریں آ مین \_

سستر جمهٔ کنز الایمان: شیطان کی کہاوت جب اس نے آ دمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کرلیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں۔ (پ۸۲، الحشر: ۱۲)

## اب 98



قاضى أَبُوطَيِّبِ طَبَرَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے حضرتِ امام شافعی، امام ابوصیفه، امام مالک، حضرتِ سُفیان رَضِیَ اللهُ عَنَهُمُ اور علماءِ کرام کی ایک جماعت سے ایسے الفاظ نقل کئے ہیں جواس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بید حضرات سَاع کے عدمِ جواز کے قائل تھے۔

امام شافعی رَضِیَ اللهُ عَنهُ نے اپنی کتاب آ داب القصناء میں کہا ہے کہ غناایک نامناسب اور مکروہ چیز ہے جوایک لچر (بیہودہ) چیز کی طرح ہے، جو بکثرت اس میں مشغول ہووہ ہے جمجھ ہے اور اس کی گواہمی روک دی جائے گی۔

قاضى اَ بُوطَيِّب رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْه نِ كَها ہے كه شوافع حضرات نے كہا ہے كه غيرمحرم عورت سے پچھ سننا خواه وه پرده میں ہویاسا منے، وه آزاد ہویا باندى، ہرصورت میں ناجائز ہے۔

قاضی صاحب نے امام شافعی رَضِیَ اللَّهُ عَنْه کا بی قول نقل کیا ہے کہ باندی کا مالک جب لوگوں کواس سے پچھ سننے کے لئے جمع کر ہے تو وہ بیوقوف ہے،اس کی گواہی مردود ہے۔

مزید کہا کہ ام شافعی دَطِی الله عنه سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ دوٹہنیوں کو آپس میں مار کربھی سازی می آواز نکالنے کو مکروہ جانتے تصاور فرماتے تھے کہ اسے بے دِینوں نے اِیجاد کیا ہے تا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ قرآنِ مجید سے ہٹ جائے۔

امام شافعی رَضِیَ اللّهُ عَنْه کا قول ہے کہ حدیث شریف میں نہی وار دہونے کے سبب میں دیگرتمام ساز ہائے نغمہ و طَرَب سے نُرْدکوزیا دہ مکر وہ سمجھتا ہوں، میں شطرنج کھیلنے کو مکر وہ سمجھتا ہوں اور میں ہر کھیل کو مکر وہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کھیل وغیرہ دیے بن داراورصاحب تقوی لوگوں کا شیوہ نہیں ہے۔

ہ۔۔۔۔اس باب میں سماع کے جواز وعدم جواز ، دونوں کا بیان ہے جس سے ذہن میں اِشکال پیدا ہوسکتا ہے،انہذا جہاں عدم جواز کا بیان ہے وہاں آلات مِسیقی کے ساتھ اور جہاں جواز کا بیان ہے وہاں بلاساز ہائے نغمہ وطرب مراد لی جائے۔واللّٰهُ ٱخْلَمہ۔ امام ما لک رَضِیَ اللهُ عَنْه نے عِنا ہے منع فر مایا ہے اور ان کا قول ہے کہ جب کسی نے لونڈی خریدی اور اسے پتہ چلا کہ وہ مُغَنِّیہ ہے تو اسے لونڈی واپس کرنے کاحق حاصل ہے اور ابر اہیم بن سعد رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه کے علاوہ تمام اہل مَدینہ کا کہی مذہب ہے۔

امام ابوحنیفه رَضِیَ اللهٔ عَنه بھی غِنا کو مکروہ جانتے تھے اور غِنا کا سننا گنا ہوں میں شار کرتے تھے اور تمام اہل کوفیہ حضرت ِسُفیان توری، شخ مَثَاد، ابراہیم ، شعبی رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وغیر ہم کا یہی مسلک ہے۔ مذکورہ بالاتمام روایات قاضی اَبُوطَیِّب طَبَری نے فقل کی ہیں۔

حضرتِ ابوطالبِ مَيِّى نے ایک جماعت سے ساع کا جواز نقل کیا ہے اوران کا بیقول بھی ہے کہ صحابہ سے حضرتِ عبدالله بن جعفر، عبدالله بن زُبیر، مُنِغیرہ بن شُغبَه اور مُعاوِید رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ سے ساع منقول ہے۔

ابوطالب مَلِّی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے بی بھی کہاہے کے سلف صالحین میں سے صحابہ اور تابعین کی کثیر جماعت نے اس اچھاسمجھا ہے اور ہمارے یہاں اہلِ حجاز مکه معظمہ میں سال کے بہترین اَیام میں سماع سنتے تھے۔

بہترین ایام سے مرادوہ ایام ہیں جن میں الله تعالی نے اپنے بندوں کوعبادت اور ذکر کا تھم دیاہے جیسے ایام آشریق وغیرہ اور ہمارے زمانہ تک اہلِ مدینہ بھی اہلِ مکہ کی طرح بمیشہ یا بندی سے ساع سنا کرتے تھے۔

ہم نے ابومروان قاضی کواس حالت میں پایا کہان کے پاس چندلڑ کیاں تھیں جولوگوں کوخوش الحانی سے گا کر سناتی تھیں،قاضی صاحب نے انہیں صوفیاءِ کرام کے لئے تیار کیا تھا۔

مزید فرمایا کہ حضرتِ عطاء رَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَیْه کے ہاں وولڑ کیا ب تھیں اور آپ کے بھائی ان سے ساع کیا کرتے

حضرتِ ابوطالبِ مَرِّى رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے بیقول بھی نقل کیا ہے کہ ابوالحسن بن سالم رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه ہے کہا گیا کہ تم ساع کا کیسے انکار کرتے ہوجالا تکہ حضرتِ جنید، سَرِی سَقَطَی اور ذُوالتُوُن رَحِمَهُ ہُ اللّهُ تَعَالَی اسے سنا کرتے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سماع کا کیسے انکار کروں گا حالا تکہ مجھ سے بہتر شخص نے اسے سنا اور اس کی اجازت دی ہے چنانچہ حضرت

كأشفة القلوب

عبد الله بن جَعْفَرطَیاً روَضِیَ اللهٔ عنه ساع سنا کرتے تھانہوں نے ساع میں صرف کَہوولَعِب کومنع فر مایا ہے۔ حضرتِ یجی بن مُعَافر رَحْمَهُ اللهِ عَلیْه سے مروی ہے: انہوں نے کہا کہ ہم نے تین چیزوں کو گم کیا ہے، چرہم نے انہیں نہیں دیکھا اور جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، ان کا فُقدان فُرُوں ہوتا جاتا ہے، حسین چرہ جو یا کباز ہو، سچی

بات جس میں دیانت کی جھلک نمایاں ہواور بہترین بھائی حیارہ جس میں وفاہی وفاہو۔

اور میں نے بعض کتابوں میں بعینہ یہ قول حضرت ِ حارثِ مُحاسِّی سے منقول دیکھا ہے اوراس میں ایسی بات پائی جاتی ہے جواُن کے زہر، پا کبازی اور دینی معاملات میں ان کی جدوجہداورا ہتمام کے باوجوداس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جوازِ ساع کے قائل تھے۔

### 

حضر بابن مجاہد رَضِى الله عنه كاطر يقد يتھا كه آپ بھى اليى دعوت قبول نہيں فرماتے ہے جس ميں سائ نہ ہواور بھرا يك سے زيادہ لوگوں نے بيہ بات بيان كى ہے كہ وہ كى دعوت ميں جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ ابوالقاسم ابن بنت مُنِعْ ، ابو بكرا بن داؤد اور ابن مجاہد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى) اپنے ہم مَشْرُ بول كے ساتھ موجود ہے، تب محفل ساع منعقد ہو كى ، ابن ما واد بولے ابن مجاہد ، ابن بنت مُنِعْ كواس بات پر برا مجنحة كرنے لگے كہ دہ ابن داؤدكواس كے سننے پر آ مادہ كريں ، ابن داؤد بولے ابن مجاہد ، ابن بنت مُنِعْ كواس بات پر برا مجنحة كل يفرمان بنايا ہے كه آپ ساع كوكر وہ جانتے ہے ، ميرے والد بحصر ميں ابن خيارت ميں الله عنه كا يفرمان بنايا ہے كه آپ ساع كوكر وہ جانتے ہے ، ميرے والد بحق اس محمد ميں ابن بنت مُنِعْ نے كہا: ميرے دادا احمد بحق اور ميں بين ابن جي ابن ہوں اور ابوالقاسم ابن بنت مُنِعْ ہے كہا: ميرے دادا احمد بن بنت منع نے نے مجھے حضر سے صالح بن احمد كے بارے ميں بنايا كہ ان كے والدا بن دُنبازہ كا قول سنا كرتے ہے ہيں كر ابن مجاہد نے ابن داؤد و كہا: مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ كی با تيں كر تے ہواور ابن بنت مُنبع ہے كہا: مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ كی با تيں كر تے ہواور ابن بنت مُنبع ہے كہا: مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ كی با تيں كر تے ہواور ابن بنت مُنبع ہے كہا: مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ كی با تيں كر تے ہواور ابن بنت مُنبع ہے كہا: مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ كی با تيں كر تے ہواور ابن بنت مُنبع ہے كہا: مجھے جھوڑ دو، تم اپنے باپ كی بات تاؤكدا گركی نے شعر پڑھایا شعر کہا تو كياوہ ناجا كرتے ہيں! ابن مجاہد ہولے كہا: ابن مجاہد ہولے كہا كہ ميں تو ايك شعولان پر قابوتيں يا سکا ، دوشيطانوں كامقابلہ كيے كروں گا؟

حضرت ابوالحس عسقلانی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه جواولياء كي مردار تے، سماع كاشوق فرمايا كرتے تھاور بوقت سماع جذب وشوق سے آشنا ہوتے تھے، انہوں نے اس سلسله ميں ايك كتاب بھى كھى ہے جس ميں انہوں نے منكرين ساع كى ترديد كى ہے يونہى ايك جماعت نے ساع كے منكرين كے ددميں كتب كھى ہيں۔

مشائخ میں سے کسی شخ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوالعباس خِصْرَعَلَیْہِ السَّلام کودیکھا اور ان سے بوچھا کہ آپ کاساع کے متعلق کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں ہمارے ساتھیوں میں اختلاف پایاجا تا ہے، حضرتِ خضر عَلَیْهِ السَّلام نے فرمایا یہ شیریں اور صاف وخوشگوارہے، اس پر علماء کے سواکسی کے قدم نہیں جم سکتے۔

حضرت مشا دوینوری رَضِیَ اللهٔ عَنه سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا: بیار سول الله دصلَّی اللهٔ عَلیْکَ وَسَلَّم) کیا آپ اسساع میں سے سی چیز کونا پیندفر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں اس میں سے سی چیز کونا پیندنہیں کرتا لیکن انہیں کہدو کہ ساع کا افتتاح قر آنِ مجید سے کریں اور اس کا اختتام بھی قرآنِ مجید ہی پر کریں۔

حضرت طاہر بن بلال صدانی وَرَّاق رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه سے منقول ہے جوا کا برعلاء میں سے تھے، کہ میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں معتلف تھا کہ ایک دن میں نے الی جماعت کو دیکھا جومسجد میں کچھا شعار پڑھارہے تھے اور دوسر لے لوگ سن رہے تھے، مجھے یہ بات سخت ناپیند ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ الله کے گھروں میں سے ایک گھر میں اُشعار پڑھارہے ہیں۔

حضرت ِطا ہر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی زیارت کی ، آپ اسی کونے میں تشریف فرما تھے ، آپ کے پہلو میں حضرتِ الو بکر صدیق رضی اللهُ عَنْه تھے ، وفعۃ حضرتِ الوبکر رضی اللهُ عَنْه کچھ کہے اللهُ عَنْه کی اور تصور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ساعت فرمانے لگے اور آپ نے وجد کرنے والے کی طرح اپنا دست مبارک سینه انور پر دکھا ہوا تھا۔

میں نے اپنے ول میں کہا: میرے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ میں اس جماعت کونا پہند کرتا جو مخفلِ ساع منعقد کئے ہوئے سے مناسب نہ تھا کہ میں اس جماعت کونا پہند کرتا جو مخفلِ ساع منعقد کئے ہوئے تھے حالانکہ اسے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ميرى طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بیری کے ساتھ حق ہے یا بیری سے حق ہے، میں بیر بھول گیا ہوں کہ آپ نے ان دوبا توں میں سے کوئی بات ارشا دفر مائی تھی۔

حضرت جبنيد رَضِيَ اللهُ عَنه كا قول ہے كہ اس كروه پر تين مواقع پر رحمت اللي كانزول ہوتا ہے:

﴿1﴾ .... كهانے كونت كيونكه يابغير فاقد كئے يجينبيں كهاتے۔

﴿2﴾ ..... ُنفتگو کے وقت کیونکہ وہ صدیقوں کے مقامات کے علاوہ اور کوئی گفتگونہیں کرتے۔

﴿3﴾ ...ساع کے وقت کیونکہ وہ جذب وشوق سے سنتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔

حضرتِ ابن جُرَثُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُه ساع كى اجازت ديتے تھے،ان سے كہا گيا كہ بيفل قيامت كے دن نيكيوں ميں شار ہوگا يا برائيوں ميں؟انہوں نے كہا: نه نيكيوں ميں اور نه ہى گنا ہوں ميں كيونكه بيلغو بات كے مشابہ ہے اور فرمانِ اللهى ہے:

نہیں مواخذہ کرے گاالله تعالی تمہارافضول قسموں پر۔

لايُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِيُّ أَيْمَانِكُمُ (1)

اوپرہم نے جو پچھنل کیا ہے بیخنف اقوال کا مجموعہ ہے، جو شخص تقلید میں رہ کر حق کو تلاش کرے گا تو وہ ان اقوال میں تعارض پائے گا جس کے سبب وہ مُتحکیز ہوگا، یا اپنی خواہشات کے زیراثر کسی قول کو پیند کرلے گا حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ حق کو صحیح طریقہ سے تلاش کرے اور یہ خظر وابا حَث کے ابواب کی تلاش کرنے سے ہی معلوم ہوسکتا ہے۔

البقرة: ٥٢٥) عنو الايمان: الله تمهين نهيس بكرتاان قسمول ميس جوب اراده زبان سي فكل جائر - (ب٢، البقرة: ٥٢٥)

## اتباع خواهشات و بدعت

نی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کونے اُمورسے بچاؤ کیونکہ ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی موجب نارہے۔<sup>(1)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی الیمی بات نکالی جودین میں ہے ہیں ہے تو وہ بات مردود ہے۔ ایک اور ارشاد میں ہے کہتم پر میرے طریقہ اور میرے بعد آنے والے خلفاءِ راشدین کے طریقہ کی پیروی لازم ہے۔<sup>(3)</sup>

ان اَ حادیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ ہروہ بات جو کتاب وسنت اور اِ جماعٌ ائمَہ کے مخالف ہو، وہ قابل تر دید بدعت ہے(لینی بدعت سیر)۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاإرشاد ہے كہ جس نے عمدہ طریقہ جاری کیاا سے اس كا اُجر ملے گااور قیامت تک جو بھی اس برعمل کرے گا،طریقہ جاری کرنے والے کواس کا ثواب ملے گا اور جس نے براطریقہ جاری کیا،اس کواس کا اور قیامت تک اس بڑمل کرنے والوں کا گناد ہوگا۔ <sup>(4)</sup>

حضرت قاده رَضِيَ اللَّهُ عَنْه في اللَّهُ مَانِ اللَّهِي:

اور تحقیق سیمیر اسیدهارات ہے پس اس کی اتباع کرو۔

وَأَنَّ لَهُ أَصِرَا طِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُولًا ﴿ 5) کے بارے میں کہا: جان لوراستہ صرف ایک راستہ ہے جس کی جڑ ہدایت اور جس پر پھرنا جنت کی طرف ہے اور شیطان

نے متفرق راستے بنائے ہیں جن کا اصل گمراہی اور جن پر پھر ناجہنم کی طرف ہے۔

- 1 ....ابوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ٤/٧٧، الحديث ٤٦٠٧
- 2 ....بخاري، كتاب الصلح، باب اذا اصطلحوا على...الخ ، ٢ / ١ / ٢ ، الحديث ٢٦٩٧
  - € .....ابوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ٤٦٧/٤، الحديث ٢٦٧/٤
- 4 ..... مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة...الخ، ص ٤٣٧ ١، الحديث ١٥\_ (١٠١٧)
  - الانعام: ۱۵۳۰ توجمهٔ کنز الایمان: اوربیک بید بے میراسیدهاراسته تواسیر چلو (پ۸، الانعام: ۱۵۳)

حضرت ابن مسعود رَضِیَ الله عَنه ہے مروی ہے کہ حضور صَدَّی اللهُ عَدَیهِ وَسَدَّم نے اپنے دست مبارک ہے ایک کیر گئی فینے اور فر مایا: کیر گئی اور فر مایا: کیر گئی کی سید میں راہ ہے، پھر آپ نے اس کیر کے دائیں بائیں اور بہت کی کئیریں کھینچیں اور فر مایا: بیراستے ہیں، ان میں کوئی راستہ نہیں ہے مگر ہر راستہ پر شیطان ہے جواپنی طرف بلاتا رہتا ہے، پھر آپ نے مذکورہ بالا آپت تلاوت فر مائی۔

حضرت ابن عباس دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كاقول ہے كه بيگراہي كراستے ہيں۔

حضرتِ ابن عَطِيّة رَضِىَ اللهُ عَنهُ كا قول ہے بہی راستے جن کی حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے نشاندہی فرمائی ہے،
ان میں یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور تمام پیروانِ مَذاہب باطله، بدعتی ،نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے گراہ، اپنی الگ راہیں متعین کرنے والے وغیرہ سب شامل ہیں چاہے وہ جھگڑوں اور فتنہ وفساد میں ولچیبی لینے والے ہوں یا گفتگو میں بال کی کھال اُتار نے والے ہوں، یہتمام لغزش کے میدان اور بد اِعتقادی کے مناظر ہیں۔ فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے میری سنت سے اِعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (2)

نیز فرمانِ نبوی ہے کہ الیں کوئی امت نہیں ہے جواپنے نبی کے دین میں بدعات کوفر وغ دیتی ہے اوراس بدعت کے برابراس کی سنت ضائع ہوجاتی ہے۔<sup>(3)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ وہ خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے اس سے بڑھ کر آسان کے پنچے اللّٰہ عَزَّوَ جُل کے نزدیک ایبا (جمونا) معبوز نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ (<sup>4)</sup>

فرمانِ نبوی ہے کہ سب سے عمدہ بات الله کی کتاب ہے اور سب سے عمدہ ہدایت محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) کی ہرایت محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) کی ہرایت ہے اور سب سے بدترین اُمور بدعات ہیں اور ہر بدعت صلالت ہے، میں تم پر تمہاری پشتوں، شرمگا ہوں اور گراہ کن خواہشات کی شہوات سے ڈرتا ہوں، تم ہر بدعت سے بچو کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے۔ (5)

- 1 .....مسند احمد، مسند عبدالله بن مسعود، ۲/۲۳ ۱ ، الحديث ٢٤١٤
- 2 ..... بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢ / ٢ ٢ ٤ الحديث ٦٣ . ٥
- المعجم الكبير، ١٨/٩٩، الحديث ١٧٨ ١٩٩٠ الحديث ١٧٨
- التحميل، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ص ٤٣٠، الحديث ٤٣ ـ (٨٦٧) و مسند احمد، مسند البصريين،
   ١٨١/٧ الحديث ١٩٧٩ و مسند البزار، ٩٢٩ ع، الحديث ٣٨٤ و المعجم الكبير، ١٤٨/١٨ الحديث ٢٢٦

\_ M

فرمانِ نبوی ہے کہ الله تعالیٰ ہر بدعتی سے تو بہ کو پوشیدہ کردیتا ہے (1) یہاں تک کہ وہ بدعت کوترک نہ کردے۔
فرمانِ نبوی ہے کہ الله تعالیٰ سی صاحب بدعت کاروزہ، جج ،عمرہ، جہاد، حیلہ اورانصاف کچھ بھی قبول نہیں کرتاوہ
اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آئے سے بال نکلتا ہے، میں تہہیں سفید اورواضح دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس کا دن اور رات
برابر ہیں، اس سے وہی پھرے گا جو ہلاک ہوگا، ہر زندگی کیلئے ایک ہمت ہے اور ہر ہمت کیلئے ایک کمزوری ہے، جسکی ہمت
میری سنت کی طرف ہے وہ ہدایت پا گیا اور جسکی ہمت دوسری طرف راغب ہوئی وہ ہلاک ہوا، میں اپنی امت پر تین چیزوں
سے ڈرتا ہوں، عالم کی لغزش، قابلِ تقلید خواہشات اور ظالم حاکم، (2) (میری امت کے لئے بیتین چیزیں بہت خطرناک ہوں گی)۔

بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤجوا تھیلیس، اسے جاہے کہ صدقہ کرے۔ (3)

مسلم، ابودا و داورابن ماجه کی روایت ہے: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جونردیا نردشیر سے کھیلا، گویا اس نے خزیر کے گوشت اور اہومیں ہاتھ کوڑیویا۔ (4)

احمد وغیرہ کی روایت ہے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا ایش خص کی مثال جوئر دکھیلتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے، اللی ہے جیسے کوئی شخص پیپ اور خزیر کے خون سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے (<sup>5) یع</sup>نی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی نصر ہے موجود ہے۔

بيہق نے کیچیٰ بن کثیر دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے روایت کی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا لیسے لوگوں کے پاس سے گزر

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط ، ١٦٤/٣ ، الحديث ٢٠٢٤

ابن ماجه، كتاب السنة، باب اجتناب البدع والحدل، ۳۸/۱، الحديث ٤٩ و المرجع السابق، باب اتباع سنة الخلفاء...الخ، ۲/۱، الحديث ٤٤ و شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون...الخ، القصد في العبادة، ٣/٠٠٤، الحديث ٣٣٨٤ و مسند البزار، ٢/٤ ٣١، الحديث ٣٣٨٤

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، باب افرايتم...الخ، ٣٣٨/٣، الحديث ٢٦٠٠

<sup>4.....</sup>ابو داو د، كتاب الادب، باب في النهي عن اللعب بالنرد ،٤/٢٧١، الحديث ٤٩٣٩

١٣١٩٩ مسند احمد، احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، ٩/ ٠٥ ، الحديث ٩٩ ٢٣١٩

۔ ہوا جوئر دکھیل رہے تھے آپ نے فرمایا: دل غافل ہیں، ہاتھ کرنے والے ہیں اور زبانیں فضول بکنے والی ہیں۔ (1)
ویلمی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نے فرمایا: جبتم ایسے لوگوں سے گزروجوان فال کے تیروں، شطرنج ، نرداوران سے مشابہ ہراس چیز میں جوحرام کردیا گیا ہے، لگے ہوں تو انہیں سلام نہ کرو،اگروہ تمہیں سلام کریں توان کے سلام کا جواب نہدو۔ (2)

فر مانِ نبوی ہے کہ تین چیزیں جواہیں،شرطیہ بازیاں، چھوٹے چھوٹے تیروں کو پھینک کر جوا کھیلنا اور سیٹیاں بجا بجا کر کبوتر اڑا نا۔<sup>(3)</sup>

حضرت علی رَضِیَ اللّه عَنْه کاایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جوشطرنج کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا: کیا ہوہ صورتیں ہیں جن کے واسطےتم اعتکاف کرنے والے ہو؟ تم میں سے کسی ایک کے ہاتھوں میں آنگارے اٹھالینا یہاں تک کہوہ بچھ جائیں، انہیں چھونے سے بہتر ہے، پھر فرمایا: بخدا! تم اس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ مزیدار شادِ نبوی ہے کہ شطرنج کھیلنے والے بہت جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے تل کردیا اور مارا حالا نکہ اس نے نہیں گؤتل کیا ہوتا ہے اور نہ مارا ہوتا ہے۔ (4)

حضرت ابوموی اُشعری دَضِیَ اللَهُ عَهُ نے فر مایا کہ شطر نج ہمیشہ خطاکارہی کھیلتا ہے۔ اور بیہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آلات نِغہ وطرب یا تو حرام ہیں جیسے سار کی ، طنبورہ ، ترباب، طبلہ ، بانسری اور ہر وہ ساز جوانفرادی طور پرگانے والے کی آواز سے ہم آ ہنگ ہویا پھر مکروہ ہیں اوروہ ایسے ساز ہیں جو غنامیں طرب یہ کیفیت کونمایاں کرتے ہیں مگر انفرادی طور پران سے نغمات کا کام نہ لیا جا سکے جیسے زکل ، پخنگ وغیرہ ، ان کا غنا کے ساتھ سننا مکروہ ہے ، بغیر نغمات کے نہیں اور جو ساز جائز ہیں وہ ایسے ہیں جونغہ وطرب کے لئے نہیں بلکہ إطلاع کے لئے بجائے جائے جاتے ہیں ، جیسے دیگل ، طُبْلِ جنگ یا مجمع اکھا کرنے کا طُبْل یا نکاح کے إعلان کے لئے دَف بجانا وغیرہ۔

الحديث ٢٠٩٣١، ٢٠٩٣١، ٢٠٩٣٢ ليس بمرفوع

❶ .....شعب الايمان ، الثاني والاربعون من شعب...الخ ، د/٢٤١، الحديث ٢٥١٦عن يحييٰ بن ابي كثير

<sup>2 .....</sup>فردوس الاخبار، ١٠/١، الحديث ١٠٥١

<sup>€ .....</sup> كنزالعمال، كتاب اللهو واللعب والتغني من قسم الأقوال، ٩٤/٨ ، الجزء الخامس عشر، الحديث ٦٣٢ ك

<sup>4 .....</sup>السنن الكبرى للبيهيقي، كتاب الشهادات، جماع ابواب من تجوز ...الخ ، باب الاحتلاف ...الخ ، ١٠٨٥،

### (اب 100)

# خُ فضائلِ ماه رجب

رجب، ترجیب سے مشتق ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں، اسے اُصب بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں تو بہ کرنے والوں پر تجو لیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔اسے اسم بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جن کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنگ اور قبال وغیرہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈ ا ہے، اس کا پانی وہی ہے گا جور جب میں روزے رکھتا ہے۔

فر مانِ نبوی ہے کہ رجب الله کامہینہ، شعبان میر امہینہ اور رمضان میری امت کامہینہ ہے۔ (1) رمز شناس لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب کے تین حروف ہیں: را، جیم اور با، راسے رحمتِ اللی ، جیم سے بندے کے جرم اور غلطیاں اور باسے الله تعالیٰ کی مہر بانیاں مراد ہیں، گویاالله فر ما تاہے کہ میں اپنے بندے کے گنا ہوں کواپنی رحمت اور مہر بانیوں میں سمولیتا ہوں۔

حضرت ابو ہر مرہ وَضِى الله عَنه ہے مروى ہے: دسول الله صَلَى الله عَليه وَسَلَم نے فر ما يا كہ جس نے رجب كى ستائيسويں كا روز و ركھا اس كے لئے ساٹھ ماہ كے روزوں كا تواب كھا جاتا ہے، يہ پہلا دن ہے جس ميں حضرت جبر ملى عَليْهِ السَّلام حضور صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كے لئے بيغا م الهى لے كرنا ذل ہوئے اوراسى ماہ ميں حضور صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كوم مان خریف كاشرف حاصل ہوا۔ (2)

فرمانِ نبوی ہے کہ باخبر ہوجاؤ،رجب الله تعالی کاما واضم ہے،جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلب ثواب

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الثامن...الخ، الفصل الثاني...الخ، ١٣٩/٦، الجزء الثاني عشر، الحديث

۲۳۳/٤۲ دون ذکر معراج

كى نىت سے روز ەركھااس نے الله تعالى كى عظيم رضا مندى كواپنے لئے واجب كرليا۔(1)

کہا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے جا رمہینوں کوزینت بخشی ہے، ذیقعدہ، ذی الحجہ بمحرم اور رجب اسی لئے فرمانِ البی ہے کہ' ان میں سے جارمیدنے حرام ہیں۔'(<sup>2)</sup>

ان میں سے تین ملے ہوئے ہیں اورایک تنہاہے اور وہ ہے ماور جب المرجب۔

بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہردن میں بارہ ہزار مرتبہ قُل ہُوَاللّٰہُ اَحَدُی ﴿ بِرُ هَا کرتی تھی اور ما ورجب المرجب میں ادنی لباس بہنتی تھی ، ایک باروہ بیارہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پیشجیس لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مرگئی تو اس کے فرزند نے اسے عمدہ کیڑوں کا کفن پہنایا، رات کو اس نے خواب میں مال کود یکھاوہ کہدرہی تھی ، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت کے خلاف کیا ہے۔ وہ گھرا کر اٹھ بیٹھا، اپنی مال کا وہ لباس اٹھایا تا کہ اسے بھی قبر میں دفن کر آئے ، اس نے جا کر مال کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ نہ ملاء وہ بہت حیران ہوا تب اس نے بینداستی کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ، ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں جھوڑ تے۔

روایت ہے کہ جب رجب کے اولین جمعہ کی ایک تہائی رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگرسب رجب کے روزہ داروں کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

حضرت اللهُ عَنُه ہے مروی ہے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي أَنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے۔ حضرت انس دَضِيَ اللهُ عَنْه فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے بیات نہی ہو۔ (3)

٠٠٠٠٠٠فردوس الاخبار، ١٥/١، الحديث ٣٠٩٣

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: ان ميل سے جارحمت والے بين - (پ ١٠ التوبة: ٣٦)

<sup>3 .....</sup>اللآليء المصنوعة للسيوطي، كتاب الصلاة ، ٤٧/٢ ملتقطًا



ما وحرام جارین، افضل ترین فرشتے چارین، نازل کردہ کتابوں میں افضل کتابیں چارین، وضو کے اعضاء چار ہیں، افضل ترین کلماتِ سبج چارییں (یعنی سُنے خن الله وَ الْعَحَمُدُ لِلّهِ وَ لَا إِلٰهِ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ لَا إِلٰهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا رَكُورَ مَا مِن اللّهِ عَلَيْهِ مَا رَجُورُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُورُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُورُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا وَرَجُورُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَمِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَلَا عَلِي وَسُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَرَجُولُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مِلْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مِلْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مِلْكُولُونُ وَلَا عَلَا عَلَا مِعْلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

ویلمی نے حضرتِ عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ہے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا:اللّه تعالیٰ جارراتوں میں خیروبرکت کی بارش کرتا ہے،عیدالانتیٰ کی رات،عیدالفطر کی رات، پندرہ شعبان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی رات۔ (1)

دیلمی نے حضرت ابوا مامہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: پانچ کے اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: پانچ کے اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: پانچ کے اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْ کِیْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ کُلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ کُلّٰ مِنْ کُلّٰ مِنْ مِنْ کُلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَا مُعْلَم نَا مُعْلَم نَا مُعْلِم نَا مُعْلَم نَا مُعْلِم نَا مُعْلَم نَا مُعْلَمُ مُعْلَم نَا مُعْلَمُ نَا مُعْلَمُ مُعْلِّم نَا مُعْل

## باغ ياجهنم كأكرها

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری دَحْمَهُ اللّهِ عَلیّه فرماتے ہیں: جو شخص قبر کواکثریا دکرتا ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو قبر کو بھلادے گا وہ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے رایک گڑھایائے گا۔( احیاء العلوم ،ج٤، ص٢٣٨)

- 1 ..... كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الثامن...الخ، جامع الازمنه من الاكمال، ٢/٤٤١، الجزء الثاني عشر، الحديث
  - ٣٥٢١٠ بذكر ليلة عرفة مكان اول ليلة من رجب
    - 2 .....فردوس الاخبار، ٧/٧٧/١ الحديث ٢٧٩٧

X

### اب 101)

# خُ فضائلِ شعبان المبارك ﴿

شعبان، شَعَب سے مُشْتَق ہے جس کے معنی ہیں گھاٹی وغیرہ کیونکہ اس ماہ میں خیر وبرکت کاعمومی ورود ہوتا ہے۔
اس لئے اسے شعبان کہاجا تا ہے، جس طرح گھاٹی بہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح بیم ہینہ خیر وبرکت کی راہ ہے۔
حضرت ابوا مامہ بابلی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فرما یا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان
آ جائے تواسیے جسموں کو یا کیزہ رکھواور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ (1)

نسائی کی حدیث میں حضرتِ اسامہ رَضِی الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے حضور صَدِّی الله عَدَیْهِ وَسَدِّم سے عرض کی کہ میں نے آپ کوسال کے کسی مہینہ میں (رمضان کے فرض روزوں کے سوا) شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایسامہینہ ہے جس میں الله کے حضورا عمال لائے جاتے ہیں الہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل الله کی بارگاہ میں لا یا جائے تو میں روزہ سے ہوں۔ (3)

صحیحین میں حضرت عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ہے مروی ہے کہ میں نے ماہِ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے مکمل روز بے

....0

2 .....بخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، ٦٤٨/١، الحديث ١٩٦٩

١٠٠٠ نسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم...الخ ، ص٣٨٧، الحديث ٤ ٢٣٥٠

ر کھتے ہوئے حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کُونِہیں دیکھااور آپ کوشعبان کےعلاوہ کسی اور مہینہ میں بہت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ <sup>(1)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ (<sup>2)</sup>

مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم شعبان کے چندون جیموڑ کرسارا ماہ روز ہے رکھا کرتے (3)

بیروایت پہلی روایت کی تفسیر ہے، پورے شعبان سے مرادا کثر شعبان ہے۔

کہا گیا ہے کہ آسان کے فرشتوں کے لئے دوراتیں عیداور مسرت کی ہیں جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لئے دوعید کی رات مسرت کی ہیں جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لئے دوعید کی رات میں عیدومسرت کی ہیں، فرشتوں کی عیدرات برائت کی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات کوفرشتوں کی عیدرات کا نام دیا مومنوں کی عید میں عیدالفطر اور عیدالانتخاکی راتیں ہیں، اسی لئے پندرہ شعبان کی رات کوفرشتوں کی عیدرات کا نام دیا گیا ہے۔

علامہُ بکی رَحْمَهُ اللهِ عَلیْه نے اس قول کی تفسیر میں کہا ہے کہ بیرات سال بھر کے گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے، جمعرات ہفتہ کے گنا ہوں کا کفارہ اورلیلۃ القدر عمر بھر کے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے یعنی ان راتوں میں الله تعالیٰ کی عباوت کرنا اور یا والیٰ میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گنا ہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے اسی لئے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جا تا ہے اس لئے کہ مُثنزِ ری نے مرفوعاً بیحد بیث نقل کی ہے کہ جس نے دو عید راتیں اور پندرہ شعبان کی رات جاگ کر گزاردی توالیے دن میں جبکہ تمام دل مرجا کیں گے، اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔

اے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور صَلَّى اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم ہے مروی ہے کہ آپ نے تیر ہویں کی رات

<sup>1</sup> ١٩٦٩، الحديث ١٩٦٩، الصوم، باب صوم شعبان، ١٨٨١، الحديث ١٩٦٩

<sup>2 .....</sup>بخاري ، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، ٦٤٨/١، الحديث ١٩٧٠

③ .....مسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم...الخ ، ص٨٣٥، الحديث ١٧٦ ـ (١٥٦)

<sup>4....</sup> كنزالعمال، كتاب الصوم، الباب الاول...الخ، الفصل الثامن... ١/٤ ٥٠، الجزء الثامن، الحديث ٢٤١٠٢

الله تعالی سے اپنی امت کی شفاعت کی دعاما تکی ،الله نے ایک تہائی امت کی شفاعت مرحمت فرمائی اور آپ نے چود ہویں
کی رات پھرامت کی شفاعت کی دعا کی توالله تعالی نے دو تہائی امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی ، پھر آپ
نے بندر ہویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی توالله تعالی نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی مگروہ شخص جورحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گنا ہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا۔ (اس شفاعت سے محروم رہے گا)۔

اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔امام احمد رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فرمایا: اللّٰه تعالیٰ پندره شعبان کی رات اپنے بندوں پرظهور فرما تا ہے اور دو شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے،ان دومیں سے ایک مشرک اور دوسراکینہ پرورہے۔ (2)

اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ ابن آتی نے حضرت انس بن مالک رَضِیَ اللهُ عَنه سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور صَلَّی اللهُ عَنهُ وَ صَلَّم اللهُ عَنهُ وَ صَلَّم اللهُ عَنهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلهُ اللهُ ال

حضرتِ عائشہ دَحِیَ اللّٰهُ عَنْهَانے جھے سے فرمایا: اے انس! بیٹے میں مجھے شعبان کی پندر ہویں رات کی بات سناؤں،
ایک مرتبہ بیرات میری باری کی رات تھی ، حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے،
رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اپنی لونڈی قبطیہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں، میں اپنے گھرسے باہر نکلی ، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا، آپ فرمار ہے سے کہ ' میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لا یا اور بیمیر اہا تھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے بھی اپنے مسمکو گناہ سے آلودہ نہیں کیا اے ربِ عظیم! تجھ سے بی ہر ظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گنا ہوں کو بخش ، میرے اس چرے نے تخفے سجدہ کیا جسے تو نے بیدا فرمایا ، اسے صورت بخشی ، اس میں کان اور آ نکھ بیدا کی'۔

<sup>.....</sup> 

<sup>2 .....</sup>مسند احمد، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ٥٨٩/٢ الحديث ٦٦٥٣ بقاتل مكان مشرك

پھرآ پ نے سراٹھا کرکہا: اےاللہ! مجھے ڈرنے والا دل عطافر ما جوشرک سے بَری اورمُنَزَّه ہو، کا فراور بدبخت نه ہو، پھرآ پہجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرمار ہے تھے اے الله ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ جا ہتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے، اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگیا ہوں، میں تیری ممل تعریف نہیں کرسکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی واؤد علیٰہِ السَّالام نے کہا: میں اپنا چہرہ اپنے آ قاکے لئے خاک آلود کرتا ہوں اور میرا آ قااس لائق ہے کہ اس کے آگے چیرہ خاک آلود کیا

پھرآ بے نے سراٹھایا تو میں نے عرض کی: میرے ماں باپآ پ ریقر بان ہوں آ پ یہاں تشریف فر ما ہیں اور میں وہال بھی، آپ نے فرمایا: احمیرا! کیاتم نہیں جانتی کہ پندرہ شعبان کی رات ہے،اس رات میں الله تعالی بنوکلب کے رپوڑوں کے بالوں کے برابرلوگوں کوآگ سے آزاد فرماتا ہے مگر جھوآ دمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں، شراب خور، والدین کا نافر مان ، عادی زانی ، قاطعِ رحم ، چُنگ در باب بجانے والا اور چِغل خور \_ <sup>(1)</sup> ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے۔ <sup>(2)</sup>

اتقسمت اور تقدیم کی رات کا نام بھی دیا گیاہے کیونکہ عَطاء بن ئیار سے مروی ہے کہ

جب شعبان کی پندر ہویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہراس شخف کا نام کھوا دیا جاتا ہے جواس شعبان سے آ ئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے،آ دمی بودے لگا تاہے،عورتوں سے نکاح کرتا ہے،عمارتیں بنا تاہے حالا نکہ اس کا نام مُر دوں میں ہوتا ہےاور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہا سے کب حکم ملےاوروہ اس کی روح قبض کر ہے۔<sup>(3)</sup>

<sup>■ .....</sup> شعب الإيمان، الباب الثالث و العشرون، باب في الصيام، ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ٣٨٥/٣، الحديث ٣٨٣٨ مختصرا والعلل المتناهية، حديث في صوم شعبان، ٧/٨٥٥، الحديث ٩١٨ دون مضرب

<sup>2 ....</sup>العلل المتناهية، حديث في صوم شعبان، ٢/٨٥٥، الحديث ٩١٨

<sup>€ .....</sup>لطائف المعارف لابن رجب، المجلس الثاني في نصف شعبان، ١/٠٤ و الدر المنثور، سورة الدخان، تحت آية :٤٠ ٤٠٢/٧ و كنزالعمال، كتاب الفضائل، باب فضل الازمنة الشتاء، ٧٩/٧، الحزء الرابع عشر، الحديث٣٨٢٨ ،

### اب 102

## خُ فضائل رمضان المعظم ﴿

ارشادِ خداوندی ہے:

ێٙٵؿؙۿٵڷۧڹؚؿؗڽٵؘڡؙڹؙۅؙٲڴؾؚۘۻؘۘۘۼڵؽؙڴؙؗؗؗؗؗؗؗڡؙٳڶڝؚۜؽٵؗڡ۠ڒڲؠٵڴؾؚٮؘۼٙڶ ٵڶٞڹؿؽؘڡؚ۬ٛۊۘؠٛڵؚڴؙؗؗؗۄؙڵۼۜڴڴۄ۫ؾڐۧڠؙڗ۫ؿ۞ٝ<sup>(1)</sup>

حضرت سعید بن جُبیر رَضِیَ اللّهٔ عَنه کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پرعشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ابتدائے اسلام میں بھی یہی دستورتھا۔

اہلی علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصار کی پرائی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزوں کامہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جا تا جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی چنانچیان کے بڑے اس کھے ہوئے اور باہم مل کریہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جا کمیں چنانچیا نہوں نے روزوں کے لئے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارہ کے طور پردس روزوں کا اضافہ کردیا۔

پھران کا ایک بادشاہ بیار پڑگیا،اس نے نذر مانی کہا گروہ اس بیاری سے تندرست ہو گیا تو ایک ہفتہ کے روزوں کا اضافہ کریگا چنا نچے جونہی وہ تندرست ہوااس نے لوگوں کے لئے ایک ہفتہ کے روزے بڑھا دیئے۔

جب یہ بادشاہ مرااور دوسراباد شاہ ان کا حکمران بنا تواس نے لوگوں کو تکم دیا کہتم پورے بچپاس روزے پورے کرو، پھرانہیں دوموتیں پنچپیں اور وہ جانوروں کی موت تھی تواس بادشاہ نے کہاا پنے روزوں کوزیادہ کروچنانچہ دس روزے ان روزوں سے پہلے اور دس بعد میں بڑھاد ئے گئے۔

السستر جمه گنز الایمان: اے ایمان والوتم پر دوزے فرض کئے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہیں تہمیں پر ہیز گاری ملے۔

(پ ٢، البقرة: ١٨٣)

نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر الله تعالیٰ نے ان پر ماہِ رمضان کے روز نے فرض کئے تھے مگروہ اس سے برگشتہ ہوگئے۔

بغوی کا قول ہے اور سیحے بھی یہی ہے کہ دمضان، مہینے کا نام ہے اور یہ دَمَضَاء ہے مُشْتَقَ ہے جس کے معنی گرم پھر کے ہیں کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس کئے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گنا ہوں کوجلادیتا ہے۔

روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کئے گئے، یہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اس کے وُجُوب کے مُثِر کی تُثَلِیم کی جائے گی ، احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں جن میں سے ایک حدیث ہیہ کہ

حضورصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام درواز سے کھول دسینے جاتے ہیں اور بوراما ورمضان ان میں سے کوئی درواز ہ بندنہیں کیا جا تا اور اللّٰه تعالیٰ پکار نے والے کو تکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے! متوجہ ہواورائے گنا ہوں کے طلبگاررک جا۔ (1)

پھروہ کہتا ہے: کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے؟ کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے؟ کوئی تو بہکرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے؟ اور جسے کی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے؟ اور جس ہونے تک بیندا ہوتی رہتی ہے اور الله تعالی ہرعیدالفطر کی رات دس لا کھا یہے بندوں کو بخشا ہے جن پرعذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ (2)

حضرت سلمان فارس رَضِى اللهُ عَنْه مصمروى م كه حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْمِين شَعبان كَ آخرى دن خطبه ديا اور فرمايا:

ا بے لوگو! تم پرایک عظیم مہینہ سابیگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اللہ ہ تعالیٰ نے اس

- ۱٦٤٢ الحديث ١٦٤٢
- النجان، الباب الثالث والعشرون من شعب الايمان... النج ، التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر... النج،
   ٣٣٥/٣ ، الحديث ٩٦٩٥ بالتقديم والتاخير

77

کے روز وں کوفرض اور اس کی را توں میں عبادت کوسنت قرار دیا ہے، جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسر سے مہینوں میں ستر فرائض ادا کئے۔

یے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے، جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ماتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

ہم نے عرض کی :یادسول الله دِصَلَی الله عَلَیْکَ وَسَلَم) ! ہم میں سے ہر خض الی چیز نہیں پا تا جس سے وہ روزہ وارکاروزہ وہ دورہ کے وارکاروزہ افطار کرائے ، آپ نے فرمایا:الله نعالی بی تواب ہراس خض کوعطا کرتا ہے جو کسی روزہ دارکاروزہ دورہ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا گھونٹ یا گھونٹ یا گھونٹ یا گھونٹ یا بانی ہوگا اور اسے بھی روزہ دار کے اور اللہ نعالی اسے میر سے حوض سے ایساسیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد بھی پیاسانہ ہوگا اور اسے بھی روزہ دار کے برابراجر ملے گالیکن روزہ دار کے اجر سے بچھ کم نہیں کیا جائے گا اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ، درمیان مغفرت اور آخر جہنم ہے آزادی ہے۔

جس نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے تخفیف کی ،اللّٰہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دےگا۔اس میں چارکام بہت زیادہ کرو، دوکاموں سے تم اپنے رب کوراضی کرو گے اور دوکا موں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے، وہ دوکام جن سے تم اپنے رب کوراضی کرو گے وہ لااللٰہ الا اللّٰہ کی شہادت اور استِ خفار کرنا ہے اور وہ دوکام جن سے تمہارے لئے مَفَر نہیں ہے وہ استے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ ما نگنا ہے۔ (1)

ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صَلَّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لئے ماہِ رمضان کے روزے رکھے اس کے ا<u>گلے بچھلے</u> تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

الباب صحيح ابن خزيمه، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان ، ١٩١/٣، الحديث ١٨٨٧ و شعب الايمان، الباب
 الثالث و العشرون ، باب في الصيام، ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ٣٠٥/٣، الحديث ٣٦٠٨

عسند احمد، مسند ابی هریرة، ۳۳۳/۳، الحدیث ۹۰۱۱

نی کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں: رب تعالی فرما تا ہے کہ انسان کا ہڑمل اسی کے لئے ہے سوائے روزہ کے پس تحقیق روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزاہوں اور تجھے الیں عبادت کا فی ہے جسے اللّٰه تعالیٰ نے اپنی ذات ہے منسوب کیا ہے۔ (1)

### 

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ورمضان میں میری امت کو پانچ چیزیں دی گئی ہیں جواس سے
پہلے کسی امت کونہیں دی گئیں، روز ہ دار کے منہ کی ہو<sup>(2)</sup> الله کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے، ان کے افطار تک فرشتے
ان کے لئے بخشش طلب کرتے ہیں، کہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں، الله تعالی ہر دن جنت کوسنوار تا
ہے اور ارشاد فرما تا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور افریت دور کر دی
جائے گی۔

اوراس مہینہ کی آخری رات میں انہیں بخشاجا تا ہے۔عرض کیا گیا:یارسول الله رصَلَّی اللهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم)! کیااس مے مرادلیلة القدر ہے؟ آپ نے فرمایا بنہیں! لیکن کام کرنے والا کام پورا کرکے اپناا جریا تا ہے۔ (3)

### 76ہزار نیکیاں

حضرت سيّدُ ناابن مسعود رضى اللهُ عَنهُ سے روایت ہے کہ تا جدار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كافر مانِ فرحت نشان ہے: جو بسّم اللّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْم پِرُّصِگا الله تبارک وتعالی ہرحرف کے بدلے اُس کے نامہ آئمال میں جار ہزار نیکیاں درج فر مائے گا، جار ہزارگناہ بخش دے گا اور جار ہزار ر درجات بلند فرمائے گا۔ (فردوس الاحبار، ۲۶/۶، الحدیث ۵۷۳)

- 1 ....بخارى، كتاب الصوم، باب هل يقول اني...الخ ، ١٩٢٨، الحديث ١٩٠٤
- اس سے بیمطلب ہرگز نہ لیاجائے کہ منہ اور وانت صاف کرنے سے ستی برتی جائے بلکہ رمضان میں مسواک کرنا دیگر ایام سے وس گناہ
   نیادہ ثواب کا موجب ہے۔
  - 3 .....مسند احمد، مسند ابي هريرة، ٣٠٤٤، الحديث ٧٩٢٢ بالتقديم والتاخير

### اب 103

## خُ فضائلِ ليلة القدر ﴿

حضرت ابن عباس رَضِى الله عنه مَا سے مروی ہے: حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کے حضور مِيں بنی اسرائيل کے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے ہزار ماہ راہِ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیا را گھائے تھے، حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اس پر اِظہارِ تعجب فرمایا اور اپنی اُمت کے لئے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا: اے رب! تو نے میری امت کوسب امتوں سے کم عمر والا بنایا اور اَعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے، تب الله تعالی نے آپ کوکیائه القدر عطافر مائی جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جتنی مُدَّ ت بنی اِسرائیل کے اس آ دمی نے راہِ خدا میں ہتھیا را گھائے تھے، آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کواور آپ کی امت کواس طویل مُدَّ ت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی رینمت عظمی (لَیْکَ اُلقدر) اس اُمت کے خصائص میں سے ہے۔ (1)

ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل ایک ہزار ماہ دشمنوں سے جہاد کیا اور بھی بھی اس کے محلوٹ ہے گائنگد ہ (2) رپینہ ہے ) خشک نہ بوا، اسے اللہ تعالیٰ نے جوقوت اور دِلیری عطافر مائی تھی اس کے بل ہوتے ہوں ہے محلوث کی طرف ایک قاصد پر اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا تا آ تکہ ان کے ول بہت تنگ ہوئے اور انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا اور وہ اس بات کے ضامن ہوئے کہ وہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کریں گے، اگر وہ اپنے شو ہر کوقید کر لے تاکہ وہ اس مر دِ مجاہد کو اپنے تیار کر دہ مکان میں قید کر دیں اور سب لوگ راحت و سکون پائیں چنا نچہ جب وہ سوگیا تو عورت تاکہ وہ اس مر دِ مجاہد کے بھیل سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھ دیا، جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے جسم کو حرکت دی جس سے اس نے رسیوں کو گلڑ ہے گلڑ ہے کر دیا اور عورت سے بوچھا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورت بولی: میں تہماری وقت کا اُندازہ لگانا چا ہی تھی۔ جب کا فروں کواس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی آئی اور انہیں ہے بات وقت کا اُندازہ لگانا چا ہی تھی۔ جب کا فروں کواس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی آئی اور انہیں ہے بات اسے پھر باندھ دیا اور اس مر دِ مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی تو ٹر دیا۔ تب اہلیس کا فروں کے پاس آیا اور انہیں ہے بات

<sup>1 .....</sup>تفسير بغوي، سورة القدر، تحت الآية: ٣ ، ٤٧٩/٤

<sup>2 .....</sup> وہ اُونی کیڑا جو گھوڑے پرزین کے نیچ رکھتے ہیں۔علمیه

سمجھانی کہ وہ عورت ہے کہیں کہ وہ مرد ہی ہے بوچھے کہ کوئی چیز الیں ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، چنا نچہ انہوں نے عورت کی طرف آ دمی بھیجا اورا ہے بہی کہ لا بھیجا چنا نچہ عورت نے اس سے سوال کیا تو اس مر دِمجاہد نے کہا:
میر ہے گیسو، اس کے اُٹھارہ طویل گیسو تھے جوز مین پر گھسٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سوگیا تو عورت نے چار گیسوؤں سے اس کے پاؤں اور چارسے اپنی قربان گاہ کی اس کے پاؤں اور چارسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے، وہ چارسو ہاتھ بلند تھی مگراتی بلندی اور فراخی کے باوجوداس میں صرف ایک ستون تھا، کا فروں نے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دینے اور وہ تمام وہیں جمع تھے، تب اس مر دِمجاہد نے اللّٰہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کا فروں پر بیستون مع سَقَف کے گراد ہے اور اسے ان کے پُشگل سے نَجات دے چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اسے قوت بخشی وہ ہلاتو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، تب اس نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے جیت کا فرول بی آ گری اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اسے نَجات بخشی۔ (1)

جب صحابهٔ کرام دَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ نے یہ بات می توانہوں نے کہا:یادسول الله دِصَلَّی اللهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم؛ ایکا ہم بھی اس جیسا تواب پاسکتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: مجھے اس کاعلم نہیں، پھر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا توالله تعالیٰ نے آپ کوئیکهٔ القدرعطاکی جیسا کہ پہلے مذکور ہواہے۔

حضرت ِ السَّدَ عِن مَ اللَّهُ عَنُه ہے مروی ہے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب لَیْکَةُ القَدْر آتی ہے تو جبریل عَـدَئیـهِ السَّلَام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہراس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہوکریا بیٹھ کر اللّٰه تعالیٰ کے ذِکر میں مشغول ومصروف ہوتا ہے۔ (2)

## 

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللَّهُ عَنْه کہتے ہیں کہ لَیْکَةُ القدر میں زمین پر بے شار فرشتے اُتر تے ہیں (3) اوران کے اُتر نے کے لئے آسان کے درواز مے کھول دیئے جاتے ہیں۔

- 1 .....تاريخ الطبري، ارسال الله رسله الثلاثة ، ٢/٢
- 2 ..... شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون...الخ، في ليلة العيد و يومهما، ٣٤٣/٣، الحديث ٣٧١٧
  - 3 .....مسند البزار، ٦٦/١٦، الحديث ٩٤٤٧

M

جبیبا کہ حدیث شریف میں دار دہوا ہے، تب اُنوار جیکتے ہیں، عظیم بَیّل ہوتی ہے جس میں مُلکِ عظیم مُنگشف ہوجا تا ہے، لوگ اس میں مُنک خطیم مُنگشف ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین وآ سان کے ملکوت مُنگشف ہوتے ہیں اور جب اُن پر آ سانوں کے ملکوت منگشف ہوتے ہیں تو وہ آ سانوں میں فرشتوں کوان صور توں میں د کیصتے ہیں جن میں اور جب اُن پر آ سانوں کے ملکوت منگشف ہوتے ہیں تو وہ آ سانوں میں فرشتوں کوان صور توں میں در کیصتے ہیں جن میں وہ مشغولِ عبادت ہوتے ہیں، بعض قیام میں، بعض قعُو د میں، بعض رُکوع میں، بعض وَ کرمیں، بعض شکر میں اور بعض شبیح وہلیل میں مصروف ہیں۔

بعض لوگوں پر جنت کے اُحوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ د کیکھتے ہیں اور عرشِ اُعظم کا نظارہ کرتے ہیں جو کہ جنت کی حبیت ہے، اُنبیاء، اُولیاء، شہداء اور صدیقین کے پھل وغیرہ د کیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آئھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے مقامات دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آئھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے علاوہ اور کچھ ہیں۔ کی پیاتے۔

حضرت عمردَ ضِى اللهُ عَنُه سے مروی ہے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جس شخص نے ماور مضان کی ستائیسویں شب ، مہم ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے آمضان کی تمام را توں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرتِ فاطمة الزہراء رَضِی اللهُ عَنْهَا نے عرض کی: اے ابا جان! وہ ضعیف مرداور عور تیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، آپ نے فرمایا: کیاوہ تکین ہیں رکھ سکتے جن کا سہارالیں اور اس رات کے کھات میں سے پچھ کھات بیٹھ کر گزاریں اور الله تعالی سے دعا مانگیں مگریہ بات اپنی اُمت کے تمام ماور مضان کو قیام میں گزار نے سے زیادہ محبوب ہے۔ (1)

حضرت عائشہ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا سے مروی ہے: حضور صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: جس نے لَیْکَهُ القدر بیدار ہوکر گزاری اوراس میں دور کعت نماز اداکی اور الله تعالی ہے بخشش طلب کی توالله تعالی نے اسے بخش دیا، اسے اپی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے اس پر اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ (2)

.....1

.....2

### اب 104)

## فضائل عيد الفطر فضائل

عیدنام ہے ماہِ شوال کے پہلے دن اور فر کی الحجہ کے دسویں دن کا،ان دونوں کوعیداس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اِطاعت اللّٰہ یعنیٰ ماہِ رَمضان کے فرض روز ہے اور جے سے فارغ ہوئے اور اِطاعت رسول صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی طرف لوٹ آئے یعنی انہوں نے شوال کے چھروز سے رکھے اور حضور صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی زیارت کی تیاری کی، یا انہیں عیداس لئے کہاجا تا ہے کہ بیدن ہرسال لوٹ آئے ہیں، یااس لئے کہاس میں اللّٰہ تعالیٰ بار بارفضل وکرم کرتا ہے، یا اس لئے کہان کے آئے سے خوشیاں لوٹ آئی ہیں، بہر حال تمام توجیہات میں عُود کا معنیٰ پایا جاتا ہے۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے بہلی نمازِ عید تلہ ہیں نمازِ عیدالفطرادا کی اور پھراسے بھی ترکنہیں فرمایا<sup>(1)</sup>لہذا بیسنت مؤکدہ ہے۔

حضرتِ ابو ہریرہ وَضِیّ اللّٰهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ (2) حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن تین سومر تبہ سُبے حٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ پرُ صا اور مسلمان مُردوں کی رُوحوں کواس کا ثواب ہدیے کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزاراً نوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ مرے گااللّٰہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ہزاراً نوار دَاخل فرمائے گا۔ (3)

حضرت وَہْب بن مُنَبِّه رَضِیَ اللَّهُ عَنْه کا کہناہے کہ شیطان ہرعید پرنو حدوزاری کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے اردگر دجع ہوکر پوچھتے ہیں: اے آتا ہے کیوں غضبنا ک اور اواس ہیں؟ وہ کہتا ہے:الله تعالیٰ نے آج کے دن امت

<sup>1</sup> ١٨٩/٢ صلاة العيدين، ١٨٩/٢ الرافعي الكبير للعسقلاني، كتاب صلاة العيدين، ١٨٩/٢

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط ، ١٥/٣ ، الحديث ٣٧٣

۲۲۹/۱
 ۲۲۹/۱
 ۱۵ المحالس ومنتخب النفائس، باب فضل عرفة والعيدين والتكبير والأضحية، ۲۲۹/۱

.

محرصَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كو بخش ويا بهالهذاتم أنهيس لذتون اورخوا مشات نفساني ميس مشغول كرو

حضرتِ وَہُب بن مُنَيِّه دَضِیَ اللهُ عَنُه سے بہ بھی مروی ہے کہ الله تعالیٰ نے عیدالفطر کے دن جنت کو پیدا فر مایا اور دَرخت طو بی عیدالفطر کے دن بویا، جبریل کا وَحی کے لئے عیدالفطر کے دن اِنتخاب کیا اور فرعون کے جادوگروں کی تو بہ بھی الله تعالیٰ نے عیدالفطر کے دن قبول فر مائی۔

فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لئے قیام کیا،اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل مرجائیں گے۔<sup>(1)</sup>

حضرت عمردَضِیَ اللهٔ عَنه نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی تمیص پہنے دیکھا تورو پڑے، بیٹے نے کہا: اباجان! آپ کس لئے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! مجھے اُندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے تمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، بیٹے نے جواب دیا: دِل تو اس کا ٹوٹے جورضائے الہی کونہ پاسکایا اس نے ماں یاباپ کی نافر مانی کی ہواور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے فیل الله تعالیٰ بھی مجھے سے راضی ہوگا۔ یہن کر حضر تے عمردَضِی الله عنه رویڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لئے دعا کی۔

کسی شاعرنے کیاخوب کہاہے: \_

قالوا غدا العيد ماذا انت لابسه قلت خلعة ساق عبده الجرعا

فقر وصبر ثوبان بينهما قلب يرى ربه الاعياد والجمعا

العيد لي مأتما ان غبت يا املي والعيدان كنت لي مرأى و مستمعا

﴿1﴾ ....انہوں نے کہاکل عید ہے تم کیا پہنو گے؟ میں نے کہاالی پوشاک جس نے بندے کورفة رفة بہت کچھ دیا۔

﴿2﴾ .....فقراورصبر دو كپڑے ہیں اوران كے درميان دل ہے جس كواس كاما لك عيدوں اور جمعوں ميں ديكھاہے۔

﴿3﴾ ....تب میری عیزنبیں ہوگی،اےامیداً گرتو مجھ سے غائب ہوجائے،اورا گرتو میرےسامنےاور کا نوں کے قریب ہوئی تو پھر

میری عیدہے۔

◘ ..... معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب صلاة العيدين، باب عبادة ليلة العيدين، ٦٧/٣، الحديث ١٩٥٨

یہ بات بھی وارد ہے کہ جب عید کی سے تواللہ تعالی فرشتوں کو بھیجنا ہے جوز مین پراُتر تے ہیں اور وہ گلی کو چوں اور راستوں میں کھڑے ہوں جا اور راستوں میں کھڑے ہوں جا جی ہوں وانسان کے سواتمام مخلوق سنتی ہے، وہ کہتے ہیں: اے محمد رصَلًی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، کی اُمت! اپنے ربِ کریم کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا اور جب لوگ عید گا ہوں میں آجاتے ہیں تواللّٰہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے: مزدوری کا بدلہ کیا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کرلے؟ فرشتے کہتے ہیں: اس کا بدلہ ہیہ کہ اسے پور ااَجر دیا جائے، تب اللّٰہ تعالی فرما تا ہے: میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں، میں نے ان لوگوں کے لئے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنایا ہے۔ (۱)

## عيادت كاعظيم الشان ثواب

شہنشاہ مدینہ قرارِقلب وسینہ صاحب مُعطَّر پیینہ باعث نزولِ سکینہ فیض گنینہ صلّی اللهُ عَلیْه وَسَلّم فَعَرُ بین باعث نزولِ سکینہ فیض گنینہ صلّی اللهُ عَلیْه وَسَلّم اللهُ عَلَیْه وَسَلّم اللهُ عَلَیْه وَسَلّم اللهُ عَلَیْه وَالْ کَے لئے جاتا ہے اللّه عَزُوجَوَّ اُس پر پچھِتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سامی فرماتا ہے ، وہ فرشتے اس کے لئے دُعاکرتے ہیں اوروہ فارغ ہونے تک رَحمت میں نموط زن رہتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوجاتا ہے تواللّه عَزُوجَوَّ اس کے لئے ایک جج اور ایک عمرے کا تواب لکھتا ہے اور جس نے مریض کی عیادت کی الله عَزُوجَوَّ اس پر پچھِتر ہزار ملائکہ کے ذَریعے سامی فرمائے گا اور ایک عمر وہ اس کے ہرقدم اٹھانے پر اس کے لئے ایک نیک لکھی جائے گی اور اس کے ہرقدم رکھنے پر اس کے لئے ایک نیک لکھی جائے گی اور اس کے ہرقدم رکھنے پر اس کا ایک آئی وہ مریض کے ساتھ ہیٹے گا تور حمت اسے ڈھانے پر اس کا ایک گناہ مٹادیا جائے گا اور ایک ورجہ بلند کیا جائے گا ، جب وہ مریض کے ساتھ ہیٹے گا تور حمت اسے ڈھانے دے گا اور ایک قروا پس آئے تک رحمت اسے ڈھانے دے گا ۔ "

(الترغيب والترهيب ١٦٥/٤٠ ، الحديث ١٣)

<sup>1 ....</sup>اخبار مكه، ذكر صوم شهر رمضان بمكة، ٦/١ ،٣١ الجزء الثاني، الحديث ٥٧٥ ١

### اب 105

## للمنظائلِ عشرةُ ذِي الحِجْهِ ﴿

حضرتِ ابن عباس دَضِیَ الله عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ حضور صَدَّی الله عَلیْهِ وَسَدَّم نے فرمایا: اور اَیام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل الله تعالی کوان دنوں یعنی ذی الحجہ کے دس دنوں کے مل سے زیادہ پسند ہو صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّصُوان نے عرض کیا: کیار او خدامیں جہاد بھی مگریہ کہ آدمی اپنامال وجان لے کر راو خدامیں جہاد بھی مگریہ کہ آدمی اپنامال وجان لے کر راو خدامیں نکلا اور ان میں سے بچھ بھی سلامت نہ لایا۔

حضرتِ جابر بن عبدالله رَضِى الله عَنه سے مروی ہے حضور صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کوان آیام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے اور ان دس دنوں سے افضل الله تعالیٰ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے ، کہا گیا کہ راوِ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں مگر جس خض نے راوِ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں مگر جس خض نے راوِ خدا میں اپنے گھوڑ کے کورخی کردیا اور خود بھی زخی ہوا۔ (2)

حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللهٔ عَنهَ سے مروی ہے کہ ایک جوان جوا عادِیث رسول کوسنا کرتا تھا، جب نے ی الحجہ کا چا ندنظر
آیا تواس نے روزہ رکھ لیا، جب حضور صلّی الله عَدْیہ وَسَلّم کویی خبر لی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا: تجھے کس نے اس بات
پرآمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی: یارسول الله (صَلَّی اللهٔ عَدَیْکَ وَسَلَّم)! میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہوں، یہ جج وقربانی کے دن ہیں، شاید کہ الله تعالی مجھے بھی ان کی دعاوَں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا: تیرے ہر
دن کے روزہ کا اجر سوغلام آزاد کرنے کے برابر، سواُوٹوں کی قربانیوں اور راہِ خدا میں دیے گئے سوگھوڑوں کے آجر کے
برابر ہے۔ جب آٹھویں نے کی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب ہزار غلام آزاد کرنے، ہزاراُونٹ کی قربانی
روزہ کا ثواب دوہزار غلام آزاد کرنے، دوہزاراُوٹوں کی قربانی اور راہِ خدا میں سواری کے لئے دیے گئے دوہزار گھوڑوں
روزہ کا ثواب دوہزار غلام آزاد کرنے، دوہزاراُوٹوں کی قربانی اور راہِ خدا میں سواری کے لئے دیے گئے دوہزار گھوڑوں

<sup>🕡 .....</sup>صحيح ابن خزيمه، كتاب المناسك، باب فضل العمل في عشر ذي الحجة، ٢٧٣/٤، الحديث ٢٨٦٥

النجان الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان، باب في الصيام، تخصيص ايام العشر من ذي الحجة...الخ،٣٥٣/٣٠،
 الحديث ٤٩ ٣٧ و كنز العمال، الباب الثامن في فضائل الامكنة والأزمنة، ٢/٦ ٤ ١، الجز الثاني عشر، الحديث ١٨٦ ٣٥

کے اُجر کے برابر ہوگا۔<sup>(1)</sup>

نبی اَ کرم صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ نویں نِی الحجہ کاروزہ دوسال کے روزوں کے برابراور عاشورہ کا روزہ ایک سال کے روزہ کے برابر ہے۔(2) مفسرین کرام اس فرمانِ اللی:

اورہم نےموی کونیس راتوں کا وعدہ دیاا وراس کودس سے بورا کیا۔

وَوْعَدْنَامُوْسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً قَا آثَهُمْ نَهَابِعَشْرٍ (3)

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہان دس راتوں ہے مراد ذی الحجری پہلی دس راتیں ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ الله تعالی نے دنوں میں سے چاردن بہینوں میں سے چارمہینے،
عورتوں میں سے چارعورتیں پیند فرمائی ہیں، چارآ دئی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور چارآ دمیوں کی جنت مشاق ہے،
دنوں میں سے پہلا جمعہ کا دن ہے، اس میں ایک ساعت ہے کہ جب کوئی بندہ اس ساعت میں الله تعالی سے دنیایا آخرت کی
کسی نعت کا سوال کرتا ہے توالله تعالی اسے عطافر ما تا ہے۔ دوسرانویں ذی الحجہ (عرف) کا دن ہے، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے توالله
تعالی فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے: اے فرشتو! میر سے بندوں کود کیھوجو بھر سے بال، غبار آلود چبر سے لئے مال خرچ
کر کے اور جسموں کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ ہوجاؤ میں نے آئیس بخش دیا ہے۔ تیسرا قربانی کا دن ہے۔
جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الی طلب کرتا ہے تو جو نہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ ذیمن پر گرتا ہوہ
بند سے کے ہرگناہ کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ چوتھا عیدالفطر کا دن ہے، جب بند سے ماور مضان کے دوز سے دکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز
برخصنے باہر نکتے ہیں تواللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ ہرکام کرنے والا اُجرت طلب کرتا ہے، میرے بندوں نے مہینہ بھر
روز سے رکھے دارا ہو عید کیلئے آئے ہیں اور اپنا آجر طلب کر رہے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا تاہوں کہ میں نے آئیس بخش دیا ہیں بدل دیا ہے، اور دوران کیوں میں بدل دیا ہے۔ اور الله علیہ وَسَلَّم، تم لوٹ جاو الله تعالی نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔
پیار نے والا پکار کر کہتا ہے: اے اُمت محمد رصلی الله علیہ وَسَلَّم، تم لوٹ جاو الله تعالی نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔

حاِر پسنديده مهينے په بين: رَجب المرجب، ذِي قَعده، ذِي الحجهاورمحرم الحرام \_عورتيں په بين: مريم بنت عمران، خديجه

- 1 .....اللآليء المصنوعة للسيوطي، كتاب الصلاة، ٧١/٢
- 2 .....مسند احمد، مسند الانصار، حديث ابي قتادة الانصاري، ١/٨ ٣٨، الحديث ٢٢٦٧٩
- ان جمة كنز الايمان: اورجم نے مولی تيس رات كا وعده فرمايا اوران ميں وس اور بڑھا كريورى كيس (ب٩، الاعراف: ٢٤١)

بنت خُوَيْلِر، جو جہان کی عورتوں میں سب سے پہلے الله اوراس کے رسول پرایمان لائیں ، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مُرَامِم اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ورَضِيَ اللهُ عَنُهُنَّ)۔

ہرقوم میں سے ایک سبقت لیجانے والا ہے ، عرب میں سے سبقت لے جانے والے ہمارے آقاومولی محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہیں، فارِس سے حضرتِ سلمان ، رُوم سے حضرتِ صُهُ بَیْب اور حبشہ سے حضرتِ بلال دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْن ہیں۔ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہیں، فارِس سے حضرتِ سلمان ، رُوم سے حضرتِ علی بن ابی طالب، حضرتِ سلمان فارس ، حضرتِ عَمَّار بن ماسراور حضرتِ مقداد بن اَسود دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ ہیں۔ مقداد بن اَسود دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ ہیں۔

نی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے مروی ہے: آپ نے فرمایا کہ جس نے ہوم الترویی (آٹھویں ذی الحجہ) کا روز ہ رکھا، الله تعالی اسے حضرتِ ایوب عَلَیْهِ السَّلام کے مصائب پرصبر کرنے کے برابر ثواب عطافر ما تا ہے اور جس نے یوم عرف (ذی الحجہ کی نویں) کاروزہ رکھا،الله تعالی اسے حضرتِ عیسیٰ عَلیْهِ السَّلام کے برابر ثواب عطافر ما تا ہے۔ (1)

آ پ ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تواللہ تعالی اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اس دن ہے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ آ گ ہے آزاد نہیں ہوئے اور جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالی ہے دنیایا آخرت کی حاجت طلب کی تو اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے (<sup>2)</sup> اور عرفہ کے دن کا روز ہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس میں بی حکمت ہے واللہ اعلم کہ بیدن دوعیدوں کے درمیان ہے اور عیدین مومنوں کے لئے مسرت کے دن ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی مسر سے تاب کو کئی مسر سے کے دن ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی مسر سے تاب کو کا کہ کان اور اس سے بڑھ کرکوئی مسر سے اور عیدین کہ ان لوگوں کے گناہ بخش دیتے جا کیں۔ (3)

عاشوراء کا دن عیدین کے بعد ہوتا ہے لہذا اس کا روز ہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ یوم عاشوراء موکی عَلَیْہِ السَّلَام کے لئے ہے اور آپ کی عزت وعظمت دیگرا نبیاء عَلَیْهِمُ السَّلَام ہے اُرفع واعلیٰ ہے۔

<sup>1</sup> استذكرة الموضوعات للفتني ، ص١٩

<sup>2 .....</sup>نزهة المجالس و منتخب النفائس، باب فضل عرفة والعيدين والتكبير و الأضحية، ١ ٢٢٤/١

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايّام، ص ٥٩٠ الحديث ١٩٧ \_ (١١٦٢)

### اب 106)

# خُفضیلتِ عاشوراء ﴿

حفرت ابن عباس رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَدینه منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودکوعا شوراء کے دن کاروزہ رکھتے دکھے کر پوچھا کہتم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ ایسادن ہے جس میں اللّه تعالیٰ نے مولی عَلَیْهِ السَّدَم اور بنی إسرائیل کوفرعون اور اس کی قوم پر غلبه عطافر مایا تھا لہذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس پر حضور صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ ہم مولی عَلَیْهِ السَّدَم سے تمہاری نبیت زیادہ قریب ہیں چنانچہ آپ نے بھی اس دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (1)

اسساسی دن حضرت ابراجیم عَلَيْهِ السَّلام بيدا موئے ،اسی دن انہيں آگ سے نجات ملی۔

🖈 .....اسى دن حضرت موسىٰ عليه السَّلام اور آپ كى امت كونجات ملى اور فرعون اينى قوم سميت غرق ہوا۔

🖈 .....اسی دن حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام پیدا کئے گئے ،اسی دن انہیں آسانوں کی طرف اٹھایا گیا۔

🖈 ....اسى دن حضرت إدريس عَلَيْهِ السَّكرم كومقام بلند كي طرف اللهايا كيا-

🖈 .....اسى دن حضرت نوح عَلَيْهِ السَّدَم كَى مَشْقى كوهِ جودى يريَّهُم رى\_

1 .....مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ص ٥٧١، الحديث ١٢٧ ـ (١١٣٠)

🖈 .....اسى دن حضرت ِسليمان عَلَيْهِ السَّلام كومُلكِ عظيم عطا كيا گيا۔

اسساسی دن حضرت بونس عَلَيْهِ السَّلام مجھل کے بیٹ سے نکالے گئے۔

🖈 ....اسى دن حضرت يعقوب عَليْهِ السَّلام كى بينا كَى لوٹا كَي كَيْ \_

اسساسی ون حضرت بوسف عَلَيْهِ السَّلام گهرے كنوئيں سے زكالے گئے۔

السّاسي ون حضرت الوب عليه السّالام كي تكليف رَفْع كي تُل

🖈 ..... آسان سے زمین پرسب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور

🖈 .....اسی دن کا روز ہ امتوں میں مشہور تھا یہاں تک کہ بیا تھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روز ہ ماہِ رَمضان سے

پہلے فرض تھا پھرمنسوخ کردیا گیااور حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ہجرت سے پہلے اس دن کاروز ہر کھا۔

جب آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَد ينه منوره تشريف لا عُتو آپ نے اس دن کی جبتو کی تاکيد کی تا آنکه ، آپ نے آخر عمر شریف میں فر مایا که اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہاتو آئندہ نویں اور دسویں کاروزہ رکھوں گا مگر آپ نے اس من لیمن نویں اور دسویں اور گیار ہویں محرم اس سال وِصال فر مایا اور دسویں کے علاوہ روزہ ندر کھ سکے مگر آپ نے اس دن لیمن نویں اور دسویں اور گیار ہویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پیند فر مایا۔ (1)

جبیبا که فرمانِ نبوی ہے:اس دن سے ایک دن پہلے اورا یک دن بعدروز ہ رکھواور یہود کے طریقه کی مخالفت کرو کیونکہ وہ ایک دن ہی کاروز ہ رکھتے تھے۔<sup>(2)</sup>

بیم بیم بیم بیم بیر الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور آبل وعیال پر وُسعت کی ،اللّٰہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وُسعت اور برکت عطافر ما تاہے۔<sup>(3)</sup>

طرانی کی ایک منکرروایت میں ہے کہ اس دن میں ایک دِرہم کا صدقہ سات لا کھ درہم کے برابرہے

- البارى لابن عانى الآثار، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ١٣٥/٢، الحديث ٢٢٢٤ ـ ٣٢٢٩ و فتح البارى لابن
   حجر، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ٢١٣/٥
  - 2 .....مسند احمد، مسند عبدالله بن العباس ... الخ ، ١٨/١ ٥، الحديث ٤ ٥ ٢ ٢
  - 3 .....شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون...الخ، صوم التاسع مع العاشر، ٣٦٦/٣، الحديث ٩٧٩٥
    - ·····••

اوروہ حدیث جس میں ہے کہ جس نے اس دن سرمہ لگایا وہ اس سال آئکھیں دکھنے سے محفوظ رہے گا اور جس نے اس دن عنسل کیا وہ بیار نہیں ہوگا ،موضوع ہے۔ <sup>(1)</sup>

حاکمِ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس دن سرمدلگا نابدعت ہے۔

ابن قیم نے کہا ہے کہ سرمہ لگانے ، دانے بھوننے ، تیل لگانے اور عاشوراء کے دن خوشبووغیرہ لگانے کی حدیث جھوٹو ل کی وضع کر دہ ہے۔

واضح ہو کہ عاشوراء کے دن حضرتِ امام حسین رَضِیَ اللّهُ عَنْه کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ اس دن کی عظمت، رَفعت، اللّهُ عَنْه کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ اس دن کی رَفعت وعظمت کی بَیْنَ اللّٰہ ہے کے نز دیک اس کے دَ رَجہ اور اَہل بیت اَطہار کے مراتب سے اس دن کا تعلق اس دن کی رَفعت وعظمت کی بَیْنَ شہادت ہے لہذا جو خض اس دن آپ کے مصائب کا ذِکر کرے اسے بیمنا سب نہیں کہ سوائے اِنَّا اِللّٰہِ وَ اِنَّا اَلْمَیْ اِللّٰہِ وَ اِنَّا اِللّٰہِ وَ اِنَّا اِللّٰہِ وَ اَنَّا اِللّٰہِ وَ اِنَّا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ

اُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنْ مَّ بَيِّهِمْ وَمَحْمَةٌ "وَاُولَيِكَهُمُ يَهِمْ مِيهِ مِن بِاللهِ تعالى كلطرف سے دروداور رحمت ہے اور

یمی لوگ مدایت یافته ہیں۔

(3) الْهُهُتَدُونَ@

خاص طور پر خیال کرو کہ گہیں رَ وافض کی بدعتوں میں مشغول نہ ہوجاؤ جیسا کہ وہ لوگ اور ان کے ہم مثل رونا، پیٹنا اورغم کا إظہار کرتے ہیں کیونکہ ریکام مومنوں کے اَخلاق سے بعید ہیں، اگر ریہ چیزیں اچھی ہوتیں تو ان کے نا ناصَلٰی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰم کا يوم وصال ان اُمور کا بطریق اَولیٰ مستحق ہوتا اور ہمیں اللّٰہ کا فی ہے اور وہی عمدہ مَد دگارہے۔

.....☆.....☆......

البقرة: ۷۰۱ البق

X

<sup>1 .....</sup>و اللآلي: المصنوعة للسيوطي، ٩٣/٢

<sup>2 ....</sup>الصواعق المحرقة، ص١٨٤

### اب 107

# خُ فضیلتِ مهمانی فقراء ﴿

نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے مہمان کے لئے تکلف نہ کرو، (1)

تم اسے دشمن مجھو گے اور جس نے اسے دشمن سمجھا اس نے اللّٰه کو دشمن سمجھا اور جس نے اللّٰه تعالیٰ کو دشمن سمجھا اللّٰه تعالیٰ نے اسے دشمن سمجھا۔ <sup>(2)</sup>

فر مانِ نبوی ہے کہ اس شخص کے پاس خیر وبرکت نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں۔<sup>(3)</sup>

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا السِيَّخُصُ سے گزرہوا جس كے پاس بہت سے اُونٹ اور گائيں تھيں مگراس نے مہمانی نہ كی اور حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا اليى عورت سے گزرہوا جس كے پاس چھوٹی جھوٹی بحری اس نے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے لئے ايك بكرى ذرج كى تب آ ب نے فرمایا: ان دوكود يھوالله تعالیٰ کے ہاتھ ميں اَخلاق بيں۔ (4)

حضرت ابورافع رَضِیَ اللّهُ عَنْه جوحضور صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کے عالم سے فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک مہمان اُترا ، حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جاؤ! فلال یہودی ہے کہوکہ میرامہمان آیا ہے ، مجھے رَجب کے مہینے تک کے لئے کچھ آٹا بھیج دو، یہودی سے پیغام س کر بولا: بخدا! میں اُن کو پچھ نہیں دوں گا مگر یہ کہ پچھ رہن رکھا جائے ، میں نے جاکر حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو خبردی ، آپ نے فرمایا: بخدا! میں آسانوں میں امین ہوں ، زمین میں امین ہوں ، اگروہ مجھے اُدھاردیتا تو میں ضروراداکردیتا، جاؤ میری زِرَه لے جاؤاوراس کے پاس رہن رکھ دو۔ (5)

- .....الجامع الصغير ، ص٨٣٥، الحديث ٩٨٦١ و تاريخ مدينه دمشق،١٢٦/١٣
  - 2 .....طبقات الشافية الكبرى للسبكي، ٦/٦/٣
- الحديث ٤ ١٧٤٢ الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، ٢/٦ ١ ١ الحديث ٤ ١٧٤٢
- 4 ..... شعب الايمان، الباب الثامن و الستون من شعب الإيمان، باب في إكرام الضيف، ٩٣/٧، الحديث٩٩٠٩
  - 5 ..... مسند البزار، ٩/٥ ٣١، الحديث ٣٨٦٣

حضرت ابراہیم عَدَیْنِهِ السَّلام جب کھانا کھانے کاارادہ فر ماتے تو میل دومیل مہمان کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابوالظَّیْفان تھی اور آ کی صدقِ نیت کی وجہ ہے آج تک ان کی جاری کردہ ضیافت موجود ہے، کو کی رات نہ گزرتی مگرآ پ کے ہاں تین سے لے کردس اور سوکے درمیان جماعت کھانا نہ کھاتی ہو،ان کے گھر کے نگہبان نے کہا کہان کی کوئی رات مہمان سے خالیٰ ہیں رہی۔

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے بِوجِها گیا:ایمان کیاہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانااور سلام کرنا۔ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِے كفارات اور درجات كے متعلق ارشا دفر ما يا كه كھانا كھلانا اور رات كونماز بيڑھنا درانحالیکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔<sup>(2)</sup>

حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے حج مبرور كم تعلق يو جِها كيا: تو آ ب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في مرايا كه كها نا كها نا اورشيرين گفتاري - (3)

حضرت ِانس دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه فر ماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتے اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں

مہمان کی فضیلت اور کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں بے شارحدیثیں وارد ہوئی ہیں۔

سی نے کیا خوب کہاہے: \_

ارتاح من طرب اليه لم لا احب الضيف او

عندی ویشکرنی علیه والضيف ياكل رزقه

١ ﴾ ..... میں مہمان کو کیوں نہ مجبوب سمجھوں اوراس کی خوشی سے راحت محسوس کیوں نہ کروں!

﴿2﴾ .....وهمير بياس اپنارزق كها تا ہے اوراس پرميراشكر بياداكرتاہے۔

حکماء کا قول ہے کہ کوئی بھلائی ،خوش روئی ،خوش گفتاری اور خندہ بیشانی کے بغیریا بیٹھیل کونہیں پہنچتی ۔

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الايمان، باب اطعام الطعام من الاسلام، ١٦/١، الحديث ١٢

<sup>2 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاطعمة، باب فضيلة اطعام الطعام، ١٧٨/٥، الحديث٥٥٧٧

<sup>3 .....</sup>المعجم الاوسط، ٥/٤/٥ الحديث ٦٦١٨

### ایک اور شاعر کہتا ہے: \_

اضاحک ضيفي قبل انزال رحله ويخصب عندى والمحل جديب وما الخصب للاضياف في کثرة القرى ولکنما وجه الکريم خصيب

﴿ 1 ﴾ .... میں اپنے مہمان کا کجاوہ اتار نے سے پہلے اسے ہنسا تا ہوں ، وہ میرے پاس شاداب ہوتا ہے حالانکہ قبط سالی ہوتی ہے۔

﴿2﴾ .....ا كثرمهماني ميں شاداني نہيں ہوتی ليكن كريم كا چبرہ پھر بھی شاداب رہتا ہے۔

دعوت کرنے والے! مناسب میہ ہے کہ تواپنے کھانے میں پر ہیز گاروں کو بلائے اور فاسقوں سے احتر از کرے چنانچ چضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ جب تم پچھلوگوں کو کھانے کی دعوت دوتو نیکوں کواپنے کھانے میں بلاؤ۔ (1)

فرمانِ نبوی ہے کہ نیک کے کھانے کے علاوہ کسی کا کھانا نہ کھا اور نیک پر ہیز گارکو کھلانے کے علاوہ کسی اور کو نہ کھلا۔ (<sup>2)</sup>

دعوت میں مالداروں کی بجائے فقراء کو بلاؤ چینانچیہ نبی کریم صلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کاارشاد ہے کہ بدترین کھاناوہ ولیمہ ہے جس میں فقیروں کی بجائے امراء کو بلایا جائے۔ (3)

نیز دعوت کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضیافت میں اپنے رشتہ داروں کونظر انداز نہ کرے کیونکہ انہیں نظر انداز کرنا ویرانی اور قطع حمی ہے اسی طرح اپنے دوستوں اور جان پہچان والوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھے کیونکہ اس میں بعض کُوخُشُ کرنا دوسروں کے دلوں کے لئے وَحْشُت ہوتی ہے۔

نیزیہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کرنے والا اپنی دعوت فخر اور خود بینی جیسی برائیوں کے لئے نہ کرے بلکہ اس سے اپنے بھائیوں کے دلوں کا میلان اور کھانا کھلانے اور مومن بھائیوں کے دلوں میں خوشی ومُسَرَّت کے دخول کیلئے نبی کریم

<sup>● .....</sup> شعب الايمان،التاسع والثلاثون من شعب الإيمان،الدعاء لرب الطعام ،٥/٥ ٢١، الحديث:٦٠٤٨

۲۹۸/٦، الحديث ۲۹۸/۹ و ابوداود، كتاب الادب، باب من يؤمرأن يحالس، ۲/۱ و ابوداود، كتاب الادب، باب من يؤمرأن يحالس، ۲/۱ و الحديث ۹۳۸۳ و شعب الإيمان، باب في مباعدة الكفار...الخ، ۲/۷ ؛ الحديث ۹۳۸۳

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة...الخ ،٣/٥٥، الحديث ١٧٧٥

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى سنت كَى بيروى كرے۔ايسة دىكودعوت نددے جس كے متعلق اسے معلوم ہوكداس كا آناباعث تكليف ہوگايا اس كا آنا ثاثر غو ين كة نے كے لئے كسى سبب سے باعث رنج ہوگا۔

اور ریجھی مناسب ہے کہ وہ اس شخص کودعوت دیےجس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اسے قبول کرلے گا۔

حضرت سفیان دَضِیَ اللّهُ عَنه کا قول ہے کہ جس نے کسی ایسے خص کودعوت میں بلایا جواسے ناپیند کرتا ہے تواس نے خطاکی اورا گریژعُونے اس کی دعوت قبول کر لی تواس نے دود خطائیں کیس کیونکہ اس دعوت کرنے والے نے مدعو کو ناپیند میدگی کے باوجود لا گھسیٹا ہے، اگر اسے اس بات کی خبر ہوتی تو وہ بھی بھی اسے کھانا نہ کھلا تأمیّقی کو کھانا کھلا نااس کی اطاعت میں اعانت اور بدکار کو کھلا نااس کی بدکاری کو تقویت دینا ہے۔

حضرت ابن مبارک رَضِیَ اللهٔ عَنه ہے ایک درزی نے کہا: میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں ،کیا آپ کومیرے متعلق اندیشہ ہے کہ میں ظلم وعُدُوَان کے مددگاروں میں گنا جاؤں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ظلم کے مددگارتو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ کپڑا نیچتے ہیں اور سوئی وغیرہ ،بہر حال تم تو بہ کرو۔

دعوت کوقبول کرناسنت مو کدہ ہے، بعض مواقع پرتواہے واجب بھی کہا گیاہے۔ نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ارشا دفر ماتے ہیں کہا گر مجھے گائے یا بکری کی تیلی سی پنڈلی کی بھی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کرلوں گا اورا گر مجھے جانور کا دست ہدیہ کیا جائے گا تو میں قبول کرلوں گا۔ (1) دعوت قبول کرنے کے لئے پانچ آ داب ہیں جو" احیاء علوم الدین" وغیرہ میں مذکور ہیں۔

<sup>•</sup> ٢٥٦٨ الحديث ٢٥٦٨ من الهبة . . . الخ ، باب القليل من الهبة ، ٢٦٦/٢ ، الحديث ٢٥٦٨

### اب 108]

# خِنازه اور قبر

جنازے، دیکھنے والوں کے لئے سامانِ عبرت ہوتے ہیں، اس میں عقمندوں کے لئے یا د دِ ہانی اور تنویہ ہوتی ہے گر عافل اس سے عافل ہی ہوتے ہیں، ان کا مُشاہدہ ان کے دلوں کی تختی کوزیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ ججھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے اور یہ ہیں سجھتے کہ انہیں بھی ایک دن لامحالہ اس طرح اٹھایا جائے گایا وہ اس پرغور وفکر کریں لیکن وہ قرب کے باوجو دغور وفکر نہیں کرتے اور نہ ہی بیسوچتے ہیں کہ آج جولوگ جنازوں پر اٹھائے جارہے ہیں بیہ ہوسے ہیں کہ آج جولوگ جنازوں پر اٹھائے جارہے ہیں بیہ بھی ان کی طرح گنتی و شار میں لگے رہتے تھے مگر ان کے سب حساب باطل ہو گئے ہیں اور عنقریب ان کی میعاد ختم ہوگی لہذا کوئی بندہ جنازے کو نہ دیکھے مگر خود کو اس حالت میں دیکھے کیونکہ عنقریب وہ بھی اس طرح اٹھا کر لیجایا جائے گا، وہ اٹھ گیا، یکل یا پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔

حضرتِ البوہر ریرہ دَ ضِیَ اللّٰهُ عَنٰه سے مروی ہے کہ آپ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے: چلو! ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

حضرتِ مِنْکُول وَمُشْقَى دَضِیَ اللهُ عَنُه جب جنازه دیکھتے تو فرماتے :تم صبح کوجاوَاورہم آئندہ شام کوآنے والے ہیں،
یہز بردست نصیحت اور تیزغفلت ہے، پہلا چلاجا تا ہے اور دوسرااس حال میں رہتا ہے کہاس میں عقل نہیں ہوتی۔
حضرتِ اُسید بن تُضیر دَضِیَ اللهُ عَنْه کا کہنا ہے میں کسی جنازہ میں حاضر نہیں ہوا مگر میر نے شم کے ایسی باتوں میں لگائے رکھا جواس کے انجام کاراور جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس سے علاوہ تھیں۔

جب حضرتِ ما لک بن دینار رَضِیَ اللّهٔ عَنْه کا بھائی فوت ہوا تو آپ روتے ہوئے اس کے جنازہ میں نکلے اور فرمایا: بخدا!اس وقت تک میری آئکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہوجائے کہ میراٹھ کا نہ کونسا ہے؟ اور میں زندگی بھراسے جان نہیں سکوں گا۔

حضرتِ اَعْمَش رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کا قول ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے اور تمام کو دیکھ کریہ نہ جانتے کہ ہم کس سے تعزیت کریں۔

حضرت ِ عَابِت بُنَا نَی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ فَر ماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں جاتے تو ہر خص کو کپڑ الپیٹے روتاد کیھے ، واقعی وہ لوگ موت سے انتہائی خوفز دہ ہوتے تھے مگر آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جنازوں میں شامل ہوتے ہیں مگران میں سے اکثر ہنتے رہتے ہیں، اُہُوولِعب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کی میراث کی باتیں کرتے اور اس کے وُرُ خاء کی باتیں کرتے ہیں اور مرنے والے کے عزیز وا قارِب ایسی راہوں کی جبتو میں ہوتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ حاصل کرسکیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے جنازے کے متعلق نہیں سوچتا اور جب وہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا اس بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا۔

اس خفلت کا سبب ان کے دلوں کی تختی ہے جو گنا ہوں اور نافر مانیوں کی کثرت سے بیدا ہوئی ہے یہاں تک کہ ہم الله تعالی ، قیامت اور ان وَحْشَت نا کیوں کو بھی بھول گئے ہیں جو ہمیں پیش آنے والی ہیں ، ہم لَہُوولِعب میں مشغول ہو گئے جو ہمارے لئے بیکار ہیں۔

پس ہم الله سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں کیونکہ جناز وں کے حاضرین کی سب سے عمدہ صِفَت بیہ ہے کہ وہ جناز وں میں میت پرروئیں حالانکہ اگرانہیں عقل ہوتی تووہ میت کی بجائے اپنی حالت پرروتے۔

حضرت ابراہیم الزیّات دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جومُر دہ پر اِظہار رحم کررہے تھے، آپ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهِ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جومُر دہ پر اِظہار رحم کر ہے تھے، آپ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهِ نے ایسے عَنْهِ نے ایسے ایک بہتر تھا کیونکہ وہ تین وَحشت نا کیوں سے نے نہ مایا: اگرتم میت کی بجائے ایپ آپ پر دم کر کے تو تمہارے لئے بہتر تھا کیونکہ وہ تین وَحشت نا کیوں سے ناامن نجات پا گیا ہے، اس نے عزرائیل کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کے ذا لَقَد کی تحکی چکھ چکا ہے اور خاتمہ کے خوف سے با اَمن ہوگیا ہے۔

حضرتِ ابوعَمْر و بن عَلاء دَ حُمهُ اللهِ عَليْه كا قول ہے كہ ميں جرير كے ہاں بيٹھا ہوا تھااور وہ اپنے كاتب سے شعر كھوا رہے تھے، تب ایک جنازہ آیا تو وہ رُک گئے اور کہا كہ بخدا! مجھے ان جنازوں نے بوڑھا كردیا ہے اور انہوں نے بیشعر پڑھے: تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات كروعة ثلة لمغار ذئب فلما غاب عادت را تعات

﴿1﴾ .... جنازے ہمیں آتے ہوئے خوف زدہ کردیتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے پیٹھ پھیرتے ہی کَپُوولِعب میں لگ جاتے ہیں۔

﴿2﴾ ..... بھیڑوں کے گلد کی طرح جو بھیڑئے کے غارمیں خوف زدہ ہوتا ہے اور جب بھیڑیا غائب ہوجا تا ہے تو وہ چرنے گئی ہے۔

جنازے کے آ داب میں سے نَقُلاً، تَنْبِیهَ مُسْتَعِدی اور مُتَوَاضِع ہوکراس کے آگے چلنا ہے جبیبا کہ فقہ میں اس کے آ داب اور طریقے ندکور ہیں۔

ان آ داب میں سے یہ بھی ہے کہ آ دمی سب سے حسن طن رکھے اگر چہوہ فاسق ہی کیوں نہ ہواور بُرے خیالات کواپنی طرف سے سمجھے کیونکہ اگر چہوہ ظاہری طور پر اچھا کیوں نہ ہو، خاتمہ الیی چیز ہے جس کا خطرہ جاری وساری رہتا ہے اسی لئے حضرت عمر بن ذردَ صِنى اللهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ

ان کا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا جو بدکر دار تھا تو بہت سے لوگ اس کے جناز سے سے رک گئے، آپ اس کے جنازہ میں شریک ہوئے ، اس کی نما نے جنازہ ہیں تاراجانے لگا تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا: میں شریک ہوئے ، اس کی نما نے جنازہ پڑھی ، جب اسے قبر میں اتاراجانے لگا تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا: اے پدرِ فلاں!اللہ تجھ پررتم کرے ، یقیناً تونے اپنی زندگی تو حید میں بسر کی اور اپنے چہرے کو سجدوں سے غبار آلود کیا اور اگر لوگوں نے تجھے گنہ گار اور بدکر دار کہا تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو گنہ گار اور بدکر دار نہیں۔

ایک آدمی جو گناہوں میں مُنْہُمِک رہتا تھا، مرگیا، وہ بھرہ کے قریب رہتا تھا مگر جب وہ مرا تواس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا کیونکہ اس کے ہمسائے اس کے کثر تے گناہ کے سبب کنارہ کش ہوگئے چنانچہ اس نے دومزدوراُ جرت پر لئے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لئے گئرکسی نے اس کی نماز جنازہ نہ

پڑھی اوروہ اسے صُحر امیں دفن کرنے کیلئے لے گئے۔

اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زاہدر ہتا تھا،عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا چنانچہ زاہد نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یے خبر پھیل گئی کہ زاہد پہاڑ سے اتر اہے تا کہ فلاں شخص کی نمازِ جنازہ پڑھائے چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے اور انہوں نے زاہد کی اِقتِدَا میں اسکی نمازِ جنازہ پڑھی۔ جنازہ پڑھی۔

لوگوں کوزاہد کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی ، زاہد نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ ، وہاں تہہیں ایک جناز ہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی ، تم اس شخص کی نمازِ جناز ہ پڑھو کیونکہ وہ مَغْفُور ہے ، یہ بات سن کرلوگوں کے تعجب میں اوراضا فہ ہوا۔

زامد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کئے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی تو عورت نے کہا جیسا کہ شہور ہے اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب میں مست رہتے گزرتا تھا۔

زاہد نے کہا کہ کیاتم اس کی کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ عورت نے کہا: ہاں تین چیزیں جانتی ہوں، جبوہ صبح کے وقت مَدہوثی سے اِفاقد یا تا تو کپڑے تبدیل کرتا، وُضوکرتا اور شبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا تھا بھرشراب خانہ میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔

دوسرے بیرکہاس کے گھر میں ہمیشہ ایک یا دویتیم رہا کرتے تھے،ان سے وہ اولا دیے بھی زیادہ مہر بانی سے پیش آیا کرتا تھا۔

تیسرے یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشہ کی مکہ ہوتی سے إفاقہ پاتا تو روتا اور کہتا: اے ربِّ کریم! جہنم کے کونوں میں سے کو نسے کی کے کہ کو نسے کی کے کہ کے کہ

حضرت ضِحًّا ک دَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ ایک خص نے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے بوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جوقبَرُ اور مَصائِب کونہ بھولا، دنیاوی زیب وزینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کردیا، فانی چیزوں

پردائی چیزوں کوتر جیے دی، آئندہ کل کواپنی زندگی میں شارنہ کیا اورخود کواہل قبور میں سے شار کیا۔<sup>(1)</sup>

حضرت علی عَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان کے قریب رہتے ہیں آپ نے فرمایا: میں نے انہیں عمدہ ہمسایہ یایا ہے، سیح ہمسا ہے جوز بانیں بندر کھتے ہیں اور آخرت کی یا دولاتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عَفَّان رَضِیَ اللَّهُ عَنْه جب قبروں پر کھڑے ہوتے تورویا کرتے یہاں تک کہ آپ کی واڑھی آنسوؤں سے تر ہوجاتی آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے لیکن قبروں پر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

میں نے حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے مَنا زِل میں سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبراس سے نجات پالیتا ہے تو بعد کی منزلیں اس کے لئے آسان ہوجاتی ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوتی ہیں۔(2)

کہا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رَضِیَ اللهُ عَنه نے قبرستان کو دیکھا توسواری سے اتر پڑے اور دور کعت نماز ادا کی، پھران سے کہا گیا کہ پہلے تو آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے فر مایا: میں نے قبرستان والوں کواوراس چیز کو یا جوان کے اور میرے درمیان حاکل کی گئی ہے تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ دور کعتیں ادا کر کے میں رب کا قرب چاہوں۔

حضرت مجامد رَضِیَ اللهٔ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر اِنسان سے پیکلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں، تنہائی ،غربت اوراندھیرے کا گھر ہوں، میں نے تیرے لئے یہی کچھ تیار کیا ہے ، تو میرے لئے کیا تیار کر کے لایا ہے؟۔ حضرت ابوذَر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا قول ہے کہ کیا میں تنہیں اپنے فقر کا دن بتاؤں؟ بیوہ دن ہوگا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔

.....☆....☆.....☆

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان، الحادي والسبعون...الخ ، ٧/٥٥٧، الحديث ١٠٦٥

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في ذكر الموت، ١٣٨/٤، الحديث ٥ ٢٣١

### اب 109

# ﴿عِذَابِ جَهِنَمَ كَا خُوفَ ۗ

بخارى شريف كى حديث ہے كەحضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اكثريد دعا فرمايا كرتے تھے: (1)

سَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَةَ قَالُهُ عَدَةً وَقِنَاعَذَابَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَابَ مِن يَكَى عطافر ما اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اَبُويَعْلَى کی روایت ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا: دو عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ کو کو گئی کی روایت ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا: دو توں جنت اور جہنم کو گئے یا آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی ریش مبارک کے دونوں پہلوؤں کو ترکر دیا اور آپ نے فرمایا: اگرتم جانتے جو پچھ آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو تم مٹی پر چلتے اور اینے سروں پرخاک ڈالتے۔ (3)

طبرانی نے اُوسط میں بدروایت نقل کی ہے کہ جبریل عَلیْهِ السَّلام ایسے وقت میں حضور صَلَّى اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم کے پاس آئے جس وقت میں وہ بھی نہیں آیا کرتے تھے چنا نچے حضور صَلَّى اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم جبریل کے لئے کھڑے ہوئے اور پوچھا: جبریل! کیابات ہے کہ میں تمہارارنگ مُتَعَیَّرُو کِھا ہوں جبریل نے کہا: میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ الله تعالی خبریل! کیابات ہے کہ میں تمہارارنگ مُتَعَیَّرُو کِھا ہوں جبریل نے کہا: میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ الله تعالی نے جبنم کو مزید دیمانے کا حکم ویا ہے۔حضور صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اے جبریل! مجھے جبنم کی حقیقت بتلاؤیا جبنم کے اُوصاف بیان کرو۔

جبر میل عَلیْهِ السَّدَم نے کہا:الله تعالیٰ نے جہنم کود ہکانے کا تھم دیا اور اسے ایک ہزار سال روشن کیا گیا اور بھڑ کا یا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئ پھر تھم ہوا اور اسے پھرا یک ہزار سال تک بھڑ کا یا گیا دی کہ وہ سرخ ہوگئی، پھر مزید ایک

- 1 .....بخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا...الخ، ٤/٤ ٢١، الحديث ٦٣٨٩
- س....تر جمهٔ کنز الایمان: اےربؓ ہمارے ہمیں دنیامیں بھلائی دےاورہمیں آخرت میں بھلائی دےاورہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ (پ۲۰ البقرة: ۲۰۷)
  - 3 .....مو سوعة ابن ابى الدنيا، كتاب الرقة والبكاء ، ٣/ ٩٠ ١ ، الحديث ١٠٢

ہزارسال اسے بھڑ کانے کا حکم ملایہاں تک کہ وہ تاریک ہوگئی،اب وہ سیاہ وتاریک ہے،اس میں کوئی چنگاری بھی روشن نظرنہیں آتی اور نہ ہی بھی اس کا بھڑ کناختم ہوتا ہے۔

قتم ہے رتِ ذوالجلال کی جس نے آپ کوئ کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے! اگر جہنم کوسوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تواس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مرجائے ، بخدا! جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کے فِگہ ہان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہوجائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدصورتی دیکھ کر اور اس کی بد بوسوئھ کر مرجا کیں۔ بخدا! جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ بگھل جائیں اور وہ حلقہ سب سے فیلی زمین پرجا گھہرے۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے بين كرفر مايا: اے جبريل! مجھے اتنابى كافى ہے مير اجگر گلڑے نہ كروكہ ميں انتقال كرجاؤں تب آپ نے جبريل عَلَيْهِ السَّلام كوديكھا، وہ رور ہے تھے، آپ نے فر مايا: جبريل تم روتے ہو حالانكہ تمہاراالله كے ہاں ایک خاص مرتبہہ، جبريل نے كہا: ميں كيسے نہ روؤں حالانكہ ميں رونے كازيادہ فق دار ہوں، شايد كہيں الله تعالى كے علم ميں اس حال ہے كسى دوسر ہے حال ميں كھا گيا ہوں اور ميں نہيں جانتا كہيں مجھے بھى آزمائش ميں ڈال كرذكيل ورسوا كرديا گيا ہے، وہ بھى تو فرشتوں ميں تھا اور ميں نہيں جانتا كہ مجھے بھى كہيں ہاروت وماروت كى طرح مصائب ميں مبتلانہ كرديا جائے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بیتن کررونے لگے اور جبریل عَلیْهِ السَّلام بھی رونے لگے دونوں حضرات برابرروتے رہے تا آ ککہ نداکی گئ: اے جبریل اوراے محمد الله تعالی نے تہ ہیں مامون کردیا ہے تم اس کی نافر مانی نہیں کروگے جبریل عَلیْهِ السَّلام بیسنتے ہی پرواز کر گئے اور حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم انصار کے ایسے لوگوں کے پاس میں کروگے جبریل عَلیْهِ السَّلام بیت تھے اور نہارے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم بیستے ہواور تہ ہارے بیچھے جبنم ہے، پس اگرتم جان لیتے جو میں جان چکاموں تو تم کم بیستے اور زیادہ روتے ، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلندیباڑوں کی طرف

**1** ..... مزاق منخریوں میں ۔ علمیه

نکل جاتے تا کہ الله کی رضامندی کے لئے خود پر ریاضت و محنت کومُسَلَّط کرسکو۔ تب ندا کی گئی کہ اے محمد! (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمٍ) میرے بندوں کو ناامید نہ کرو، میں نے آپ کوخوشخری دینے والا بنا کر بھیجا ہے آپ کومشَّقتُّوں میں ڈالنے والا بنا کرنہیں بھیجا، تب حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اینے آعمال درست کرواور قرب الہی حاصل کرو۔ (1)

مروی ہے کہ حضور صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في جبر مِل عَلَيْهِ السَّلام سے فر مایا: کیابات ہے میں نے میکا کیل (عَلَیْهِ السَّلام) کو بھی بنتے ہوئے نہیں و یکھا جبر مِل نے عرض کیا کہ جب سے آگ کو پیدا کیا گیا ہے، میکا کیل (عَلَیْهِ السَّلام) کم نہیں بنسے (2)

ابن ماجداور حاکم کی حدیث ہے جسے حاکم نے سیح کہا ہے کہ تمہاری بیآ گجہنم کی آگ کاسٹر وال جز ہے اور اگر وہ دو مرتبدر حمت کے پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے اور بیآ گ الله تعالیٰ سے دعا مائلتی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہ بھیجنا۔ (3)

بيهق نوروايت كى بى كەحضرت عمردَضِى الله عنه نويدا يت برهى:

جب گل جائیں گے ان کے چرے تو ہم بدل دیں گے ان

كُلَّهَانَضِجَتُجُلُودُهُمُ بَدَّالْنَهُمُجُلُودًا غَيْرَهَا

کے لیے دوسر بے چمڑے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔

لِيَذُوْقُوا الْعَنَابَ (4)

اور حضرتِ كَعْبَ رَضِى اللهُ عَنُه ہے كہا كہ مجھے اس كى تغيير بتلاؤ اگر آپ نے بھے كہا تو ميں آپ كى تضديق كروں كاور نہ آپ كى بات ردكر دوں گا۔ حضرتِ كَعْبَ رَضِى اللهُ عَنُه بولے كها نسان كا چمڑا جلے گا اور اسى لمحہ نيا ہوجائے گايا ہر دن ميں جيھ ہزار مرتبہ نيا ہوگا ، حضرتِ عمر دَضِى اللهُ عَنْه نے كہا: واقعی آپ نے کہا۔ (5)

<sup>1 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٢٨/٢، الحديث ٢٥٨٣

<sup>1</sup> ٣٣٤٢ مسند احمد، مسند انس بن مالك بن النضر، ٤ /٧٤٤ ، الحديث ١ ٣٣٤٢

<sup>€ .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاهوال ، باب ما من مسلمين...الخ ، ٥/٥ ١٨، الحديث ١٩٧٩

من تو جمهٔ کنز الایمان: جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوااور کھالیں انہیں بدل ویں گے کہ عذاب کا مزولیں۔ (پ۵، النساء: ۵)

البعث والنشور للبيهقي، ص١٨ ٣، الحديث ٧٧٥.

بیہ بی نے اس آیت کے تحت حضرت ِ جسن بھری دَ خِی اللّٰهُ عَنْهُ کا قول نقل کیا ہے کہ انہیں ہردن میں ستر ہزار مرتبہ آگ کھائے گی اور ہرمر تبہ جبکہ انہیں آگ جلائے گی وہ پھر پہلے کی طرح ہوجائیں گے۔ <sup>(1)</sup>

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی نعمیں پانے والے جہنمی کو لایا جائے گا،
اسے جہنم میں ایک غوطہ دیکر پوچھا جائے گا کہ اے انسان! تو نے بھی عیش بھی دیکھی ہے یا تجھ پر بھی انعامات کی بارش
بھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا: نہیں! بخدا! اے اللہ بھی بھی نہیں۔ پھر دنیا میں سب سے زیادہ مصائب برداشت کرنے والے
جنتی کو لا یا جائے گا اور اسے جنت کا چکر لگوا کر پوچھا جائے گا: اے انسان! تو نے بھی تنگدستی دیکھی ہے یا تجھ پر بھی
مصائب بھی آئے تھے؟ وہ کہے گا: نہیں! بخدا! اے اللہ بھی بھی میں نے تنگدستی اور دکھ تکلیف نہیں دیکھے۔ (2)

### \_\_\_\_

ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں پررونا مسلط کیا جائیگا وہ روئیں گے یہاں تک کہان کے آنسوختم ہوجائیں گے، پھروہ خون روئیں گے یہاں تک کہان کے چہروں میں گڑھوں جیسے گڑھے ہوں گے کہا گران میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تووہ چلنے لکیں۔(3)

ابویعلی کی حدیث ہے اے لوگو! روؤ، اگر تمہیں رونانہیں آتا تو رونے کی سی صورت بناؤ، کیونکہ جہنم میں روئیں گئیں گئیں کے دخیار نہریں ہوں، پھر آنسوختم میں کے بیہاں تک کہان کے آنسوان کے رخساروں پرایسے بہیں گے جیسے ان کے رخسار نہریں ہوں، پھر آنسوختم ہوجا کینگے اور وہ خون روئیں گے تا آئکہان کی آئکھیں زخموں سے کَہُولُہَان ہوجا کینگے اور وہ خون روئیں گے تا آئکہان کی آئکھیں زخموں سے کَہُولُہَان ہوجا کینگے اور ا

❶ .....شعب الايمان، التاسع من شعب الايمان . . الخ ، فصل في ان الجنة . . الخ ، ٢/١ه، الحديث، ٣٩٢ ملتقطاً

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب صفة القيامة. . الخ، باب صبغ انعم اهل الدنيا . . الخ، ص٨ ٥٠ ١ ، الحديث ٥٥ \_ (٢٨٠٧)

٤٣٢٤ الحديث ٤٣٢٤. الزهد، باب صفة النار، ٤/٥٣١ الحديث ٤٣٢٤.

<sup>4 .....</sup>مسند ابي يعلى، ٦/٣ . ٤ ، الحديث ٢ ١ ٤



## ميزان اور صراط 🏅

ابوداؤد نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا سے قال کیا ہے کہ وہ رو کیں تو حضور صَلّی اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلّم نے بوچھا: عائشہ! کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں جہنم کو یا دکر کے روئی ہوں ، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا در کھیں گے؟ حضور صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے فر مایا کہ تین مقامات پرکوئی کسی کو یا دہیں کر بے گا، میزان عمل کے وقت یہاں تک کہ وہ بیے جان لے کہ اس کا میزان بلکا ہوا یا بھاری ، نامہ اعمال کے اُڑنے کے وقت یہاں تک کہ وہ بیے جان لے کہ اس کا میزان بلکا ہوا یا بھاری ، نامہ اعمال کے اُڑنے کے وقت ، (1) یہاں تک کہ وہ بیجان کے کہ اس کا حقیقہ اُعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیڑھ کے چھچے ، اور جب بل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ بینہ جان لے کہ وہ اسے عبور کرسکتا ہے یا نہیں ۔ (2)

### 

تر فدی شریف میں ہے کہ حضرتِ الس رَضِی اللهٔ عَنْه نے کہا: میں نے نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرما کیں گے؟ آپ نے فرمایا: میں ان شآء الله ایسا کروں گا میں نے عرض کی: میں آپ کوکہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا: پہلے مجھے بل صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کی کہ اگر میں بل صراط پر آپ کونہ پاسکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا، میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کومیزان کے قریب تلاش کرنا، میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کومیزان کے قریب تلاش کرنا، میں ہوں گا۔ (3) کیونکہ میں ان تین مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ (3)

حاکم کی رِوایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا،اگراس میں وَ زن کیا جائے یاز مین و آسان اس میں رکھدیئے جائیں تھے جاسکیں گے، تب فرشتے عرض کریں گے: اے الله!اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے

<sup>1 .....</sup> يعنى تقسيم بموتے وقت علميه 2 .....ابو داو د، كتاب السنة، باب في ذكر الميزان، ٢١٧/٤، الحديث ٥٥٧٥

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ماجاء في شان الصراط، ١٩٥/٤ ، الحديث ٢٤٤١

گا؟رب تعالی فرمائے گا:اپنی مخلوق میں ہے جس کے لئے جا ہوں گا۔فرشتے عرض کریں گے:

سُبُحنَكَ مَا عَبَدُنكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، پاك باق، بم تيرى كماحقه عبادت نيس كرسك

اور بلِصراط رکھا جائے گا جواُستر ہے کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گےاہے کون عبور کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مخلوق میں ہے جس کومیں چا ہوں گا ،فرشتے عرض کریں گے:

سُبُحنَكَ مَا عَبَدُنكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (1) ياك عِتو، هم تيرى كما حقى عبادت نبين كريك

### 

حضرت ِعبد الله بن مسعود دَحِنيَ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ مل صراط کوجہنم کےاوپر رکھا جائے گا جو بیلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی جو پھسلنے کی جگہ ہوگی ،اس پرآگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کواُ جیک لے گی ،اس پرر کنے والا اس میں گرے گا اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں ہے بعض بجلی کی طرح گز ریں گے اور وہ اس ہے گز رکر ہی رکیس گے، بعض اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات یالیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آ دمی کی طرح ، پھراس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے ، پھر پیدل چلنے والے آ دمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھران میں سب کے آخر میں ایبا آ دمی گزرے گا کہ جسے آگ نے جھلسادیا ہوگا اور تکلیف اُٹھا کر آیا ہوگا، تب الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور نصل وکرم کے فیل جنت میں داخل کرے گا اور اسے کہا جائیگا کہ آرز وکر اور مانگ، و چھف کہے گا كەتورب العزت بهوكر مجھ سے مِزاح كرتا ہے؟ پھرا سے كہاجائے گا كەتمنا كراور مانگ، يہاں تك كەاس كى تمام تمنائيں یوری ہوجا ئیں گی ،رب تعالیٰ فرمائے گا: تیرے لئے وہ بھی ہے جوتو نے مانگااوراس کے برابراوربھی اس کےساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے:حضرتِ ام مبشر اَنصار بید رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرتِ حَفْصَه رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا كَ بِال حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سِيسًا، آپ فرمار ہے تھے:ان شآء الله تعالی ان لوگوں میں سے، جنہوں نے درخت کے نیچ بیعت کی تھی ،کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ،حضرتِ مَفْصَد رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا نے عرض کی: ہال یارسول الله! آپ نے انہیں چپ کروادیا تو وہ بولیں:

<sup>1 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب الاهوال ، باب ذكر و سعة الميزان، ٥/٧٥ الحديث ٨٧٧٨

وَ إِنُ مِّنُكُمُ إِلَّا وَابِ دُهَا ۚ

تم میں ہے کوئی نہیں مگراس پروار دہونے والا ہے۔

ال پر حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِ فرما ياكه الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے:

پھرنجات دیں گے ہم ان کوجو پر ہیز گاری کرتے ہیں اور چھوڑ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّنَدَى الظَّلِمِينَ فِيهَا

دیں گےاس میں ظالموں کوگرا ہوا۔

جِثِيًّا۞

حضرت احمد َ طِن اللهُ عَنْهُ ہے مروی ہے کہ ایک جماعت نے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں مومن داخل نہیں ہونگے اور بعض نے کہا ہے کہ تمام لوگ اس میں وار دہوں گے ، پھر الله تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جوتقویٰ رکھتے ہیں۔

بعض لوگوں نے حضرتِ جابر بن عبد الله وَ مَن سے بوجھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وار دہوں گے۔ پھراُ نگیوں کو کا نوں کے قریب لے جاکر کہا کہ بید دو بہرے ہوں اگر میں نے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوکہ وُ رُوْد سے مراد دُخول ہے ، کوئی نیک اور براباقی نہ رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے ، تب وہ جہنم مومنوں پر حضرتِ إبرا ہیم علیّهِ السَّلام کی طرح ٹھنڈ ااور سلامتی والا ہوجائے گا یہاں تک کہ اس آگ یا جہنم کے لئے آپ نے فرمایا: مومنوں کی سردی کی وجہ سے فریاد نکے گی پھر الله تعالی ان لوگوں کو نجات دے گا جو پر ہیزگاری کرتے ہیں اور ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گا۔

حاکم کی روایت ہے کہ لوگ جہنم میں وارد ہول گے اور اپنے اَعمال کی بدولت اس نے کلیں گے، پہلے بجلی کی چہک کی طرح، پھر گوڑت ورک کی طرح اور پھر پیدل آ دمی کی طرح نکلیں گے۔ (4) طرح نکلیں گے۔ (4)

الايمان: اورتم مين كونى اييانيين جس كاگزردوزخ پرند ، ١٦٠ مريم: ٧١)

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: پيرېم ڈروالول كويچاليل كاور ظالمول كواس ميں چيوڙ ديں كے گفتول كے بل گرے۔(پ٦١، مريم:٧٢) مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم، باب فضائل اصحاب الشجرة...الخ،ص١٣٥٦، الحديث١٦٣ـ (٢٤٩٦)

<sup>3 .....</sup> مسند حمد، مسند جابر بن عبدالله، ٥٠/٥ الحديث ٢٥٢٧ عن ابي سمية

<sup>4 .....</sup>المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، باب مرور الناس...الخ، ١٢٨/٣، الحديث ٣٤٧٣ ملخصًا

### (ابط)

## خصور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا وَصَالِ مِبَارِكَ ﴾

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللهٔ عَنه ہے مروی ہے کہ ہم اپنی مال عائشہ رَضِیَ اللهٔ عَنها کے گھر اس وقت حضور صَلَّی اللهٔ عَنهُ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جدائی کی گھڑی قریب تھی ، حضور صَلَّی اللهٔ عَنهُ وَسَلَّم نے ہمیں دیکھا، آپ کی آئیس کی ہمیں ہو تی ہمیں خوشخری ہو ہمہیں الله تعالی نے زندگی دی ،الله نے تہمیں پناہ دی الله تعالی نے تہمیں الله تعالی ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہمیں الله تعالی ہے متعلق کرتا ہوں ، فیک میں تمہاری مدوفر مائی ، میں تمہیں الله تعالی ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہمیں الله تعالی ہے متعلق کرتا ہوں ، بینکہ میں تمہارے لئے الله تعالی کے شہروں اور بندوں میں الله تعالی کی سرشی نہ کرو، موت قریب آئی اور الله تعالی ، سدرة امنتہی ، جنت الماوی اور لبریز جاموں کی طرف پلٹنا ہے ہیں تم اپنے نفسوں پراوراس شخص پرجومیرے بعدتہارے دین میں داخل ہومیری طرف سے سلام کہو۔ (2)

### 

مروی ہے کہ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے وصال کے وقت جبر یل عَلیْهِ السَّلام سے فرمایا کہ میر ہے بعد میری اُمت کا کون ہے؟ الله تعالیٰ نے حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی کہ میر ہے جبیب (صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم) کوخوشخبری دے دو کہ جب لوگ دے دو کہ میں انہیں اُمت کے بارے میں شرمندہ نہیں کرول گا اور انہیں اس بات کی بھی خوشخبری دے دو کہ جب لوگ محضر کے لئے اٹھائے جا کیں گے تو وہ سب سے جلدی آٹھیں گے، جب وہ جمع ہوں گے تو میرا حبیب ان کا سردار ہوگا اور بیشک جنت دیگراُمتوں پراس وقت تک حرام ہوگی جب تک کہ آپ کی اُمت اس میں داخل نہ ہوگی بین کر حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اب میری آ تکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ (3)

<sup>1 .....</sup> ڈرسنانے والا۔ علمیه

<sup>2 .....</sup>المعجم الاوسط ، ٢/٣٠ ، الحديث ٩٩٦

<sup>3 .....</sup>المعجم الكبير، ٣/٣٦، الحديث ٢٦٧٦ ماخوذًا

حضرت عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَ اللّٰهُ عَنْهَ اللّٰهُ عَنْهَ أَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَنْهَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّلْمُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْلِمُ الللّٰ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّ

امابعد! اے گروہ مہاجرین! تم بڑھتے جاتے ہواور اُنصاراس دن والی ہیئت پر باقی ہیں، وہ نہیں بڑھے ہیں، اُنصار میرے راز دار ہیں جن کی طرف میں نے پناہ لی ہے لہٰذا اُن کے کریم یعنی نیک کی عزت کرو، اُن کے برے سے درگز رکرو۔ پھر فر مایا: بے شک بندہ کو دنیا اور الله تعالیٰ کے قرب کے درمیان اِختیار دیا گیا تواس نے اس چیز کو پہند کرلیا جوالله کے ہاں ہے۔

حضرت ابو بکر رَضِیَ اللّهُ عَنه رود یئے اور سجھ گئے کہ اس بندہ سے مراد خود حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بیں۔ تب حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بیں۔ تب حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فر مایا: اے ابو بکر اتسلی رکھو، ابو بکر کے دروازے کے سوامسجد کی طرف کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دوکیونکہ میں ایسا کوئی آ دمی نہیں جانتا جودویت میں میرے نزدیک ابو بکرے افضل ہو۔ (1)

حضرتِ عائشدَ وَضِى اللّهُ عَنْهَا كافر مان ہے كہ حضور صَلّى اللّهُ عَنْيُهِ وَسَلّم في مير عالم الله عَنْيُهِ وَسَلّم في مير عالمان وصال فر ما يا اور الله تعالى في موت كے وقت مير عاور آپ كے لعاب دئين كوجع كيا، مير عاصم مير ابھائى عبدالرحمٰن آيا اس كے ہاتھ ميں مسواك تھى، حضور صَلّى اللهُ عَنْيُهِ وَسَلّم مسواك كى طرف ديكھنے لگے، ميں سمجھ گئى كہ آپ مسواك بيند فر ماتے ہيں لہذا ميں نے كہا ہے آپ كے ليے لوں؟ آپ نے سرسے اشارہ فر ما يا ہاں! چنا ني ميں نے عبدالرحمٰن سے مسواك لى اور حضور صَلّى اللهُ عَنْيُهِ وَسَلّم كوئين اقد س ميں دے دى مگروہ آپ وَخت محسوس ہوا تو ميں نے كہا كہ ميں اسے آپ كے لئے نرم كردوں؟ آپ نے سركے اشار سے ہاں فر ما يا چنا ني ميں موات كے لئے نرم كردوں؟ آپ نے سركے اشار سے ہاں فر ما يا چنا ني ميں نے اس ميں ہاتھ داخل كرتے تھا ور فر ماتے نكر إله اللهُ الله ، البتہ موت كے لئے سكرات ہيں، پھر آپ نے آپا تھ بلند فر ما يا اور فر مانے لگے " في الرَّ فِيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے سامنے بالى فر ما يا جي نميں ترجي نہيں دى ہے۔ (2)

<sup>....0</sup> 

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ووفاته ، ١٥٧/٣ ، الحديث ٤٤٩

حضرت معید بن عبد الله وضی الله عنه نے اپن والد سے روایت کی ہے کہ جب انصار نے و یکھا کہ نی کر یم صلی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کی طبع شریف میں گرانی بڑھتی جارہی ہے تو وہ معجد کے اردگرد آئے ، حضرت عباس دَضِی الله عنه حضور صَلَی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں انصار کے ارادہ اور خوف کے متعلق بتایا پھر حضرت فضل دَضِی الله عنه نے الله عنه نے الله عنه گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بھی وہی بات عرض کی جو پہلے کر چھے منے چنا نچ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم نے اپناہا تھے مبارک لمبا کیا اور فر مایا: اسے پکڑو، پس انہوں نے آپ کو تھا م کر چھے منے چنا نچ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم کے پاس جمع ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہمیں ڈر ہے کہ آپ وصال فر ماجا کیں ، چران کی عورتیں الله علیٰهِ وَسَلَّم کے پاس جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسر سے کو بلانے کیس ، چنا نچ حضور صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّم مرا اور لیلے ہوئے نکی ، آپ کے پیر مبارک گھٹے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ منبر شریف کی سب سے نجلی سیڑھی پر تشریف فر ما ہوئے ، لوگ آپ کی طرف اُٹھ آئے کے ، آپ نے الله کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا:

ا ہے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے خوفز دہ ہو، گویا تم موت کونہیں پہچانتے اور تم اپنے نبی کی موت کو اچھا نہیں سمجھتے ، کیا میں نے اور تہ ہار نفسوں نے تہہیں موت کی خبر نہیں دی؟ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیائے کرام میں سے کوئی نبی ہمیشہ رہا کہ میں بھی ہمیشہ رہوں؟ باخبر ہوجاؤ ، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والد ہوں اور تم میں تہمیں مہاجرین اوّ لین کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کوایک دوسر ہے کی وصیت کرتا ہوں کو کا کہ فرمانِ اللہ ہے :

قتم ہے زمانہ کی تحقیق انسان نقصان میں ہے مگروہ لوگ جوایمان لائے۔الآیۃ <sup>(1)</sup> اور تمام اُمور اللہ تعالیٰ کی منشا سے یا یہ تکمیل کو پہنچتے ہیں،تہہیں کسی کام کی دیر، مُجلَت پسندی پر آ مادہ نہ کرے کیونک

<sup>1 .....</sup>ترجمهٔ كنز الايمان: اس زمانه محبوب كفتم بشك آدمى ضرورنقصان ميں بيم مرجوايمان لائے۔ (ب٠٣٠ العصر: ٣٠١)

۱۷

الله تعالی کسی کی تُحِلُت سے تُحِلُت نہیں کرتااور جس نےاللہ تعالی کوغالب ماناوہ خودغالب ہوااور جس نےاللہ تعالی سے فریب کیااس نے خود سے فریب کیا۔

پستم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تہہیں والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کر واور قطع رحمی کرو۔

## 

(رصت دوعالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے انسار کے بار ہیں فرمایا:) اور میں تہہیں انسار سے نیکی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے (مدینظید میں) جمرت کے گھر میں ٹھکا نہ بنایا ہے اور تم سے پہلے ایمان لائے ہیں، تم ان سے احسان کرو، کیا انہوں نے تمہار سے لئے بھلوں کو دو حصنہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہار سے لئے بھلوں کو دو حصنہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہار سے لئے وسیح نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تہہیں خود پرتر جی نہیں دی حالانکہ وہ خود تنگدست سے ؟ باخبرر ہو جو خص اس بات کا والی بنایا جائے کہ وہ دو آدمیوں میں فیصلہ کر ہے سے درگز رکر سے باخبر ہو جا وَان پرخود کو ترجیحے ملنے والے ہو، باخبرر ہو بیس تہار سے اتر نے کی جگہ میرا حوض نہ دو! باخبر رہو میں تمہار سے لئے پہلے جانے والا ہوں اور تم جھے ملنے والے ہو، باخبر رہو، تبہار سے اتر نے کی جگہ میرا حوض ہم ہمیرا حوض شام کے شہر بَھُرہ وہ اور صَنعاءِ بُن کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے، اس میں کو ترکے پرنالہ سے ایبا پانی انٹریلا جا تا ہے جو دو دو ھے زیادہ سفید، کمصن سے زیادہ نم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس نے اس سے پی لیاوہ بھی بھی بیاسا نہیں ہوگا، اس کی کنگریاں موتوں کی اور اس کی زمین مُشک کی ہے، کل کھڑ ہے ہونے کے دن جو اس سے محروم رہا۔

باخبر ہوجاؤ! جو بیر پسند کرتا ہے کہ کل میرے پاس آئے اسے جاہئے کہ وہ ناجائز با توں سے اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے۔

حضرت عباس دَضِیَ اللهٔ عَنُه نے عرض کی نیانسی الله! قریش کے لئے وصیت سیجئے تو آپ نے فر مایا: میں اس بات کے لئے قریش کو کیے قریش کے لئے اوران کا بُراان کے بُرے کے لئے قریش کو تاہوں لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا بھلا ان کے بھلے کے لئے اوران کا بُراان کے بُرے کے لئے ہے۔اے آلِ قریش! لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو،اےلوگو! گناہ نعمتوں کو تبدیل کردیتے ہیں اور قسمت کو بدل

انظرا تے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو کیاتمہارے بیلی کے اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیاا واور اپنے رشتے کا ف

وو\_(پ٢٦، محمد:٢٢)

دیتے ہیں لہذا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں اور جب لوگ نافر مانیاں کرتے ہیں تو وہ نافر مان قرار پاتے ہیں <sup>(1)</sup> بعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں ،فر مانِ الٰہی ہے کہ

''اوراسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کاولی بنادیتے ہیں بسببان کے اعمال کے۔''<sup>(2)</sup>

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللّهُ عَنه سے مروی ہے حضور صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ حَضرت ابوبكر رَضِیَ اللّهُ عَنْه سے فرمایا: ابوبكر پوچھو! حضرت ابوبكر رَضِیَ اللّهُ عَنْه فرمایا: بال وقت قریب آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بال وقت قریب آگیا ہے! آپ اللّه کے نبی! جو کچھ وقت قریب آگیا ہے اور بہت ہی قریب آگیا ہے۔ حضرت ابوبكر رَضِیَ اللّهُ عَنْه فے وَضَ كی: اے اللّه کے نبی! جو کچھ اللّه کے بال ہے آپ کومبارک ہو، كاش ہم اپنے ٹھكانے کوجانتے ، حضور صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَ وَ مَا يَا: اللّه كی طرف، شراب طهور سے بھرے ہوئے بیالے اور مِنْ اللّه کی طرف، شراب طهور سے بھرے ہوئے بیالے اور رفیقِ اعلیٰ کی طرف، شراب طهور سے بھرے ہوئے بیالے اور رفیقِ اعلیٰ کی طرف، شراب طهور سے بھرے ہوئے بیالے اور رفیقِ اعلیٰ کی طرف، شراب طهور سے بھرے ہوئے بیالے اور رفیقِ اعلیٰ کی جانب، مبارک زندگی اور حفظِ الٰہی کی امان ہیں۔

<sup>● .....</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الاول، الباب الرابع، ٤ /٣٣/

<sup>2 .....</sup>ترجمهٔ کنز الایمان: اوریونهی ہم ظالمول میں ایک کودوسرے پرمسلّط کرتے ہیں بدلہان کے کئے کا-(ب۸، الانعام: ۱۲۹)

میں سے امام سب سے پہلے آئے اور میر بے قریبی گھر والے، پھران سے قریب والے، پھرعورتوں کی جماعتیں اور پھر بحول کی جماعتیں آئیں۔

حضرتِ ابوبکر رَضِیَ اللّٰهُ عَنُه نے عرض کی کہ آپ کوقبرا نور میں کون اتارے گا؟ فرمایا: میرے انتہائی قریبی گھر والوں کی جماعت، پھران سے قریبی، فرشتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ، تم انہیں نہیں دیکھتے ہومگر وہ تنہیں دیکھتے ہیں، کھڑے ہوجا وًا ورمیرے بعد آنے والوں تک پہنچادو۔ <sup>(1)</sup>

حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ہے مروی ہے کہ جس دن حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے وصال فر مایا الوگوں نے دن کے ابتدائی حصہ میں آپ کی طبیعت کو ہلکا پایا چنا نچہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر وں اور کا موں کے لئے لوٹ گئے اور آپ کوعور توں کے درمیان تنہا چھوڑ گئے ،ہم اس طرح خوشی ومسرت میں سے کہ اتنی خوشی ہمیں پہلے بھی نہیں ملی تھی ،اچپا تک حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا: تم سب عور تیں باہر چلی جاؤ کیونکہ یفر شتہ مجھ سے اندر داخل ہونے کی اجازت ما نگ رہا ہے ، چنا نچہ گھر سے میر سواسب عور تیں باہر چلی گئیں اور آپ کا سرمبارک میری گود میں تھا، آپ بیٹھ گئے اور میں گھر کے ایک کونے میں ہوگئی۔

اس فرشتہ نے طویل سرگوشی کی ، پھر حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے مجھے بلایا اور اسی طرح سرمبارک میری گود میں رکھ دیا اورعور توں سے فرمایا کہ اندر آجاؤ ، میں نے حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم سے عرض کی کہ مجھے بی آئی جریل کی نہیں کی تو آپ نے فرمایا: ہاں عائشہ! بیملک الموت تھا جو میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ الله تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہ آؤں ، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آؤں اور الله تعالی نے مجھے بیجی تھم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر دوح مقد س کو بھی نہروں ۔ اب آپ کی کیارائے ہے؟ چنا نچہ میں نے کہا: ابھی تھم دیا آئی میرے یاس جریل آجائے ، یہ جریل کے آنے کا وقت ہے۔ (2)

<sup>1 .....</sup> المعجم الاوسط ، ٢/٣٠ ، ١ ، الحديث ٩٦ و ٣٩ و الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر ما أوصى به رسول الله...الخ ،

السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الاول، الباب الرابع، ١٤٠/١٤ و المعجم الكبير،
 ١٢٩/٣

حضرت عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا نے فرمایا کہ ہم پراییا اَمروارِ دہوا کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی رائے تھی ،ہم سب خوفز دہ ہوکر خاموش تھے، گویا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اس عظیم امر کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا،اس کی ہیبت نے ہمارے جسموں کوخون سے بھردیا تھا۔ (1)

حضرت عائشہ رَضِیَ اللهٔ عَنهَا فرماتی ہیں کہ اس اعت میں جبریلِ امین حاضر ہوئے، میں نے ان کی آ ہٹ کو پہچان لیا، گھروالے باہرنکل گئے، جبریل اندرداخل ہوئے اور عرض کی: اے نبی! الله آپ پرسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ آپ الله آپ پرسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ آپ کی عزت و اپنے آپ کو کیسایاتے ہیں حالا نکہ وہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور گلوق پر آپ کی عزت و وقار پایئے تھیل کو پہنچ جائے اور آپ کی امت میں مثال ہوجائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رہنے وور دیا تا ہوں، جبریل نے عرض کی آپ کو خوشخری ہو کہ الله تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان انعامات میں پہنچائے جواس نے آپ کے لئے تیار کئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جبریل! مکلک الموت نے جمحہ سے اجازت چاہی اور مجھے بات بتلا گیا ہے۔ جبریل نے عرض کی اے ٹھر! آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشاق ہے، کیااس نے آپ کو نہیں بتایا کہ الله تعالی آپ سے سی چیز کا ارادہ فرما تا ہے، بخدا! مملک الموت نے ہرگز کسی سے بھی بھی اجازت طلب نہیں کی ، اور نہ ہی وہ آ ئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، باخبر ہوجا ہے! الله تعالی آپ کے عزت و شرف کو پورا فرمانے والا ہے اور وہ آپ کا مشاق ہے۔

آپ نے فرمایا: تب تو میں اس وقت تک چین نہیں پاؤں گا جب تک کہ الله تعالی کے حضور نہ پہنچ جاؤں ، آپ نے عور توں کو اندر آ نے کی اجازت و بے دی اور حضرتِ فاطمہ دَ ضِی الله عُنهٔ سے فرمایا: میر بے قریب آ وَ چنا نچہ وہ آپ پر گرگئیں، حضور صَدِّی الله عَدُه وَسَلَّم نے ان سے سرگوثی فرمائی۔ جب انہوں نے سراٹھایا توان کی آئکھیں نمناک تھیں اور وہ شدتِ غم سے کلام نہ کر سکتی تھیں، پھر فرمایا: اپناسر میر بے قریب کروچنا نچہ حضرتِ فاطمہ دَ ضِی الله عَنها پھر آپ سے لیٹ گئیں، آپ نے ان سے سرگوثی فرمائی اور جب انہوں نے سراٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور بات کرنے کی تاب نہیں۔ گئیں، آپ نے ان سے سرگوثی فرمائی اور جب انہوں نے سراٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور بات کرنے کی تاب نہیں۔ ہم نے جب یہ جیب بات دیکھی تو ہم نے بعد میں حضرتِ فاطمہ دَ ضِی الله عَنها سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں

<sup>1</sup> ١٤٠/١٤ السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الاول، الباب الرابع، ١٤٠/١٤

الطبقات لابن سعد، ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ١٩٩/٢، ماحوذًا (عن انس)

نے بتایا کہ مجھے حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے جب بی خبر دی کہ میں آج وصال کرنے والا ہوں تو میں رودی اور پھر جب فرمایا میں نے اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کی کہوہ تجھے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے سے ملائے گااور تمہیں میرے ساتھ رکھے گا تو میں ہنس بڑی۔ (1)

پھر آپ نے حضرتِ فاطمہ دَ ضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کے دوبیوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا، حضرتِ عائشہ دَ ضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا فرما تی ہیں پھر مَلک الموت آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے اسے اجازت دیدی۔ مَلک الموت نے عرض کی کہ میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے اب میرے رب کے پاس لے چلو۔ مَلک الموت نے عرض کی کہ آج میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے اب میرے رب کے پاس لے چلو۔ مَلک الموت نے عرض کی کہ آج رب کی اجازت ہے ) ایسائی ہوگا اور آپ کا رب آپ کا مشاق ہے اور میں نے آپ کے سواکسی اور کے پاس بار بار آپ کی اور نہ آپ کے سوامجھے کسی کے پاس جانے کے لئے اجازت لینے کا تھم ملائیکن آپ کی ساعت آپ کے سامنے ہے اور وہ نکل گئے۔ (2)

حضرت عائشہ رَضِیَ اللهٔ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ پھر جبر یل عَلَیْہ السَّلام آئے اور عرض کی :السلام علیك یارسول الله!

یرآخری پیغامات تھے جوز مین پر بھیج گئے، اب ہمیشہ کے لئے سلسلۂ وحی منقطع کردیا گیا ہے اور دنیالپیٹ دی جائے گ

اور زمین میں میرے لئے آپ کے بغیر اور کوئی حاجت نہیں اور زمین میں آپ کے پاس آنا ہی میری ضرورت تھی اور

اب میں اپنے مقام پر رہوں گا اور وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بخد ا! جس نے محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کوت کے ساتھ معوث فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا فرماتی ہیں: پھر میں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے پاس گی اور آپ کاسرِ اَنوراپنے سینہ پررکھ کرا سے تھام لیا اور آپ پرغنودگی سی طاری ہونے لگی اور آپ کی بیشانی مبارک سے پسینہ ٹیکنے لگا۔ میں نے ایس بنیٹ اُنی بیشانی میں انسان کی بیشانی پنہیں دیکھا، پھر یہ پسینہ مبارک بہنے لگا اور میں نے اس سے زیادہ عمدہ خوشبوکسی چیز میں نہیں پائی، پس میں کہنے لگی جو نہی آپ کو إفاقہ ہوا میرے ماں باپ اور جان و گھر آپ پر قربان ہوں، آپ کی بیشانی

الحديث ١٠٠١ و المعجم الكبير، ٢٧/٢ ما ذكر عن نبيّنا... الخ، ٢٧/٧ ه، الحديث ٢ و المعجم الكبير، ٢٢/٢١ ٤١٠٤،
 الحديث ١٠٣٠ و ١٠٣٩ ما عو ذًا

<sup>2 .....</sup> طبقات ابن سعد ، ۱۹۹/۲

مبارک سے پسینہ کیوں جاری ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ! مومن کانفس پسینہ میں نکلتا ہے اور کافر کی جان دونوں باجھوں سے گدھے کی طرح نکلتی ہے۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے اور اپنے گھروالوں کی طرف آدمی بھیج، پس سب سے پہلا آدمی جو ہمارے پاس آیا اور حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کونہ پایا، میرا بھائی تھا جسے میرے باپ نے میری طرف بھیجا تھا، چنانچہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے کسی کے آنے سے قبل وصال فرمایا۔ (1)

الله تعالی نے مردوں کواس لئے روک دیا تھا کہاس وقت جبریل ومیکا ئیل حضور صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خدمت میں تھے، گویا آپ کواختیار دیا جارہا تھا، اور جب آپ کلام کرتے تو فرماتے نماز، نماز، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون رہوگے جب تک تم سب پڑھتے رہوگے نماز، نماز، (2) گویا حضور صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّم بیدوصیت کرتے ہوئے جہان سے تشریف لے گئے کہ نماز نہیں چھوڑ نا۔

حضرتِ عائشہ دَ ضِی اللّٰهُ عَنُهَا کا قول ہے کہ حضور صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے سوموار کے دن چاشت اور عین دو پہر کے در میانی وقت میں وصال فرمایا۔

حضرتِ فاطمه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كا قول ہے كہ ميں نے سوموار كے دن تنها مصيبت نہيں ديكھى بلكه بخدا!اس دن امت كوبہت مصائب ملے ہيں۔

حضرتِ عائشہ رَضِیَ اللهٔ عَنها فرماتی ہیں کہ جب رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے وِصال فرمایا تولوگ لُوٹ بڑے اوران کے رونے کی آوازیں بلندہونے کئیں اور فرشتوں نے دو کیڑوں میں حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو لیبیٹ دیا۔ لوگوں نے بہت اِختلاف کیا بعض نے آپ کی موت کو جھٹلایا اور بعض لوگ گونگے بن کررہ گئے اور طویل مدت کے بعد بولئے لگے اور بعض کی حالت خلط مَلَط ہوگئی اور انہوں نے بغیر کسی بیان کے باتیں کرنا شروع کیں اور بعض اپنی عقول لے کر بیٹھ گئے اور دوسروں کو بھی بھادیا ، حضرتِ عمر دَضِیَ اللهُ عَنْه ان لوگوں میں سے مختے جنہوں نے آپ کی موت کا اِنکار کیا اور حضرتِ علی دَضِیَ اللهُ عَنْه ان لوگوں میں سے مختے جو گوئگے ہوکر رہ گئے۔ علی دَضِیَ اللهُ عَنْه ان لوگوں میں سے مختے جو گوئگے ہوکر رہ گئے۔ مسلمانوں میں سے کئی والے حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عباس دَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَاجِسِیا نہیں تھا ، الله تعالی نے مسلمانوں میں سے کئی ایک کا حال حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عباس دَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَاجِسِیا نہیں تھا ، الله تعالی نے

❶ .....المعجم الكبير، ٨/٣ه، الحديث ٢٦٧٦ و ١٠٤١٧، الحديث ٩٠٩٠ و ١٠٩١٠، الحديث:١٠٤١٧

<sup>2 .....</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده،الشطر الاول،الباب الرابع، ٤ ٢/١ ١

انہیں توفیق مرحمت فرمائی اور گفتار وکر داری راستی بخشی اورلوگ حضرتِ ابوبکر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کے قول سے بہت گھبرا گئے یہاں تک کہ حضرتِ عباس رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه آئے اور کہا جسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبور نہیں البتہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ آئے اور کہا جسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبور نہیں البتہ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ آئے اور آئے ہوئی میں کہددیا تھا:

إِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْدَ تَعَيْقَ تَوْ بَهِي فُوت بُونِوالا بِ اور حَقِيقَ وه بَهِي مرنے والے بيں ا پھر حقیق تم قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک جھڑوگے۔

ٳڹۜٛڮؘڡؘؾؚۜؾۘۜٷٙٳٮؘٚۿؙؠؙڡۜۜؾؚؾٷڽؘ۞ؙڞؙٵؚۜڶۜڴؠٝؽۅٛٙۘٙٙٙؗ؞ٵڷؚۊڶۣؠػڐؚۼٮؙ۫ڽ ؆ؚڽؙؙؙؙؙ۠ؠٛؾؙڎٙڝٛڹؙۅڽٙ۞

اور حضرت الوبكر رَضِى اللهُ عَنْه كوي خبر ملى درانحاليكه وه بنوالحارث بن خُرْ رَجَ كے ہاں تھے، وه آئے اور حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے پاس داخل ہوئے، آپ كی طرف د يكھا پھر آپ كی طرف د يكھا اور آپ پر جھک گئے، چو ما اور عرض كی: يو اور عرض كی: يو اور عرض كی: يارسول الله! مير ب ماں باپ آپ پر قربان ہوں، الله تعالی آپ كود ومر تبه موت كاذا تقني بيس چھائے گا يس البت بخدا، رسول خداصلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رِحلت فرما گئے ہيں پھر آپ لوگوں كی طرف آئے اور كہا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَحلت فرما گئے ہيں اور جو خص محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے عباوت كرتا ہے يس بے شك محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَحلت فرما گئے ہيں اور جو خص محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے عباوت كرتا ہے اوان كارب زندہ ہے، وہ بھی نہيں مرے گا، فرمانِ اللی ہے:

اور نہیں مجر (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) مگررسول شخفیل گزرے ہیں اس سے پہلے بہت پنجبر پس اگروہ فوت ہوجائے یافتل کیا جائے تو وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا مَسُولٌ قَنْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِعِ الرُّسُلُ الْمَامُ وَمَامُحَمَّدٌ لِعِ الرُّسُلُ الْمَا اَفَايِنُ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ (2)

کیاتم پھرجاؤگےاپنی ایڑیوں پر۔

گویالوگوں نے اس دن سے پہلے بیآ بیت نہیں سی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر رَضِیَ اللهُ عَنْه کو بیخبر ملی تو وہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے گھر داخل ہوئے درانحالیکہ وہ نبی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم پردرود بھیج رہے تھے اوران کی آئکھول سے آنسو بہدرہے تھے،ان کی بیکی بندھی

- است تو جمه می کننز الایمان: بے شک تہمیں اِنقال فر مانا ہے اوران کو بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن اپنے ربّ کے پاس جھگڑو گے۔
- 2 .....تو جمهٔ کنز الایمان: اور محمدتوایک رسول بین ان سے پہلے اور رسول ہو چکتو کیا اگروہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں بھر جاؤگے۔ (ب٤٠١ عدرن: ١٤٤)

ہوئی تھی جیسے یانی سے بھرا ہوا گھڑ اا حجیلتا ہےاورانہوں نے اس کے باو جود قول وفعل میں صبر کا دامن نہ حجھوڑا، پس وہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرِجِهِك كَيُ اور آپ كے چبرہ انورے كيڑا ہٹايا، آپ كى بيشانی اور رُخساروں كوچوما، آپ كے چبرہ اقدس پر ہاتھ پھیرااورروناشروع ہو گئے اور کہنے لگے میرے ماں باپ، جان اور گھربار آپ پر قربان ہو، آپ زندگی اور موت دونوں میں طاہر دیا کیزہ ہیں،آپ کے وصال ہے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جودیگرانبیائے کرام ہے منقطع نہیں ہواتھا، آپ ہروصف سے بالاتر اوررونے دھونے سے برتر ہیں، آپٹسلی کاباعث ہوگئے، آپ کا جودوکرم سب کوعام ہے،اگرآپ کا وصال آپ کے اپنے ایثار سے نہ ہوتا تو ہم مرجاتے اورا گر ہمارے رونے سے پچھ ہوسکتا تو ہم آپ پر ا بنی آنکھوں کا یانی خشک کردیتے ۔بہرحال ہم جس چیز کواینے سے الگنہیں کر سکتے وہ غم اور آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ برقرار ر بیں گے، اے الله اجمار ایہ بیغام اینے صبیب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى بارگاه میں پہنچادے۔

اے محمد! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں اوراینے ول میں ہماراخیال رتھیں، آ پاگرسکون کے اُسباب مہیا نہ فر ماتے تو وحشت کی وجہ ہے ہم میں ہے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا۔اے الله! تواینے نبی کی خدمت میں ہمارے پیجذبات پہنچادے اوران کافضل وکرم ہمارے شاملِ حال فرما۔ پیہےوہ جو ہماری طافت میں ہےاوریہ ہیں ہمارے جذبات واحساسات، خدا کرے کہ ہم رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ أُسوهُ حسنه یر عمل پیرا ہوں ، ہم الله سے امید کرتے ہیں کہوہ ہماری خطاؤں کوئیکیوں میں تبدیل فر مائے گا اورا بمان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں شرفِ باریابی عطافر مائے گا۔<sup>(1)</sup> خالق عالم کی ذاتِ ِگرامی ہی بہترین مسئول اوراعلیٰ ترین امیدوں کامُلجاو مَا وَيُ ہے۔ والحمد لله رب العلمين۔

> الحمد لله كم تتاب متطاب "مكاشفة القلوب" از إفادات علام فهامه امام هام حضرت امام غزالي دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كاتر جمدا ٢٥ دجب العرجب ١٣٩٦ ه كوياية بمكيل كويهنجا الله دب العلمين اس معى كوقبول فر مائے ،مترجم ، ناشراورمحرك كوجز ائے خيرعطا فر مائے۔ آمين بجاة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

<sup>1 ....</sup>بخارى، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت...الخ، ١/١٤، الحديث ١٢٤١ ملخصًا

# مَا خذومرا نح

### مطبوعات

داراحياءالتراث العربي ١٣٢٠ما دارالفكر١٣٢٠ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨م داراحیاءالتر اثالعر نی ۴۲۱ماھ دارالفكر بيروت٢٠٠١ه داراحهاءالتراث العربي ٥٠٠٩١١ المكتبة العصرية دارالكتبالعلميه ببروت ١٩٢٣ه دارالفكر بيروت دارالكتبالعلميه بيروت١٩١٥ه دارالكتبالعلميه بيروت ۴۸ ۱۳۲۸ مكتبة المدينة ١٣٣٢ ه پىرېھائى ئىپنى،لا ہور دارالكتپالعلميه ١٩١٩ء دارابن حزم ۱۹۶۱ اه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ه دارالمعرفه بيروت ١٢٠١ه داراحیاءالتراث العربی ۲۱۳۱۱ه

### مصنفار

فخرالدين مجمد بن عمر بن الحسين رازي شافعي متو في ٢٠٦ هـ علامها بوعيدالله بن احمدانصاري قرطبي متوفي ا٦٢ ه مينخ ناصرالدين عبدالله متوفى او ٧ه ابوم حسين بن مسعودالبغوي متوفي ٥٦١ ه ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمودآ لوسي بغدا دي متو في + ١٢٧ هـ امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكرسيوطي متوفى اا ٩ هـ شيخ اساعيل حقى متوفى ١٣٤٧ه امام الحافظ ابومجمد عبدالرحمٰن بن ابي حاتم الرازي متوفى ٣٢٧ ھ احد بن محمد بن المهدى بن عجيبه متوفى ١٢٢٨ ه ابوالليث نفربن محمد بن إبراجيم سمرقندي متوفى ٣٤٣٥ ه بربان الدين الى الحسن إبراهيم بن عمراليقاع متوفى ٨٨٥ هـ ابوڅمه عبدالحق بن غالب بن عطية الاندلسي متو في ۴۶ ه ه صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بإ دى متو في ٦٧ ١٣ هـ حكيم الامت مفتى احمر بإرخان تعيمي متوفى ١٣٩١ ه امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ھ امام مسلم بن حجاج قشيري نبيثا بوري متوفى ٢٦١ امام محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ ۲۷ ه امام محمد بن يزيدالقرزويني ابن مله متوفي ٣٧١هـ ابوداودسليمان بن الاشعث السجيةا ني متو في ٢٧٥ ص امام احد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٣ ه

### كت

التفسير الكبير تفسير قرطبي تفسيرالبيضاوى تفسير البغوى روح المعاني در منثور تفسير روح البيان تفسیر ابن ابی حاتم بحر المديد بحر العلوم نظم الدرر المحرر الوجيز خزائن العرفان نور العرفان بخارى مسلم ترمذي ابن ماجه ابوداؤد سنن النسائي

دارالكتب العلميه ١٩٢٧م

الموطأ

مسند الطيالسي صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة

مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبه

المعجم الكبير المعجم الأوسط مكارم الاخلاق المسند مسند ابی یعلی شعب الإيمان مسند البزار المستدرك الادب المفرد مشكل الآثار كتاب الزهد الزهد

امام ما لك بن انس متو في 9 ساھ

سليمان بن داود بن الحارودمتو في ۴ ۲۰ هـ محدبن حبان بن احمد ابوحاتم التميمي متوفى ٣٩٧ ص

ابوبكرمحمربن إسحاق بن خزيمة متوفى ااساھ

حافظ سليمان بن احمر طبراني متوفى ٢٠٦٠ ه

حافظ سليمان بن احرطبراني متوفى ١٠٦٠ ه

حافظ سليمان بن احمه طبراني متوفى ١٠٦٠ ه امام احمه بن عنبل متوفى ١٢٨١ هـ

احمد بن على بن المثنى ابو يعلى الموصلي متو في ٢٠٠٧ هـ

امام ابوبكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸

ابوبكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق البز ارمتو في ۲۹۲ ه امام ابوعب الله محربن عبد الله نيشا بورى متوفى ١٠٠٥ ص

امام محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢٥٦ ه

ابوبكرعبدالرزاق بن هام الصنعاني متوفى االاه

امام عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه كوفي متوفى ٢٣٥ ص

امام ابوجعفراحمه بن محمد بن سلامة طحاوى متو في ٣٢١ ه عيدالله بن المهارك متوفى ا ١١ه

ابن ابي الدنيامتو في ٢٨١ ھ

امام ابوبكراحدين حسين بيهقي متوفى ۴۵۸ ھ

عبدالله بن عبدالرحل ابوتد الداري متوفى ٢٥٥ ه

على بن عمرا بوالحسن الدارقطني البغد ادى متو في ٣٨٥ ه نورالدین علی بن ابی بکرمیثمی متوفی ۷۰۸ھ

دارالمعرفة بيروت ۴۲۰ماھ

مکتبه حسینه، قذا فی روڈ، گوجرانواله دارالكتبالعلميه ببروت ١٨٥٨ه

المكتب الاسلامي

داراحياءالتراث٢٢٢١

دارالكتب العلميه ٢٠١٠ه

دارالكتب العلميه ببروت ١٩٢١ه

دارالفكر بهروت ۱۲۱۲ه

دارالكتبالعلميه بيروت ١٣١٨ه

دارالكتب علميه ١٣٢١ه

مكتبة العلوم والحكم ٢٢٣ اه

دارالمعرفة بيروت ١٩١٨مه

مَدينة الإولياءملتان تثريف

دارالكتب العلميه بيروت المهاره

دارالفكر، بيروت ١٣١٧ه

دارالكتبالعلميه بيروت

دارالكتب العلميه بيروت ١٩٢٥هـ

دارابن کثیر بیروت ۱۳۲۰ه دارالجان بيروت ۴۰۸ه

دارالكتاب العربي، بيروت ٧٠٠٨١ ه

مؤسسة الرسالة ، بيروت

دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه

الزهد الكبير

سنن الدارمي

سنن الدارقطني

مجمع الزوائد

\_ [1

دارالكتبالعلميه بيروت١٩١٨ه مكتبة الإمام بخاري، قاہرہ دارالفکر، بیروت ۱۸۴۸ه مركز الحذمات والابحاث الثقافية ، بيروت دارالكتبالعلميه ببروت اانهاره دارالكتبالعلميه ١٩٢٧ماه دارالكتب العلميه ببروت ١٩٢٧ماه دارالكتبالعلميه ١٨١٨م دارالكتبالعلميه ١٩١٩ه دارالكتب العلميه ١٩٢٧ اه دارالكت العلميه ٢٠٠١ اه مؤسوسة الرساله بيروت ٥٠٣٩ اھ دارالكتب العلميه ببروت ١٩٢٢ماه دارالفكر، بيروت ١٩١٧ماھ دارالكتبالعلميه ١٩٢٥م دارابن حزم/المكتبة العصربية ٢٢١هاه المكتبة العصريه ٢٦٣١ه دارالكتبالعلميه بيروت ٢٦ ١٩٢٢ه المكتبة العصريه ٢٦ ١١ه دارالكتبالعلميه المهماره مكتنة الرشدالقابرهمص دارالصحابهالتراث۸۰۴۱ه

ابوالسعا دات المبارك بن محمه جزري ابن الاثيرمتو في ٢٠١ ص محدين على بن حسن ابوعب الله الكيم التريذي متوفى ٢٠ ٣ ص عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذ ري متو في ٦٥٦ ه امام ابوبكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ھ امام احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٠٣ ه امام ابوبكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ھ ابومجر حسين بن مسعودالبغوي متوفى ٥٦١ ه امام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني متوفى مسهم ه علامه علاؤالدين على بن حسام الدين متى بهندى متوفى ٩٤٥ه علامه محمرين عبدالله خطيب تبريزي متوفي اس محصر حافظ شپر و په بن شهر داربن شپر و په دیلمی متو فی ۹ ۹ ۵ ھ حافظ سليمان بن احمر طبراني متوفى ٢٠١٠هـ شيخ اساعيل بن محر محبلوني متوفى ١٦٢ اله امام عبدالرخمن جلال الدين سيوطي متو في اا ٩ هـ امام عبدالرخمن جلال الدين سيوطي متو في اا ٩ هـ عبدالله بن محمه بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيامتو في ٢٨١هـ عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيا متوفى ٢٨١ ه عبدالله بن محد بن عبيد بن سفيان ابن الى الدنيامتوفى ٢٨١ه عبدالله بن محمر بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيامتو في ٢٨١هـ عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيامتوفي ٢٨١هـ انی بکرمحمد بن جعفرخراکطی متوفی ۳۲۷ ھ احمد بن محمد بن زيادا بن الاعرابي متو في ۴۸۰ ه

جامع الاصول في احاديث الرسول نوادر الاصول في احاديث الرسول الترغيب و الترهيب البعث والنشور سنن الكبرى السنن الكبرى شرح السنة حلية الا ولياء كنزالعمال مشكاة المسند الفردوس مسند الشاميين كشف الخفاء جامع الاحاديث جامع الصفير قصر الامل موسوعة ابن ابى الدنيا التواضع والخمول ذكر الموت مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق الزهد وصفة الزاهدين

الزهد

. الاموال

الاحاديث المختارة

معرفة السنن والآثار

الورع

الكبائر

جامع العلوم والحكم مسند الشهاب

اخبار مكة

كتاب العظمة

بستان الواعظين

رسالة قشيريه

المقاصد الحسنة

الخصائص الكبرى

السيرة النبويه

السيرة الحلبية

الاسماء والصفات

الشفا

الجوهر المنظم

المواهب اللدنية

دلائل النبوة

المغنى عن حمل الاسفار

نسيم الرياض

ہناد بن السرى الكوفى متوفى ٢٣٣ ھ

حافظ ابوعبد الله محمد بن عبدالواحد منبلى مقدسي متوفى ٦٣٣ هـ

ابواحدحميد بن مخلدالخرساني المعروف بابن زنجوبه متوفي ٢٥١هـ

امام ابوبكراحد بن حسين بيهي متو في ۴۵۸ هه حنب :

امام احمد بن شنبل متوفی ۱۲۴۱ ه

محمد بن احمد بن عثمان الذهبي متو في 47⁄ 2 ھ

ابوالفرج عبدالرحمٰن بناحمہ بن رجب حنبلی متو فی ۹۵ سے

محد بن سلامة بن جعفر ابوعبد الله القصاعي متوفى ٢٥٢٨ هـ

ابوعبد الله محمد بن اسحاق بن العباس مكى فاكهي متو في ٢٧٢ هـ

عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبها في متوفى ٣٦٩ هـ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزي متوفى ٥٩٧ هـ

امام ابوالقاسم عبدالكريم موازن قشيري متوفى 437 ھ

امام شیخ سنس الدین محمد عبدالرحمان سخاوی متوفی ۹۰۲ ه

امام عبدالرطمن جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ است

عبدالملك بن مشام بن ايوب مميرى متوفى ٢١٣ هـ ما

على بن بر بان الدين الحلبي متو في ۱۹۴۴ ه امام ابوبكر احمد بن حسين بيهيق متو في ۴۵۸ ه

امام ابو جرائمد.ن ین یبن شوی ۱۵۸ ه قاضی ابوالفضل عیاض بن موی بن عیاض مالکی متو فی ۵۴۴ ه ه

ی ن بروست کی جو بہتی کی متو فی ۶۷۲ ه

شهاب الدين احرقسطلاني متوفى ٩٢٣ ھ

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهيق متو في ۴۵۸ ھ

ابوالفضل العراقى متوفى ٨٠٦ھ

شهاب الدين احمد بن محد متوفى ١٩٠٠ اه

دارالخلفاءللكابالإسلامي ٢٠١٠ه

رياض

دارخصرللطباعة والنشر والتوزيغ ۴۲۱ اهد دارالكت العلمية ببروت ۴۲۲ اهد

دارالكتبالعلمية بيروت دارالكتبالعلمية بيروت

> بیٹا ور۱۹۸۵ء .

مكتبه فيصليه مكه مكرمه

مؤسسة الرسالة بيروت دارخفر بيروت لبنان ١٢١٩هـ

دارالكتبالعلميه بيروت١٢١٢ه

دارالكتب العلميه بيروت ١٩٢٢ه

دارالكتبالعلميه ببروت١٩١٨م

دارالكتب العلميه وكتاب العربي ١٣٢٥هـ

دارالكتبالعلميه بيروت

دارالفجرقابره ۲۲۵اه دارالکتبالعلمیه بیروت ۱۳۲۲ه

المكتبة الازمرية للتراث

مركزابلسنت بركات دضابند

مكتبه قادريهم كزالاولياءلا بهور

دارالکتبالعلمیه بیروت دارالکتبالعلمه ۲۲۳اه

مكتبة طبرية ١٣١٥ ه

دارالكتب العلميه بيروت

فاروق اكيڈى ضلع خيريور دارصادر بيروت مدينة الاولياء،ملتان مركز ابلسنت بركات رضا دارالكتن العلميه دارالكتپالعلميه بيروت دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٧ ه دارالمعرفه بيروت ١٩١٩ه دارالفكر بيروت لبنان ۱۹۹۸ء دارالكتب العلميه بيروت ٦٢ ١٣ اه دارالكتپالعلميه بيروت ٢٩٣٩ھ دارالكتن العلميه ببروت دارابن حزم مكتبه شامه مكتبة دارالبيان دمشق دارالكتپالعلميه بيروت دارالفجر دمشق ۱۳۲۴ه مطبعة حلبي يرمهواه النشر والتوزيع الهااه دارالكت العلميه بيروت ١٩١٨م مدينة الاولياء،ملتان دارالكتپالعلميه ببروت

شخ عبدالحق محدث د ملوی متو فی ۵۲•اهر زين الدين محمة عبدالرؤف مناوي ٢١٠١هـ علامهاحمر بن على العسقلا في متو في ٨٥٢ ه شاه عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۵۲ • اھ شهاب الدين احمر بن محمر متو في ١٩٧٩ هـ علامه شخ عبدالرحمن سخاوي متو في ٩٠٢ هر امام عبد الله بن احمر بن محمر بن قيرامه مقدسي متو في ١٢٠ هـ علامهابن حجرمیثمی متوفی ۴۷۹ ه شهاب الدين محمد بن احمدا بي الفتح ابشيهي متو في ٨٥٠ هـ محربن على بن عطيه ابي طالب المكي متو في ٦٨ ٣ ه امام محمد بن محمد غز الي متو في ٥٠٥ ھ علامەسىدمجرېن مجمه ينې زېيدې ۲۰۵ ھ ابوالفرج عبدالرحل بن احمد بن رجب منبلي متو في 94 بحره ابوالفرج عبدالرحمٰن بن احمر بن رجب صنبلي متو في ٩٥ ٧ هـ ابوالعياس احدين عبدالله طبري شافعي متوفي ١٩٩٨ هـ امام ابوالفرج عبدالرحل بن جوزي متو في ۵۹۷ ھ ابوسعىدخادى محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان متو في ٢٧١١ه تاج الدين بن على بن عبد كافي سكى متو في ا 24 ھ محمد بن سعد متو في ۲۳۰ ه حافظاحمہ بن حجر کی پیتمی متو فی ۲ ∠9 ھ امام احمد بن على الشعراني متوفى ٣٤٩هـ خيرالدين بن محمودالزركلي ٣٩٦هـ ابوبشرمحر بن احمه بن حماد الدولاني متوفى • اساھ

(أخبار الأخيار الكواكب الدرية نزهة النظر مدارج النبوة نسيم الرياض المقاصد الحسنة التوابين الزواجرعن اقتراف الكبائر المستطرف قوت القلوب أحياء علوم الدين اتحاف السادة المتقين لطائف المعارف التخويف من النار الرياض النضرة بحر الدموع بريقة محمودية طبقات الشافيه الطبقات الكبرى الصواعق المحرقة اليواقيت والجواهر الاعلام الكنى والاسماء

دارا بن حزم

دارانعلم للملايين بيروت

دارالمعرفه بيروت اسهماه مكتبة الدارالمدينة المنورة دارالكتب العلميه بيروت دارالفكر بيروت ١٥١٥ماه دارالغرب الاسلامي ١٣٢٢ دارالكت العلميه بيروت ٣٢٢ اه دارالمعارف مصر داراحياءالتراث العربي دارالكتب العلميه ١٣١٥ دارالكتب العلميه بيروت دارالكتب العلميه ١٣٢٢ اه دارالسلام دارالكتبالعلميه بيروت ٢٢٢اھ دارالبشائر بيروت ١٣١٧م دارالكتب العلميه بيروت دارالفكر بيروت ١٦١٨م دارالكت العلميه بيروت ٣٢٢ اه كوئية ٢٣١١ه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ١٥ ضياءالقرآن يبلى كيشنز لاهور دارالكتبعلميه بيروت دارالكتبالعلميه بيروت ١٩١٩ه

محمطی بن محمر بن علان متو فی ۵۷۰اھ محمد بن نصر بن الحجاج مروزي متو في ۲۹۴ ه علامهاحمر بن على العسقلاني متو في ٨٥٢ ه ابن عساكر ابوالقاسم على بن حسن شافعي متوفى ا ٥٤ ص حافظا بوبكرعلى بن خطيب بغدادي متوفى ٣٦٣ ه امام محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢٥٦ هـ ابوجعفرمحمه بن جربرطبری متو فی ۱۳۱۰ ه امام ابوالحس على بن محمد الجزرى متو في ٨٥٢ هـ امام حافظا بن حجرعسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ امام ابواحمه عبد الله بن عدى جرجاني متوفى ٣٦٥ ه ابوعمر بوسف عبدالله بن محمة قرطبي متوفى ٢٦٣ م ص علامها بوعيد الله بن احمرانصاري قرطبي متو في ا٦٢ هـ ابونيم احمد بن عبد الله بن احمد الاصبها في متوفى مسهم ھ امام محمر بن حسن شیبانی متو فی ۱۸۹ھ امام احمد بن على عسقلا في متو في ٨٥٢ ه امام بدرالدين ابوڅه محمودين احد عيني متو في ۸۵۵ ه عبدالرؤف المناوي متوفى ١٠٣١ه شيخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲ ۱۰۵ ھ علامه ملاعلى بن سلطان قارى متو في ١٠١هـ مفتى احمريارخان نعيمي متوفى ١٣١٩ھ علامه سعدالدين تفتازاني متوفى ٩١ ٧ ه الحافظ يوسف بن عبدالله بن محد متوفى ٦٣ م شيخ نظام وجماعية ٢٩٥/۵٩٢ هه

دليل الفالحين تعظيم قدر الصلاة تلخيص الحبير في تخريج تاریخ مدینه دمشق تاريخ بغداد تاريخ كبير تاريخ طبري اسد الغابة الإصابة الكامل في ضعفاء الرجال الاستيعاب التذكره معرفة الصحابة كتاب الكسب فتح البارى عمدة القاري فيض القدير أشعة اللمعات مرقاة المفاتيح مرآة المناجيح شرح المقاصد التمهيد فتاوى الهندية

دارالفكر بيروت ااسماھ

دارالمعرفه بيروت دارالكتبالعلميه بيروت ١٩١٧ه دارالمعرفه ببروت مكتبد بركات المدينه رضا فا وَ نِدْ يِشْنِ ، لا ہور مكتبه جمال كرم لا ہور مكتبة المدينة كراجي مكتبدالمدينه كراجي دارالفكر بيروت ١٣١٢ه دارالفكر بيروت داراحياءالتراث العربي كتاب خانه كمي ايران دارالكتبالعلميه ببروت ملتان بإكستان دارابن کثیر بیروت دارالكتب العلميه بيروت ١١١١ه دارالكتبالعلميه ببروت دارالكتبالعلميه بيروت المهماه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٠ه دارالكتبالعلميه بيروت ١٩١٩ماه مدينة الاولياءملتان شريف مكتبة المدينه بإبالمدينه كراجي

علا وُالدين محمد بن على حسكفي متو في ٨٨٠ اهـ حاشية البجيرهي على الخطيب السليمان بن عمر بن محر بجير مي متوفي ١٢٢١هـ سيد محمدا مين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه مفتی شریف الحق امجدی متو فی ۱۴۲۱ ھ اعلى حفزت امام احمد رضاخان متوفى ١٣٣٠هـ اعلى حفزت امام احمد رضاخان متوفى ١٣٣٠هـ اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى ١٣٨٠هـ مفتی محمدامجد علی اعظمی متو فی ۱۳۶۷ ه شيخ ابوعبد الله مم محى الدين ابن عربي متوفى ٦٣٨ ه امام ابوالفد اءاساعیل بن عمرا بن کثیر ۲۷ کھ احدشهاب الدين ابن حجربيتمي مكي متوفي ٣٧٣ هـ شیخ مشرف بن مصلح سعدی شیرازی متو فی ۲۹۴ ه ا بوسعد منصور بن الحسين الآني طاہر بن علی ہندی پٹنی متو فی ۹۸۶ ھ محمد بن اني بكرابن قيم جوزيه متو في ا 2 2 ھ امام جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرسيوطي متوفى اا٩ ه بهاءالدين محمر بن حسين العاملي متوفى ٣٠١١ هـ ابوالحن على بن محمد بن العراق الكناني متو في ٩٦٣ هـ ابوالليث نصربن محمربن إبراهيم سمرقندي متوفى ٣٨٣ ه عبدالرحمٰن بن عبدالسلام صفوري شافعي متوفي ٨٩٨هـ احد بن محمد بن علی بن حجر ہیتی ۴۷ ھ اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى مهمااه

در مختار رد المحتار فتاویٰ شارح بخاری الفتاوى الرضوية الامن والعلى احكام شريعت بهار شريعت الفتوحات المكية البداية والنهاية فتاوى حديثيه بوستان سعدى نثر الدر تذكرة الموضوعات عدة الصابرين اللآليء المصنوعة الكشكول تنزيه الشريعة المرفوعة تنبيه الغافلين نزهة المجالس الصواعق المحرقه حدائق بخشش

# مجلس المدينة العلمية كى طرف سے پیش كرده 273 كُتُب ورسائل

# ﴿شعبه كُتُبِ اعلى حضرت ﴾

#### أردو كُتُب:

0 3....فضأئل دعا

04....عبدين ميں گلے ملنا كيبيا؟

07.....ولايت كا آسان راسته (تصور شخ)

08.....اعلى حضرت سيسوال جواب

09.....حقوق العباد كسيرمعاف بهون

10.....ثبوت ہلال کےطریقے

11....اولاد کے حقوق

06.... ثم يعت وطريقت

0 1 .....راه خدا مين خرج كرنے كف فائل (دَادُ الْقَحْطِ وَالْوَبَاء بِدَعُوةِ الْجِيْرَان وَمُواسَاةِ الْفُقَرَاء) (كل صفات: 40)

2 0.....كُرِني نُوتْ كَشْرَى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفُاهِمِ فِي أَحْكَامَ قِرْطَاسِ اللَّرَاهِمِ) (كُلُ شَخَات: 199)

( اَحُسَنُ الْوِعَاء لِآدَابِ الدُّعَاء مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدَّعَاء لِآحُسَن الْوِعَاء) (كُلُ صَحَات:326)

(وشَاحُ الْجِيدُفِي تَحُلِيل مُعَانَقَةِ الْعِيد) (كُلُ صْحَات:55)

05 .....والدين، زوجين اوراسا تذه ك حقوق ( ٱلد حقوق لِطَور ح الْعَقُوق) (كل صفحات: 125)

(مَقَالُ الْعُرَفَاء بِإِعْزَازشَرُع وَعُلَمَاء) (كُل صَحْات:57)

(اَلْيَاقُوْتَةُ الْوَاسِطَةِ) (كُلُّ صْفَات:60)

(إظْهَارُ الْحَقّ الْجَلِي) (كُلُ صْحَات 100)

(أعُجَبُ الْإِمْدَاد) (كُلْصْفَات:47)

(طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَال) (كُلُ صَفّات:63)

(مَشُعَلَةُ الْإِرْشَاد) (كُلُّ فَحَات 31)

12.....معاثى ترتى كاراز (حاشيه وتشريح تدبيرفلاح ونحات واصلاح) ( كل صفحات:41)

13.....الملفو ظالمعروف ببعلفوظات اعلى حضرت (مكمل حيار جھے) ( كل صفحات: 561)

14.....ايمان كي پيچان (حاشية مهيدايمان) (كل صفحات: 74)

15 ..... أَلُوَ ظِينُفَةُ الْكُرِيمَة (كُلُ صَحَات: 46)

16 .....كنز الإيمان مع خزائن العرفان ( كل صفحات: 1185 )

17.....دائق بخشش (كل صفحات:446)

18..... بياض ماك جمة الاسلام (كل صفحات:37)

19....تفسير صراط البينان (جلداول) ( كل صفحات: 524)

20.....تفسيرصراط البحال (جلددوم) ( كل صفحات:495)

26 ..... أَلْفَصُلُ الْمَوْهِي (كُلُّ فَعَات:46)

28.....أجُلَى الْإعُلَام (كُلُ صْحَات:70)

#### عربي كُتُب:

21.....جَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ (سات جلدين) (كُلُ صْحَات:4000)

22.....اَلتَّعُلِيْقُ الرَّضُوى عَلى صَحِيْح الْبُخَارِي (كُلصْحَات: 458)

24.....ألا حَازَاتُ المُعَيِّنَة (كُل صَحْات:62) 23 ..... كَفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ (كُلُ صَفّات:74)

25.....أَلزَّ مُزَمَةُ الْقَمَرِيَّة (كُلُّ صَحَات:93)

27.....تَمُهِيدُ الْإِيْمَانِ (كُلِّ صُحَات:77)

29.....اقَامَةُ الْقِيَامَة (كُلُ صْفِحات:60)

# ﴿شعبه تراجم كُتُب ﴾

(حلْيَةُ الْآوُلْيَاء وَ طَبَقَاتُ الْآصُفيَاء) بِبِلَي جِلد (كُلِ صَفَّات: 898) 1 0....الله والوں كى ماتيں

2 0.....الله والول كي ما تير ، (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاء وَ طَبْقَاتُ الْاَصْفِيَاء) دوسرى جلد ( كل صفحات: 625)

0 3 .....مدنی آقا کے روش فصلے (ٱلْبَاهِرِ فِي حُكُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (كُلُّ فَات:112)

4 0....ماية عرش كس كس كو ملے گا...؟ (تَمْهِينُدُ الْفَرُشِ فِي الْخِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرُشِ) (كُلُّ فَعَات: 82)

5 0....نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں

6 0....نصیحتوں کے مدنی پھول پوسلۂ اجادیث رسول

7 0 .... جنت میں لے مانے والے اعمال

08 ..... امام أعظم عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْآتُومِ كَي وصيتين (وَ صَايَااهَام اَعُظَم عَلَيْه الرَّحْمَة) (كُلُّ صَفّات:46)

09 ....جنم میں لے جانے والے اعمال (جلداول)

(أَلْاَمُرُبالُمَعُرُونُ وَالنَّهُىٰ عَن الْمُنْكُر) (كُلُ صَحَات:98) 10....نکی کی دعوت کے فضائل

(كَشُفُ النُّوُرِ عَنُ اَصُحَابِ الْقُبُورِ) (كُلُّ فَحَاتِ 144) 11 ..... فيضان مزارات اولياء

> (أَلزُّ هُدوَ قَصْرُ الْآمَلِ) (كُلُّ صَفَّات:85) 12 ..... دنیا ہے بے رغبتی اورامیدوں کی کمی

> 13....راهکم

14.....حكايتين اور شيختين

15.....احياءالعلوم كاخلاصه

16....اچھے پریے کمل

17.....ثكر كے فضائل

(تَعُلِيهُ المُتَعَلِّم طَرِيقَ التَّعَلُّم) (كُل صَحْات: 102)

(أَلِرَّ وُضُ الْفَائقِ (كُلِّ صَحَاتِ 649)

(لُبَابُ الْاحْيَاء) (كل صفحات: 641)

(رسَالَةُ الْمُذَاكَ قَ) (كُلُ صَفّات: 122)

(اَلشُكُرُ للله عَزَّوَجَلٌ) (كُل صفحات: 122)

مكأشفة القلوب

| 18 <sup>حس</sup> نِ اخلاق                         | ( مَكًا رِمُ الْاَنْحُلَا ق)(كُلُّ صْحَات:102)                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19 أنسوؤل كادريا                                  | (بَحُوُ الدُّمُوُ ع) (كل صفحات 300)                                               |
| 20آدابِ دين                                       | (ٱلْاَدَبُ فِي الدِّيْنِ) (كُلُّ شَخَات:63)                                       |
| 21ثا هراه اوليا                                   | (مِنْهَا جُ الْعَارِفِيُن) (كُلُّ فَات:36)                                        |
| 22 بيني كونشيحت                                   | (أَيُّهَا الْوَلَد)(كُلُّ شَخَات:64)                                              |
| 23اصلاحِ اعمال (جلداول)                           | (اَ لُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة شَرُحُ طَوِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة) (كُلُّ فَات 866) |
| 24جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم)           | (اَلزَّوَاجِرعَنُ اِقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ)(كُلِصْحَات:1012)                      |
| 25عاشقانِ مديث كي حكايات                          | (اَ لرِّحُلَة فِي طَلُبِ الْمَحِدِيُث)(كُلُّ فَات:105)                            |
| 26ا حياءالعلوم ( جلداول )                         | (إِحْيَاءُ عُلُومٍ الدِّين) (كُلِّ فَات:1124)                                     |
| 27احياءالعلوم ( جلد دوم )                         | (اِحْيَاءُ عُلُومٍ الدِّين) (كلصفات:1400)                                         |
| 28ا حياءالعلوم ( جلدسوم )                         | (اِحْيَاءُ خُلُومِ الدِّين) (كلصفات:1286)                                         |
| 29غُوُنُ الْحِكَايَات (مترجم،حصداول) (كل صفحات:2  | (412                                                                              |
| 30غيُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصدوم) (كل صفحات: 3 | (41:                                                                              |
| 31اَلدَّعُوَةُ اِلَى الْفِكُر (كُلُّصْخَاتِ 148)  |                                                                                   |
| 32قوت القلوب(اردو) (كل صفحات 826)                 |                                                                                   |
|                                                   |                                                                                   |

## ﴿شعبه درى كُتُب ﴾

00.....مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)
02.....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات: 155)
03......اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات: 325)
04......الصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)
05......نور الايضاح مع حاشية النورو الضياء (كل صفحات: 392)
06...... شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)
07.....الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 381)
08.....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)
09..... صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي (كل صفحات: 55)

مكأشفة القلوب

11.....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات 119) 12.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات:175) 13 .....نحو ميرمع حاشية نحو منير (كل صفحات:203) 15....نصاب النحو (كل صفحات 288) 14.....تلخيص اصول الشاشي (كل صفحات: 144) 71 ....نصاب التجويد (كل صفحات 79) 16 ....نصاب اصول حديث (كل صفحات:95) 18 .....المحادثة العربية (كل صفحات: 101) 9 1 ..... تعريفات نحوية (كل صفحات 45) 20....خاصيات ايداب (كل صفحات: 141) 21 .....شرح مئة عامل (كل صفحات 44) 23....نصاب المنطق (كل صفحات: 168) 22....نصاب الصرف (كل صفحات: 343) 25 ....نصاب الادب (كل صفحات: 184) 24....انواد الحديث (كل صفحات 466) 27.....قصيده بر ده مع شرح خريوتي (كل صفحات: 317) 26....خلفائے راشدین (کل صفحات: 341) 29 .....الحق المبين (كل صفحات: 128) 28 ..... كافيه مع شرح ناجيه (كل صفحات: 252) 30 .... تفسير الجلالين مع حاشية انو ار الحر مين (كل صفحات: 364) 31.....فيض الادب (مكمل حصداوّل، دوم) (كل صفحات: 228) 32 .....منتخب الابواب من احياء علوم الدين (عرلي) (كل صفحات: 173) ﴿شعبه تخ تح ﴾ 01..... صحابة كرام د ضُوانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ كَاعْتُق رسول ( كل صفحات: 274) 02.... بپارشريعت، جلداوّل (حصه 1 تا6) ( كل صفحات 1360 ) 03..... بهارشر لعت جلد دوم (حصه 7 تا13) ( كل صفحات 1304) 04..... بهارشر بعت جلدسوم (حصه 14 تا20) (كل صفحات 1332) 05..... بهارثم لعت (سولبوال حصه) ( كل صفحات: 312) 06.....أمهات المؤمنين، صبرَ اللهُ تَعَالمُ عَنْفُ ( كُلُّ صَفّات: 59) 07....عائب القران مع غرائب القران ( كل صفحات:422 ) 08..... جنت کے طلہ گاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات:470) 09..... فيضان يلس تثريف مع وعائے نصف شعبان المعظم ( كل صفحات: 20) 10..... التجھے ماحول کی پرکنٹن (کل صفحات:56) 11.....گلدسة عقائد داعمال (كل صفحات :244)

13..... جنتی زيور ( کل صفحات: 679 )

12.....تحققات (كل صفحات 142)

مكاشفة القلوب المحاسب

15.....موانح كربلا( كل صفحات:192) 14....علم القرآن (كل صفحات:244) 17..... كتاب العقائد (كل صفحات: 64) 16.....اربعين حنفه (كل صفحات:112) 19....اسلاي زندگي ( كل صفحات 170 ) 18.....نتخب مديثين (كل سفحات 246) 21 تا27..... قآوي ايل سنت (سات جھے) 20.....آئينهُ قيامت (كل صفحات:108) 29.....بېشت كى تنجال (كل صفحات 249) 28.....حق وباطل كافرق ( كل صفحات:50 ) 31.....کرامات صحابه (کل صفحات 346) 30....جہنم کے خطرات (کل صفحات:207) 33.....يرت مصطفل (كل صفحات:875) 32.....اخلاق الصالحين (كل صفحات:78) 35..... فيضان نماز (كل صفحات:49) 34..... أينهُ عبرت (كل صفحات:133) 36.....36 وُرُودوسلام (كل صفحات:16)

### ﴿ شعبه فيضانِ صحابه ﴾

01 ..... حضرت طلحه بن عبيد الله وضى الله تعالى عند (كل صفحات: 56)
02 ..... حضرت زبير بن عوام دخى الله تعالى عند (كل صفحات: 72)
03 ..... حضرت سيد ناسعد بن الي وقاص دخى الله تعالى عند (كل صفحات: 89)
04 ..... حضرت ابوعبيده بن جراح دخى الله تعالى عند (كل صفحات: 60)
05 ..... حضرت عبد الرحمن بن عوف دخى الله تعالى عند (كل صفحات: 132)
06 ..... فيضا لن سعيد بن زبيد دخى الله تعالى عند (كل صفحات: 32)

# ﴿ شعبه فيضان صحابيات ﴾

# ﴿ شعبه إصلاحي كُتُب ﴾

01.....غوث پاک رَضِى الله تَعَالَى عَنْه کے حالات (کل صفحات :90) 03.....فرامين مصطفیٰ صلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (کل صفحات :87) 05.....قبر مين آنے والا دوست (کل صفحات :11) 05.....فرامين صفحات :05) 07.....اعلى حضرت كي انفرادى كوششين (كل صفحات :49) كأشفة القلوب

| 10ر يا كارى ( كل صفحات: 170 )                 | 09امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات:32)                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12عشركـا حكام (كل صفحات:48)                   | 11قوم بِرَّنَات اوراميرا بلسنّت (كل صنحات:262)              |
| 14 فيضانِ زكوة (كلصفحات 150)                  | 13 توبه کی روایات و حکایات (کل صفحات 124)                   |
| 16تربيت ِاولا د (كل صفحات:187)                | 15احاديىثِ مباركەكےانوار( كل صفحات:66)                      |
| 18 ئى وى اورمُو وى (كل صفحات:32)              | 17كامياب طالب علم كون؟ ( كل صفحات: 63)                      |
| 20مفتى دعوت اسلامى ( كل صفحات:96)             | 19طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات:30)                          |
| 22ثرح شِجره قادر بير( كل صفحات 215)           | 21 فيضان چېل احاديث ( كل صفحات 120 )                        |
| 24نوف ِغداعَةُ وَجَدًا (كُلُّ صَفَّات:160)    | 23نماز میں لقمہ وینے کے مسائل (کل صفحات:39)                 |
| 26انفرادى كوشش (كل صفحات 200)                 | 25تغارف اميرا بلسنّت (كل صفحات 100)                         |
| 28 نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات 696) | 27آیاتِ قرانی کے انوار ( کل صفحات: 62)                      |
| 30ضيائے صدقات( کل صفحات 408)                  | 29 فيضانِ احياءالعلوم ( كل صفحات 325)                       |
| 32کامیاب استاذ کون؟ ( کل صفحات: 4 )           | 31 جنت كى دوچا بيان (كل صفحات 152)                          |
| 34 عج وعمره كامختصرطريقه (كل صفحات: 4 4)      | 33تنگ دی کے اسباب (کل صفحات: 33)                            |
| 36قصيده بروه سے روحانی علاج ( کل صفحات 22)    | 35جلد بازی کے نقصا نات (کل صفحات 168)                       |
| 38نتين اورآ داب ( كل صفحات 125)               | 37تذكره صدرالا فاصل (كل صفحات:25)                           |
| 40مزارات اولياء کی حکايات ( کل صفحات:48)      | 39 بغض وكبينه ( كل صفحات: 8 8 )                             |
| 42 فيضانِ اسلام كورس حصه دوم (كل صفحات 102)   | 41 فيضانِ اسلام كورس حصداوٌ ل ( كل صفحات: 79)               |
| 44برشگونی( کل صفحات 128)                      | 43محبوب عطار کی 122 حکایات ( کل صفحات 208)                  |
| 46 فيضان پيرمهرعلى شاه ( كل صفحات: 33 )       | 45 فيضانِ دا تا تَنجُ بخش ( كل صفحات: 20)                   |
| ()                                            | 47حفرت سيدناعمر بن عبدالعزيز كي 425 حكايات (كل صفحات 590    |
| ئے مدنی قاعدہ)(کل صفحات:60)                   | 48اسلام کی بنیادی با تین (حصه 1) (سابقه نام: مدنی نصاب برا. |
| ئے ناظرہ)(کل صفحات 104)                       | 49اسلام کی بنیادی با تیں (حصه 2) (سابقه نام: مدنی نصاب برا. |
|                                               | 50اسلام کی بنیادی با تیں (حصہ 3) ( کل صفحات:352 )           |
|                                               |                                                             |

## ﴿ شعبه امير ابلسنت ﴾

01 ---- سركارصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا پيغام عطاركِ نام (كل صفحات:49) 02 ---- مقدس تحريرات كاوب كے بارے ميں سوال جواب (كل صفحات:48) مكاشفة القلوب

|                                        | 03اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بهاریں حصد دوم) (کل صفحات: 32) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                        | 0425 كريچين قيد يول اور پادرى كاقبولِ اسلام (كل صفحات: 33) |
|                                        | 05وعوت ِ اسلامی کی جیل خانه جات میں خدمات (کل صفحات:24)    |
|                                        | 06وضوکے بارے میں وسوہے اوران کاعلاج (کل صفحات:48)          |
|                                        | 07 تذكرةَ اميرابلسنّت قسط سوم (سنّت نكاح) (كل صفحات:86)    |
|                                        | 08 آ داب مرشدِ كامل ( مكمل پاخچ ھے ) ( كل صفحات: 275 )     |
| 10قبر كل گئى ( كل صفحات: 48 )          | 09 بُلند آواز ہے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)          |
| 12 گونگامبلغ( كل صفحات:55)             | 11 پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)             |
| 14گشده دولها ( كل صفحات: 33 )          | 13وعوتِ إسلامي كي مَدَ ني بهارين (كل صفحات 220)            |
| 16جنوں کی دنیا( کل صفحات:32)           | 15 يمس نے مدنى برقع كيوں بهبنا؟ (كل صفحات:33)              |
| 18غافل درزی (کل صفحات:36)              | 17 تذكرهٔ اميرابلسنّت قسط(2) ( كل صفحات:48)                |
| 20مر ده بول اٹھا( کل صفحات:32)         | 19غالفت محبت ميں كيے بدلى؟ (كل صفحات: 33)                  |
| 22کفن کی سلامتی ( کل صفحات:32)         | 21تذكرهُ اميرالهسنّت قسط (1) (كل صفحات:49)                 |
| 24میں حیا دار کیسے بنی؟ ( کل صفحات:32) | 23تذكرهٔ اميرابلسنّت (قبط4) (كل صفحات:49)                  |
| 26 بدنصيب دولها ( كل صفحات:32)         | 25چل مدينه کی سعاوت ل گئی ( کل صفحات: 32)                  |
| 28 بےقصور کی مدد (کل صفحات: 32)        | 27معذور بچې مبلغه کیسے بنی؟( کل صفحات:32)                  |
| 30ميرونځي کی توبه( کل صفحات:32)        | 29عطاری جن کاغسلِ میّبت ( کل صفحات:24 )                    |
| 32دينے كامسافر( كل صفحات:32)           | 31نومسلم کی در د بھری داستان ( کل صفحات:32)                |
| 34فلمى ادا كاركى توبه( كل صفحات:32)    | 33خوفناك دانتۇ س والا بچه ( كل صفحات: 32 )                 |
| 36قبرستان کی چڑیل ( کل صفحات:24)       | 35ساس بهومین صلح کاراز ( کل صفحات: 32 )                    |
| 38تيرت انگيز حادثه( كل صفحات:32)       | 37 فيضان امير المِسنّت (كل صفحات:101)                      |
| 40كرىتچىن كاقبولِ اسلام (كل صفحات:32)  | 39 ما ڈرن نو جوان کی تو به ( کل صفحات:32 )                 |
| 42کرنچین مسلمان ہو گیا( کل صفحات:32)   | 41صلوة وسلام كى عاشقه ( كل صفحات:33 )                      |
| 44نورانی چیرے والے بزرگ (کل صفحات:32)  | 43ميوز كل شوكامتوالا ( كل صفحات:32 )<br>-                  |
| 46ولى سے نسبت كى بركت (كل صفحات:32)    | 45آنکھوں کا تارا( کل صفحات:32)                             |
| 48اغواشده بچوں کی واپسی ( کل صفحات:32) | 47 بابر کت رو ٹی ( کل صفحات: 32 )                          |

مكاشفة القلوب

| 50ثراني ،مؤذن كيسے بنا( كل صفحات:32)                 | 49میں نیک کیسے بنا( کل صفحات:32)                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 52خوش نصيبي کی کرنین ( کل صفحات: 32)                 | 51 بد کردار کی تو به ( کل صفحات:32 )                          |
| 54میں نے ویڈ ایوسینٹر کیوں ہند کیا؟ ( کل صفحات: 32)  | 53نا كام عاثق ( كل صفحات: 32 )                                |
| 56نا دان عاشق ( كل صفحات:32 )                        | 55چَکتی آنکھوں والے بزرگ ( کل صفحات:32)                       |
| 58رُى سَكَت كاوبال (كل صفحات:32)                     | 57سينما گھر کاشيدائي ( کل صفحات: 32)                          |
| 60گلوكاركىيىيەسىدھرا؟ (كل صفحات:32)                  | 59ۋانىرنعت خوان بن گيا( كل صفحات:32)                          |
| 62 كالي بيجمو كاخوف (كل صفحات: 32)                   | 61 نشتے باز کی اصلاح کاراز ( کل صفحات: 32)                    |
| 64عجيب الخلقت برنجي ( كل صفحات:32)                   | 63 بريك ۋانسر كىيے سدھرا؟ ( كل صفحات:32 )                     |
| 66قاتل امامت کے مصلے پر (کل صفحات:32)                | 65ثرانی کی توبه( کل صفحات:33)                                 |
| 68سينگوں والی دہن ( کل صفحات: 32)                    | 67 چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات:32)                           |
| 70خوفناك بلا( كل صفحات:33)                           | 69 بھيا نک حادثه( کل صفحات:30)                                |
| 72ثادی خانه بربادی کے اسباب اورا نکاحل (کل صفحات:16) | 71 پراسرار کتا( کل صفحات:27)                                  |
| 74ا <u>سلح</u> کا سودا گر( کل صفحات:32)              | 73 تِمَكِدار كُفُن ( كُلِّ صَفْحات:32 )                       |
| 76جرائم کی دنیا سے واپسی ( کل صفحات:32)              | 75 بھنگڑے بازسدھر گیا( کل صفحات:32)                           |
| 78اجنبی کاتخفه( کل صفحات: 32)                        | 77 كينسركاعلاج ( كل صفحات:32 )                                |
| 80انوكلى كمائى ( كل صفحات:32)                        | 79رسائل مدنی بهار( کل صفحات 368)                              |
| ل صفحات 102)                                         | 81علم وتحكمت كـ125 مدنى چھول (تذكره امير المسنت قسط 5) (ك     |
| (47:                                                 | 82حقوق العباد كي احتياطيس (تذكره امير ابلسنت قسط 6) (كل صفحات |
| ات:23)                                               | 83 گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفی     |
|                                                      |                                                               |

#### \$===\$===\$